جدید و قدیم تفاسیر اور دیگرعلوم اسلامیہ پرشمنل ذخیر و کتب کی روشن میں قرآنِ مجید کی آیات کے مطالب ومعانی اور ان سے حاصل ہونے والے درس و مسائل کا موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان







مُفَيّر: شيخ الحديث والتفسير، ابوصالح مفتى محمد قاسم قادرى عطارى

جدیدوقد یم تفاسیراوردیگرعلوم اسلامید پرشتمل ذخیر و کتب کی روشن میں قرآن مجید کی آیات کے مطالب ومعانی اوران سے حاصل ہونے والے درس ومسائل کاموجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان، نیزمسلمانوں کے عقائد، دینِ اسلام کے اوصاف وخصوصیات، اہلسنت کے نظریات و معمولات،عبادات،معاملات،اخلا قیات، باطنی امراض اور معاشرتی برائیوں ہے متعلق قرآن وحدیث، اقوالِ صحابیدتا بعین اور دیگر بزرگانِ دین کے ارشادات کی روشن میں آیک جامع تفسیر مع دوتر جول کے

ententententententententente

كَزُولِ فَي رَبِي الْمُعَلِّ فِي مِنْ الْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهِ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

كَتْزُالْحِفَانَ فِي مَنْ الْفُرَالِ فَا لَكُونَ الْفُرَالِ فَا لَكُونَ الْفُرَالِ فَا لَكُونَا لِمُنْ الْفُرَالِ فَا لَكُونَا لِمُنْ الْفُرَالِ فَا لَكُونَا لِمُنْ الْفُرَالِ فَا لَكُونَا الْفُرَالِ فَا لَكُونَا لِمُنْ الْفُرْالِ فَا لَا مُنْ الْفُرْلِ فَالْمُنْ الْفُرْالِ فَا لَا مُنْ الْفُرْلِ فَا لَا مُنْ الْفُرْلِ فَا لَا مُنْ اللَّهُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

وحرال المالية المالية

از: شيخ الحديث والتفسير، ابوصالح مفتى محمد في سمم قادرى عطارى

Dane had the that the that the THE WALLEST WELLEST THE WALLEST WALLEST THE WALLEST TH

www.dawateislami.net



( دورانِ مطالعه ضرور تأانڈ رلائن سيجيّے ،اشارات لکھ کرصفحہ نمبرنوٹ فر ماليجيّے۔ اِنَ شَاءَ اللّٰه عَزُوْجَلَ علم ميں ترقی ہوگی )

| صفحه | عنوان | صفحه     | عنوان |
|------|-------|----------|-------|
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       | <b>—</b> |       |
|      |       | <b></b>  |       |
|      |       | <b></b>  |       |
|      |       | <b>—</b> |       |
|      |       | <b>—</b> |       |
|      |       | <b>—</b> |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |
|      |       |          |       |

المنابخ تفسيرص الطالجنان

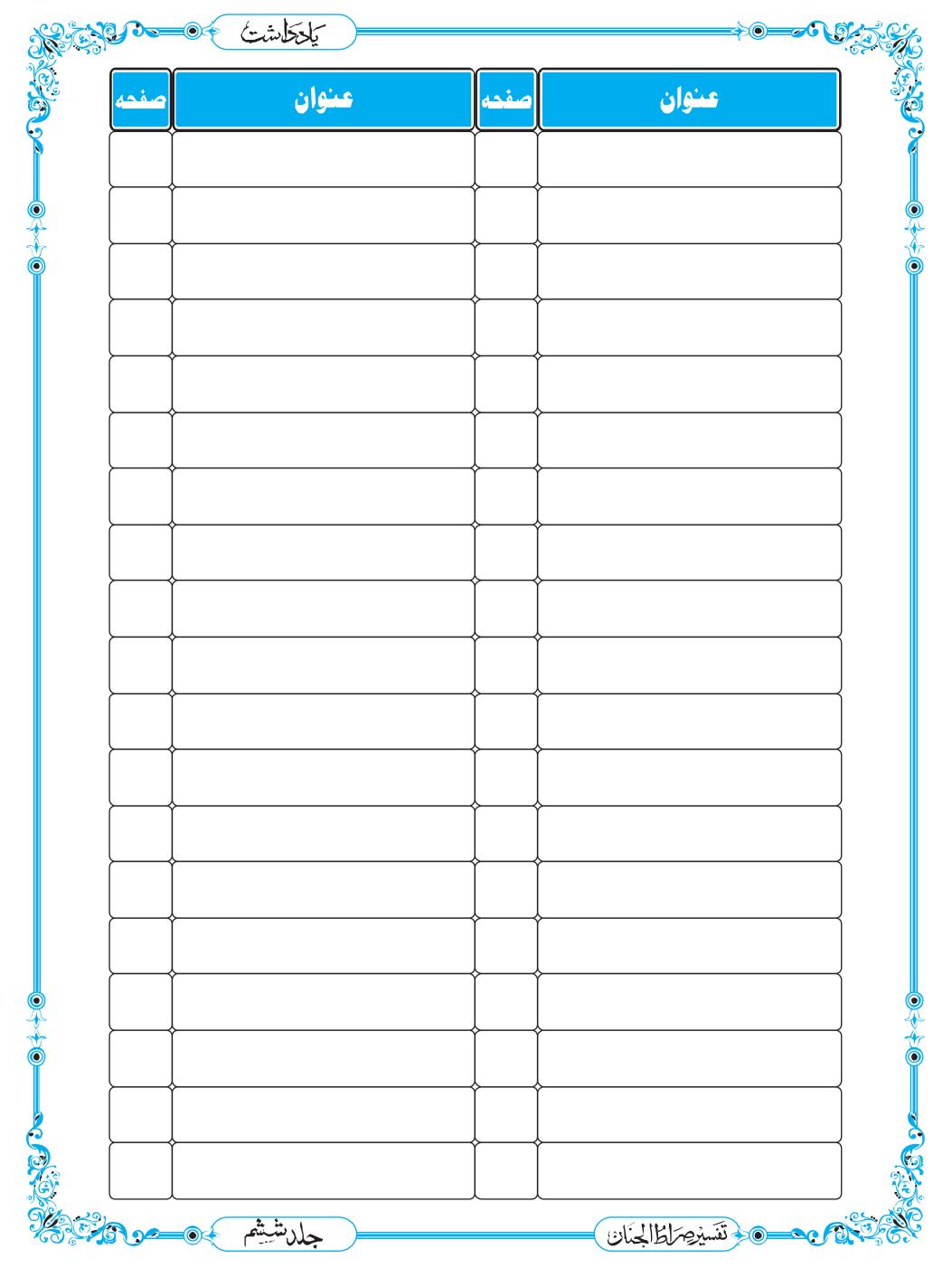



مصنف : شخ الحديث والنفسير صفرت علامه مولانا الحاج مفتى أبوالصائح فيحمد فالسام القاديث مرطالعالى

پہلی بار: رہیج الاول ۱۶۶۰ هه، دسمبر 2018ء

تعداد : 10000 (دن برار)

ناشر : مكتنبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران يراني سنرى مندّى بإب المدينه كراجي

# مكتبة المدينه كى شاخيى

|                            | •                                                                                                      |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| UAN: +92 21 111 25 26 92 🛸 | 😁 كراچى: فيضان مدينه پرانی سبزی منڈی باب المدينه كراچی                                                 | 01                                   |
| 042-37311679               | 🕸 لا هور: دا تا در بار مار کیٹ گنج بخش روڈ                                                             | 02                                   |
| 041-2632625                | 🕾 سردارآ باد: (فیصل آباد)امین بور بازار                                                                | 03                                   |
| 05827-437212               | 🕳 مير پور شمير: فيضانِ مدينه چوک شهبيدال مير پور                                                       | $ \boxed{04} $                       |
| 022-2620123                | 🚓 ح <b>يدرآ با</b> د: فيضانِ مدينه آفندي ڻاؤن                                                          | 05                                   |
| 061-4511192                | 🕸 ملتان: نز دیبیل والی مسجداندرون بو ہڑگیٹ                                                             | 06                                   |
| 051-5553765                | 🕏 راولپنڈی: فضل داد پلاز ہ کمیٹی چوک اقبال روڈ                                                         | 07                                   |
| 0244-4362145               | 😁 نواب شاه: چکرابازارنزدMCB بینک                                                                       | $ \begin{bmatrix} 08 \end{bmatrix} $ |
| 0310-3471026               | 🕸 سکھر: فیضانِ مدینہ مدینہ مارکیٹ بیراج روڈ                                                            | 09                                   |
| 055-4441919                | الله: فيضانِ مدينه شيخو پوره مور الواله: فيضانِ مدينه شيخو پوره مور الواله: فيضانِ مدينه شيخو پوره مور | 10                                   |
| 053-3021911                | 🕸 گجرات: مكتبة المدينة ميلا د ( فوماره چوك )                                                           | 11                                   |

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء؛کسی اورکویه کتاب چهاپنے کی اجازت نهیں

# تفیر 'ضِرطلِخان فَقَیْمیرلِقُران 'کامطالعہ کرنے کی نیس

فر ما كِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم: " نِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنُ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمُل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٢/٥٨ حديث: ٩٤٢ ٥)

دومَدَ نی پھول رہے

اِنغیرا پچھی نیت کے سی بھی عملِ خیر کا ثواب ہیں ملتا۔ معادی تھو منتہ میں مدینہ سے

🕮 جتنی ایچھی نتیس زیادہ، اُتنا تواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتعَوُّ ذو(2) نَسْمِيَهِ ہے آغاز كروں گا۔(3) رضائے اللي كيلئے اس كتاب كااوّل تا آخر مطالعه كروں گا۔ (4) باوضواور (5) قبله رُومطالعه كرون گا۔ (6) قراني آيات كي درست مخارج كے ساتھ تلاوت كروں گا۔ (7) ہرآيت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآنِ کریم سمجھنے کی کوشش کروزگااور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔(8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بچائے علمائے کھ کی کھی گئ تفاسیر پڑھ کراینے آپ کو' اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید سے بیاؤں گا۔ (9) جن کا موں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہوں گا۔ (10) اینے عقائد واعمال کی اصلاح کروں گااور بدعقبیر گی سے خود بھی بچوں گااور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔(11) جن بیراللَّه عَزَّوَ جَلَّ کا انعام ہوا ان کی پیروی کرتے ہوئے رضائے الٰہی یانے کی کوشش کرتار ہوں گا۔ (12) جن قومول برعتاب بواان سے عبرت لیتے ہوئے الله عَزَّوَ جَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈرول گا۔ (13) شانِ رسالت مين نازل ہونے والی آيات پر صراس كاخوب چرچا كرك آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقيدت ميں مزيداضا فهكرون گا\_(14) جهال جهال ألله "كانام ياك آئے گاوہال عَزَّوَ جَلَّاور (15) جهال جهال سركار "كالشم مبارَكَ آئے گا وہال صَلَّى اللهُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَرِّ هول گا۔ (16) شرعی مسائل سیکھوں گا۔ (17) اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علمائے کرام سے بوچھلوں گا۔(18) دوسروں کو پیفسیر بڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آقاصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَهُ كَي سارى امت كوابِصال كرون گا۔ (20) كتابت وغيره ميں شرعي غلطي ملي تو ناشرين كو تحرمری طور برمطلع کروں گا۔ ( ناشرین دمصنف دغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا )

#### ٱلْحَمْدُيِنْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوثُهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّابَعُدُ فَأَعُودُ بِأَنْهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ثِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ إِ

( شیخ طریقت امیر المسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الباس عطار قادری رضوی الله المؤلفة العلیه کی الله علامی میلی جلد برد بنے گئے تاثرات ) کے صراط البخان کی بہلی جلد برد بنے گئے تاثرات )

# الجام الجات بالامين

۲۲٪ (۱۵۵۵ء) کی بات ہے جب مفتی وعوتِ اسلامی الحاج محمد فاروق مکد فی عَلَيْهِ وَحَمَةُ اللّهِ الْعَبَى وَ حَمَةُ اللّهِ الْعَبَى وَ حَمَةُ اللّهِ الْعَبَى وَ حَمَةُ اللّهِ الْعَبَى اللهِ اللهُ اللهُ

### الله رب العزّت كى أن بررَحْمت جواوران كصدقے بمارى بے حساب مغفرت ہو۔

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ اللَّامِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکام انہائی اہم تھالہٰ دامکہ نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابوصالح محمد قاسم قادری مُدَّظِلَهٔ الْعَلِی نے اس کام کااز سرنو آغاز کیا۔اگرچہ اس نے مواد میں مفتی دعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکامگر چونکہ بُنیا دا نہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکے أنه المحرَّمه ذَادَهَ اللّٰهُ شَرَقًا وَ تَعظِیماً کی پُر بہار

فَضاؤل ميں ہوا تھااور'' صِواطُ الْجِنان'' نام بھی وہیں طے کیا گیا تھالہٰ ذائصُولِ بَرَ کت کیلئے یہی نام باقی رکھا گیا ہے۔ کنز الایمان اگرچہاینے دور کے اعتبار سے نہایت سے ترجمہ ہے تاہم اس کے بے شارالفاظ الیہے ہیں جو اُب ہمارے يہاں رائج ندر بنے کے سبب عوام کی فہم سے بالاتر ہیں لہذا اعلیٰ حضرت، امام اہلستت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ کے ترجمہُ قران كنز الايمان شريف كومن وعن باقى ركھتے ہوئے إسى سے روشى كيكردورِ حاضر كے تقاضے كے مطابق حضرتِ علامہ مفتى محدقاتهم صاحِب مدة ظلة في ما شاء الله عزوجل ايك اورترج كا بهى اضافه فرمايا، اس كانام كنو البحر فان ركها ب-إس كام مين دعوت اسلامي كى ميرى عزيزاور بيارى مجلس المدينة العلميه كمكر في عُكمان بيحي حصد ليا بالخضوص مولانا وُ والقَرْعَينِ مَدَ نِي سدَّمهُ العَنِي نِے خوب معاونت فرمائی اوراس طرح صِر اطُ الجِنان کی **3 یاروں** پر مشتمل پہلی جلد ( دوسری ، تیسری ، چوتھی اوریا نچویں جلد کے بعداب یارہ نمبر 16 ،17 اور 18 پر مبنی چھٹی جلد ) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللَّه تعالى الحاج مفتى محمد قاسم صاحِب مدّ ظلهٔ سميت إس كُنُزُ الْإِيْمَان فِي تَرْجَمَةِ الْقُرُان وَصِرَاطُ الْجِنَانِ فِي تَفُسِيُر الْقُرُ ان كِمبارَك كام ميں اپناا پناحته ملانے والوں كود نيا وآخِرت كى خوب بھلائياں عنايت فرمائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے یے فسیر نفع بخش بنائے۔

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى على محمَّد اللهُ تعالى على محمَّد



20-04-2013



| غی | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | نيين                                                                                                                 |
| 47 | اہلِ حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو ضیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | کچھصراط البحنان کے بارے میں                                                                                          |
| 48 | جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16   | <u> المراب الم</u> |
|    | سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكِمْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكِمْ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكِمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكِمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكِمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكِمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكُمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكُمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشْرَكُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُولِشُرَكُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُولِسُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُولِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ كُولِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ كُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَّا عَلَيْلُولُولُولُولُ عَلَيْلُولُولُولُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلْ | 17   | تاجدا يرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَيْمُنا                                               |
| 53 | یے متعلق 3 اہم ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18   | مہمان نوازی نہ کرنے کی مذمت                                                                                          |
| 56 | ریا کاری کی مذمت پر 4اَ حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | آيت" قَالَ هٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِك "عاصل                                                                     |
| 57 | المسورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19   | ہونے والی معلومات                                                                                                    |
| 57 | سورهٔ مریم کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | آيت وورا من الشَفِيْنَةُ "سيهاصل بون والى معلومات                                                                    |
| 57 | مقام ِنز ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   | باطن کا حال جان کرکسی توثل کرنا جائز ہے یا نہیں؟                                                                     |
| 57 | رکوع اورآیات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | آیت و قَاسَدُنا آن بید در این                                                    |
| 57 | ''مریم''نامر کھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23   | ہونے والی معلومات                                                                                                    |
| 57 | سورهٔ مریم سے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   | یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب                                                                                       |
| 58 | سور ہ مربیم کے مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25   | عبرت انگيز عبارات                                                                                                    |
| 60 | سورهٔ کہف کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26   | باپ کے تقوی اور پر ہیز گاری کا فائدہ                                                                                 |
| 61 | نیک بیتاالله تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27   | حضرت خضرعلى نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ رَعْدَه عِينَ                                              |
|    | آبسته آواز میں دعاما نگنے کی فضیلت اور دعا ما نگنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28   | حضرت ذوالقرنين رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَالْمُحْتَصْرَتْعَارِف                                               |
| 62 | ایکادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38   | د نیا فنا ہونے سے پہلے یا جوج و ماجوج کا نکلنا                                                                       |
|    | آیت " سَ بِ اِنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْیُ " سے حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42   | ظاہری اعمال اچھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                                                                         |
| 64 | ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42   | خارجيوں كالمختصر تغارف                                                                                               |
|    | سور ہِ مریم کی آیت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44   | بد کارسے زیادہ بدنصیب                                                                                                |

| ,                                        |  |
|------------------------------------------|--|
| م الله الله الله الله الله الله الله الل |  |
|                                          |  |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                | صفحہ | عنوان                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَيَ لِي مِن اللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَيَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَيَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَيَ | 66   | معلومات                                                                  |
| 93   | والے عظیم ترین فضائل                                                                                                                                                                                                 | 67   | ایت ایر گریا اِ اَانکیشی ک سے معلق تین باتیں                             |
|      | حضرت مريم دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها اور حضرت عا تَشْه                                                                                                                                                            | 71   | حقیقی مؤثرالله تعالی ہے                                                  |
| 94   | صديقة دَضِىَ اللهُ يَعَالَى عَنُها كَى براءت مين فرق                                                                                                                                                                 | 73   | ہماری پیدائش کا اصلی مقصد                                                |
| 95   | تاجدار رسالت صَلَى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِرَكُات                                                                                                                                            |      | حضرت يحل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اورتا جدارِرسالت               |
| 96   | آ دمی کب تک شرعی احکام کا یا بند ہے؟                                                                                                                                                                                 | 74   | صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَنْ رُم ولى اوررحمت     |
|      | آیت و وَبَرُّابِوَالِهَ فِي "عصاصل مونے والی                                                                                                                                                                         |      | ني كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَفَ  |
| 97   | معلومات                                                                                                                                                                                                              | 75   | والے ہیں                                                                 |
| 101  | عیسا نیوں کے مختلف فرقے اوران کے عقائد                                                                                                                                                                               | 75   | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ خدا |
| 103  | اخروی تیاری کی ترغیب                                                                                                                                                                                                 | 77   | لفظ ُ جبار ' کے مختلف معنی                                               |
| 105  | گنا ہگا روں کے لئے مقام خوف                                                                                                                                                                                          | 77   | تكبرے بيخے كى فضيات اور عاجزى كے فضائل                                   |
| 107  | مقام صديق اورمقام نبوت ميں فرق                                                                                                                                                                                       |      | ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا                               |
| 108  | آزر حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَابِا بِهُ عَالِي جَيا؟                                                                                                                                           | 79   | اظہار نہ کرنے کی وجہ                                                     |
|      | آیت ایک بیت اِنْ قَالَ جَاءَ فِی مِنَ الْعِلْمِ "سے                                                                                                                                                                  | 80   | حضرت مريم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كَ فَصْبِلْت                    |
| 111  | حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                               | 82   | نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے                                         |
|      | سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے                                                                                                                                                                         |      | آيت ولاَ هَبَ لَكِ غُلْبًا ذَكِيًّا "عاصل                                |
| 112  | والى معلومات                                                                                                                                                                                                         | 84   | ہونے والی معلومات                                                        |
|      | نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والول                                                                                                                                                                        | 86   | بوسف نجار کے سوال کا جواب                                                |
| 113  | كيليخ درس                                                                                                                                                                                                            | 87   | تمام مخلوقات کو پہلی یار اللّٰہ تعالیٰ نے پیدا کیا                       |
| 114  | آ زر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                          |      | حضرت مريم رضي الله تعالى عَنْها ير الله تعالى كي عنايت                   |
|      | آيت" وَٱعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَنُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ"                                                                                                                                                              | 89   | وكرم نوازي                                                               |
| 115  | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                            | 90   | چپ رہنے کاروز ہ منسوخ ہو چکا ہے                                          |

| 2 |  |
|---|--|
|   |  |

| نجح              | عنوان                                                   | صفحه | عنوان                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 134              | بیکار با توں سے پر ہیز کریں                             |      | آیت " فَلَبَّا عَتَوْلَهُمْ "سے حاصل ہونے والی                               |
| 136              | الله تعالی بھول ہے پاک ہے                               | 116  | معلومات                                                                      |
| 140              | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب              |      | حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلَامِ اوراً زركِ واقْعِ             |
| 142              | کفار کے عذاب میں فرق ہوگا                               | 117  | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                    |
| 144              | ملي صراط سيمتعلق چندا جم باتنيں                         | 118  | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى بِإِنْ صَفات                 |
| 145              | ملي صراط كاخوفناك منظر                                  | 119  | كليم اور صبيب مين فرق                                                        |
| 148              | نجانے ہم بل صراط سے نجات پاجائیں گے یانہیں              |      | آيت ووقم بناكة مِنْ مُحْتِنا "عاصل مونى                                      |
| 149              | ملِ صراط برآسانی اور حفاظت کے لئے 13عمال                | 120  | والى معلومات                                                                 |
| 151              | د نیوی نزقی کواخر وی بہتری کی دلیل بنا نا درست نہیں     | 121  | رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ وَعده وَفَاكَى |
| 154              | باقی رہنے والی نیک باتیں                                |      | اہلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّی اللهُ                     |
|                  | سورۂ مریم کی آیت نمبر77 تا80 سے حاصل ہونے               | 122  | تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّيْرِتُ                              |
| 156              | والى معلومات                                            | 123  | اہلِ خانہ کونماز کا حکم دینے کی ترغیب                                        |
| 157              | كفاركى جاملا نهاورا حمقانه حركت                         | 123  | نمازِ فجرے لئے جگانے کی فضیلت                                                |
|                  | آيت "أَلَمْ تَكُواَنَّا آنْ سَلْنَا الشَّيْطِيْنَ" عاصل | 124  | حضرت اوريس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْصِرَتْعَارِف            |
| 158              | ہونے والی معلومات                                       | 124  | دریںِ قر آن اور دری علم وین کے فضائل                                         |
| 159              | نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی جا ہئے                       | 125  | قرآنِ مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تنبیہ                                    |
| 160              | اہلِ جنت کے اعزاز وا کرام سے متعلق 4روایات              | 127  | المله نغالی کے نیک بندوں کا شعار                                             |
|                  | کا فروں کی سزا کے بار ہے میں سن کرمسلمانوں کو بھی       | 129  | سجده تو كرلياً مكرة نسونه نكلي                                               |
| 162              | ۇر <b>نا چا</b> يئے                                     |      | آیت" اِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ البَّالرَّحْلِنِ " ہے                         |
|                  | آيت" وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ "عاصل مونے                | 129  | حاصل ہونے والی معلومات<br>ب                                                  |
| 162              | والى معلومات                                            | 131  | نمازضائع کرنے کی صورتیں اور 3وعیدیں                                          |
| 163              | الله تعالی کے پاس عہد                                   | 132  | جهنم کی وادی'' نخی'' کا تعارف                                                |
| <br><b>29</b> 1_ |                                                         |      |                                                                              |

| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |   |
|-----------------|---|
| -               | V |

| صفحر | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                                           |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 183  | ہونے والی معلومات                               |      | الله تعالیٰ کی بارگاه میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ             |
| 184  | موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت        | 167  | ہوگا                                                            |
| 186  | سوال بو چھنے کی وجہ لاعلمی ہو نا ضروری نہیں     | 168  | محبوبیت کی دلیل اورولی کی علامت                                 |
| 187  | عصار کھنے کے فوائد                              | 169  | سور ومریم کی آیت 97سے متعلق 3 اہم یا تیں                        |
| 187  | عصائے ساتھ جنت میں چہل قدمی                     | 170  | چ سورهٔ ظه                                                      |
| 190  | كليم اور حبيب كود كھائى گئى نشانيوں ميں فرق     | 170  | سورة طه كانتعارف                                                |
|      | سورہ طٰ کی آیت نمبر 29 تا35 سے حاصل ہونے والی   | 170  | مقام نزول                                                       |
| 193  | معلومات                                         | 170  | رکوع اورآیات کی تعداد                                           |
| 194  | علماءاور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب | 170  | ''ظا''نام رڪھنے کی وجہ                                          |
| 201  | نرمی کے فضائل                                   | 170  | سورهٔ طه کے فضائل                                               |
| 202  | رحمت ِ الٰہی کی جھلک                            | 171  | سورہ طہ کے مضامین                                               |
| 203  | مخلوق ہے ایذ ا کا خوف تو کل کے خلاف نہیں        | 172  | سورة مرجم كے سماتھ مناسبت                                       |
| 209  | میت کی مد فین کے بعدا یک مستحب عمل              |      | الله تعالى كى بارگاه مين نبى اكرم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ |
| 211  | کفار کے میلے میں جانے کا شرعی تھم               | 174  | الله وَسَلَّمَ كَ عَظمت                                         |
| 224  | توبه کی اہمیت اوراس کی قبولیت                   | 174  | قرآنِ مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد                            |
| 225  | کلیم اور صبیب کی رضامیں فرق                     | 176  | عرش براستوافر مانے ہے متعلق ایک اہم بات                         |
| 227  | سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے                    | 177  | برے کامول ہے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب                   |
| 228  | الله تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونا چاہئے     | 178  | بلندآ وازييے ذكر كريك كامقصد                                    |
| 229  | اللَّه تعالَىٰ كَى ناراضى كا أيك سبب            | 180  | زوجہ اہلِ بیت میں واخل ہے                                       |
| 232  | وعظ ونصيحت كي عمده ترتيب                        |      | آیت "فَاخْلَعُ نَعْلَیْكَ "سے حاصل ہونے والی                    |
| 240  | وقت ایک فیمتی جو ہرہاسے ضائع نہ کریں            | 181  | معلومات                                                         |
| 243  | اہلِ ایمان کی شفاعت کی دلیل                     |      | آيت" وَا قِمِ الصَّلُوةَ لِنِكْمِي "عاصل                        |

| ~ = |   |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
|     | / |  |
|     |   |  |

| صفحر         | عنوان                                             | صفحہ | عنوان                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 276          | <b>ELLISSE</b>                                    | 243  | شفاعت سے متعلق 6احادیث                                                    |
| 276          | السورة انبياء                                     | 247  | نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے                                |
| 276          | سورهٔ انبیاء کا تعارف                             | 247  | نیک اعمال اورلو گوں کا حال                                                |
| 276          | مقام ِنزول                                        |      | آیت " وَلَقَنْ عَهِدُنَا إِلَى ادَمَ" معلوم ہونے                          |
| 276          | رکوع اورآیات کی تعداد                             | 250  | والےعقائدومسائل                                                           |
| 276          | ''انبیاء''نام رکھنے کی وجہ                        |      | تعظیم کے طور پر غیرِ خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے                      |
| 276          | سورة انبياء كےمضامین                              | 252  | بچنا فرض ہے                                                               |
| 278          | سورہ طا کے ساتھ مناسبت                            |      | شيطان كى حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ سِي تَمْنَى            |
|              | اخروی حساب سے عفلت کے معاملے میں کفار کی          | 253  | کی وجہ                                                                    |
| 280          | روش اورمسلمانو ں کا حال                           |      | سورة طلا کی آیت نمبر 117 تا119 سے حاصل ہونے                               |
| 281          | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں            | 254  | والى معلومات                                                              |
| 282          | جب حساب کا وفت قریب ہے تو بیدد بوار نہیں بنے گی   |      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَيْ عَصمت سيمتعلق            |
| 285          | ابلِ باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے | 256  | ا ہلسنت و جماعت کاعقبیدہ                                                  |
| 287          | شرعی معلومات نه ہونے اور نہ لینے کے نقصانات       | 258  | دنیامیں گمراہی اورآ خرت میں بدنختی سے بیخے کا ذریعہ                       |
| 288          | فرض علوم سکھنے کی ضرورت وا ہمیت<br>ر              | 263  | دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ                                     |
| 292          | سوال کرناعکم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے              | 265  | اس امت پرعذاب عام نه آنے کی وجوہات                                        |
| 295          | قرآنِ مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام      |      | الله تعالى الشيخ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ |
| 298          | کون سی تؤید فائده مند ہے؟                         | 268  | کی رضاحیا ہتا ہے                                                          |
| 301          | فرشتوں کی کیفیت                                   | 270  | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                         |
| 301          | قرب وشرف رکھنے والوں کا وصف                       | 271  | نمازاورمسنمانوں كاحال                                                     |
| 304          | بدترين اعتراضات اوران كاانجام                     | 272  | الله تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے کا انجام                                |
| 307          | فساد کی سب سے بروی جڑ                             | 273  | روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ                                             |
| <b>~</b> 91_ |                                                   |      | ,05                                                                       |

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

| صفحر | عنوان                                                          | صفحه | عنوان                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 394  | چ نسورهٔ حج                                                    | 362  | مصبیت برصبر کرنے کا ثواب                                               |
| 394  | سورهٔ رجح کا تعارف                                             | 364  | حضرت ذوالكفال عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ نَبِي عَضَى يَنْهِين؟     |
| 394  | مقام نزول                                                      | 365  | مقبول دعائية كلمات                                                     |
| 394  | رکوع اورآ یات کی تعداد                                         |      | حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَى دِعامسلما توں           |
| 394  | '' چ''نامر کھنے کی وجہ                                         | 367  | کے لیے بھی ہے                                                          |
| 394  | سورہُ جج کے بارے میں حدیث                                      |      | حضرت زكر ما عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَى وَعَاسِهِ مَعَلُومِ   |
| 395  | سورہ کج کے مضامین                                              | 368  | ہونے والی باتیں                                                        |
| 396  | سورة انبياء كےساتھ مناسبت                                      | 369  | دعائمیں قبول ہونے والا بننے کیلئے تین کام کئے جائیں                    |
|      | قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُمْ کا | 370  | یاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے                                    |
| 398  | حال                                                            | 371  | خودساختة اختلاف الله تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے                          |
| 400  | علم کلام اچھاعلم ہے                                            |      | آيت" فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَةِ "عَمعلوم                         |
| 401  | شيطان انسانوں اور جنوں ہے نجات کی صورت                         | 372  | ہونے والے مسائل                                                        |
| 403  | بدمذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت<br>               | 375  | كفار كےانجام میں عبرت ونصیحت                                           |
| 405  | انسانی تخلیق کے مراحل                                          | 378  | صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُمْ كَيْعَظَّمْتُ وشَالَ       |
|      | ا نتها فی ضعیفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ         | 381  | سب سے ہڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ                             |
| 406  | لوگ                                                            | 383  | للنجل كالمعنى                                                          |
|      | آيت" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُبْجَادِلُ "عِمعلوم                 | 383  | انبياء بصحابه اوراولياء كاحشرلباس ميں ہوگا                             |
| 409  | ہونے والے احکام                                                | 386  | حضورا قدل صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رَحمت |
|      | دين اسلام و نيوى منفعت كى وجهه ينهيس بلكه في سمجھ              |      | آيت" وَمَآآتُ سَلَنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ"                |
| 411  | کر قبول کیا جائے                                               | 388  | ا <i>ورعظمت ِمصطف</i> ی                                                |
| 414  | الله تعالیٰ مسلمانوں کا مددگارہے                               |      | حضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اور حضورا قدس صَلَّى       |
| 415  | ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعیہ                             | 389  | اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رحمت ميل فرق             |
|      |                                                                |      |                                                                        |

| . 2 . 5                                  |          |    |
|------------------------------------------|----------|----|
| م الله الله الله الله الله الله الله الل | <u> </u> | ١. |
|                                          |          |    |

| صفحه | عنوان                                                           | صفحه              | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 439  | مجے کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                    |                   | آيت" إِنَّ الَّذِيْنَ المَنْوُاوَ الَّذِيْنَ هَادُوْا "ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440  | پر ہیز گاری کا مرکز                                             | 417               | معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 443  | جانورذ ج كرتے وقت الله تعالى كانام ذكر كرناشرط ہے               | 418               | عزت دناموری کسی کی میراث نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444  | قربانی کاد نیوی اوراخردی فائده                                  | 419               | جہنم میں کفار برڈالے جانے والے پانی کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | آيت وْالْبُكُنْ جَعَلْنْهَا" بِمِمْلِ سِيمْتَعْنَقْ بِزِرْكَان  | 420               | جہنم کے مُرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 445  | دین کے دوواقعات                                                 | 421               | جہنم کو پیدافر مانے میں حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 446  | اونٹ نیح کرنے سے متعلق دونشرعی مسائل                            | 423               | آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 447  | الحیھی نیت اورا خلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں                 | 423               | مَر دوں کے لئے رکیٹم پہننے کی وعیدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | حضرت ما لك بن ديتاردَ حُمَةُ اللَّهِ تَعَا لَى عَلَيْهِ اورا بك | 427               | انبياءكرام عَلَيْهِم الصَّلوة وَالسَّلامِ شرك على بإك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 449  | حا جی                                                           | 427               | مسجد تغییر کرنے اور اسے صاف تھرار کھنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450  | عزت ونفرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                              | 428               | مسجد کا متولی کیسا ہونا جاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 453  | جهاد کی برکت                                                    | 430               | پیدل جج کرنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | خلفاءراشدين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَى پاكيزه سيرت       | 430               | هج کا دینی اور دبنیوی فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 454  | کی جھلک                                                         | 432               | حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 455  | صحابه كرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُم كَى وين اسلام براستقامت  | 433               | خانه کعبه کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | عبرت ونصیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو                       | 434               | مکه مکرمه کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 459  | בָּיָי, יֵט                                                     | 435               | اللَّه تعالىٰ كى حرمت والى چيزوں كى تعظيم كى جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 459  | دل کے اندھے بین کا نقصان                                        |                   | اولياءِ كرام دَحُهِ مَدُّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ كَى طرف منسوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 462  | ظلم اللَّه تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے                             | 435               | جا <b>نوروں کا شرعی حکم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 462  | مبلغین کے لئے تصبیحت                                            |                   | حجمونی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | آيت "وَلايَزَالُ الَّذِينَكَفَنُ وَا "معلوم مونے                | 436               | ا حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 467  | واليےمسائل                                                      | 438               | ایمان کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                 | <del>-</del> - 30 | ایران در ایر |

الماينية

| صفحه        | عنوان                                        | صفحہ | عنوان                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 492         | مقام نزول                                    |      | راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت                            |
| 492         | رکوع اورآیات کی تعداد                        | 469  | مرنے والے سے افضل ہے                                                      |
| 492         | ° مؤمنون' نام ر کھنے کی وجہ                  |      | ظلم کےمطابق سزا دیناعدل وانصاف اورمعاف کر                                 |
| 492         | سورهٔ موّ منون کی فضیلت                      | 472  | د بنا بهنز ہے                                                             |
| 492         | سورهٔ موّ منون کے مضامین                     |      | بدله نه لينے سے متعلق تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى                 |
| 494         | سورہ کچ کے ساتھ مناسبت                       | 473  | عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَلْ سيرت                                      |
|             | حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ | 474  | کا فروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا جا ہے                                 |
| 495         | ضروری ہے                                     | 478  | شکر گزاراورناشکرابنده                                                     |
| 495         | سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت     | 480  | ہر با تو نی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا جا ہیے                        |
| 496         | نماز میں ظاہری وباطنی خشوع                   | 483  | دل کا آئینه اور مومن کی علامت                                             |
|             | خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو   | 483  | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال                                     |
| 497         | واقعات                                       |      | الله تعالی کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز                                |
| 499         | لغوسے کیا مراد ہے؟                           | 485  | <b>اور</b> ہے بس نہیں                                                     |
|             | زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اوراس کے فوائدو  |      | سبدالرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرَرسولول كا |
| 499         | نقصانات                                      | 486  | چناؤختم ہو گیا                                                            |
| 501         | ز کوۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید  | 488  | نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟                                         |
|             | نفس کو مدموم صفات سے باک کرنا کامبابی حاصل   |      | سورۂ جج کی آیت نمبر77سے متعلق ایک اہم شرعی                                |
| 502         | ہونے کا ڈر بعہ ہے                            | 488  | مستله                                                                     |
| 504         | شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی فضیلت                | 490  | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                      |
| 504         | شرمگاه کی شہوت کاعلمی اور عملی علاج          | 492  | <b>ELISTE</b>                                                             |
| 505         | ہم جنس بریتی ،مشت زنی اور متعہ حرام ہے       | 492  | المسورة مؤمنون الم                                                        |
| 506         | 6 چیزوں کی ضانت و پنے پر جنت کی ضانت         | 492  | سورهٔ مؤمنون کا تعارف                                                     |
| <b>2</b> 0. |                                              |      |                                                                           |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 557         | سے برانی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 507  | عظيم الشان عبادت                                                       |
| <b>55</b> 9 | شیطان سے حفاظت انہائی اہم چیز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ہر شخص کے دومقام ہیں ،ایک جنت میں اور ایک جہنم                         |
|             | موت کے وفت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507  | م <u>د</u> ب                                                           |
| 561         | د ونو ں کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508  | الله تعالی ہے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں                             |
|             | رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 510  | حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَي سعادت               |
|             | اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | انسان کی تخلیق الله نتعالی کی قدرت کی بہت بڑی دلیل                     |
| 563         | جائيں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510  | ~                                                                      |
| 565         | جہنم کا ایک عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | آيت "وَقَالَ الْمَلَأُمِنْ قَوْمِهِ" عِيمعلوم مونے                     |
| 567         | جهنميوں کی فرياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 521  | والى باتنيس                                                            |
| 570         | الله تعالیٰ کی عبادت سے غفلت دانشمندی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 522  | کا فریہت بڑائے عقل ہے                                                  |
| 572         | استغفار کا سر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | جنت کی نعمتیں پانے کا ذر بعیہ اور جہنم کے عذاب میں                     |
| 574         | المنافق المناف | 526  | مبتلا ہونے کا سبب<br>ب                                                 |
| 574         | سورهٔ نور کا تغارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | یا گیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور نا پاک و                     |
| 574         | مقام ِنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 530  | حرام چیزیں کھانے کی مذمت                                               |
| 574         | رکوع اورآیات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 531  | حلال رزق پانے اور نیک کا موں کی تو فیق ملنے کی دعا<br>سرم ہونہ :       |
| 574         | '' نور''نام رکھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 531  | عبادت کرنے ہے کوئی مستعنی نہیں                                         |
| 574         | سورهٔ نورکے بارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535  | کفار کی ترقی اللّٰہ نعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں                   |
| 575         | سورهٔ نور کےمضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 537  | نیکی کرنااورڈ رنا،ایمان کے کمال کی علامت ہے                            |
| 576         | سورہ مؤمنون کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 537  | پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال                         |
| 578         | غیر مُحْصَنُ زانی کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | حضورا فترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَعْظَمت |
| 578         | زنا کی حدیدے متعلق 3 شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543  | بهجانے کاایک طریقہ                                                     |
|             | حدود نا فنڈ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت |

| صفحه | عنوان                                                                          | صفحه     | عنوان                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 609  | سير المرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا بِلندمقام | 579      | ائے شرعی تھم                                                  |
|      | حضرت عا تشمصد يقدرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَلَ فَضيات                  | 581      | زناکی ندمت                                                    |
| 611  | اورخصوصیات                                                                     |          | بدعقبیرہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے ہے         |
| 612  | د ومرول کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام                                      | 584      | بجيب                                                          |
| 613  | کسی کا درواز ہ بجانے سے متعلق دواہم باتنیں                                     |          | پاک دامن مرد ماعورت پرزنا کی تہمت لگانے کی سزا                |
| 614  | دين اسلام كاوصف                                                                | 585      | ييه متعلق چند شرعی مسائل                                      |
|      | نگاہیں جھکا کرر کھنے اور حرام چیزوں کودیکھنے سے بیخنے                          | 588      | بیوی برزنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ                 |
| 616  | <i>ک</i> ترغیب                                                                 | 590      | دا قعدِ ا قک                                                  |
| 620  | عورت كااجنبي مردكود كيضح كاشرعي تقيم                                           | 594      | بدگمانی سے بچنے کی ترغیب                                      |
|      | الله تعالى كي عمل كرني ميس صحابيات رَضِيَ اللهُ                                | 596      | سب صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ عا دِل بَيْنِ |
| 621  | تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ كَاحِدْ ب                                                  |          | حضرت عاكشه صديقه رضي الله تعالى عنها برلكائي كن               |
| 624  | پردے کے دینی اور د نیوی فوائد                                                  | 597      | تهمت واضح بهتان تقى                                           |
| 624  | پردیے کی ضرورت واہمیت ہے متعلق ایک مثال                                        |          | حضرت عاتشه صديقه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِرَتْهِمت   |
| 625  | بردے کی طرف سے بے بروائی تباہی کا سبب ہے                                       | 598      | لگانا خالص کفرہے                                              |
| 627  | نكاح كرنے كاشرى حكم                                                            | 599      | بہنان تراشی کی فدمت                                           |
| 627  | تنگدی د در ہونے اور فراخ دستی حاصل ہونے کا ذریعہ                               | 600      | بہنان تراشی کرنے والوں کار دکرنا جاہئے                        |
|      | نکاح کی استطاعت نه رکھنے والوں سے متعلق 2 شرعی                                 | 602      | اشاعت فاحشه ميس ملوث افراد كونضيحت                            |
| 630  | مسائل                                                                          | 604      | شیطان کا پیروکار                                              |
| 631  | زنابر مجبور کئے جانے کی تفصیل                                                  |          | آيت" لَيَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَشِعُوا خُطُواتِ      |
| 632  | عورتوں کوزنا پرمجبور کرنے والے غور کریں                                        | 605      | الشَّيْطِنِ" ہے معلوم ہونے والے امور                          |
| 633  | قران مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب                                          |          | آيت ' وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ"  |
| 635  | نور کی مثال کے مختلف معانی                                                     | 607      | یے معلوم ہونے والے مسائل                                      |
| ا م  |                                                                                | <u> </u> | .05                                                           |

**14** 

|         | صفحه             | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ | عنوان                                                                  |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|         | 670              | مهمان نوازی سے متعلق دواحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 637  | مىجدىيە تىغىق 4اھادىي                                                  |
|         | 671              | مل کرکھانے کے 3 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 638  | صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت                                      |
|         |                  | گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے ہے متعلق دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 639  | نماز ہے متعلق صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ کا حال      |
|         | 671              | شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 640  | ونت پراور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل                       |
|         |                  | آيت" إِنَّمَا لَمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640  | ز کو ۃ ا دا کرنے کے فضائل                                              |
|         | 673              | وَمَاسُولِهِ "معلوم ہونے والے اہم امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | عورت کے لئے گھر میں نماز بڑھنا زیادہ فضیلت کا                          |
|         | 677              | المرام فرقان المرا | 641  | باعث ہے                                                                |
|         | 677              | سورهٔ فرقان کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے                           |
|         | 677              | مقام نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 643  | ابرنفيحت<br>سيح في الم                                                 |
|         | 677              | رکوع اورآ بات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | آیت " وَإِذَادُعُو اللهِ وَسَوْلِم " سے                                |
|         | 677              | ''فرقان''نام ر کھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 652  | معلوم ہونے والے امور                                                   |
|         | 677              | سورة فرقان كےمضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 655  | دین ود نیامیں کا میا بی حاصل ہونے کا ذریعہ                             |
|         | 678              | سورهٔ نور کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 656  | اخروی کامیا بی کے اسباب کی جامع آیت                                    |
|         |                  | مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 656  | ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                        |
|         | 681              | يوجتة هر گزنهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | حضورا قدل صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى اطاعت |
|         |                  | الله تعالى كى عطائ فيبى خزائے حضور اقدس صَلَى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 658  | قبولیت کی چابی ہے                                                      |
|         | 685              | تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فَبْضَهُ مِينَ مِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 661  | خلافت را شده کی دلیل                                                   |
|         |                  | حضورا فندس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ وَثَياكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 664  | لڑ کا اورلڑ کی کب بالغ ہوتے ہیں؟                                       |
|         | 688              | مال ودولت پر فقر کوتر جیج دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 665  | گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت                              |
|         | 696              | غربت الله تعالى كى طرف سے آز مائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 667  | فتوے برعمل کرنے سے تقوے برعمل کرنا زیادہ اولی ہے                       |
|         | 697              | ماخذ ومراجع<br>پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | کسی کی غیرموجودگی میں یا اجازت کے بغیراس کی چیز                        |
| )       | 702              | تعمنی فپرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 669  | نہ کھائی جائے                                                          |
| <u></u> | '<br><b>?</b> @. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | ,05                                                                    |



## پاره نبر ۱۵۰ 🎉

### قَالَ المُ اقْلُ لَكَ إِنَّكَ لِنَّ لَكُ نَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ۞

ترجية كنزالايمان: كهامين في آپ سے نه كها تھا كه آپ برگزمير سے ساتھ نه تھبر كيل كے۔

ترجيك كنز العِرفان: كها: مين نے آپ سے نہ كها تھا كه آپ مركز مير ب ساتھ نه شهر سكيل گے۔

﴿ قَالَ: كَهَا ﴿ جَبِ حَفَرت مَوَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَ حَضَرت خَضَرعَلَى نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَن عَلْ يَركُلُومُ مَا يَا تَصَالَ وَمُ اللَّهُ الْمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَن عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَن عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَن عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَن عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَن عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَى مِن عَلَيْهِ المَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ وَالْمَالِمُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ السَلَّامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ السَلَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْمُ اللْعُلُولُومُ اللْعُلُومُ الْعُلَامُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْمُ اللْعُلُولُومُ الْعَلَامُ عَلَيْكُومُ اللْعُلَامُ عَلَيْهُ الْعُلِقُومُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُومُ اللْعُلُولُومُ اللْعُلَامُ عَلَيْكُومُ اللْعُلِمُ اللْعُلَامُ عَلَيْمُ اللْعُلُولُومُ اللْعُلُولُومُ اللْعُلُومُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللْعُلُومُ اللَّعُلِمُ الْعُلِلْمُ الْعُ

ترجمه كنزالايمان: كهااس كے بعد ميں تم سے يكھ بوچھوں تو پھر مير سے ساتھ ندر ہنا بينك ميرى طرف سے تمہاراعذر بورا ہو چكا۔

ترجیه کانوالعیوفان: موی نے کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے سی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی ندر کھنا، بیشک میری طرف سے تنہا راعذر پورا ہو چکا ہے۔

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٥٧، ٣/، ٢٢.

تسيرص اطالجنان

﴿ قَالَ: موّی نے کہا۔ ﴾ حضرت خضر علی نبیّنا وَعَلَیْهِ الصَّلُوۃُ وَالسَّلَام کی بات کے جواب میں حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلُوۃُ وَالسَّلَام کی بات کے جواب میں حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلُوۃُ وَالسَّلَام کی بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا اگر چہ میں آپ کے ہا تھا میں مربی کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں اور جب میں تبیسری بارآپ کی مخالفت کروں تو بیشک اس صورت میں میری طرف ہے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ (1)

### تاجداررسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانُّمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَنَّمْنَا

صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضورِ افترس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام کے واقعے کا بیصہ بیان کیا تواس موقع پر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے الشَّلَام کے واقعے کا بیصہ بیان کیا تواس موقع پر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے السَّاوِ فَر مایا ' 'ہم پراور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام بِر اللّه تعالَیٰ کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت جران کن چیزیں و یکھے لیکن انہیں حضرت خضر عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سے حیاء آئی اور کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد بین آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بیشک میری طرف سے تمہاراعذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش! حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام صبر کرتے تو بہت عِیب وغریب چیزیں و کھتے۔ (2)

اورا يكروايت ميں يوں ہے كہ سيرالمرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مايا "الله تعالى حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام مِركَر تِحْتَى كَهُ الله عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام مِركَر تِحْتَى كَهُ الله تعالى جميرى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام مِركَر تِحْتَى كَهُ الله تعالى جمير حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اور حضرت خضر عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اور حضرت خضر عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اور حضرت خضر عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَمْ بِيرُوا قعات سنا تا۔ (3)

فَانُطَلَقًا اللهِ عَلَى إِذَا اللهِ الْمُلَاقِرِيةِ السَّطُعَمَا الْمُلَهَافَا بَوْا اَن يُضِيفُوهُمَا فَانُطلقا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

البيان، الكهف، تحت الآية: ٧٦، ٥٠، ٢٨.

2 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه انسلام، ص٢٩٦، الحديث: ١٧٢ (٢٣٨٠).

3 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، ص ٤ ٩ ٢ ١، الحديث: ٧٠١ (٢٣٨٠).

ترجمة كنزالايمان: پھر دونوں جلے يہاں تك كہ جب ايك گاؤں والوں كے پاس آئے ان دِ ہُقانوں سے كھانا ما نگا تو انہوں نے انہيں دعوت دینی قبول نہ كی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایك دیوار پائی كه گرا جا ہتی ہے اس بندہ نے اسے سیدھا كردیا موتی نے كہاتم جا ہے تو اس پر پچھ مزدوری لے لیتے۔

ترجہہ کنٹوالعرفان: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تواس بستی کے باشندوں سے کھاناما نگا،انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیواریا کی جو گرناہی جا ہتی تھی تواس نے اسے سیدھا کردیا،موسی نے کہا:اگرتم جا ہتے تواس پر پچھمز دوری لے لیتے۔

والسّادم چلنے لگے بہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے توان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا والسّادم چلنے لگے بہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے توان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگاء انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا۔ پھر دونوں نے اس گائوں میں ایک دیوار پائی جوگر نے والی تھی تو حضرت خضر علی نینیا وَعَلَیْهِ الصّلَوٰةُ وَالسّادم نے اپ دستِ مبارک سے اسے سیدها کردیا۔ پر کیوکر حضرت موٹی علیہ الصّلوٰة وَالسّادم نے اپ دستِ مبارک سے اسے سیدها کردیا۔ پر کیوکر حضرت موٹی علیہ الصّلوٰة وَالسّادہ نے نے اس دیوار کوسیدھی کرنے پر پچھ مزدوری لے لیتے کیونکہ یہ بھاری حاجت کا وقت ہے اور استی والوں نے بھاری کچھ مہمان نوازی نہیں کی ،اس لئے ایک حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب مقا۔ اس آیت میں جس بستی کاذکر ہوااس کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا فَر ماتے ہیں کہا سے مراداندلس کے اس سے مراد 'ایک شہر ہے کہاں سے مراد اندلس کا کام ہے کہاں سے مراد اندلس کا کام ہے کہاں سے مراد اندلس

### مہمان نوازی نہرنے کی ندمت کھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرناانہائی معیوب اور نابسندیدہ مل ہے اورا گریم کی اجتماعی طور پر ہوتو اور بھی مذموم ہوجا تا ہے، جبیبا کہ حضرت قتادہ دَ ضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتنے ہیں کہ وہ ستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٢٠/٣، ٢٠، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ص٥٥-٠٦، ملتقطاً.

3

کی میز بانی نہ کی جائے۔<sup>(1)</sup>

# قَالَ هٰ ذَافِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ مَا نَبِنُكُ مِسَانَتِبُكُ مِسَانَتِكُ مَا لَمُ تَسْتَظِعُ عَالَمُ تَسْتَظِعُ عَالَمُ تَسْتَظِعُ عَالَمُ تَسْتَظِعُ مَا لَمُ تَسْتَظِعُ عَالَمُ مَا لَمُ تَسْتَظِعُ عَالَمُ مَا لَكُمْ تَسْتَظِعُ عَلَيْهِ صَابُرًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: كهايدميرى اورآپ كى جدائى باب مين آپ كوان با تون كا پيمير بتا وَن كاجن برآپ سے صبر شه هوسكا-

ترجیه ناکنوُالعِرفان: کہا: بیمبری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کوان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن برآپ صبر نہ کر سکے۔

وقال: كها- المحضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى طرف سے تیسرى مرتبہ الله على بركلام من كرحضرت خضر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كى جدائى كا وقت ہے۔ اب میں جدا ہونے سے الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كى جدائى كا وقت ہے۔ اب میں جدا ہونے سے بہلے آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام صبر نہ كر سَكَ اوراُن كے بہلے آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام صبر نہ كر سَكَ اوراُن كے اندر جوراز تھان كا ظہار كردول گا۔ (2)

### آيت" قَالَ هٰنَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ "سے ماصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....اگراپنا قریبی ساتھی یا ماتحت شخص کوئی ایبا کام کر ہے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کر دے بلکہ ایک یا دومر تبدا سے معاف کر دیا جائے اور اس سے درگز رکیا جائے اور ساتھ میں مناسب تنبیہ بھی کر دی جائے تا کہ وہ اپنی کو تا ہی یا غلطی برآگاہ ہوجائے اور اگروہ تیسری بار پھروہی کام کر بے تو اب جا ہے تو اسے تنبیہ بھی کر دی جائے تا کہ وہ اپنی کو تا ہی یا غلطی برآگاہ ہوجائے اور اگروہ تیسری بار پھروہی کام کر بے تو اب جا ہے تو اسے

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٧٧، ٣٠٠/٣.

2.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ص ، ٦٦، حمل، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ٢/٤٤٤، ملتقطاً.

خ تفسيرصراط الجنان

خودسے دور کردے۔

(2) .....اگراپنے قریبی ساتھی کوخود سے دور کری تواسے دور کرنے کی وجہ بتا دے تا کہاس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش ندر ہے۔

# اَ مَا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِسَلِكِبْنَ بَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِفَا مَدُتُ اَنَ اَعِبْبَهَا وَ السَّفِينَةُ فَكَانَ وَمَاءَهُمُ مَلِكَ يَا خُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَكَانَ وَمَاءَهُمُ مَلِكَ يَا خُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿

ترجہ کنزالایمان: وہ جوشتی تھی وہ بچھ مختاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے جاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اوران کے بیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔

ترجیه گنزالعِرفان: وہ جوشتی تھی تو وہ بچھ سکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے جاہا کہ اسے عیب دار کردوں اوران کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر سے سلامت کشتی کوزبردستی چھین لیتا تھا۔

﴿ اَمّا السَّفِينَةُ: وہ جو شیخ میں نے تشخ کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میر امقصد شتی والوں کوڈبود بنانہیں تھا بلکہ اس کی وجہ بیتی کہ وہ ہوئے فرمایا''وہ جو میں نے تشخی کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میر امقصد شتی والوں کوڈبود بنانہیں تھا بلکہ اس کی وجہ بیتی کہ وہ کشتی دس مسکیان بھائیوں کی تھی، ان میں پانچ تو اپانچ تھے جو کچھنیں کر سکتے تھے اور پانچ تندرست تھے جو دریا میں کا م کرتے تھے اور اس پران کے روز گار کا دارو مدارتھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزر ناتھا، شتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا اور اس کا طریقہ بیتھا کہ وہ ہر تھے سلامت شتی کوز بردسی چھین لیتا اور اگر عیب دار کر دیا تا کہ وہ ان غربیوں کے لئے نے جائے۔ (1)

### آيت 'أمّاالسّفِينَة "سه حاصل مونے والى معلومات ( الله علومات الله على الله علومات الله علومات الله على ال

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

1 ..... تفسير كبير، الكهف، تحت الآية: ٧٩، ٧/، ٩٠- ١- ٤٩، خازنٌ، الكهف، تحت الآية: ٧٩، ٣/، ٢٢- ٢٢، ملتقطاً.

www.dawateislami.net

(2) ..... بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لئے جھوٹے نقصان اور جھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے، جیسے یہاں مسکینوں نے جھوٹے نقصان لیمنی کا تختہ اکھاڑ دیئے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان لیمنی بوری کشتی جھن جانے سے بچکے۔

وَاصَّاالْغُلَمْ فَكَانَ ابَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَ آنَ يُّرُهِ فَهُ مَاطُغَيَانًا وَاصَّالُغُيَانًا وَالْغُيَانَ الْمُعَانَ اللهُ مَا حَيْرًا هِنَهُ ذَكُولًا وَاقْرَبَ وَكُفَّا اللهُ مَا مَنْ فَهَا حَيْرًا هِنَهُ ذَكُولًا وَاقْرَبَ وَكُفَّا اللهُ عَلَى اللهُ مَا مَنْ فَهَا اللهُ عَلَى ال

ترجید کنزالایمان: اوروہ جولڑ کا تھااس کے ماں باپ مسلمان خصتو ہمیں ڈرہوا کہوہ ان کوسرکشی اور کفر پر جڑ صاوے۔ تو ہم نے جا ہا کہان دونوں کارب اس سے بہتر ستھر ااور اس سے زیادہ مہر بانی میں قریب عطا کر ہے۔

ترجیه کانوالعیرفان: اوروہ جولڑ کا تھا تواس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ تو ہم نے جا ہا کہ اُن کارب اُنہیں یا کیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسنِ سلوک اور رحمت وشفقت میں زیادہ مہر بان عطا کردے۔

﴿ وَأَمَّا الْفُلْمُ: اوروہ جولا كا تھا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ ہے كہا بيخ دوسر فعل كى حكمت بيان

1 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء انٌ فقراء المهاجرين يدخلون الجنّة قبل اغنيائهم، ٧/٤ ١، الحديث: ٩٣٥٩.

کرتے ہوئے حضرت خضر عَلَی نَبِینَ وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نِے فَر مایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے تل کیا تھا ،اس کے مال باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈرہوا کہ وہ بڑا ہوکر آنہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہوجائیں گے ،اس لئے ہم نے جاہا کہ ان کا ربءَزَ وَجَلَّ اس لڑکے سے بہتر ،گنا ہوں اور نجاستوں سے پاک اور سخر ااور پہلے سے زیادہ اچھالڑ کا عطافر مائے جو والدین کے ساتھ اوب سے پیش آئے ،ان سے حسنِ سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ (1)

یاورہے کہ حضرت خضر علی نبینا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا بیا ندیشہاس سبب سے تھا کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس الر کے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ (2) مسلم شریف میں حضرت اُبی بن کعب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنٰهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم نے ارشا دفر مایا دوجس لر کے وحضرت خضر عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے لَی کر دیا تھا وہ کا فرہی پیدا ہوا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ (3)

### باطن کا حال جان کر کسی کوتل کرنا جائز ہے یانہیں؟

یہ جھی یا درہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسے کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہوجائے کہ بیر آ گے جا کر کفر
اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کا فربھی بنادے گا اور اس کی موت بھی حالتِ کفر میں ہوگی تو وہ ولی اس بنا پر اسے تل نہیں کر
سکتا، جیسا کہ امام سکی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بیچ کوئل کر دینا حضرت خضر علیٰ نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ
الصَّلَوٰهُ وَ السَّکَامُ کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی سی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہوتو اُس کے
لئے تل کرنا جا کرنہیں ہے۔ (4)

﴿ خَبُرًا وَمُنَهُ ذَكُوعٌ : بِإِكْبِرُكُ مِين بِهِلِ سِي بَهْرِ ﴾ مفسرين كاايك قول بيه كه الله تعالى نے انہيں اس كے بدلے ايك مسلمان لا كاعطاكيا اورايك قول بيه به كه الله تعالى نے انہيں ایک بيني عطاكی جوایک نبی عَلَيْهِ السَّلام بيدا ہوئے جن كے ہاتھ پر الله تعالى نے ایک امت کو ہدایت دی۔ (5)

البيان، الكهف، تحت الآية: ٨٠-١٨، ٥/٥٨، خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٠-٨، ٣٢١/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٠ ٤٤٧/٤

الحديث: ٣٦(٢٦٦).
 الحديث: ٣٦(٢٦٦).

<sup>4 .....</sup> جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٠ ٤ ١٨٤.

<sup>5 ----</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٢٢١/٣.

اس آیت سے دویا تیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... بندے کو اللّٰه عَزَّوَ جَلَ کی تضایرِ راضی رہنا جا ہے کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور آیتِ مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

وَعَلَى اَنْ تَكُرُهُ وَا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ تَكُمُ اللهُ وَعَلَى اَنْ تَكُمُ اللهُ وَعَلَى اَنْ تَعْبُوا شَيْئًا وَهُو شَرَّ تَكُمُ وَاللهُ وَعَلَى اَنْ تَعْبُوا شَيْئًا وَهُو شَرَّ تَكُمُ وَاللهُ يَعْلَمُوا اللهُ يَعْلَمُوا اللهُ اللهُ

ترجیا کی نوالعیرفان: اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو عالانکہ وہ تمہارے تن میں بہتر ہوا ور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں عالانکہ وہ تمہارے تن میں بری ہوا ور الله جانتا ہے اور

تمنہیں جانتے۔

(2) .....بہااوقات اللّٰه تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور ببندیدہ چیز وں میں ہے کوئی چیز لے لیتا ہے کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے ، پھراگر وہ صبر کرے اور اللّٰه تعالیٰ کاشکرا داکر ہے تو اللّٰه تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس ہے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے جس میں مومن بندے کا نقع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اور یہ اللّٰه تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس ہے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے جس میں مومن بندے کا نقع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اور یہ اللّٰه تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں برایک بہت بڑا احسان ہے۔ (2)

وَاصَّا الْجِمَا الْمُفَكَانَ لِغُلْكَ بَنِ يَنِينَكُنِ فِي الْمَولِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنْزُ وَالْمَوالُجَا الْمُعَاوَلِينَةً وَكَانَ الْمُعَاوَلِينَةً وَكَانَ الْمُعَاوَلِينَةً وَكَانَ الْمُعَاوَلِينَةً وَكَانَ الْمُعَاوَلِينَةً وَكَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

1 سسبقره:۲۱۲.

2....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٨١، ٥/٦٨٦، ملخصاً.

ترجیه کنوالایمان: رہی وہ دیواروہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے بنیجان کاخزانہ تھا اوران کاباب نیک آدی تعلیم از کوں کی تھی اوراس کے بنیجان کاخزانہ تھا اور ان کاباب نیک آدی تھا تو آپ کے رب کی رحمت سے اور بیہ تجھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا ہے پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سرکا۔

ترجہ الحکوالعوان: اور بہر حال دیوار (کاجہاں تک تعلق ہے) تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس دیوار کے بنیجان دونوں کاخزانہ تھا اوران کاباپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپناخزانہ نکالیس (یسب) آپ کے رب کی رحمت سے ہے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے تھم سے نہیں کیا۔ یہان با توں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کرسکے۔

﴿ وَا مَّاالُجِ مَاسُ: اور بهر حال و یوار ۔ ﴿ حضرت خضر علی نیسّا وَ عَلیْهِ الصّلَاهُ وَ السّاده نے اپنے تیسر نعلی یعنی و یوارسید هی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا'' اور بہر حال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اصرم اور صریم تھے اور اس و یوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تواللّٰه تعالیٰ نے چا ہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اُن کی عقل کامل ہوجائے اور وہ تو ی و تو انا ہوجا ئیں اور اپنا خزانہ نکالیس بیسب اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے ہے اور جو پچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے تھا۔ بیان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ عکنیہ الصَّلاؤ اُو السَّلام صبر نہ کر سکے۔ (1)

### یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ( ایکا

اس سے معلوم ہوا کہ تیبیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہئے اوران کے ساتھ الیامعاملہ کرنا چاہئے جس میں ان کا بھلا ہو۔ اَحادیث میں بیتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لئے بہت اجرو تواب بیان کیا گیا ہے، چنانچ جضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللّٰهِ تعَالٰی عَلَیْهِوَ اللّٰهِ تعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اکرم صَلَّی اللّٰهُ تعالٰی عَنْهُمَا سے راح کے گا مگر بیکہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جشت میں داخل کرے گا مگر بیکہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔ (2) اور حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ

<sup>1 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٠، ٣/٢٢-٢٢٢، ملخصاً.

۱۹۲٤ البر والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم و كفالته، ٣٦٨/٣، الحديث: ١٩٢٤.

وَالِهِ وَسَلَمَ نِے ارشاد فرمایا 'الله تعالی کے نزد یک سب سے زیادہ پسند بیدہ گھروہ ہے جس میں کوئی بیتیم ہواوراس کی عزت کی جاتی ہو۔ (1)

﴿ وَكَانَ مَنْ مَا لَكُونَا مُنَا: اوراس دیوار کے بینچان دونوں کاخزانہ تھا۔ ﴾ تر مذی شریف کی حدیث میں ہے کہاس دیوار کے بینچسونا اور جاندی مدفون تھا۔ (2)

# عبرت انگيزعبارات

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات ہیں کداس (نزان) میں سونے کی ایک تخی تھی ،اس برایک طرف کھواتھا''اس شخص کا حال بجیب ہے جے موت کا یقین ہو،ا ہے (اپن قلیل اور شخصر زندگی پر) خوثی کس طرح ہوتی ہے۔ اس شخص کا حال بجیب ہے جو قضا وقد رکا لیقین رکھتا ہو،اس کو (نعت چمن جانے اور مصیب آنے پر) غصہ کیے آتا ہے۔ اس شخص کا حال بجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں (اسے حاصل کرنے کی) مشقت میں پڑتا ہے۔ اس شخص کا حال بجیب ہے جسے حماب کا یقین ہو، وہ (اسے حاصل کرنے کی) مشقت میں پڑتا ہے۔ اس شخص کا حال بجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر گا لیقین ہو، وہ (اس پر) کیسے طمئن ہوتا ہے اوراس کے ساتھ لکھا ہے)۔ اس شخص کا حال بجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر گا لیقین ہو، وہ (اس پر) کیسے طمئن ہوتا ہے اوراس کے ساتھ لکھا تھا''لا إلٰہ اللهُ مُحمَّدٌ دَّ سُولُ اللهُ ''اور دوسری جانب اس کو ح پر لکھا تھا''میں الله ہوں میر سواکوئی معبود نہیں ، میں یکتا ہوں میراکوئی شریک نہیں ، میں یکتا ہوں میراکوئی شریک نہیں ، میں نے تیر کے لئے بیدا کیا اوراس کے ہاتھوں پر شرح ارک کی ، اس کے لئے تباہی ہے جسے میں نے شرکے لئے پیدا کیا اوراس کے ہاتھوں پر شرح ارک کی ، اس کے لئے تباہی ہے جسے میں نے شرکے لئے پیدا کیا اوراس کے ہاتھوں پر شرح ارک کی ، اس کے لئے تباہی ہے جسے میں نے شرکے لئے پیدا کیا اوراس کے ہاتھوں پر شرح ارک کی ، اس کے لئے تباہی ہے جسے میں نے شرکے لئے پیدا کیا اوراس کے ہاتھوں پر شرح ارک کیا۔ (3)

﴿ وَكَانَ ٱبُوْهُمَا صَالِحًا: اوران كاباب نبيك آومی تھا۔ ﴾ اس كانام كاشى تھا اور بيخص پر ہيز گارتھا۔ (4)علاء فرماتے ہيں وہ ان بچوں كا آئھويں يادسويں بيشت ميں باب تھا۔ (5)

1 ..... معجم الكبير، عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما... الخ، محمد بن طلحة عن ابن عمر، ٢ ١٨٨/١، الحديث:

- ۳۱ ۲۳: الحديث: ۳۲ ۲۳.
  - 3 سسخازن، الكهف، تحت الآية: ٨٢، ٣/٢٢١,
  - 4 سسخازن، الكهف، تحت الآية: ٨٢ ، ٢٢١/٣.
    - **5**..... فمآوى رضوبيه ٢٣٠/ ١٢٠٠\_

جلاشيثم

### باپ کے تفویٰ اور پر ہیز گاری کا فائدہ کھی

یا در ہے کہ باپ کے تقوی و پر ہیزگاری کے نتیج میں اس کی اولا ددراولا دکود نیا میں فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُ مَا ہے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُ مَا ہے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله تعالٰی وَ مَا اللهُ تعالٰی وَ مَا اللهُ تعالٰی وَ مَا اللهُ تعالٰی وَ مَا اللهُ تعالٰی و جہ ہے اس کی اولا دوراولا دکی بہتری فرمادیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرمادیتا ہے کہ الله تعالٰی کی طرف سے بردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔ (1)

اور حضرت محمد بن منكدر دَ حُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نَ فر مايا ''الله تعالى بندے کی نیکی سے اس کی اولا دکواوراس کی اولا د کی اولا دکواوراس کے منبہ والوں کواوراس کے محلّہ داروں کواپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ (2)

يونهي باپ كانيك پر هيز گار مونا آخرت مين بھي اس كي اولا دكونفع ديتاہے، چنانچ ارشادِ باري تعالى ہے:

ترجیا گنزالعیرفان : اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی (جس) اولا دینے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان (والدین) کے مل میں کچھ کی نہ کریں گے۔ وَ الَّذِينَ امَنُواوَا تَّبَعَثُهُ مُذُرِّيتُهُمْ بِإِيْبَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيتَهُمُ مُومَا اَلْتَنَهُمْ قِنْ عَبَاهِمُ قِنْ شَيْءٍ (3)

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا ' بیشک الله تعالی موس کی ذُرِّ بَت کواس کے درجہ میں اس کے پاس اٹھا لے گا اگر چہوہ ممل میں اس سے کم ہوتا کہ اس کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔ (4)

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا ''جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولا دکے بارے میں پوچھے گا۔ارشا دہوگا کہ وہ تیرے درجے اور کی ونہ پنچے۔عرض کرے گا''اے میرے رب! عَزَّوَ جَلَّ، میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لئے اعمال کئے تھے۔ اس پرچم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیئے جا کیں۔ (5)

- 1 .....در منثور، الكهف، تحت الآية: ٧٨، ٥/٢٢٤.
  - 2 .....حازن، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ١/٣ ٢٠.
    - 3 .....طور: ۲۱.
- 4 ..... جامع الاحاديث، حرف الهمزة، ٢/٥ ٩٤، الحديث: ٥٦٨٣٠.
- الجزء الاول.

تفسيره كالطالجنان

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَخمَهُ اللهِ وَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں' جب عام صالحین کی صلاح (یعنی تقویل و پر پیزگاری) ان کی نسل واولا دکودین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق وعثمان وعلی وجعفر وعباس وانصار کرام دَخِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُم کی صلاح کا کیا کہنا جن کی اولا دمیں شخ ،صدیقی و فاروقی وعثمانی وعلوی وجعفری وعبا ہی وانصار کی ہیں۔ یہ کیوں نہا ہے نسب کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللّه اکبر حضرات عُلْیَہ ساوات کرام اولا وامجا و حضرت خاتونِ جنت بنول زہرا کہ حضور پُر نور ،سید الصالحین ،سید العالمین ،سید المرسلین صَلَی اللهٔ وَعَالَی عَلیْه وَسَلَمَ کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان توار فع واعلیٰ و بلند و بالا ہے۔ (1)

﴿ ذَلِكَ تَا وَبُلُمَا: بِإِن بِاتُون كَاصِلْ مطلب ہے۔ ﴿ حضرت عبداللّه بن احمد الله وَعَالَيْهِ وَعَالَيْهِ وَمَالَيْهِ وَمَالَيْهِ وَمَالَيْهِ وَمَالَيْهِ وَمَالَيْهِ وَمَالِيْهِ وَمَالِيْ وَمَالِيْ وَمَالِيْ وَمَالِيْ وَمَالِيْ وَمَالِيْ وَمَالِيْ وَمِي بِرَفْسَيْلَت وَ مِي كُركُم راه ہو گئے اور در حقیقت ولی کو نبی برفضیات و بنا کفر عَبِل ہے ، ان لوگول نے بید خیال کیا کہ حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو حضرت خضر عَلَی وَمَالُوہُ وَالسَّلَام ولی بین ۔ اس کا جواب بید ہے کہ حضرت خضر علی نَبِیْنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی بین ۔ اس کا جواب بید ہے کہ حضرت خضر علی نَبِیْنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی بین ۔ اس کا جواب بید ہے کہ حضرت خضر علی نَبِیْنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ولی بین اورا گرابیانہ ہوجیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَنِي اِبْلَا یَعْنَ آ زَمَانُش ہے۔ (2)

### حضرت خضر عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامُ وَنَدُهُ بَيْلُ فَيَ

يهال به يادر به كه اكثر علماء كامَوقف به به ايز مثالًخ صوفيه اوراصحابِ عرفان كاس براتفاق به كه حضرت خصر على نبيّنا وَعَلَيْهِ خصر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام زنده بيل في ابوعم و بن صلاح في البيئة في العَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام جمهور علماء وصالحين كنز ديك زنده بيل - بي محى كها گيا به كه حضرت خضر اور حضرت الياس عَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّكَام دونول زنده بيل اور برسال زمان مج ميل ملت بيل - بي محى منقول به كه حضرت خضر على نبيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام في السَّلَام دونول زنده بيل اور برسال زمان مج بيل على بيا و الله تعالى اعلم (3)

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات عِين ' حيار نبي زنده بين كه أن كووعدة الهبيرا بهي آيابي

**27** 

<sup>1....</sup>فناوی رضوریه۲۳/۲۳/۲۳ م۱۲۲۰

<sup>2 .....</sup>مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٢، ص ٦٦١.

<sup>3 ....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٢٢٢/٣.

نهيس، يون توهر ني زنده ہے: إِنَّ اللَّهُ حرَّمَ عَلَى الْأَرُضِ اَنْ تَاكُلَ اَجْسَادَ الْآنبِياءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّ يُرُزَقُ ۔ بِشَكَ اللَّه نَ حَرَام كيا ہے زمين پر كها نبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالشَّلَام كَ جسموں كوخراب كرے تواللَّه كے نبى زنده ميں روزى ديئے جاتے ہيں۔ (1) انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالشَّلَام پرايک آن كُوخُسُ تصديقِ وعدة الله يہ كے ليے موت طارى ہوتى ہے، بعد إس كي پيران كوحيات حِقيقي حَسَى وُنَهُوى عطا ہوتى ہے۔ خير إِن چاروں ميں سے دوآ سان پر ہيں اور دوز مين پر خضر والياس عَلَيْهِمَا السَّلَام زمين پر بيں اور ادريس ويسلى عَلَيْهِمَا السَّلَام آسان بر اللَّلَام آسان بر بيں اور ادريس ويسلى عَلَيْهِمَا السَّلَام آسان بر بيں اور ادريس ويسلى عَلَيْهُ اللَّلَام آسان بر اللَّلَام آسان براس اللَّلَام آسان براسان براس السَّلَام آسان براسان براس

# وَيَسْتُكُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَلْ سَأَتُكُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكَّمَّا اللَّهِ وَيَسْتُكُونَكُ عَن فِي الْقَرْنَيْنِ فَلْ سَأَتُكُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكَّمَّا اللَّهُ عَن فِي الْقَرْنَيْنِ فَلْ سَأَتُكُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكَّمَّا اللَّهِ عَنْ فَي الْقَرْنَانِ فَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكَّمَّا اللَّهُ عَن فِي الْقَرْنَانِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن الْقَرْنَانِ فَي اللَّهُ عَن فِي اللَّهُ عَن فَي اللَّهُ عَن فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَن فَي عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

ترجية كنزالايمان: اورتم سے ذوالقرنين كو يوچھتے ہيں تم فرماؤميں تنہيں اس كاندكور پر مرسنا تا ہول \_

ترجها کنزالعِرفان: اورآپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔تم فرماؤ: میں عنقریب تمہمارے سامنے اس کاذکر بڑھ کرسٹا تا ہوں۔

﴿ وَيَسَنَكُونَكَ : اوراآپ سے سوال كرتے ہيں۔ ﴿ سورة بنى اسرائيل كى آيت نمبر 85 كى تفسير ميں بيان ہوا تھا كہ كفارِ مكہ نے يہود يوں كے مشور ہے سے سيندالمرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَا لَهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كے بارے ميں سوال كيا۔ سورة كہف كى ابتدا ميں اصحابِ كہف كا قصة تفصيل سے بيان كرديا كيا اوراب حضرت فوالقرنين دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ كے بارے ميں بنايا جارہا ہے۔

### حضرت ذوالقرنين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَالْمُخْضِرَتْعَارِفَ

آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُ کا نام اسکندراور ذوالقرنین لقب ہے مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجو ہات بیان کی ہیں، ان میں سے 4 یہاں بیان کی جاتی ہیں:

(1).....آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سورج كَطلوع اورغروب مونے كى جگه تك بہنچ تنے۔

ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، ٢٩١/٢، الحديث: ٦٣٧.

2 .....ملفوطات اعلى حضرت ، حصه چهارم، ص ٢٨٠ -

- (2) ..... آپ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كے سر برِد و چھوٹے ابھار سے تھے۔
  - (3)....انہیں ظاہری و باطنی علوم سے نواز اگیا تھا۔
    - (4) ..... فظمت اورنور میں داخل ہوئے تھے۔

## ٳٵؙڡؙػۜٵڮۏٳڶڒٮٛڔۻۅٳؾؽڮڡؽڴڸۺؽۅڛڹۘٵۨ

ترجهة كنزالايمان: ببيتك مم نے اسے زمین میں قابودیا اور ہر چیز كا ایک سامان عطافر مایا۔

ترجها كنزُ العِرفان: بينك بم نے اسے زمين ميں اقتدار ديا اوراسے ہر چيز كا ايك سامان عطافر مايا۔

﴿ إِنَّا مُكَنَّ لَكُ فِي الْاَئْمَ مِن عَبِينَ مِن عَبِينَ مِن عَبِينَ مِن عَبِينَ مِن عَبِينَ الْمَدَّارِدِيا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كُورَ مِين مِين اقتدارِدِيا اوراسے ہر چيز كا ايك سامان ياس كے حصول كا ايك طريقه عطافر مايا اور جس چيز كی مخلوق كو حاجت ہوتی ہے اور جو بچھ بادشا ہوں كو ملك اور شہر فتح كرنے اور دشمنوں كے ساتھ جنگ كرنے ميں دركار ہوتا ہے وہ سب عنايت كيا۔ (2)

1 ..... جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ٤/١٥٤، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٣، ص ٢٦٦، قرطبي، الكهف، تحت الآية: ٨٠ مدر، ٥٠ ٢٢-٢٢.

2 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٨، ٣٢٣/٣.

تنسير صراط الجنان

ترجمة كنزالايمان: تووه ايك سامان كے بيچھے جلا۔ يہاں تک كه جب سورج ڈوبنے كی جگہ بہنجا اسے ايك سياه كيچرا كے چشمے ميں ڈوبتا پايا اور وہاں ايك قوم ملی ہم نے فر مايا اے ذوالقرنين يا تو تُو انہيں سزادے يا ان كے ساتھ بھلائی اختيار كرے۔

ترجہا کا کنوالعوفان: تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فر مایا: اے ذوالقرنین! یا تو تُو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں دوالقرنین! یا تو تُو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں بھلائی اختیار کرو۔

فَسَيْرِصِ الطَّالِحِيَانَ ﴾

سے، وہ تو چشمہ کھیات تک پہنے گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی ایما مگر حضرت ذوالقر نین دَحیاللهٔ نَعَالَی عَنهُ کے مقدر میں نہ تھااس لئے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آباد کی ہے وہ سب مغرلیس طے کروًالیس اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچ جہاں آباد کی کانام ونشان باقی ندر ہا، وہاں انہیں سوری غروب موتا ہے۔ (1) ہوتے وقت ایمانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈو ہتا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈو ہتا معلوم ہوتا ہے۔ (1) موقع وقت ایمانظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈو ہتا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈو والقر نین دَحِیَ اللهٔ فَعَالَی عَنهُ نے اس بی ایک ایس ہی ایک ایس ہی ایک ایس ہی ایک ہوئے جانوروں کے جڑے بہتے تھے، اس کے سوا اُن کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھے اور دریائی مردہ جانورائن کی عذا تھے۔ یہ لوگ کا فر تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اِلہام کے طور پر فرمایا: اب پر اور کوئی لباس نہ تھے اور دریائی مردہ جانورائن میں سے جو اسلام میں واضل نہ ہواس کوئل کردے یا اگروہ ایمان لا میں تو ان اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے ذوالقر نین بی جملائی اختیار کراور انہیں آدکام ہشر کی تعلیم دے۔ بعض مضرین کے زد کیک اللّٰہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کے بارے میں جملائی اختیار کراور انہیں آدکام ہیں دو القر نین دَحِی اللّٰہ مَعَالَیٰ اللّٰہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کہا ہے کہا ہا کہا ہوئے والقر نین دَحِی اللّٰہ مَعَالَیٰہ مَعَالَیٰہ سے نظر ما یا اور انہوں نے حضرت ذوالقر نین دَحِی اللّٰہ مَعَالَیٰہ کے اللّٰہ تعالیٰہ کیا ہے کہا ہے کہ واللّٰہ کی اللّٰہ کے کہا ہے کہا کے کہا

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَنِّ بُدُثُمَّ بُرَدُّ إِلَى مَا بِهِ فَيُعَلِّ بُدُ فَكُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُرِنَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمَنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمَنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمَنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمَنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمَنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَمِنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الْمُرْتَا لِبُدُمًا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمُرْتَا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجہہ کنزالایہان: عرض کی کہوہ جس نے طلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزادیں گے بھرا بینے رب کی طرف بھیراجائے گاوہ اسے بری مارد ہے گا۔اور جوابیان لایا اور نیک کام کیا تواس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔

ترجيلة كنزُالعِرفان: كها: بهرحال جس نظلم كيا توعنقريب بهم اسيمزادي كي بهروه ايني رب كي طرف لوٹايا

جلدشيث

<sup>1 .....</sup>مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص٢٦٦، حمل، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٢/٢٥٤-٥٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص٦٦٢.

جائے گاتو وہ اسے بہت براعذاب دے گا۔اور بہر حال جوایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کابدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اس کوآ سان کام کہیں گے۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقر نین نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ملنے کے بعدان نبی عَلَیْہِ انسَادہ سے عُرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا'' بہر حال جس نے کفروشرک اختیار کیا اور میری دعوت کو تھکرا کرا بیان نہ لا یا تو عنقریب ہم اسے قل کردیں گے ، یہ تو اس کی دُنیو می سزاہے ، پھروہ قیامت کے دن اپنے رب عَزْدَ جَلُّ کی طرف لوٹا یا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت براعذاب دے گا اور جوا بیان لا یا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کیلئے جز الے طور پر بھلائی بعنی جنت ہے اور عنقریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم ویں گے جو اس پر سہل ہوں وشوار نہ ہوں۔ (1)

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكُغَ مَطْلِعَ الشَّنْسِ وَجَلَهَ اتَّكُمُ عَلَى الْمُعْمَلِ الشَّنْسِ وَجَلَهَ اتَّكُمُ عَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالْ لِكَ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَالْ لِكَ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْ

ترجہہ کنزالایمان: پھرایک سامان کے بیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا سے ایسی قوم پرنکاتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آٹر نہیں رکھی۔ بات یہی ہے اور جو پچھاس کے پاس تھا سب کو ہما راعلم محیط ہے۔

ترجہ کے گنزالعرفان: پھروہ ایک راستے کے پیچھے جلا۔ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تواسے ایک ایسی قوم برطلوع ہونا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آٹر نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے اور جو کچھاس کے پاس تھاسب کو ہماراعلم محیط ہے۔

🗗 .....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ٣/٣ ، ٤، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ص٦٦٦، حلالين، الكهف، تحت الآية: ٨٧-٨٨، ص ١ ه٢، ملتقطاً.

32

تقسيرص كظالجناك

# ثُمَّ اَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكُغُ بِيْنَ السَّلَّ يُنِوَجَدَمِنُ دُونِهِمَا وَمُمَّا الْبُكُعُ بِيْنَ السَّلَّ يُنِوَجَدَمِنُ دُونِهِمَا وَمُمَّا لَا يَكُادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿ وَمُمَا لَا لَكُكُادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿ وَمُمَا لَا لَكُكُادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: پھرایک سامان کے بیچھے جلا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے نیچ پہنچان سے ادھر کچھالیے لوگ یائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

1 ....جلالين، الكهف، تحث الآية: ٨٩، ص٥٥٠.

3 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩١، ٥/٥ ٢٩.

4 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩١، ٣٢٤/٣.

ترجیا کنزُالعِرفان: پھروہ ایک اور راستے کے پیچھے جیلا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تواس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک الیم قوم کو پایا جوکوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

﴿ فَهُمْ: كِير - كَ حَضرت ذوالقرنين دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جَبِ مشرق ومغرب تك يَنْ عَنْهُ عَالَىٰ عَنْهُ جَبِ مشرق ومغرب تك يَنْ كَالله تعالَىٰ كابرانهوں نے شال كى جانب سفر شروع فرما يا يہاں تك كه وه دو بہاڑوں كے درميان تك جائي جا اور بيسب الله تعالىٰ كی طرف سے عطا كرده علم اور قدرت كى وجہ سے واقع ہوا۔ (1)

﴿ وَجَلَ: اس نے بایا۔ ﴾ جب حضرت ذوالقرنین دَضِی اللهٔ نَعَالی عَنهُ شال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہوجاتی تھی تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اُس طرف یا جوج ما جوج کی قوم آبادتھی جو کہ دو پہاڑ وں کے درمیانی رائے سے اِس طرف آ کرتنل وغارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکتان کے مشرقی کنارہ پرواقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین دَضِی اللهٔ بَعَالیٰ عَدُهُ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے کیونکہ اُن کی زبان عجیب وغریب فقی اس لئے اُن کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بہ مشقت بات کی جاسمی تھی۔ (2)

# قَالُوْالِنَاالَقُرُنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَنْ مِنْ فَهَلَ قَالُوْالِنَا القُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ مُفْسِدُوْنَ فِي الْآنَ مِنْ فَهَلَ تَعْمَلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِي الللللْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ مُلِي الللللللْمُ اللَّهُ مُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ مُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُل

ترجه کنزالایمان: انھوں نے کہااے ذوالفرنین بینک باجوج وماجوج زمین میں فساد مجاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے بچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنادیں۔

ترجہا کنڈالعرفان: انہوں نے کہا،اے ذوالقرنین! بینک یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد مجانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے بچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔

1 .....تفسير كبير، الكهف، تحت الآية: ٤٩٨/٧، ٩٢؛ خازن، الكهف، تحت الآية: ٢٢٤/٣، ٩٣-٩٠.

2 .....روح انبيان، الكهف، تحت الآية: ٢٩٠٥/٦٩٦، ٢٩٧٠، خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٣، ٣٢٢٢، ملتقطاً.

﴿ قَالُوۡا: انہوں نے کہا۔ ﴾ ان لوگوں نے سی ترجمان کے ذریعے یابلا واسطہ حضرت ذوالقرنین دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے اس طور پرِ تَفتَگُوکی کہ آپ ان کا کلام مجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو مجھ لینا بھی اللّٰه تعالٰی کی طرف سے عطا کروہ جملہ اُسباب میں سے ہے۔ (1)

﴿ اِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ : بِينَك ما جوج اور ما جوج - ﴿ بِيرِيافَ بَن لُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام فَى اولا دسے فسادى گروه بين، إن كى تعداد بهت زياده ہے، زين ميں فساد كرتے تھے، بهار كے موسم ميں نكلتے تھے تو كھيتياں اور سبر ہے سب كھاجاتے اور ان ميں سے بجھنہ جھوڑ تے تھے اور درندوں، وحتى اور ان ميں سے بجھنہ جھوڑ تے تھے اور درندوں، وحتى جانوروں، سانپوں اور بجھوؤں تك كو كھاجاتے تھے حضرت ذوالقر نين دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَدُهُ سے لوگوں نے ان كى شكايت كى كه وہ زمين ميں فساد مي نے والے لوگ بيں تو كيا ہم آپ كے ليے اس بات بر بجھ مال مقرد كرديں كه آپ ہمارے اور ان كے درميان ايك ديوار بناديں تا كہ وہ ہم تك نه بيني سكيں اور ہم ان كے شروا يذا ہے محفوظ رہيں۔ (2)

قَالَ مَامَكُنِّ فِيهُ مَنِ خَيْرُ فَاعِينُونِ بِقُو وَ اَجْعَلَ بَيْنُكُمْ وَبَيْنُهُمْ مَادُمًا فَانُونِ وَيُو وَ الْحَالَ الْمَاعُوا الْمُنَاعِلَ الْمَاعُوا الْمُنَاعِلَ الْمُناعُوا الْمُنَاعِلَ الْمُناعُوا الْمُناعِلُونُ الْمُناعِلُونُ الْمُناعُوا الْمُناعُوا الْمُناعُوا الْمُناعِلُونُ الْمُناعِلُونُ الْمُناعِلُونُ الْمُنْعُلِي اللّهُ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِلُونُ الْمُناعُوا الْمُناعِلُونُ الْمُناعِلُونُ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِلُونُ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونِ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُنْعُونُ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِلُونَ الْمُناعِلُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِلُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِلُ اللْمُناعِلُونَ الْمُناعِلُونَ الْمُناعِدُونَ الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلُونَ الْمُناعِقُونَ الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي

ترجمة كنزالايمان: كہاوہ جس پر مجھے مير برب نے قابوديا ہے بہتر ہے تو ميرى مدوطافت سے كرومين تم ميں اوران ميں ايک مضبوط آٹر بنادوں مير براي لوئے كے شختے لاؤيہاں تک كدوہ جب ديواردونوں بہاڑوں كے كناروں سے ميں ايک مضبوط آٹر بنادوں مير براير كردى كہادھونكو يہاں تک كد جب اُسے آگ كرديا كہالاؤميں اس پر گلا ہوا تا نبه اُونٹريل دوں ـ توياجوج و ماجوج اس

1 .....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ٤٠٤/٣،٩٤.

2.....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٤، ٢٠/٣ ٢٠- ٢٢، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٤، ٥/٧٩ ٢- ٢٩٨، ملتقطاً.

#### پرندچڑھ سکے اور نہاس میں سوراخ کر سکے۔

توجید کنوالعدفان: فروالقرنین نے کہا: جس چیز پر مجھے میر ہےرب نے قابودیا ہے وہ بہتر ہے تو تم میری مدوقوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اوران کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنادوں گا۔ میرے پاس لو ہے کے ٹکڑے لاؤیہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں بہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کردی تو فروالقرنین نے کہا: آگ دھنکاؤ۔ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں بہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کردی تو فروالقرنین نے کہا: آگ دھنکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اُس لو ہے کوآگ کی کردیا تو کہا: مجھے دوتا کہ میں اس گرم لو ہے پر بیکھلایا ہوا تا نبہ اُنڈیل دوں ۔ تو یا جوج وہا جوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہاں میں سوراخ کر سکے۔

﴿ قَالَ: كہا۔ ﴾ حضرت ذوالقرنین دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهُ نے ان سے فرمایا''اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے ضل سے میرے پاس کثیر مال اور ہوشم کا سا مان موجود ہے تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ،البت تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرواور جو کام میں بناؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنادوں گا۔ (1)

﴿ النّوْفِي رُبِوالْحَوِيْنِ : ميرے پاس لوہے كے كلاے الؤ۔ ﴾ ان لوگوں نے عن كى : پھر ہمارے متعلق كيا خدمت ہے؟

آپ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نے فر مايا ''ميرے پاس پھر كے سائز كے لوہے كے للرّے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تواس كے بعدان سے بنيا دكھدوائى ، جب وہ پانى تك يَخِيْن تواس ميں پھر يكھلائے ہوئے تا نبے سے جمائے گئے اور لوہے كے شختے او پر نيچ چن كران كے درميان لكرى اور كوئلہ بھر وا ديا اور آگ دے دى اس طرح بيد يوار بہاڑكى بلندى تك او نجى كردى كئى اور دونوں پہاڑ وں كے درميان كوئى جگہ نہ چھوڑى گئى ، پھراو پر سے يكھلايا ہوا تا نبدد يوار ميں پلا ديا گيا تو بيسب ل كرايك سخت جسم بن گيا۔ (2)

﴿ فَهَا السَّطَاعُوَّا اَنْ بَيْظُهَرُوْكُ: تو ما جوج وما جوج اس برنه بره هسکے۔ ﴾ جب حضرت ذوالقر نین دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَدُهُ نِي وَبِهِ وَبِي السَّطَاعُوَّا اَنْ بَيْظُهَرُوْكُ: تو ما جوج وما جوج اس دیوار بر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس برنہ چڑھ سکے، پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ

خَنسير صِرَاطُ الجنان

الكهف، تحت الآية: ٩٥، ص٦٦٣-٤٦، خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٥، ٣/٥٢٢، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ٣/٥٢٦-٢٢٦، مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ص ٢٦٤، حلالين، الكهف، تحت الآية: ٩٦، ص ٢٥٢، ملتقطاً.

سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ <sup>(1)</sup>

# قَالَ هٰذَا مَحْنَةٌ مِنْ مَنْ إِنْ قَادَا جَاءَ وَعُلُ مَ إِنْ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَكَانَ وَعُلُ مَ إِنْ حَقَالَ الله وَكُانَ وَعُلُ مَ إِنْ حَقَالَ الله وَعُلُمُ مَ إِنْ حَقَالَ الله وَعُلُمُ مَا إِنْ حَقَالَ الله وَعُلُمُ مَا إِنْ مَعْلَى الله وَعُلُمُ مَا إِنْ مَعْلَى الله وَعُلُمُ مَا إِنْ مَعْلَى الله وَمُعْلَى مُنْ الله وَعُلُمُ مَا إِنْ مُعَلِّم وَعُلْمً وَعُلْمً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمة كنزالايمان: كهابيمبر برب كى رحمت ہے بھر جب مير برب كا وعده آئے گا اسے پاش پاش كرد بے گا اور مير برب كا وعده سچاہے۔

ترجہا کا کنوالعوفان: فروالقرنین نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے چھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تواسے پاش پاش کردے گا اور میرے رب کا وعدہ سچاہے۔

﴿ قَالَ: كَهَا۔ ﴿ حَضِرت وَ وَالقَرِ نَيْنِ دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنَهُ نَهُ كَهَا كَه بيد يوار مير برب عزَّوَجَلَّ كَا وَرَقَيَا مِت كَقْرِيب ياجوج كَوْنَكَه بيه ياجوج اور ماجوج كے نكلنے ميں ركا وٹ ہے، پھر جب مير برب كا وعده آئے گا اور قيامت كقريب ياجوج ماجوج كوئر وخ كا وقت آئينچ گا تو مير ارب عَرَّوَجَلُّ اس ديواركو پاش بإش كرد بے گا اور مير برب عَرَّوَجَلُّ نے ان كے ماجوج وعده فر ما يا ہے وہ اور اس كے علاوہ ہر وعدہ سچاہے۔ (2)

یا جوج اور ما جوج کے نگلنے سے متعلق تر مذی شریف میں حضرت ابو ہر ریرہ دَضِی اللّه تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے،
رسول کریم صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا' یا جوج ما جوج روز انداس دیوارکو کھودتے رہتے ہیں ٹنی کہ جب
اسے تو ڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سر دار کہتا ہے: اب واپس چلو، باقی کل تو ڑ لیس کے حضورا قدس صَلَّی اللّهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فر مایا' اللّه تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کردیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت بوری ہوجائے گی اور اللّه تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سر دار کے گا: واپس لوٹ جاؤ، اِن شَآءَ اللّه ! کل تم اسے تو ڑ ڈ الو گے۔ (بیبات)

وتنسيره كاطالحنان

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٧، ٩/٥ ٢٩.

<sup>2 .....</sup>خازّن، الكهف، تحت الآية: ٩٨، ٢٢٦/٢، جلالين، الكهف، تحت الآية: ٩٨، ص٢٥٢، ملتقطاً.

وہ اِستناء (لیمنی اِنُ شَاءَ اللّٰہ ) کے ساتھ کہے گا۔ ( دوسرے دن ) جب وہ واپس آئیس گے تواسے ویسے ہی پائیس گے جس طرح جیموڑ کر گئے تھے، چنانچہوہ اسے توڑ کر باہر لوگوں برنکل آئیس گے۔ <sup>(1)</sup>

### دنیافناہونے سے پہلے یا جوج و ماجوج کا نکلنا کھی

صدرالشر بعيم فتى امجد على اعظمى دَحْمَةُ اللَّهِ قَعَا لَى عَلَيْهِ لَكُصّة بين ' بعدِ فتل وحبّال حضرت عيسى عَلَيْهِ السَّلام كوحكم اللهى ہوگا کہ مسلمانوں کو کو وطور پر لے جاؤ، اس لیے کہ پچھالیسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے، جن سے لڑنے کی کسی کو طافت نہیں۔مسلمانوں کے کو وطور پر جانے کے بعد یا جوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، بیاس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بُسحیرة طَبَریّه بر (جس کاطول دس میل ہوگا) جب گزرے گی ، اُس کا یانی بی کراس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعدوالی جب آئے گی تو کہے گی: کہ بہال بھی یانی تھا!۔ پھرد نیا میں فساد فلّ وغارت سے جب فرصت یا ئیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کوتو قتل کرلیا ، آؤاب آسان والوں کوتل کریں ، یہ کہہ کرایخ تیرا سان کی طرف چھینکیں گے، خدا کی قدرت کہاُن کے تیراو پر سے خون آلودہ گریں گے۔ بیا بنی اِنہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ برحضرت عيسى عَليْهِ السَّلام مع اپنے ساتھيوں كے محصور ہوں گے، يہاں تک كەأن كے نز ديك گائے كے سركى وہ وقعت ہوگى جوآج تنهار بنزد یک سوانٹر فیوں کی نہیں ، اُس وقت حضرت میسلی عَلیْهِ انسَّلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعافر ما تیں گے، الله تعالیٰ اُن کی گردنوں میں ایک شم کے کیڑے بیدا کردے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجائیں گے، اُن کے مرنے کے بعد حضرت بیسی عَلَیْهِ السَّلام بہاڑ سے اتریں گے ، دیکھیں گے کہ تمام زمین اُن کی لاشوں اور بدبو سے بھری بڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی ہیں۔اُس دفت حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الشَّلام مع ہمراہیوں کے پھرد عاکریں گے،اللّٰہ تعالیٰ ایک قسم کے برند بھیج گاکہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللّٰہ (عَزَّوَ جَلَّ) جاہے گا بھینک آئیں گے اوراُن کے تیروکمان وترکش کومسلمان سات برس تک جلائیں گے۔<sup>(2)</sup>

#### وَتُرَكَّنَا بَعْضَهُمْ بَرُمَيِ إِيَّهُ وَجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحٌ فِي الصُّومِ

1 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الكهف، ١٠٤/٥، الحديث: ٢٦٦٣.

2..... بهارشر بعت، حصه اول، معا دوحشر کابیان ، ۱۲۴- ۲۵ا\_

تقسير صراط الجنان

#### فجيعام جيعا ١٩٥

ترجمة كنزالايمان: اوراس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے كہان كا ایک گروہ دوسرے برریلا دے گا اورصور چھوڑ کا جائے گا تو ہم ان سب كوا كٹھا كرلائيں گے۔

ترجہ فیکنڈالعِرفان: اوراس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے برسیلاب کی طرح آئے گا اورصور میں چھونک ماری جائے گی توہم سب کوجمع کر لائیں گے۔

﴿ وَتَوَكِّمُ كَمَا بَعْضَهُمْ يَوْمَعِنْ : اوراس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ جب دیوارٹوٹ جائے گی تواس دن ہم یاجوج اور ماجوج کواس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پراس طرح آئے گاجس طرح پانی کی اہرایک دوسرے پرآتی ہے اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ (1) ﴿ وَنُوْحَ فِي الصَّوْمِ مِن چھوں کا نکلنا قربِ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ (2)

﴿ فَجَمَعًا ﴾ مُحَمِّعًا: تو ہم سب کوجمع کرلائیں گے۔ ﴾ یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوق کوعذاب وثواب کے لئے جمع کرلائیں گے۔ (3)

### وعَرَضْنَاجَهُنَّم يَوْمَ إِللَّا فِرِينَ عَرُضًا اللَّهِ وَعَرَضًا اللَّهُ عِرْضًا اللَّهُ عَرُضًا الله

ترجية كنزالايمان: اورجم اس دن جہنم كافروں كے سامنے لائيں گے۔

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ٣٢٦/٣.

2 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ٣٢٦/٣.

3.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ص٤٦٦، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٩٩، ٥/٥، ملتقطاً.

#### ترجيك كنزُ العِرفان: اور ہم اس دن جہنم كا فروں كے سامنے لائيں گے۔

و عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَدِنِ: اور ہم اس دن جہنم لائيں گے۔ گلینی جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہنم کا فرول کے سامنے لائیں گے۔ گلیوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں۔ (1) کا فرول کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں۔ (1) ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ماتا ہے

ترجید گانوُالعِرفان : اور ہم نے قیامت کو جھٹلا نے والوں کیلئے کھڑ کتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کا فراس کا جوش مار نااور چنگھاڑ ناسنیں گے۔ وَاعْتُدُنَالِمَنُ كُنَّ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا مَا الْمُا عِنْ السَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا مَا الْمُا عِنْ اللَّهُ الْمُا تَعْلَى اللَّهُ الْمُا تَعْلَى اللَّهُ الْمُا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُا تَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ

اور حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ نَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ بَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ بَعُ اللهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بَعُ اللهُ وَسَلَّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَسَلّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

# النَّنِ النَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ فَي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَكُانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَكُانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجها كنزالايمان: وه جن كي آنكھوں برميري ياديه پرده براتھااور حق بات سن نه سكتے تھے۔

ترجیه فکنزُ العِرفان: وه جن کی آئکھیں میری یا دسے بردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔

﴿ اَلَّذِينَ : وه لوگ جو۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیس گے،

- 1 .....ابو سعود، الكهف، تحت الآية: ١٠٠٠، ٣/٢٠٤.
  - 2 .....فرقان: ۱۲،۱۱
- 3 .....مسلم، كتاب الحنّة وصفة نعيمها واهلها، باب في شادة حرّ نارجهنّم وبعد قعرها وما تأخذ من المعلّبين، ص٢٣٥، الحديث: ٢٩(٢٨٤٢).

فسيرصراط الجناك

اب اس آیت میں کا فروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ بدوہ لوگ ہیں جن کی آئکھیں میری یاد سے بردے میں تھیں اور وہ آ یات الہیداور قرآن مرایت و بیان ، دلائلِ قدرت اورایمان سے اندھے بنے رہے اوران میں سے کسی چیز کووہ نہ د کھی سکے اورا بنی بدیختی کی وجہ سے رسول کریم صَلَّی اللهٰ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات سن نہ سکتے ہے۔ (1)

# اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَكَفَىٰ وَالْآنَيَّ خِنُواْعِبَادِی مِنْ دُوْنِیَ اَوْلِيَاء اِلْاَ اِلْکَاء اِلْاَ اَلْمَ اَعْتَدُنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُؤلًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: توكيا كافرية سمجھے ہیں كہ ميرے بندول كوميرے سواحمایتی بنالیں گے بیشک ہم نے كافرول كی مہمانی كوجہنم تيار كرركھی ہے۔

ترجہ کے کنڈالعِرفان: تو کیا کا فریہ بھھتے ہیں کہ میرے بندوں کومیرے سواحمایتی بنالیں گے بیٹک ہم نے کا فروں کی مہمانی کینئے جہنم تیار کررکھی ہے۔

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِي ثِنَكُفَى وَا: تَوْكِيا كَافْر سَجِحَتَ بِين - ﴿ النَّ الْمَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

#### قُلْ هَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِالْآخْسِرِينَ أَعْمَالًا اللهِ

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠١، ٣/٢٦-٢٢٧.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٣، ٣، خازن، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٢٢٧/٣، ملتقطاً.

#### ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤ كيا ہم تهہيں بتاديں كەسب سے براھ كرناقص عمل كن كے ہيں۔

#### ترجيك كنزُ العِرفان: تم فرما وَ: كيا جمتمهين بتاوين كرسب سے زياده ناقص عمل والے كون بين؟

﴿ فَكُلُ بَهُ فَرِمَا وَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُ وَانِ الْوَكَ بِينِ جِنْہُوں نَعْمَلِ كَرِنَهِ عِينَ مُشْقَتِينَ اور يہ اميد كرتے رہے كہ ان اعمال پرفضل وعطا سے نوازے جائيں گے مگراس كى بجائے ہلاكت وہر بادى ميں جابڑے \_ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَ نَے فر ما يا وہ لوگ يہودى اور عيسائى ہيں \_ بعض مفسرين نے كہا كہ وہ در اہب لوگ ہيں جو گرجوں ميں خُلُوت نشين رہتے تھے حضرت على مرتضلى عَرْمَ اللّٰه يَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكُونِيَم نے فر ما يا كہ يہوں اللّٰه يَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكُونِيم نے فر ما يا كہ يہوں اللّٰه يَعَالَىٰ وَجُهُهُ الْكُونِيم نَعْرَا اللّٰهِ يَعَالَىٰ وَجُهُهُ اللّٰهُ يَعَالَىٰ وَجُهُهُ اللّٰهِ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهِ يَعَالَىٰ وَجُهُهُ اللّٰهِ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهِ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهُ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهُ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّهُ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهُ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهُ يَعِلَىٰ اللّٰهُ يَعَالَىٰ وَجُهُمُ اللّٰهُ يَعَالَىٰ وَجُولُ عَلَىٰ وَعَمِينَ وَعَالِم عَلَىٰ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ يَعْمُلُهُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّهُ يَعْمُلُهُ اللّٰهُ يَعْمُلُهُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ يَعْمُ عَلَمُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يَعْمُلُهُ اللّٰهُ يَعْمُلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يَعْمَلُهُ اللّٰهُ الل

### ظاہری اعمال اچھے ہونائ پر ہونے کی دلیل نہیں کھی

اس سے اشارۃ ٹیمعلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ، اور شیخ بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ نَے صَحَابِہَ کَرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ نَے صَحَابِہَ کَرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ نَے صَحَابِہَ کَرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰ کے مقابلے میں عَنْهُمُ سے ارشا وفر مایا '' مَنْ مَا زوں کو ان کے مقابلے میں اور اپنے روز وں کو ان کے حقیمے تیر حقیم جانو گے ، یور آن پڑھیں گے کیکن وہ ان کے حلق سے نیخ نہیں اور کے گا ، یورین سے ایسے نکل جاتا ہے۔ (2)

### خارجيول كالمخضر تعارف الهج

خارجیوں میں سب سے بہلا اور ان میں سب سے بدتر شخص ذُو الْخُویصِرَ ہمیمی تھا۔ اس نے حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰءَ اَيْدِوَ الله وَسَلَّمَ کَي تَقْسِم بِراعتر اصْ كرك آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے اللهٔ تَعَالَىٰءَ اَيْدِوَ الله وَسَلَّمَ کَي تَقْسِم بِراعتر اصْ كرك آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے

الكهف، تحت الآية: ٣٠١، ٣/٢٢/، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٣٠١، ٥/٥، ٣، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوّة في الاسلام، ٣/٢ . ٥، الحديث: ٣٦١٠.

میں حضورا قدس صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ نَعَالَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْ اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ اللّهِ تَعَالَی عَلَیْ اللّهُ تَعَالَی عَلَیْ عَلیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلیْ عَلی عَلیْ عَلی عَلیْ مَا مِی عَلیْ عَلی عَلیْ عَلیْ

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی لمبی کم بھی اور ظاہری خشوع وخضوع سے بھر پورنمازیں، رفت انگیز اور در دبھری آواز میں قرآنِ مجید کی تلاوتیں، اللّٰہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے والے وعظ اور قبیحتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابلِ قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں، لہٰذا ہر خض کو جیا ہے کہ وہ بدعقیدہ اور بد مذہب شخص کی کمثر سے عبادت ، تقویٰ وطہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیز وں سے ہرگز متازیز نہ ہواور نہ بی ان چیز وں کود کیھے کران کی طرف مائل ہو بلکہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہے کہ اسی میں اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔

ترجمة كنزالايمان: ان كے جن كى سارى كوشش دنيا كى زندگى ميں كم كئى اوروہ اس خيال ميں ہيں كہ ہم اچھا كام كررہے ہيں۔

ترجید کنوالعیرفان: وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی حالانکہ وہ بیرگمان کررہے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔

وتنسيره كاطالجنان

﴿ اَكُنِينَ: وہ لوگ۔ ﴾ اس ہے بہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے بارے میں فر مایا، اب اس آیت میں فر مایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش و نیا کی زندگی میں بربا وہ وگئی اور عمل باطل ہو گئے حالا نکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ انجھا کا م کرر ہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دے گا۔ (1)

### بدكار سے زیادہ بدنصیب

یہ آبتِ مبارکہ بنیادی طور پرتو کا فروں کے تنعلق ہے لیکن اس سے اشار تأبیجی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بدلفیب وہ نیکوکار ہے جومحنت مشقت اٹھا کرنیکیاں کرے مگراس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے ، وہ اس دھوکے میں رہے بدلفیب وہ نیکوکار ہوں۔ ہم اس سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ جیا ہے ہیں۔

# أُولِيكَ الَّذِينَ كَفَيُ وَالْمِالِيتِ مَ يِهِمُ وَلِقَايِهِ فَحَطِتَ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ وَلِقَايِهِ فَحَطِتُ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ وَلِقَايِهِ فَحَطِتُ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ وَلِقَايِهِ فَحَطِتُ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ وَمُ الْقِيمَةِ وَزُنَا اللهِ مَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَزُنَا اللهِ مَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَزُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجہا کنزالایمان: بیلوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنانہ مانا تو ان کا کیا دھراسب اکارت ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔

ترجہا کنوالعوفان: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اوراس کی ملاقات کا انکار کیا توان کے سب اعمال برباد ہو گئے پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

﴿ اُولِیِكَ: بیلوگ - ﴾ ارشادفر مایا كه کثیر نیک اعمال كے باوجود خسارے كا شكار ہونے والے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایپ دستاوراس كی ملاقات كا انكار کیا، رسول اور قر آن پرایمان ندلائے اور مرنے كے بعدا تھائے جانے، منازی بیان ندلائے اور مرنے كے بعدا تھائے جانے، دستاب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے توان كے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان اعمال برکوئی ثواب نہ ملے گا۔ (2)

1 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ١٠٤/٥، ٥/٤٠٣.

2.....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٥٠١، ٥/٥، ٣، خازن، الكهف، تحت الآية: ٥٠١، ٢٢٧/٣، ملتقطاً.

و تفسير صراط الجنان

﴿ فَلا نُقِيْمُ لَهُمْ بِيوْمُ الْقِيمَةِ وَزُقًا: پِس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ﴿ وزن قائم نہیں کریں گے۔ ﴿ وزن قائم نہیں کریں گے۔ ﴿ وزن قائم نہیں کوئی وزن خور نے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر ومُعْصِیّت کا وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال بے وزن ہوگا اور جب میزانِ عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال کی قدر و قیمت اور ان عیں وزن کا دار ومدار ایمان اور اخلاص پر ہے اور جب بیلوگ ایمان اور اخلاص سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰه تعالی ارشا دفر ما تا ہے مقام پر اللّٰه تعالی ارشا دفر ما تا ہے

وَ قَابِ مُنَاۤ إِلَى مَاعَبِ لُوْا مِنْ عَبَلِ فَجَعَلْنَهُ اس کی توجِیهٔ کنزُالعِدِفان: اورانہوں نے جوکوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرق قصد کر کے باریک غبار کے بھرے ہوئے ذرول کی طرح میں اُنٹو میں اُنٹو میں اُنٹو میں اُنٹو میں نظرا تے ہیں۔

#### اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ

یادرہے کہ کافروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جوابیخ نیک اعمال میں وزن سے محروم ہوجائیں گے، جبیبا کہ حضرت تو بان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' میں اپنی امت میں سے ان قو موں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہا مہے بہاڑوں کی مانند ہوں گی کین اللّٰه تعالٰی انہیں روشندان سے نظر آنے والے

1 .....فرقان:۲۲.

2 ..... بخارى، كتاب التفسير، باب او لئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت اعمالهم، ٢٧٠/٣، الحديث: ٤٧٢٩.

غبار کے بھر ہے ہوئے ذرول کی طرح (بوقعت) کردےگا۔ حضرت توبان دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے عُرض کی : یاد سولَ الله اصلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرماد بیجئے تا کہ ہم معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہوجا کیں۔ سرکا بِدوعالَم صَلَی اللهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' وہ تہارے بھائی ، ہموجا کیں۔ سرکا بِدوعالَم صَلَی اللهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' وہ تہارے بھائی ، تہمارے ہم قوم ہوں گے۔ دا توں کو تہماری طرح عبادت کیا کریں گے کین وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مُرتکب ہوں گے۔ (1)

اور حضرت ابوحذ یفه دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَیْ عَنَهُ کَآزادکرده عَلام حضرت سالِم دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیْ عَنَهُ فرماتے ہیں ، دِسولٌ اللّه صَلّی اللّه تَعَالَیٰ عَنَهُ فرماتے ہیں ، دِسولٌ اللّه صَلّی اللّه تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے کے برا برنیکیاں ہوں گی ، یہاں تک کہ جب آئیں لایا جائے گا تواللّه تعالیٰ ان کے اعمال کوروشندان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح (بوقعت) کردے گا، پھر آئیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی: یاد سولَ الله الله عَناد عَناد عَناد عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم بَرِح مال باپ آپ صَلّی الله فَعَالَیٰ عَناد وَ وَاللّهُ وَسَلّم بُرِح الله وَسَلّم بُرِح الله وَسَلّم بُرِح الله وَسَلّم بَرِح مال باپ آپ صَلّی الله فَعَالَیٰ وَاللهِ وَسَلّم بُرِح بان ہوجائیں! ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دخر مایا ''وہ لوگ نماز پڑھے ہوں گے ، روزے رکھے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس برکور پڑیں گے توالله تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرمادے گا۔ (2)

اور حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ نِے فر مایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جوائن کے خیالوں میں مکہ مرمہ کے بہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے بین جب وہ تو لے جائیں گے توان میں وزن کچھنہ ہوگا۔ (3)

## ذُلِكَ جَزَا وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَانْخَذُ وَاللِّي وَمُسْلِي هُزُوا ١٠

ترجیه کنزالایمان: بیان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہانہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میر بے رسولوں کی ہنسی بنائی۔

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، ٤٨٩/٤، الحديث: ٢٤٥.

2 ..... حلية الاوليا، سالم مولى ابي حذيفة، ١٣٣/١، الحديث: ٥٧٥.

3 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ٥٠١، ٢٢٧/٣.

جلدشيثم

تفسير صراط الحنان

ترجية كنزُالعِرفان: بيان كابدله ہے جہنم، كيونكه انہول نے كفركيا اور ميرى آيتوں اور ميرے رسولوں كوہنسى مذاق بناليا۔

﴿ ذَٰلِكَ جَزَا وَ مُنْ مَ جَهَنَّمُ : مِیان کابدلہ جہنم ہے۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم ان کابدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پر ایمان لا نا اور جس کا قرار کرنا ضروری تھا اس کا انکار کیا اور انہوں نے قرآنِ پاک، اللّٰہ تعالیٰ کی دیگر کتا ہوں اور اس کے رسولوں کونٹسی فداق بنالیا۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفرنبی کی تو بین اور ان کا فداق اڑا نا ہے جس کی سزاد نیا وا تحریت دونوں میں ملتی ہے۔

#### اہلِ حق علماء کا نماق اڑانے والوں کوفییحت

حضرت علامه اساعیل حقی دَ حَمَدُ اللهِ تَعَالی عَلیُهِ فَر ماتے ہیں ' یا در کھو! علماء، انبیاءِ کرام عَدَیْهِمُ الصَّلَّهُ وَ السَّدَم کے وارث ہیں اوران کے عُلوم انبیاءِ کرام عَلیْهِمُ الصَّلَّهُ وَ السَّدَم کے علوم سے حاصل شدہ ہیں تو جس طرح باعمل علماء، انبیاء اور مُرسَلین عَلیْهِمُ الصَّلُوةُ وَ السَّدَم کے وارث ہیں اسی طرح علماء کا ندا ق اڑانے والے ابوجہل ، عقبہ بن ابی معیط اوران جیسے دیگر کا فروں کے ندا ق اڑانے میں وارث ہیں۔ (2) اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جومیڈیا پر اور اپنی نجی محفلوں میں اہلِ حق علمائے کرام کا ندا ق اڑانے میں گےرہتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطافر مائے۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرُدُوسِ النَّالِ الْفِرُدُوسِ النَّالِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُوسِ الْفِرُدُنِ فِيهَا لا بَيْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: بينك جوايمان لائے اورا چھے كام كيفردوس كے باغ ان كى مہمانی ہے۔وہ ہميشدان ميں رہيں گےان سے جگہ بدلنانہ جاہیں گے۔

1 .....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٥،٣.

2 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٢٠١، ٥/٥ .٣.

و تفسير مراط الجنان

ترجید کنزالعِرفان: بیشک جولوگ ایمان لائے اوراجھے اعمال کئے ان کی مہمانی کیلئے فردوس کے باغات ہیں۔وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے،ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنانہ چاہیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوّا: بيشك جولوگ ايمان لائے۔ ﴾ اس سے پہلے کا فروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوا اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جارہی ہے، چنا نچہ ارشا وفر مایا کہ بیشک جو وہ چیز بیان کی جارہی ہے جس سے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے، چنا نچہ ارشا وفر مایا کہ بیشک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اجھے اعمال کئے تو ان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغات ہیں۔ (1)

### جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت کر ا

یا در ہے کہ اہلِ جنت کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے جونعتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تَصُوُّ رہے بھی زیادہ ہیں ، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ماتا ہے

ترجہ اللہ کو معلوم ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جوان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپارکھی ہے۔

فَلاَتَعُلَمُ نَفْسُمَّا أُخِفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اعْيُنِ عَلَيْ فَكَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اعْيُنِ عَلَيْ فَ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ (2)

اور حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ نَعَ اللّٰهِ اللّٰهُ نَعَ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللللللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللل

- 1 .....تفسيركبير، الكهف، تحت الآية: ٧٠١، ٧/٧، ٥، روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٧،١، ٥/٥، ٣، ملحصاً.
  - 2 سسجده: ۱۷.

  - 4.....بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله... الخ، ٢/٠٥، ١٠ الحديث: ٢٧٩٠.

و تفسير صراط الجنان

حضرت عباده بن صامت رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا ' جنت میں سودر ہے ہیں، ہر دودر جول کے درمیان زمین وآسان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اوپروالا درجہ ہے، اس سے جنت کی چارنہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپروش ہے اور جبتم الله تعالی سے سوال کروتو جنت الفردوس ہی ما نگا کرو۔ (1)

حضرت النس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرمایا '' فردوس بلند جنت ہے، درمیا فی اورسب سے بہتر جنت ہے۔ (2)

حضرت کعب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نِے فر مایا'' فردوں جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ (3)

﴿ لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا: ان سے كوئى دوسرى جگہ بدلنانہ جا ہیں گے۔ ﴾ لیعنی دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ میں ہو، وہ اس سے اوراعلیٰ وار فع جگہ کی طلب رکھتا ہے کیکن بیربات وہاں جنت میں نہ ہوگی کیونکہ وہ جانبے ہوں گے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بہت اعلیٰ وار فع جگہ حاصل ہے۔ (4)

# قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِلَا الْبِالْمِلْ الْبَالْمِ الْبَحْرُ قَبْلُ اَنْ تَنْفَلَكُلِكُ الْبَحْرُ قَبْلُ اَنْ تَنْفَلَكُلِكُ الْبُحُرُ قَبْلُ الْفَالِلْمُ الْبَحْرُ قَبْلُ الْفَالِلْمُ اللَّهُ الْبَحْرُ قَبْلُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجیه کنزالایمان: تم فر مادوا گرسمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیاہی ہوتو ضرور سمندرختم ہوجائے گااور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویساہی اوراس کی مدوکو لے آئیں۔

1 ..... ترمذي، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة درجات الجنّة، ٢٣٨/٤، الحديث: ٢٥٣٩.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين ٥١١٨، الحديث: ٥١١٨.

3 .....خارَن، الكهف، تحت الآية: ١٠٧/٣،١٠٧.

4 ....روح البيان، الكهف، تحت الآية: ٨ . ١ ، ٥/٦ . ٣.

جلدشيثم

ترجیه کنوالعوفان: تم فرمادو: اگرسمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوجاتا تو ضرور سمندرختم ہوجا تااور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتیں ،اگر چہم اس کی مدد کیلئے اُسی سمندر جبیبااور لے آتے۔

﴿ قُلُ: ثم فرمادو۔ ﴿ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر اللّٰہ تع اللّٰہ علم وحمت کے کلمات کھے جا کیں اور اُن کے لئے تمام سمندروں کا پانی سیابی بناویا جائے اور تمام مخلوق کھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور بیتمام پانی ختم ہوجائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہوجائے ۔ مُدّ عابیہ ہے کہ اس کے علم وحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ شان بزول: حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ یہود یوں نے کہا: اے محمد! (صَلَّی الله تعالیٰ عَنْدُورَ الله وَسَلَّمَ) آپ کا خیال ہے کہ ہمیں تحور اعلم دیا گیا ہے! آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ ہمیں تحور اعلم دیا گیا ہے! اس پر بیر آیت کر یمہ نازل ہوئی ۔ ایک قول ہیہ ہے کہ جب آیت کر یمہ " وکر یمہ نازل ہوئی ۔ مدعا بیہ تو یہود یوں نے کہا کہ ہمیں تو ریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے ، اس پر بیر آ بیت کر یمہ نازل ہوئی ۔ مدعا بیہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الی کے حضور قلیل ہے اور بید اللّٰہ تعالیٰ کے علم سے اتن بھی نسبت نہیں رکھتا جنتی ایک قطر ہے سے مندر سے ہو۔ (1)

قُلْ إِنَّهَ ٱللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ فَى إِلَى ٱلنَّا اللهُ لَمْ اللَّهُ وَاحِلَّ فَمَنْ كُلُ اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: تو فرما و ظاهرصورت بشرى ميں تو ميں تم جيسا ہوں مجھے وحی آتی ہے كہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے توجسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہوا سے جا ہيے كہ نیک كام كرے اور اپنے رب كی بندگی میں كسی كوشر یک نه كرے۔

1 ....خازن، الكهف، تحت الآية: ١٠٩، ٣١٧/٣-٢١٨.

ترجية كنزالعرفان: تم فرماؤ: ميس (ظاہراً) تمہارى طرح ايك بشر ہوں مجھے دى آتى ہے كة تمهارامعبودايك ہى معبود ہے توجوا پنے رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہوا سے جا ہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کونٹر یک نہ کرے۔

﴿ قُلْ: ثُمّ فرما وَ ـ ﴾ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهُ مَا فرمات بين "اس آيت ميس الله نعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كوعا جزى كي تعليم دى اورانهيس بيكني كاحكم دياكه ميس بهي تنهارى طرح آدمي هول (يعني جيسيتم انسان ہواسی طرح میں بھی انسان ہوں )البتہ مجھے (تم پر ) پیخصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب الله تعالى نے مجھے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔

اعلى حضرت امام احدرضا خال دَحْمَةُ اللَّهِ يَعَالَى عَلَيْهِ فِر ماتْ بَينٌ ' ( كافر) انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام كوا بيناسا بشر مانتے تھے اس لئے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ

تم تو ہمارے جیسے آ دمی ہواور رحمن نے کوئی چیز نہیں اتاری ،تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ مَا اَنْتُمُ اللابشُرُمِّتُلْنَا وَمَا اَنْدَلَ الرَّحُلْنُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا تُكُنِّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واقعی جب ان خُبئاء کے نز دیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اسی بشریت کے سواکیا نظر آتا ؟ کیکن اِن سے زیادہ دل كاندهےوه ( ہيں جو ) كەوجى ونبوت كا افر اركريں اور پھرانہيں ( يعنی انبياءِكرام عَلَيْهِهُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كو ) اينا ہى سالبشرچانيں، ز بدکو'' قُلُ اِتَّهَا ٱ نَابَشَرٌ مِّثُنُّكُمُ ''سوجها ور'' يُوسِمَى إِلَيَّ ''نهسوجها جوغير متناہی فرق ظاہر کرتاہے، زیدنے اتناہی ٹکڑا ليا جوكا فرين في انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى بشريت جبريل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى مَلكيت عاملي به وه ظاهرى صورت میں ظاہر بینوں کی آئکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصودخلق کا اِن سے اُنس حاصل کرنا اوران سے فیض یانا (ہے) ولہٰذاارشادفر ماتاہے

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنُهُ مَاجُلًا وَّلَلْبَسْنَا اورا گرہم فرشتے کورسول کر کے جھیجتے تو ضرورا سے مردہی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انھیں اسی شبہ میں رکھتے جس دھو کے میں اب ہیں۔ عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبِسُوْنَ (3)

(اس سے) ظاہر ہوا کہ انبیاء عَلَیْھۂ انسَلام کی ظاہری صورت دیکھ کر انھیں اوروں کی مثل سمجھناان کی بشریت کواپنا

1 .....خازن، الكهف، تحت الآية: ١١٠، ٣/٨٢٣.

ساجا ننا، ظاہر بینوں (اور) کور باطنوں کا دھوکا ہے(اور) بیشیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔۔۔ان کا کھانا بینا سونا بی افعالِ بشری اس کئے ہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں،حاشا (یعنی برگزنہیں،آپتوارشادفر ماتے ہیں)'' کَسُتُ کَا حَدِ کُمُ أَنِّی اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِي " مين تمهارى طرح نهيں مول ميں اينے رب كے ہاں رات بسر كرتا مول وہ مجھ کھلاتا بھی ہےاور پلاتا بھی ہے۔(ت) (بلکہ)ان کے بیا فعال بھی اقامتِ سنت وتعلیمِ امت کے لئے تھے کہ ہربات میں طریقة محموده لوگول کوملی طور سے دکھائیں، جیسے ان کاسَہو ونِسیان ۔حدیث میں ہے'' اِنِّی کلا اَنْسیٰ وَ لٰکِنُ اُنْسیٰ لِيَسُتَنَّ بِيُ " ميں بھولتانہيں بھلا يا جاتا ہوں تا كہ حالتِ سہوميں امت كوطريقه سنت معلوم ہو۔ عمر و نے سچ كہا كہ بي ول (إِنَّهَا ٱنَّابَشَرٌ فِتُلكُم صُوراقدس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ اين طرف عد نفر ما يا بلكهاس كفر مان يرمامور موت، جس کی حکمت تعلیم تواضع ، و تانیسِ اُمت ، وسدِ غُلُوِّ نصرانیت ( ایعنی عاجزی کی تعلیم ،امت کے لئے اُنسیت کا حصول اور عیسائی جیسے اپنے نبی کی شان بیان کرنے میں حدسے بڑھ گئے مسلمانوں کواس سے روکنا ) ہے، اول ، دوم ظاہر، اور سوم بید کہ سے عَلَیْهِ الصَّلٰو ةُ وَالسَّلام كُوان كَى امت نَّه ان كَ فضائل برخدا اورخدا كابيتًا كها ، پھرفضائل محمد بيرع لهى صَاحِبِهَا اَفْضَلُ الصَّاوْةِ وَالتَّحِيَّة كَى عظمت ِشان کا اندازہ کون کرسکتا ہے، یہاں اس غلو کے سرِّ باب (روکنے ) کے لئے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو'' میں تم جبیبا بشر ہوں خدایا خدا کا بیٹانہیں ، ہاں'' بیو تنی الی ''رسول ہوں ، دفع اِفراطِ نصرا نبت کے لئے پہلاکلمہ تھااور دفع تفریط ِ ابلیسیّت کے لئے دوسراکلمہ،اسی کی نظیر ہے جودوسری جگہارشادہوا

قُلُ سُبُحَانَ مَ فِي عَلَى مُنْتُ اِللَّابَشَمُ اللَّهُ اللَّابَ سُولًا (1) تم فرمادو پاکی ہے میرے رب کومیں خدانہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔

اِنهیں دونوں کے دفع کو کلم پرشہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے ''اَشُها کُو اَنَّ مُحَمَّدُاعَبُدُهُ وَرَسُو لُهُ''
میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صَلَّی الله نَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰه کے بندے اور رسول ہیں۔ (ت) بندے ہیں خدانہیں،
رسول ہیں خداسے جدانہیں، شیطئت اس کی کہ دوسر اکلمہ انتیاز اعلیٰ جھوڑ کر پہلے کلمہ تواضع پر اقتصار کرے۔ (2)
صدر الا فاصل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ (صَلَّی

<sup>1 .....</sup> بني إسرائيل:٩٣.

<sup>2 .....</sup> فمآوي رضو به ۱۹۲/۱۴۴ = ۲۲۵ ـ

الله تعالیٰ علیٰہ وَ وَلِه وَسَلَمُ ) کامثل نہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ (صَلَی الله تعالیٰ علیٰہ وَ الله وَسَلَم ) کومس وصورت ہیں بھی سب سے اعلیٰ وبالا کیا اور حقیقت وروح وباطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء (عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم ) اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں ، جسیا کہ شفاءِ قاضی عیاض ( قاضی عیاض دَ حَمَةُ اللهِ تعالیٰ علیٰہ کی کتاب ' شفاء' ) ہیں ہے اور شخ عبدالحق محدث وہاوی دَ حَمَةُ اللهِ تعالیٰ علیٰهِ نے نشر ح مشکلو قامین فرمایا کہ انبیاء عَلیْهِمُ السَّدَم کے اَجسام وظوا برتو حدِ بشریت پرچھوڑے گئے اور اُن کے اَرواح و مُواطن بشریت سے بالا اور مُلاءِ اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی دَ حَمَةُ اللهِ عَلیٰهِ نے سورہ واضّیٰ کی قاصل ہو۔ بہر حال آپ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجو داصلاً ندر ہے اور غلبہ اُنواحِق آپ پرعلی الدَّ وام حاصل ہو۔ بہر حال آپ کی قاسم میں اُس کی خواصل ہو۔ بہر حال آپ صورت بشریہ کے بیان کا اظہارِ تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا ، یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیٰهِ مَا لَیْ تَعَالیٰ عَلَیٰهِ مَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ مِن اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ مَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ مَا اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ مَا راز ہے روحِ المیں تو بی سرور ہردو جہاں ہے شہارِ امثن نہیں ہے خدا کی قشم ترامنی ناز ہے عرشِ ہریں بر امم مراز ہے روحِ امیں تو بھی سرور ہردو جہاں سے شہارِ امثن نہیں ہے خدا کی قشم

#### سيّد المرسكين صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشر كَهِ عَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشر كَهِ عَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشر كَهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشر كَهِ عَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشر كَهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِشُر كَهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبُ شَرِيعِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

یبان تاجدار سالت صلی الله تعالی عَدَیدوَ اله وَسَلَم کو بشر کہنے ہے متعلق 3 آہم باتیں یا در کھیں:

ہم بلی بات ہے کہ کی کو جائز نہیں کہ وہ حضور اقد س صلی الله تعالی عدَیدوَ اله وَسَلَم کوا ہِ حَسِیا بشر کے کیونکہ جو کلمات عزت وعظمت والے اصحاب عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں آئیں کہنا دوسروں کے لئے روائیس ہوتا۔ حضرت علامہ شخ عبد الحق محدث د بلوی دَحَمَةُ اللهِ تعالی عَلَیٰه فرماتے ہیں 'واضح رہے کہ یہاں ایک ادب اور قائدہ ہے جے بعض اَصفیا اور اللی تحدث د بلوی دَحَمَةُ اللهِ تعالی عَلَیٰه فرماتے ہیں 'واضح رہے کہ یہاں ایک ادب اور قائدہ ہے جے بعض اَصفیا اور اللی تعالی علی اور وہ ہے کہ اگر کسی مقام پر الله تعالی کی طرف ہے وئی خطاب ،عماب ،رعب ود بد بہ کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو اور وہ ہے کہ اگر کسی مقام پر الله تعالی کی طرف ہے وئی خطاب ،عماب ،رعب ود بد بہ کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو مثلاً آپ ہدایت نہیں دے سکے ،آپ کے لئے کوئی شخہیں ،آپ حیات و دُنَو کی کوئی نے ہیں ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ، یا سی جگہ نبی کی طرف سے عبد بیت ، انکساری ، مختاجی وعاجزی اور سکنی کا ذکر آئے مثلاً ہمیں تہاری طرح بشر ہوں ، مجھے اس طرح عصہ آتا ہے جسے عبد گوآتا ہے اور میں نہیں جانتا اس دیوار کے کا ذکر آئے مثلاً ہمیں تہاری طرح باتھ اور تہارے ساتھ کیا کیا جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مثابی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مثابی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور اور کی مثابی جائے گا ، اور اس کی مثل دیگر مقامات ۔ ہم امتیوں اور

1 ..... نمز ائن العرفان ، الكهف ، تحت الآية : ١١٠ م ٥٦٩ \_

و تنسير صراط الجنان

غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اِشتراک کریں اور اسے کھیل بنا ئیں، بلکہ ہمیں پاسِ ادب کرتے ہوئے خاموشی وسکوت اور تو قُف کرنالازم ہے، مالک کاحق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو چا ہے فرمائے، اس براپنی بلندی وغلبہ کاا ظہار کرے، بندے کا بھی بیق ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، دوسرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور حدِ ادب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس مقام پر بہت سے کمزور اور جابل لوگوں کے پاؤل کیسل جاتے ہیں جس سے وہ تناہ وہر با دہوجاتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰی اعلم۔

کر فراور جابل لوگوں کے پاؤل کیسل جاتے ہیں جس سے وہ تناہ وہر با دہوجاتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰی اعلم۔

(1)

اسى طرح حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى الله تعالى عنه نے فرمایا" جبتم رسول کریم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم يَ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلِيْهِ وَسَلَم عَلِيْهِ وَسَلَم عَلِيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلِي الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْ الله وَسَلَم عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَحَمَة عَلَيْهِ وَسَلَم وَ وَحَمَة عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم وَ وَحَمَة عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم وَ وَمَامِ الله تَعْمَل وَ خَاتَم النّبِيّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْحَيْدِ وَبَوَ الله وَسَلَم الْحَيْدِ وَبَوَا مِنْ الله وَالله وَسَلَم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلَم وَالله والله و

۱۰۰۰۰۰۰۰ النبوت، باب سوم در بیان فضل و شرافت، و صل در ازالهٔ شبهات، ۸۳/۱-۸۴.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب اطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء، ص ١٥٠، الحديث: ٣٩ (٢٤٩).

وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللَّهُمَّ ابُعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُو ُ دَايَغُبِطُهُ بِهِ الْآوَلُونَ وَالآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنْکَ حَمِيدٌ مَلَهُمَّ بَارِکُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنْکَ حَمِيدٌ مَلَلُهُمَّ بَارِکُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنْکَ حَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنْکَ حَمِيدٌ مَلَهُمَّ بَارِکُ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنْکَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُ مَعَيدٌ اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِمَ عَلَى الرَّامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمَ اللَّهُ مَعَالَى اللهُ عَمَالَمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى المِ المِن المِن اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَن اللهِ الْمَالِمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَ اللّهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اور تحور پرورصلی اللهٔ عَعَالی عَلَیهُ والهِ وسلم و بحر ہے یں راہِ علامت ہے کے دروا ہیں بحریت و بھولا الله کا بیاجائے اور خہی کسی امتیازی وصف کے بغیر آپ کی بشریت کا ذکر کیا جائے بلکہ جب حضورِ اقد س صَلَی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کوافِسُل البشر یا سیّدالبشر کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ وَسَلَّمَ کی بشریت کا ذکر کیا جائے تو آپ صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کوافِسُل البشر یا سیّدالبشر کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ آپ کی ظاہری صورت بشری ہے اور باطنی حقیقت بشریت سے اعلی حضرت امام احمد رضا خال ذکے مَهُ اللهِ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ کی صورت ِ ظاہری بشری ہے (اور) حقیقت باطنی بشریت علیٰ فرماتے ہیں ' جو رہے کہ دسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کی صورت ِ ظاہری بشری ہے (اور) حقیقت ِ باطنی بشریب سے ارفع واعلیٰ ہے ، یا یہ (کے کہ حضور اور وں کی مثل بشر ہیں ، وہ بچ کہتا ہے اور جومُ طَلَقاً حضور سے بشریت کی فی کرے وہ کا فر ہے ، قال تعالیٰی

قُلْ سُبْحَانَ مَ بِي هَ لَى كُنْتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَا بَهِ عِلَى اللَّهِ كَا بَهِ عِلَى اللَّهِ كَا بَهِ عِلِي اللَّهِ كَا بَهِ عِلَى اللَّهِ كَا بَعِي عِلَى اللَّهِ كَالْكُولُ اللَّهِ كَا بَعِي عِلَى اللَّهِ عَلَى كُنْ اللَّهِ كَا بَعِي عَلَى اللَّهِ عَلَى كُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

تیسری بات بیک قرآن کریم میں جابجا کفار کاطریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کواپنے جسیابشر کہتے تھے اور اسی سے وہ گراہی میں مبتلا ہوئے لہذا جس مسلمان کے دل میں سیّدالمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰه وَسَلَّمَ اللّٰهُ مَعْ اور اسی سے وہ گراہی میں مبتلا ہوئے لہذا جس مسلمان کے دل میں سیّدالمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ مَعْ اور اسی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کفار کا طریقہ اختیار کرنے سے بچے اور حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ وَسَلَّمَ مُوابِع جسیابشر مجھ کر گرا ہوں کی صف میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

﴿ اَنَّمَا الْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ: تمهارامعبودا يك ہى معبود ہے۔ ﴾ يعنی مجھے وحی آتی ہے كہتمہارامعبودا يك ہى معبود ہے اس كا كوئی شريك نہيں توجوا ہے رب عزَّوَجَلَّ سے ملاقات كى اميدر كھتا ہوا سے جا ہيے كہ نيك كام كرے اور اپنے رب عزَّوَجَلَّ

تَفَسِيْرِ صَرَاطًا لَحِنَانَ

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب الصلاة على النبي صلى الله عبيه وسلم، ٤٨٩/١، الحديث: ٩٠٦، مسند ابي يعلى، مسند عبد الله بن مسعود، ٤٣٨/٤، الحديث: ٥٢٤٥، ملتقطاً.

<sup>2</sup> سسبنی اسرائیل:۹۳.

۱۳۵۸/۱۳۵۳ قاوی رضویه،۱۲۸/۱۳۵۳

#### کی عبادت میں کسی کونٹر بیک نہ کرے۔ نٹرک اکبر سے بھی بچے اور ریاء سے بھی جس کونٹرک اصغر کہتے ہیں۔ (1)

#### ریا کاری کی منت پر 14 اَحادیث

موضوع کی مناسبت سے یہاں ریا کاری کی ندمت بر 4 اُحادیث بھی ملاحظہ ہوں:

- (1) ..... حضرت ابو ہر ریدہ دَضِیَ اللّٰهُ تعَالَیْ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تعالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تعالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهِ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ اللّٰهِ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ عَنْهُ اللّٰهِ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهِ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهِ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰمُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰهُ تعالَیٰ اللّٰمُ تعالَیٰ اللّٰمِ تعالَیٰ اللّٰمُ تعالَیْ اللّٰمُ تعالَیٰ اللّٰم
- (2) .....حضرت ابوسعید بن ابوفضاله رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ الله تَعالَیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک وشبہیں ، لوگول کو جمع فرمائے گا توایک پکارنے واللا پکارے گا: جس نے کسی ایسے مل میں جواس نے الله کے لئے کیا تھا، کسی کوشریک تھم رایا تواسے اس کا تواب اسی غیرِ خداسے طلب کرنا جا ہے کیونکہ الله تعالیٰ تمام شریکول کے شرک سے بے نیاز ہے۔ (3)
- (3) .....خضرت محمود بن كبيد رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ نِهِ اللهُ وَسَلَّمَ فَر مایا:
  '' فیامت كے دن جب الله عَزَّ وَ جَلَّ بندول كوان كے اعمال كابدله دے گا توریا كارول سے فرمائے گا: ان كے پاس جا وَ جنہيں دكھانے كے لئے تم دنیا میں مُل كیا كرتے تھے اور دیکھو! كیا تم ان كے پاس كوئی بدله یا بھلائی پاتے ہو؟ (4)
- (4) .....حضرت ابو ہر میره رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا:
  "جُبُّ الْحُوزُن " سے اللّه عَزَّوَ جَلَّ کی بناه ما نگو ۔ صحابہ کرام رَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنهُ مُ نے عرض کی: "جُبُّ الْحُوزُن " کیا ہے؟ ارشاو فر مایا: جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم (بھی) روز انہ سوم رتبہ بناه ما نگتی ہے۔ ہم نے عرض کی: اس میں کون لوگ واضل ہوں گے؟ ارشا دفر مایا: "وہ قاری جوابیخ اعمال لوگوں کودکھانے کے لئے کرتے تھے (5) ۔ (6)

الكهف، تحت الآية: ١١٠، ٣٢٨/٣، مدارك، الكهف، تحت الآية: ١١٠، ص٥٦٦-٢٦٦، ملتقطاً.

٢٩٨٥). كتاب الزهد و الرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله، ص٩٤٥، الحديث: ٢٤(٥٩٥).

3 .....ترمذی، كتاب التفسير، باب و من سورة الكهف، ٥/٥،١، الحديث: ٣١٦٥.

4 ----- شعب الايمان، الخامس والاربعون من شعب الايمان... الخ، ٥/٣٣٣، الحديث: ٦٨٣١.

5 .....ترمذي، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الرياء والسمعة، ١٧٠/٤ الحديث: ٢٣٩٠.

6 .....ریا کاری ہے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب''ریا کاری''(مطبوعہ مکتبة المدینه) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔



### مقام نزول رهج

سورۂ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ (1)

### ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 6 رکوع اور 98 آپیتیں ہیں۔

### "مریم"نام رکھنے کی وجہ کھی

ال سورت میں حضرت مریم رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْها کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام کی ولا دت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ''سور وَ مریم'' رکھا گیا ہے۔

#### سورهٔ مریم سیمتعلق اَ حا دیث رہے

1 ..... حازن، تفسير سورة مريم... الخ، ٢٢٨/٣.

الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ لِے كرآئے ہے ایک ہی طاق سے نکلے ہیں اور کفار کے نمائندوں سے کہا:تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ،خدا کی شم! میں بھی بھی انہیں تمہار ہے حوالے ہیں کروں گا۔ (1)

(2) ..... حضرت ابومریم غسانی دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ فرمات بین، میں نے نبی کریم صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ فرمات بین، میں نے نبی کریم صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَّم اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَ اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَّم نے ارشا و فرمایا" آج رات مجھ پرسورہ مریم نازل کی گئی ہم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنا نچاس الرکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ (2)

### سورہ مریم کے مضامین رکھ

سورهٔ مریم کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الطّلَاهُ وَالسَّلَامُ کے واقعات کے من میں اللّه تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و میکنا ہونے ، اللّه نتعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اوراعمال کی جزاء وسزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں بیمضا مین اور واقعات بیان کئے گئے ہیں:

(1) .....حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَ فرزندحضرت يَجَىٰعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَ ولا دت اس وقت ہوئی جبکہ واقعہ الله تعالیٰ كی قدرت كی بہت بڑی ولیل ہے، كيونكه حضرت يَجیٰعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كی ولا دت اس وقت ہوئی جبکہ آپ كے والد حضرت ذكر ياعلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كی فی زیادہ عمرکو بہنے حکے تصاور آپ علَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كی والدہ با نجھ سے اور السی صورت حال میں عادت کے برخلاف حضرت يَجیٰعلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كی ولا دت ہونا اس بات كی دلیل ہے كہ الله تعالیٰ ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت ذكر ياعلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كی نیک بیٹے کی مائلی ہوئی دعامقبول ہونے اور حضرت يحیٰعلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كی نیک بیٹے کی مائلی ہوئی دعامقبول ہونے اور حضرت کی عَلیٰ ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت ذکر یاعلیٰهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كی نیک بیٹے کی مائلی ہوئی دعامقبول ہونے اور حضرت کی عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کو نَجِین میں ہی منصب نبوت سے سرفراز کئے جانے کا ذکر ہے۔

(2) ....اس کے بعد حضرت سیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی ولادت کاواقعہ بیان کیا گیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے فطری طریقے سے جداگانہ طریقے سے جداگانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت میسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو بعداگانہ طریقے سے اپنی بندے حضرت میسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو بغیر باپ کے بیدا کردیا،اور بیدا قعہ اللّٰه تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو بیدا کرنا مرداور عورت

<sup>1 .....</sup>مسند امام احمد، حديث جعفر بن ابي طالب و هو حديث الهجرة، ١١/١، الحديث: ١٧٤٠، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>معجم كبير، من يكني ابا مريم، ابو مريم الغساني... الخ، ٣٣٢/٢٢ الحديث: ٨٣٤.

- (3) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى ولا دت كے وفت حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كورى جانے والى تسلى اور ان يركئے جانے والے انعامات ذكر كئے گئے۔
- (4) ..... بيربيان كيا كير حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كى ولا دت كى وجه سے حضرت مريم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها نَے كس طرح لوگوں كے طعن و شنيع اور ملامت كاسامنا كيا اور كس طرح حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام فَي جَمُولِ عِينَ اللهِ والله ه كى يا كدامنى بيان كى اورا بنى نبوت كا اعلان فرمايا۔
  - (5) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى ولا دت سے يهود يون اور عيسائيون مين اختلاف برانے كاذكر ہے۔
- (6) .....حضرت ابرا جمع عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَى البِيعَ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَى البِيعَ عَلَى بَالِي آزرت بتنوں كى بوجا كے بارے ميں ہونے والى بحث بيان كى تَنَى اور آب كى زوجه محتر مدحضرت سارہ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْها كے بانجوہ ونے كے باوجودان كے ہاں دوببيوں حضرت بيان كى تَنَى اور آب كى زوجه محتر مدحضرت سارہ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْها كے بانجوہ ہونے كے باوجودان كے ہاں دوببيوں حضرت اللّه تعالى عَنْها كے اللّه وَاللّه اللّه عَنْها كَا وَرَحْسَرت لِيعَقُوبِ عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى والا دت اور انہيں نبوت ملنے كا ذكر كيا گيا۔
- (7).....طُور برِحضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى اللَّه تَعَالَى عِيمنا جات كرنے اور ان كے بھائى حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى اللَّه تَعَالَى عِيمنا جات كرنے اور ان كے بھائى حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُونبوت مِلْنے كاوا قعہ بيان كيا گيا۔
- (8) .....حضرت اساعیل عکیه الصّلوهٔ وَالسَّلام کا ذکر کیا گیا که وه وعدے کے سیجے تضاور وه اپنے گھر والوں کواوراپی توم کُرجَم کونماز اورز کو قاکی ادائیگی کا حکم دیتے تنے۔حضرت ادر لیس عَلیْهِ مَا الصّلوٰةُ وَالسَّلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی اولا دمیں سے ان انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام پرانعام فرمایا اور انہیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
- (9) ..... نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا پنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے اور جن لوگوں نے بعد آنے اور نیک عمل کئے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل عکیٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے تکم سے ہی وحی لے کرنازل ہوتے ہیں۔
- (10) .....مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا اور انہیں خبر دی گئی کہ ان کا

حشرشیاطین کے ساتھ ہوگا اور انہیں جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا۔

(11) .....مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کاموقف بیان کیا گیا اور سابقہ امتوں کی سرکشی اور ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے کاذکر کرکے ان مشرکین کوڈرایا گیا ہے نیزید بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور اہلِ ایمان کی ہدایت کوزیادہ کرتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ اولا دسے پاک ہے اور جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی نبیت کی انہیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

(12) ..... یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کریے گا اور کا فروں کوجہنم کی طرف بائک دیے گا۔

### سورہ کہف کے سماتھ مناسبت

سورہ مریم کی اپنے سے ماقبل سورت' کہف' کے ساتھ مناسبت بیہ کہ جس طرح سورہ کہف میں انتہائی عجیب غریب واقعات ذکر کئے گئے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ، حضرت موسی اور حضرت خضر عکی ہے ما الصّلوۃ وَ السّلام کا واقعہ اسی طرح سورہ مریم میں بھی عجیب وغریب واقعات ذکر کئے گئے کہ حضرت زکر یاعکیہ و والقر نین دَضِی اللّه تَعَالَیٰ عَنْهُ کا واقعہ ، اسی طرح سورہ مریم میں بھی عجیب وغریب واقعات ذکر کئے گئے کہ حضرت زکر یاعکیہ الصّلوۃ وَ السّلام کے ہاں بڑھا ہے میں اور ان کی زوجہ محتر مدے با نجھ ہونے کے با وجود حضرت بجی عَلَیْهِ الصّلوۃ وَ السّلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسی عَلَیْهِ مَا الصّلوۃ وَ السّلام کی بغیر والدے ولادت ہوئی ۔ (1)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحلي الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو بہت مہر بان نہایت رحم والا۔

رجبه كنزالعِرفان: الله ك نام سي شروع جونها بيت مهربان، رحمت والا ہے۔

### كَلِيْعُصْ أَ ذِكُمْ مَصْتِ مَ إِلَّا عَبْلَاذَ كُرِيّا أَلَّا

1 .....تناسق الدرر، سورة مريم، ص ١٠١.

جِمة كنزالايمان:

#### ترجمة كنزالايمان: بيرندكور ہے تيرے رب كى اس رحمت كاجواس نے اپنے بندہ زكريا بركى۔

#### ترجهة كنزالعِرفان: كَهْيغض - بيتير برب كي اپنج بند بزكريا پر رحمت كا ذكر سي ـ

﴿ كَفِيعَضَ: ﴾ بير وف مُقَطَّعات بين، ان كى مراد الله تعالى ہى بہتر جانتا ہے۔

﴿ فَكُنُّ مَ حُمَّتِ مَنْ بِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ ، ثَمُ آپ ﴿ فَكُنُّ مَ حُمَّتِ مَنْ بِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### نیک بیٹااللہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے کھی

#### اِذْنَادْى مَ بَهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٢، ٣ / ٢٢٨.

2 .....مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد و فاته، ص ١٨٨، الحديث: ١ ( ١٦٣١).

#### ترجية كنزالايمان: جباس نے استے رب كوآ مسد بكارا۔

#### ترجبه كنزاليرفان: جباس نے اپنے رب كوآ مسته سے بكارا۔

﴿ اِذْنَا لَاى مَ بَعْ فِنَ آعَ خَفِيًّا: جب اس نے اپنے رب کوآ ہستہ سے بکارا۔ کی لینی حضرت ذکر یاعَلَیٰہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ نے آجہ تہ آ واز میں اللّٰہ تعالیٰ سے دعاما نگی مفسرین نے آپ علیٰہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ کے آ ہستہ آ واز میں دعاما نگئے کی چندوجوہات ذکر کی ہیں:

- (1) ..... آست دعا ما نکنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور دعا ما نکنے والا ریا کاری سے محفوظ رہتا ہے اس کئے آپ عَلَيْهِ انصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامِ نَے آہستہ دعا فرمائی۔
- (2).....لوگ اولا و کی دعا ما نگنے پر ملامت نہ کریں کیونکہ اس وفت حضرت ذکریا عَلَیْهِ الصَّلُوٰہُ وَالسَّلَامِ کی عمرشریف 75 یا 80 سال تھی۔
  - (3)....حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي آواز كمزورى كے باعث آسته بوگئي تھي۔(1)

#### آ ہستہ آواز میں دعاما نگنے کی فضیلت اور دعاما نگنے کا ایک ادب

اس آیت میں حضرت زکر باعلیٰہِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّلَام کے آہستہ دعاما نگنے کا ذکر ہے، آہستہ دعاما نگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفرما یا'' آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاوَں کے برابر ہے۔

نیز اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں وعاما نگنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے:

ترجيك كنزالعرفان: اينرب عي لركر اته موع اورآ مسه

أَدْعُوا مَ اللَّهُ مُنْكُمُّ مَا كُمُ مُنَّالًا مُعَالَّا خُفْيَةً (3)

آ واز<u>سے</u> دعا کرو۔

- 1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٢، ص ٦٦٧، خازن، مريم، تحت الآية: ٢، ٢٢٩/٣، ملتقطاً.
  - ..... مسند الفردوس، باب الدال، ۲/۶ ۲۱، الحديث: ۳۰۶ ۳۰.
    - 3 .....اعراف: ۵ ۵ .

جلدشيثم

اور حضرت علامه مولا نالتی علی خال دَّحمةُ اللهِ تعَالی علیهُ وعاک آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں' دعا نرم و پست آواز سے ہوکہ الله تعالی سمتے و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آ ہستہ (آواز بھی سنتا ہے) اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَحمةُ اللهِ تعَالی عَلیهُ فِر ماتے ہیں' بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز ( یعنی ابھی ) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی ولوں کا ارادہ ، نیت ، خطرہ کہ جیسے اس کاعلم تمام موجودات ومعدومات کو محیط ( یعنی گیرے ہوئے ) ہے یو نہی اس کے شمع و ویصر جہتے موجودات کو عام وشامل ہیں، اپنی ذات وصفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام آعیان واعراض کا نتات مرجمتے موجودات کو عام وشامل ہیں، نہ اس کا دیکھنارنگ وضوء ( یعنی روشن ) سے خاص نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص ۔ (1) مشورہ: دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحمةُ اللهِ تعالیٰ عَلیْه کی شاندار کتاب' فضائل و عا''(2) اور داقم خان دَحمةُ اللهِ تعالیٰ عَلیْه کی شاندار کتاب' فضائل و عا''(2) اور داقم کی کتاب' دینیان وعا''کا مطالع فرما'ئیں۔

نوٹ: حضرت ذکریاعکیُهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام کے دعاما نگنے سے متعلق انتہائی ایمان افروز کلام سورہ ال عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت مذکورتفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

# قَالَ مَ بِإِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّا سُ شَيْبًا وَلَمُ اكْنُ بِنُ عَابِكَ مَ بِشَقِبًا ۞

ترجهة كنزالايمان: عرض كى الم مير برب ميرى مبرى مبرى مبرى كمزور بهوكئى اورسرسے برطها بها كا بھبھوكا بھوٹا اور ا رب ميں تجھے بكار كر بھى نامرادنەر ما۔

ترجهة كنزُ العِرفان: عرض كى: الم مير برب! بيتك ميرى ہڈى كمزور ہوگئى اورسرنے برا ھا بے كاشعلہ جيكا ديا ہے

السيفضائل دعا، فصل دوم آ دابِ دعا داسبابِ اجابت ميس، ص ٢٧-٥٥.

سیسپیل و تخ تنج کے ساتھ مکتبہ المدینہ نے بھی شائع کی ہے، وہاں سے خرید کرمطالعہ کر سکتے ہیں۔

#### (بوڑھاہو گیاہوں)اوراے میرے رب! میں مختبے بکارکر بھی محروم نہیں رہا۔

﴿ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْى : بِ شَكَ مِيرِى بِرُى كَمْرُور بُوكَى ۔ گُر صِرت زکر یاعَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نِے این دعا کی ابتدااس طرح کی کدا ہے میرے مولیٰ! عَزَّوَجَلَّ ، توجانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھا ہے کی کمزوری اس انتہا کو بینی چکل ہے کہ سب سے مضبوط عُفُو بِدُی میں کمزوری آگئ ہے اور جب بیکمزور ہو چکی توباقی اعضاء کا حال محتاجے بیان نہیں اور میرے سرکے بال بھی سفید ہو چکے ہیں ، اور اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ ، آج سے پہلے تیری بارگاہ میں مکیں نے جو بھی دعا کیں کی بیں تونے وہ قبول کی میں ، لہذا مجھے امید ہے کہ تو میری بیدعا بھی قبول کرے گا۔ (1)

#### آيت " سَ إِنَّى وَهَنَ الْعَظَّمْ مِنْى "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(1).....جب بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاما نگی جائے تو پہلے ان اُمورکوذ کر کیا جائے جن سے دعاما سَکنے والے کی عاجزی واِنکساری کا اظہار ہو۔

(2).....ا بنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے او پر اللّٰه عَزَّ وَ جَلِّ کی نعمت ورحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے۔

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٤، ص٢٦٨-٦٦٨.

تفسير صراط الحنان

(3)..... پہلے جو دعا قبول ہو چکی اسے دو بارہ دعا کرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔

(4) .....انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام کی دعا تمیں قبول ہوتی ہیں۔اسی لیےان سے دعا تمیں کرائی جاتی ہیں، یونہی اولیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰءَ کَیْهِمُ سے بھی اسی لئے دعا کرنے کاعرض کیاجا تا ہے کہان کی دعا تمیں قبول ہوتی ہیں۔

# وَ إِنِّى خِفْتُ الْبَوَ الْمِن وَ مَن وَكَانَتِ امْرَا فِي عَاقِمًا فَهَبَ لِيُ خِفْتُ الْبَوَ الْمِن وَ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن وَ اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا

ترجههٔ کنزالایهان: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈرہے اور میری عورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسادے ڈال جومیرا کام اٹھا لے۔ وہ میر اجائشین ہوا ورا ولا دِیعقوب کا وارث ہوا ورا مے میرے رب اسے بہندیدہ کر۔

ترجید کانزُالعِرفان: اور بیشک مجھے اپنے بعدا پنے رشنے داروں کاڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ابیا وارث عطافر مادے۔ جو میر اجانشین ہوا ور بعقوب کی اولا د کا وارث ہوا ورا ہے میرے رب! اسے پہندیدہ بنادے۔

﴿ وَ إِنِّى حَفَّتُ الْمُوَالِي مِنْ وَّمَ آءِى : اور بیشک میں اپنی بعد اپنے رشتے داروں سے ڈرتا ہوں۔ ﴿ رشتہ داروں سے مراو پچپازاد بھائی ہیں اور ڈرکی وجہ بیتی کہ وہ بنی امرائیل کے شریر لوگ تھا درآ پ عَلیٰہِ الصّلوٰہُ وَالسّلام کوخوف تھا کہیں میری وفات کے بعد بیلوگ و بین میں تبدیلی نہ کردیں اور شیخ طور پردین کی خدمت نہ کریں ، اس وجہ ہے آ پ عَلیْهِ الصّلوٰهُ وَالسَّلام نے اپنی بعد کے لئے اپنی پیت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تا کہ وہ دین کوزندہ رکھنے کے معالمے میں ان کی پیروی کرے ، چنا نچہ آ پ عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے یوں عرض کی : اے میرے رب! عَزُوجَلَّ ، بیشک مجھے اپنی بعد اپنے دشتے داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کردینے کا ڈر ہے اور میری ہوی بانجھ ہے جس سے اولا دنہیں ہوسکتی ، تو مجھے اپنی داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کردینے کا ڈر ہے اور میری ہوی بانجھ ہے جس سے اولا دنہیں ہوسکتی ، تو مجھے اپنی

﴿ وَاجْعَلُهُ مَ بِسِ اللهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ نَهِ وَعَاكَ آخر مِينَ فَرِ مَا يَا تَفَا كَهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَي بِينَه بِيده بِهِ اللهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ فَي دَعاكَ آخر مِينَ فَرِ ما يا تَفَا كَهِ اسِ ابْنِ البِند بِده بِنده بِناء اس مِين بَعِي اللهِ وَالسَّلامِ فَي دَعاكَ آخر مِينَ فَر ما يا تَفَا كَهِ اسِ ابْنِ البِند بِده بِنده بِناء اس مِين بَعارِ لَ لِينَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ

#### سور ومريم كى آيت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والى معلومات

ان آیاتِ مبارکہ سے بیچیزی معلوم ہوئیں:

- (1) .....حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا نيك صالح بيني كے ليے دعا كرنادين كے ليے تھا، نه كه سي وُنَيوى غرض سے۔
- (2) .....انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی وراثت علم وحکمت ہی ہوتی ہے لہٰذا آپ عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔
- (3) ..... بیٹے کی دعا کرناسنت انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوْ أَو السَّلام ہے مگراس کے کہ وہ تو شیرَ آخرت ہو۔ البتہ یہ یا درہے کہ بیٹی پیدا ہونے برغم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

#### ڸڗؙػڔؚؾۜٳٙٳؾٵڹٛۺؙؚؽٷؠؚۼؙڵڝۭٳۺؠؙ؋ؽڿڸؽ ڵؠؙڹٛڿۘۘۼڵڰٷؿ ڠڹڶڛؘؾٵ۞

ترجمة كنزالايمان: اےزكريا ہم تخفي خوشى ساتے ہيں ايك الركے كى جن كانام يجيٰ ہے اس كے پہلے ہم نے اس نام

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٥-٢، ص ٢٦٨.

كاكونى نەكيا\_

ترجها کنز العرفان: اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑ کے کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام کی ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسراند بنایا۔

﴿ لَذُكُو بِيَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْ مَا اللّٰهِ الصَّلَوْ الصَّلَةِ الصَّلَوْ الصَّلَ الصَّلَوْ الصَلْمُ الْمَلَوْلُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلِيْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### آیت' لِزُ گرِبًّا اِنَّانُبَشِمُك'' ہے متعلق تین باتیں ا

يهال اس آيتِ مباركه معنعنق 3 بانيس قابلِ ذكر بين:

(1) .....سورة ال عمران كى آيت نمبر 39 ميں ذكر مواكد حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ وعاما تَكَفَ كَ بعد فرشتوں نے انہيں حضرت تكل عليه الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى بشارت دى اوراس آيت سے بيثابت ہوتا ہے كہ اللّه نعالى نے انہيں حضرت تكل عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى بشارت دى ،اس كے بارے ميں امام فخر الدين رازى دَحْمَةُ اللّهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات بين ' ہوسكتا ہے كہ بشارت دومرتبه دى گئى ہوليعنى ايك مرتبه اللّه نعالى نے اورايك مرتبه فرشتوں نے بشارت دى ہو۔ (2)

(2) .....اس آیت میں الله انتحالی نے حضرت ذکر یاعلیه الصّلوة وَالسَّاهِ مَوان کانام لے کر پکارا، اسی طرح دیگرانبیاء کرام علیٰ الصّلوة وَالسَّاهِ مَوَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ الصّلوة وَالسَّاهِ مَوَاللّٰهِ الصّلوة وَالسَّاهِ مَوَاللّٰهِ الصّلوة وَالسَّاهِ مَوَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُلْمُلْمُلِ

1 ..... جلالين، مريم، تحت الآية: ٧، ص ٤ ٥٠.

2 ..... تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٧، ٧/٧ ٥.

اے جھرمٹ مارنے والے کھڑ اہو،لوگوں کوڈ رسنا۔

اے پس !،، یا،، اے سردار! مجھے شم ہے حکمت والے قرآن کی ، بے شک تو مُرسَلوں سے ہے۔

اے طا! ، ، یا ، ، اے یا کیزہ رہنما! ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے

نہیں اتارا کہ تومشقت میں پڑے۔

ہرذی عقل جانتا ہے کہ جوان نداؤں اوران خطابوں کو سنے گا، یا لبداہت حضور سیّدالمرسکین واَنبیائے سابقین كا فرق جان كے گا۔۔۔امام عرّ الدين بن عبدالسّلام وغيره علمائے كرام فرماتے ہيں'' باوشاہ جب اپنے تمام أمراكونام کے کر بکارے اوران میں خاص ایک مقرب کو بول ندا فر مایا کرے: اے مقربِ حضرت ،اے نائبِ سلطنت ،اے صاحب عزت، اے سردارِ مملکت! تو کیا (اس بات میں) کسی طرح محل رَیب وشک باقی رہے گا کہ بیہ بندہ بارگا و سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وَ جاہت والا اور سر کارِسلطانی کونتمام عَما ئدواَ راکین سے بڑھ کر پیارا ہے۔ (<sup>7)</sup>

(3).....الله تعالى نے حضرت بحل عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوبيف يلت عطافر مائى كهان كى ولا دت سے بہلے ہى ان كانام ركھ

3 ---- مزمل: ۲۶۱.

2 .....مائده: ۲۷.

(کہیں ارشاد فرمایا)

( کہیں ارشادفر مایا )

الْمُرْسَلِينَ (5)

(كہیںارشادفرمایا)

كَا يُهَاالُهُ اللَّهُ قُرُلُ قُمُفَا نُذِرُ (4)

لِسَ أَوَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ فَ إِنَّكَ لَمِنَ

طُهُ أَنُولَنَا عَلَيْكُ الْقُرْانَ لِتَشْقَى (6)

6 .....طه: ۲،۱.

**5** ..... بس: ۱–۳.

دیا۔ اسی طرح حضرت سیسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم وَصِی بِفِضیلت عطاموئی کران کی والادت سے پہلے ہی ان کا نام بتادیا گیا اور اللّه تعالیٰ نے ابِ صبیب صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کوجومقام عطاکیا وہ تمام انبیا عِرام عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَم کوجومقام عطاکیا وہ تمام انبیا عِرام عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کَ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کی مُعْفَل میں آپ صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کا نبیاع کرام عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم کے اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ عُرش کے پایوں پر لکھ دیا اور ان کے اسم گرامی کے وسیلے سے جب حضرت آدم عَلَیْه الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے دعا ما نگی تو مسلم کی دعا ما نگی اور حضرت عیسیٰ عَلیٰه الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے ان کی دعا کو شرف قبولیَّت عطافر ما یا ، حضرت ابرا تیم عَلیٰهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے ان کی دعا کو شرف قبولیَّت عطافر ما یا ، حضرت ابرا تیم عَلیٰهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے ان کی دعا کوشر فی قبولیَّت عطافر ما یا ، حضرت ابرا تیم عَلیٰهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے ان کی دعا ما نگی اور حضرت عیسیٰ عَلیٰه الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آور کی کی بشارت دی اور بیوه مرتبہ عُظمیٰ ہے جو اللّه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَلَیٰه وَالِه وَسَلَم کے دنیا میں اور کی کوعطان میں فرمایا۔

# قَالَ مَ بِ النَّ يَكُونُ لِي غُلمٌ وَكَانَتِ امْرَا ثِي عَاقِمً اوَّقَ لَ بَلَغْتُ وَكَانَتِ امْرَا ثِي عَاقِمً اوَقَ لَ بَلَغْتُ وَكَانَتِ امْرَا ثِي عَاقِمً اللَّهِ وَمَا لَكِبَرِ عِنِيًّا ﴿ مِنَ الْكِبَرِ عِنِيًّا ﴿

ترجیه کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت توبا نجھ ہے اور میں بڑھا ہے سے سو کھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔

ترجیلهٔ کنزالعِرفان: عرض کی: اے میرے رب! میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھا ہے کی وجہ سے سو کھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔

وتنسيره كالطالجنان

کی وجہ سے خشک لکڑی کی طرح سو کھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہول۔(1)

یا در ہے کہ حضرت زکر باغکیٰہ الصَّلوٰہ وَ وَالسَّلام کے اس طرح عرض کرنے میں اللّٰہ عَذَّوَ جَلَ کی قدرت برکسی عدم یے این کا اظہار نہیں تھا بلکہ معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا کس طرح عطا کیا جائے گا ، کیا ہمیں دوبارہ جوانی عطا کی جائے گی یاائی عمر میں بیٹا عطا کیا جائے گا۔

نوك: حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كابيكلام سورة العِمران كي آيت نمبر 40 ميں بھي گزر چكا ہے۔

## قَالَ كَالْ لِكُ عَلَى هُ مَا يَنْ وَقَالَ مَا يُكُ هُ وَعَلَى هُ مِنْ وَقَالَ مَا يُكُ هُ وَعَلَى هُ مِنْ وَقَالَ مَا يُكُ هُ وَعَلَى هُ مِنْ وَقَالَ مَا يُكُونُ فَيْ عَلَى هُ مِنْ وَقَالَ مَا يُكُونُ فَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى

ترجمة كنزالايمان: فرمايا اييابى ہے تيرے رب نے فرمايا وہ مجھے آسان ہے اور ميں نے تواس سے پہلے تخفے اس وقت بنايا جب تو تيجھ بھي نہ تھا۔

ترجها كنوالعوقان: فرمایا: ایسابی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ بیمیرے اور بہت آسان ہے اور میں نے تواس سے پہلے تھے بیدا کیا حالانکہ تم بچھ بھی نہ تھے۔

﴿ قَالَ كَنْ لِكَ : فرمایا ایسابی ہے۔ ﴿ حضرت زکریاعَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی عرض کے جواب بیس یہاں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا اور بیمیر ہے او پر بہت آسان ہے کہ میں بڑھا ہے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانوں کی سی قوت و توانائی پیدا کر دوں اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت سی قوت و توانائی بیدا کر دوں اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت سی قوت و توانائی بیدا کر دوں اور آپ کی بیدا کر دیا جب آپ کھی خوب کی خوب کی جو بھی نہ تھے تو جور ب تعالیٰ معدوم کو موجود کرنے یہ تا در ہے وہ بڑھا ہے بیں اولا دعطافر مانے پر بھی یقیناً قا در ہے۔

## قَالَ مَ بِاجْعَلَ لِي النَّاكَ اللَّهُ عَالَ النَّكَ اللَّهُ النَّاكَ اللَّهُ النَّاكَ اللَّهُ النَّاكَ اللَّ

1....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨، ٥/٦ ٣١٧-٣١٧.

تفسيرص كظالجنان

ترجمهٔ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے فر مایا تیری نشانی بیہ ہے کہ تو نین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہوکر۔

ترجیه کنزالعِرفان: عرض کی: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فر ماد ہے۔ فر مایا: تیری نشانی سے کہتم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرسکو گے۔

﴿ قَالَ مَا رَبِ الْحَدُونَ الْحَدِرِ عَرَبِ المِيرِ عَرَبِ المِيرِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ وَحِبِ بِينَا وَيَا كَيَا كَوَاسَ عَمْرِ عِينَ بِينًا عَطَا مِوكَا تُو آپ عَدَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَي مِن يَدِعُ صَى العَمْرِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَي مِن يَدِعُ صَى العَمْرِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَي مِن يَدِعُ صَى كَالْمَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَي مِن يَعْمَتِ كَاشُرَادَا كَرِ فَي عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَي مِن يَعْمَتِ كَاشُرَادَا كَرِ فَي عَلَيْهِ وَقَيْ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّوْلُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَي

## حقیقی مُوَثِّر اللَّه تعالیٰ ہے آج

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو گنگ کی بہاری نہ ہوگی کیونکہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اس بہاری سے محفوظ ہیں۔ نیز بینشانی بھی بڑی دلچیسپ تھی کہ ذِنحُو اللّٰه کریں توبالکل آسانی سے ہوجائے اور اوگوں سے کلام فرمانا چاہیں تونہ کرسکیں۔ اس سے بین معلوم ہوا کہ مُؤثِرِ فَیقی اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ہے اور بقیہ اَشیاء صرف اَسبابِ ظاہری ہیں۔ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ چاہے تو آگ سے بیاس بجھاور بانی سے آگ گے۔ آگ کا جلانا اور بانی کا بیاس بجھاناسب اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے کرنے سے ہے۔

## فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْبِحُرَابِ فَأُوخَى الْبُهِمُ أَنْ سَبِّحُوْا بُكُمَاةً وَخَيْرِ الْبُهِمُ الْنُهِمُ الْنُهِمُ الْنُهِمُ الْنُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُعْمَلُونُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

**1**.....روح البيان، مريم، تحت الآية: ١٠، ٥/٧١٠-٣١٨، خازن، مريم، تحت الآية: ١٠، ٣٠/٣، ملتقطاً.

#### ترجمة كنزالايمان: توايني قوم يرمسجدت باهرآيا توانهيس اشاره يے كہا كہ جو وشام تنبيج كرتے رهو۔

ترجیها کنوالعِرفان: پس وه اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکانو انہیں اشارہ سے کہا کہ جج وشام شبیح کرتے رہو۔

﴿ فَخُرَجَ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ الْبِحُوابِ: پِس وه ا بِي قوم كى طرف مسجد سے باہر لككے۔ ﴾ ايك دن حضرت زكر ياعكنيه الصّلوة والسَّالام اس جگہ سے باہر نكلے جہال وہ نماز اواكياكرتے سے اورلوگ محراب كے پیچھا نظار میں سے كه آپ عَلَيْهِ الصّلوة وَالسَّلام الله عَلَيْهِ الصّلوة وَالسَّلام عَلَيْهِ الصّلوق وَمَالِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله الله عَلَيْهِ الصّلوق وَمَالِي الله وَالله وَالسَّلام عَلَيْهِ الصّلوق وَالسَّلام عَلَيْهِ الصّلوق وَالسَّلام عَلَيْهِ الصّلوة وَالسَّلام عَلَيْهِ الصّلوق وَالسَّلام عَلَيْهِ السَّلَامُ الله وَالسَّلام عَلَيْهِ السَّلَامُ الله وَالسَّلام عَلَيْهِ السَّلَامِ الله وَالسَّلام عَلَيْهِ السَّلَامُ الله وَالسَّلام عَلَيْهِ السَّلَامِ الله وَالسَّلَامِ الله وَالسَّلام عَلَيْ الله وَالسَّلَامُ الله وَاللَّهُ الله وَلَيْلُولُولُولُ الله وَالسَّلَامُ الله وَاللَّلَامُ الله وَاللَّهُ الله وَلَيْلُولُولُولُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ اللهُ الله وَاللَّهُ اللهُ الله وَاللَّهُ اللهُ الله وَاللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله وَلْمُلْلُولُولُولُولُ اللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### البجلى فبالكتب بفوة واتبنا الحكم صبيان

ترجمة كتزالايمان: اب يحي كتاب مضبوط تقام اور نهم نے اسے بجین ہی میں نبوت دی۔

ترجيهة كنزالعِرفان: اع يحلى! كتاب كومضبوطي كے ساتھ تھا مے ركھوا ورہم نے اسے بجين ہى ميں حكمت عطافر مادى تھى۔

﴿ بَيَجُيٰی خُنِ الْکِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَالسَّلَامِ کَا بِ کَمَا بِ کُومِضُوطی کے ساتھ تھا ہے رکھو۔ ﴿ حضرت بِحَلْ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَ عَمر دوسال ہوئی تواللّه تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ''اے بی ! کتاب توریت کو بعد جب آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کی عمر دوسال ہوئی تواللّه تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ''اے بی ! کتاب توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھا ہے رکھوا وراس بڑمل کی بھر پورکوشش کرواورہم نے اسے بچین ہی میں حکمت عطافر مادی تھی جب کہ مرشر بیف تین سال کی تھی ،اس وقت میں اللّه تَبَادُ کَ وَتَعَالَیٰ نے آپ کو کامل عقل عطافر مائی اور آپ کی کہ آپ کی عمر شریف تین سال کی تھی ،اس وقت میں اللّه تَبَادُ کَ وَتَعَالَیٰ نے آپ کو کامل عقل عطافر مائی اور آپ کی

1 ..... خازن، مريم، تحت الآية: ١١، ٣٠، ٣٠، جلالين، مريم، تحت الآية: ١١، ص٤٥٢، ملتقطاً.

تَفْسَيْرِ صَلِطًا لَجِنَانَ

طرف وحی کی حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّهٔ نَعَالیٰ عَنهٔ مَا کا یہی قول ہے اوراتنی سی عمر میں فہم وفر است اور عقل ودانش کا کمال ،خُو ارقِ عادات (بعنی انبیاء کرام عَلیُهِمْ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کے مجزات) میں سے ہے اور جب اللّه تعالیٰ کے کرم سے بیہ حاصل ہوتو اس حال میں نبوت ملنا کیجھ بھی بعیر نہیں ،الہذااس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے اور یہی قول حیج ہے ۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت بعنی توریت کافہم اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے۔ (1)

## ہماری پیدائش کا اصلی مقصد رہے

حضرت معاذبن جبل دَضِى اللهُ نَعَالى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه نَعَالیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی الله تعالیٰ علیْهِ وَاللّه نعالیٰ میرے بھائی حضرت بحل عَلَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام بررحم فرمائے ، جب انہیں بچین کی حالت میں بچول نے کھیلے کے اللّه نعالیٰ میرے بھائی دائے بلایا تو آپ عَدَیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے (ان بچول ہے) کہا: کیا ہم کھیل کے لئے بیدا کئے گئے ہیں؟ (ایمانہیں ہے، بلکہ میں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہواؤل کیسا ہونا عمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہواؤل کیسا ہونا عالیٰ جو بالغ ہو چکا ہے۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کئے جانے کا اصلی مقصد بیہیں کہ ہم کھیل کوداور ڈنگوی عیش ولڈ ت میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ ہماری پیدائش کا اصلی مقصد ہے ہے کہ ہم الله نتعالی کی عبادت کریں ۔اسی چیز کوقر آنِ مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

ترجیه کنزالعِرفان: نو کیاتم بیجه موکه ہم نے تہ ہیں بریار بنایا اورتم ہماری طرف لونائے نہیں جاؤگے؟ اَفَكَسِبْتُمُ اَلَّهَا خَلَقُنْكُمْ عَبَقًا وَ اَنَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الاَثْرُجَعُونَ (3)

اورارشا دفر ما یا که

رِ اللَّالِيَعْبُكُونِ (4) ترجيه اللَّكُونُ العِرفان: اور مين نے جن اور آدمی اس لئے بنائے کے بنائے کے بنائے کے بنائے کے بنائے کا اللہ میری عبادت کریں۔

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الَّالِيَعْبُدُونِ

- اللين، مريم، تحت الآية: ٢١، ص٤٥٢، حازن، مريم، تحت الآية: ٢١، ٣٠، ٣٢، مدارك، مريم، تحت الآية: ٢١،
   ملتقطاً.
  - 2 .....ابن عساكر، حرف الياء، ذكر من اسمه يحي، يحي بن زكريا بن نشوى... الخ، ١٨٣/٦٤.
    - 4 ..... داريات: ٦ ٥ .

3 .....مومنون: ۱۱۵.

جلدشيثم

الله تعالیٰ ہمیں فضول اور برکار کا موں اور اُخروی تیاری سے غافل کردینے والے اُمور سے بیچنے اور ہمیں اپنی اطاعت وعبادت میں زندگی بسر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

## وَّحَنَانًا مِنْ لَكُنَّا وَزَكُونَا وَكُلُونَا وَكُلُونَا فَي

ترجيه كنزالايمان: اوراين طرف سے مبرياني اورستھرائي اور كمال ڈروالاتھا۔

ترجیا کنزُالعِرفان: اورا پنی طرف سے نرم دلی اور پا کیزگی دی اوروہ (الله سے) بہت زیادہ ڈرنے والاتھا۔

(1) .....الله تعالى نے انہيں اپن طرف سے نرم دلی عطاکی اوران کے دل میں رقّت ورحت رکھی تا کہ آپ عَلیّه الصّدة أو السّده الوگوں برمهر بانی کریں اور انہیں الله تعالی کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی وعوت دیں۔
(2) .....الله تعالی نے انہیں پاکیزگی دی۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ مَا فرماتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے طاعت واخلاص مراد ہے۔ اور حضرت قا دہ دَضِی الله تعالیٰ عنهُ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی سے مراد مل صالح ہے۔ (1) ..... وہ الله تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والاتھا۔ آپ عَلیْهِ الصّدة وَالسّدَم اللّه تعالیٰ کے خوف سے بہت گریدوزاری کرتے تھے یہاں تک کہ آپ علیّهِ الصّدة وَالسّد می برآ نسووَں سے نشان بن گئے تھے۔ کرتے ارمیار کہ برآ نسووَں سے نشان بن گئے تھے۔

#### حضرت كَلْ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اور ثاجِدا رِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلْ زَم ولَى اور رحمت الم

ترجيه كنزالعِرفان: تواعصبيب إالله كي تني براي مهرباني

فَبِهَامَ حَمَةٍ قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ

1 .....بغوى، مريم، تحت الآية: ١٣، ١٣٩ ٥٠.

2 ....ال عمران: ٩٥١.

74

ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں۔

اورارشا دفرمايا

لَقَالُ جَاءَكُمْ مَاسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزُعَكَيُهِ مَا عَنِثُّمُ حَرِيْضُ عَكَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَا عَنِثُّمُ حَرِيْضُ عَكَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَاءُوْفَ مَّ حِيْمٌ (1)

ترجمه کانڈالعرفان: بیشک تمہارے پاستم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن برتمہارا مشقت میں بڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہے والے، مسلمانوں بربہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابنے حبیب صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوبھی کمال در جے کی نرم دلی ،امت کی بھلائی کی حرص اور مسلمانوں برشففنت ورحمت عطا کی ہے۔

#### نى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرِ فِي وَالْمِ إِن الْحَ

الله تعالی نے حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے آئیں پاکیزگ دی۔اورا بینے حبیب صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں ارشاد فرمایا

> لَقَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا مِنَ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَتِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ قَ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ قَ انْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَالِ مَّيِيْنِ (2)

ترجہ نے کنوُالعِرفان: بیشک اللّٰہ نے ایمان والوں پر بڑااحسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جوا نہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللّٰہ کی آئیتیں تلاوت فرما تا ہے اور انہیں یاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے اگر چہ بیلوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

#### نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاخُوفِ خُدا ﴿

اس آیت میں حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ سے بہت زیادہ وُ رنے والے تھے، اس مناسبت سے بہال حبیبِ خداصَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ کے خوفِ خداکی تین روایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ

- 🛮 ••••توبه:۱۲۸.
- 2 .....ال عمران: ١٦٤.

جلدشيثم

<u> • • تَفَسيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ</u>

حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مایا'' خدا کی شم! میں تم سب میں الله عَزَّ وَ جَلَّ سے زیادہ ڈر نے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔

حضرت براء بن عازب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِماتِ بَيْنَ! بَهُم حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَمَ عَنِيهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَنِيهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَبِيهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَل

حضرت عائشه صدیقه دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنُها فر ماتی ہیں: جب آندهی اور بادل والا دن ہوتا تورسولِ اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَنُها فر ماتی ہیں: جب آندهی اور بادل والا دن ہوتا تورسولِ اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَنُها مَا اور آپ بھی حجرہ سے باہر تشریف لے جاتے اور بھی واپس آجاتے، کھر جب بارش ہوجاتی تو یہ کیفیت ختم ہوجاتی ۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی توارشا وفر مایا'' (اے عائشہ! دَضِیَ اللهُ عَنُها،) مجھے بیخوف ہوا کہ ہیں ہے بادل، اللّه عَزُوجَ فی کاعذاب نہ ہوجو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ (3)

#### وَبَرَّا بِوَالِرَبِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّا مًا عَصِيًّا ﴿

ترجية كنزالايهان: اورايني مال باپ سے اچھاسلوك كرنے والا تھااورز بردست و نافر مان نه تھا۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اوروه اپنے ماں باپ سے اچھاسلوک کرنے والا تھااوروہ منکبر، نافر مان نہیں تھا۔

﴿ وَبَرُّا بِوَالِهَ بِهِ : اوروه ا بِنِي مال باب سے اجھا سلوک کرنے والا تھا۔ ﴾ اس آیت میں حضرت کی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ وَ السَّلام کی مزید 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔

(1) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام ماں باپ كِ فر ما نبر دارا دران سے اچھا سلوك كرنے دالے تھے كيونكه اللَّه عَدَّوَ جَلَّ كَى عَبادت كرتا ہے: كى عبادت كے بعد والدين كى خدمت سے برُ ھے كركوئى طاعت نہيں اوراس پر اللَّه تعالى كابي قول دلالت كرتا ہے:

- 1 .....بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٢١/٣، الحديث: ٦٣.٥٥.
  - 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ٢٦٦٤، الحديث: ٩٥ ٤٠.
- 3 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان... الخ، ١/٦٤٥، الحديث: ٩٩٤.

جلاشيثه

تنسير صراط الجنان

ترجیدا کنزالعِرفان: اورتمهارے رب نے تھم فرمایا کہاس کے

## وَقَضَى مَ بُكَ اللَّا تَعْبُدُ وَالِلَّا إِبَّا لا وَبِالْوَالِدَ يُنِ

سواکسی کی عبادت نه کرواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

(3.2) ..... آ پِعَلَيْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ تَكْبِر كُر نَے والے اور اپنے ربعَزَّ وَجَلَّ كَنافر مان بَهِيں بلكه آ پِعَلَيْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَاجِزَى وائكسارى كرنے والے اور اپنے ربءَ وَ وَالے تقے۔ يہاں جَبَا ركِم عَنى مَتَكْبِر كَ بِين اور ايك قول يہ بھى ہے كہ جُبًا رو ہ خص ہوتا ہے جو عصد میں مارے اور ل كرے۔ (2)

## لفظِ ' بجبّار' كِ مختلف معنى الله

یادرہے کہ جبار کالفظ جب مخلوق کیلئے آئے تواس کامعنی متکبر ہوتا ہے اورا گرانلہ عزّ وَجَلَ کیلئے آئے جیسے جباراس کی صفت ہے تواس کامعنی بالکل مختلف ہوتا ہے ، جیسے ایک معنی ہے: وہ ذات جوابی مخلوق برعالی ہے۔ دوسرامعنی ہے: وہ جومعاملات کوسد صار دیتا ہے۔ تیسرامعنی ہے: وہ جو اپنے ارادے میں غالب ہے۔ چوتھامعنی ہے: وہ کہ جس کی سلطنت میں اس کے حکم کے سواکسی کا حکم نہ چل سکے۔ یہ سب معانی اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ کے شایا بِ شان ہیں۔

### تكبر سے بچنے كى فضيلت اور عاجزى كے فضائل

یبال آیت میں بیان ہوا کہ حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام تَکبر کرنے والے ہیں شے،اس مناسبت سے تکبر سے نیج کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت تو بان رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ نَا کَم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَا کَم وَه بَنِ حَرِی قَلْهُ وَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰ اللّٰهُ وَسَلَّم اللّٰهُ وَاللّٰم اللّٰم اللّٰ اللّٰم اللّٰه وَسَلَّم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم وَسَلَّم اللّٰ اللّٰم اللّٰم

(1) .....خضرت قنادہ دَطِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلیّٰهِ وَاللّٰهِ عَنهٔ ہے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلّی اللّٰه عَدّ وَاللّٰهِ عَنهٔ کے ارشاد فر مایا'' بے شک اللّٰه عَدْ وَجَلَّ نے میری طرف وحی فر مائی کہم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرویہاں تک کہم میں سے کوئی سی برنہ فخر کرے نہ سی مظلم کرے۔ (4)

1 سسبنی اسرائیل ۲۳.

2 .....خارَن، مريم، تحت الآية: ١٤، ٣٠، ٢٣٠.

3 ..... ترمذی، کتاب السیر، باب ما جاء فی الغلول، ۲۰۸۲، الحدیث: ۵۷۸.

١٥٣٣ صفة نعيمها واهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الحنة واهل النار، ص١٥٣٣، الحديث: ٦٤(٥٢٨).

### وَسَلَّمْ عَكَيْهِ كِوْمَ وُلِهُ وَيُومَ يَهُونَ وَيُومَ يَبُعُتُ حَبًّا ١

ترجمة كنزالايمان: اورسلامتى ہے اس پرجس دن پیدا ہوا اورجس دن مرے گا اورجس دن زندہ اٹھا یا جائے گا۔

ترجيط كنزُ العِرفان: اوراس برسلامتي ہے جس دن وہ پيدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھا يا جائے گا۔

﴿ وَسَلَّمْ عَكَيْهِ: اوراس بِسلامتی ہے۔ ﴾ یعنی جس دن حضرت کی عَلیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام بیدا ہوئے اس دن ان کے لئے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچول کی طرح آ بِ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کونہ جچو نے گا اور جس دن آ بِ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کونہ جھو نے گا اور جس دن آ بِ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کون ندہ اٹھا یا جائے گا وفات یا تیں گا اور جس دن آ بِ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کون ندہ اٹھا یا جائے گا اس دن ان کے لئے عذا بِ قبر سے امان ہے اور جس دن آ بِ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کون ندہ اٹھا یا جائے گا اس دن ان کے لئے قیامت کی تختی سے امان ہے۔ اس آ بیت کی تفسیر میں ایک قول بی بھی ہے کہ پیدا ہونے ، وفات پانے اس دن ان کے لئے قیامت کی تختی سے امان ہے۔ اس آ بیت کی تفسیر میں ایک قول بی بھی ہے کہ پیدا ہونے ، وفات پانے

1 .....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص١٣٩٧، الحديث: ٦٩(٨٨٥٧).

2 .....معجم الكبير، باب الراء، ركب المصرى، ٧١/٥، الحديث: ٢١٦٤.

3 ..... کبر سے بیخے اور عاجزی کے فضائل اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ' تکبر' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کا مطالعہ فرما کیں۔

اور زندہ اٹھائے جانے کے بیتنوں دن بہت وحشت ناک ہیں کیونکہ ان دنوں میں آدمی وہ دیکھا ہے جو اِس سے پہلے اُس فے ہمنے اُس کے جانے تینوں مواقع پر انتہائی وحشت ہوتی ہے، تو اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت بھی عَدَیْهِ الصَّلٰوٰہُ وَالسَّلَامِ كَا إِكْرامِ فَر ما یا كہ انہیں ان تینوں مواقع پر امن وسلامتی عطافر مائی۔ (1)

حضرت سفیان بن عیدند دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فِر ماتے ہیں: کہ انسان کوتین دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے، جب وہ بیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے بیٹ سے باہر آکر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے اور وہ جب مرتا ہے تو ایسی قوم دیکھا ہے جسے پہلے بھی نہیں دیکھا ہوتا اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اپنے آپ کوایک عظیم محشر میں پائے گا جس کی شل اس نے بھی فدویک میں ہوگا تو اللّه عَزَّوَ عَلَیْ اللّه عَزَو تَعْلَیْ اللّه عَزَو تعیناً ہم نبی عَلَیْ الطّه اللّه عَزَّو وَحَلّ میں اللّه عَزَّو جَلّ کا بشارت و بنا ایک جدا گانہ فضیات رکھتا ہے۔

#### ولا دت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا ظہار نہ کرنے کی وجہ رہے

**79** 

<sup>1 .....</sup>خازن، مريم، تحت الآية: ٥١، ٣٠، ٢٣١-٢٣١.

<sup>2 .....</sup> بغوى، مريم، تحت الآية: ١٥٩/٣،١٥.

وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عطاكيا الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاميلا ومنات الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاميلا ومنات الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا ونيا مِين تشريف آورى كون خوشيال والله وَسَلَّمَ كَى ونيا مِين تشريف آورى كون خوشيال منات منات مين -

## وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمُ ﴿ إِذِانْتَبَاتُ مِنْ اَهْلِهَامَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ وَانْتَبَاتُ مِنْ اَهْلِهَامَكَانًا شَرُقِيًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوركتاب ميس مريم كويادكروجب ايخ گھر والول سے بورب كى طرف ايك جگه الگ كئى۔

ترجیه نظر العیرفان: اور کتاب میں مریم کو یا دکر وجب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہا لگ ہوگئی۔

﴿ وَاذَكُنُ فِي الْكِتْ مِ مَرْيَكُمْ الصّلَاهُ وَالسّاسِ مِي المورد وَهِ السّسِ يَهِ اللّه الله الله الله الله الصّلافة وَالسَّلام كا واقعه بيان ہوا كه انہيں بڑھا ہے كی حالت میں اور زوجہ کے بانجوہ ونے کے باجود اللّه تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بیٹا عطافر مایا اور بیوا قعہ اللّه تعالیٰ کی قدرت پردلالت کرنے والا ایک اور انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا جارہ ہے ، چنانچہ اللّه تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ''اے بیارے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ''اے بیارے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ''اے بیارے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ''اے بیارے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا ''اے بیارے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ عَنْها کا واقعہ پڑھ کران لوگوں کوسنا ہے تا کہ انہیں ان کا عالیٰ معلوم ہو، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگہ ہوگی اور اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کرعبادت کے لئے فکوت میں جیٹیس ۔ (1)

#### حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كَى فَصْيِلَت اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كَى فَصْيِلَت

مریم کے عنی ہیں عابدہ ، خادمہ۔ آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها بچین سے بیتُ المقدی کی خادمہ قیں اور وہاں رہ کر اللهُ تَعَالٰی عَنْها کے فضائل میں سے ہے کہ قر آنِ کریم میں عورتوں الله تعالٰی عَنْها کے فضائل میں سے ہے کہ قر آنِ کریم میں عورتوں میں سے صرف آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کا نامِ مبارک ذکر کیا گیا ہے ، نیز آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کی شان کے بارے میں میں سے صرف آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کا نامِ مبارک ذکر کیا گیا ہے ، نیز آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کی شان کے بارے میں

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٢١، ص ٦٦٩-٠٦٧.

تنسيره كاظالجنان

سورة ال عمران ميں فرمايا گيا

#### وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكَةُ لِبَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ (1)

ترجمه کانزالعِرفان: اور (یادکرو) جب فرشتول نے کہا ،اے مریم ، بینک اللّٰہ نے تہ ہیں چن لیا ہے اور تہ ہیں خوب یا کیزہ کردیا ہے اور تہ ہیں سارے جہان کی عور توں یر منتخب کرلیا ہے۔

نوٹ: حضرت مریم کرضی الله تعالی عنها کی ولادت اور برورش کے واقعات سور ہ ال عمران کی آیت نمبر 35 تا 37 میں بیان ہوئے اور آپ رضی الله تعالی عنها کی عبادت وریاضت کا ذکر آیت نمبر 43 میں کیا گیا ہے۔

# فَاتَّخَنَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا قَى اللَّهَا اللَّهُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللللللللِّهُ اللللللللللللللل

ترجمهٔ کنژالایمان: توان سے ادھرایک بردہ کرلیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی بھیجاوہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

ترجها کنوالعوفان: توان (لوگوں) سے ادھرایک بردہ کرلیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی (جبرئیل) بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کی صورت بن گیا۔

﴿ فَانَّخَفَنَ ثُومِ مُ وَفِيهِمْ حِجَابًا: توان سے اوھرا یک پردہ کرلیا۔ ﴾ جب حضرت مریم رَضِی اللهٔ تعَالٰی عنها خُلُوت میں تشریف لے کئیں تو آپ رَضِی الله تعالٰی عنها نے اپ اور گھر والول کے درمیان پردہ کرلیا، اس وفت الله تعالٰی غنها کے مریم رَضِی الله تعالٰی عنها کی مریم رَضِی الله تعالٰی عنها کے مریم رَضِی الله تعالٰی عنها کے مریم رَضِی الله تعالٰی عنها کے سامنے تو جوان، بردیش، روش چرے اور بی دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے ۔ حضرت جرئیل عَلَیٰهِ السَّدَم کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت بی کی کرحضرت مریم رَضِی اللهٔ تعالٰی عَنْها ان کے کلام سے مانوس ہوجائیں اور

1 .....ال عمران: ٢٤.

81

ان سے خوف نہ کھائیں کیونکہ اگر حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلام اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم رَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْها خُوفْز دُه بهوجا تيس اورآب عَلَيْهِ السَّلام كا كلام سننے برقا درنه بوتيں۔(1)

### نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے

اس آبیت سے معلوم ہوا کہ نوری وجو دبشری صورت میں آسکتا ہے۔حضرت علامہ فتی احمد بارخان عیمی دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين 'حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام فرشته بين، توربين اور حضرت مريم كے باس بشرى شكل مين ظاہر ہوئے، اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے (حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام) نورانیت سے علیحدہ ہیں ہو گئے ۔ صحابہ کرام نے حضرت جبریل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیس ،سفیدلباس ، آئکھ، ناک ، کان وغیرہ سب موجود ہیں ،اس کے باوجود بھی وہ تور تنهے، اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد عَلَيْهِمُ السَّلَام كے خدمات ميں فرشتے شكلِ بشرى ميں گئے۔ رب فرما تاہے:

> هَلُ ٱللَّكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرَهِيْمَ الْتُكْرَمِيْنَ أَ وَذَدَخَلُواعَكَيْهِ وَقَالُوا سَلْمًا لَمُ قَالَسَلَمُ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ (2)

> > (اورفرما تاہے)

هَلْ أَثُلُكُ نَبِؤُ الْخَصْمِهُ الْذُنْسَوَّمُوا الْبِحُرَابَ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْ الاتَخَفُ تَحَصَّلِن بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ (3)

(اورفرماتاہے)

#### وَلَبَّآ أَنْ جَآءَتُ مُ سُلْنَالُوْ طَاسِيْء بِهِمُ

(ترجما كن الحرفان: احمجوب! كياتمهارك ياس ابراتيم ك معززمہمانوں کی خبرآئی۔جبوہ اس کے پاس آئے تو کہا:سلام، (حضرت ابراہیم نے) فرمایا، 'سلام' ' (تم) اجنبی لوگ ہو۔)

( ترجما كنزالعوفان: اوركياتمهارے ياس ان وعوبداروں كى خبرآئی جب وہ دیوارکودکرمسجد میں آئے۔جب وہ داؤدیر داخل موئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔انہوں نے عرض کی: ڈریئے نہیں ہم دوفریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے۔)

(ترجمة كنزالعرفان: اورجب مارے فرشتے لوط كے ياس

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ١٧، ص ٢٠، ملتقطاً.

2 .....ذاریات: ۲۵،۲۶

قَالَ ٱلَوْ ١٦

آئے تو انہیں فرشتوں کا آتا ہرالگا اوران کے سبب دل تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا: آپ نہ ڈریں اور نہ مگین ہوں، بیشک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ بیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔) وضَاقَ بِهِمْ ذَمُ عَاوَّ قَالُوْ الاَتَخَفُ وَلاَتَحُزَنُ تَ وَضَاقَ بِهِمْ ذَمُ عَاوِّ قَالُوْ الاَتَخَفُ وَلاَتَحُزَنُ تَ الْمَامُنَ الْمُواتِكُ كَانَتُ النَّامُنَ الْمُواتِكُ كَانَتُ مِنَالُغُورِينَ (1)

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاءِ کرام کی خدمت میں انسانی شکل بشری صورت میں حاضر ہوتے سے معلوم ہوا کے فرضیکہ نورانیت وبشریت ضدین نہیں۔ (2)

## قَالَتَ إِنِّى أَعُوذُ بِالرَّحْلِنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ اِنْكَ اَنَاكَ اللَّهُ لُكُ اللَّهُ ا مَيْكِ ﴿ لِا هَبَ لَكِ غُللًا ذَكِيبًا ﴿ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

ترجمهٔ کنزالایمان: بولی میں جھے سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔

ترجها کنزالعِرفان: مریم بولی: میں جھ سے حمل کی بناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈرہے۔ کہا: میں تو تیرے رب کا جھجا ہوا ہوں تا کہ میں تجھے ایک یا کیزہ بیٹاعظا کروں۔

﴿ قَالَتُ إِنِّيَ اَعُودُ بِالرَّحْمِنِ مِنْكَ: مريم بولى: ميں تجھ سے رحمان كى پناہ مائلى ہوں۔ ﴿ جب حضرت مريم رَضِي الله عَنها الله عَزُوَجَوَان كُود يَكُوا تُو خُوفْرُ دہ ہو گئيں اور فر ما يا كہ ميں تجھ سے الله عَزُوجَوَّ كى پناہ مائلى موں ، اگر تم ميں يجھ خداخو فى ہے تو يہاں سے چلے جاؤ۔ اس كلام سے آپ كى انتہائى پاكدامنى اور تقوى كا بينة چلتا ہے كہ آپ مائلى تاكہ الله عَزُوجَلَ سے بناہ مائلى تاكہ اس واقعہ كى كسى كوفبر نه ہو۔

1 .....عنكبوت: ٣٣.

3

2 .....رسائل نعيميه، رساله نور،ص۸۷-۹۹\_

جلدششِم 🗨

تَفَسِيْرِ صَرَاطًا لَحِنَانَ

﴿ قَالَ النَّهَ ٱنَّا مَهُولُ مَهِ إِلَيْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ مَعَ الله عَنها خوفز ده مو كالله من الله من الل

#### آيت والى معلومات الله علم الرّيا "سه حاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....الله تعالی کے مقبول بندے الله تعالی کے بعض کا موں کواپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو بیٹادینادر حقیقت الله تعالیٰ کا کام ہے کیکن حضرت جبر میں الله تعالیٰ کا کام ہے کیکن حضرت جبر میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیکن حضرت جبر میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیکن حضرت جبر میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہا تھا کہ میں منجھے ایک یا کیزہ بیٹا عطا کروں۔

(2) .....الله تعالى كے بعض كام اس كے بندوں كى طرف منسوب كئے جاسكتے ہيں، للمذابيكه نادرست ہے كه سيّد المرسكين صَلَى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جنت ديتے ہيں اور الله تعالىٰ كاولياء اولا دديتے ہيں، وغيره -

(3) .....الله تعالى البيخ مقبول بندول كواولا دعطا كرنى كى طافت اوراجازت ديتا بهاوروه الله تعالى كى دى مهو كى طافت واجازت سياولا دعطا بهى كرت مبين مجيسے الله تعالى نے حضرت جبرئيل عَلَيْهِ الشَّلام كو بيٹا دينے كى طافت اوراجازت دى اوراجازت دى اوراجازت دى اوراجازت سے حضرت مريم دَضِى الله تعالىٰ عنها كو بيٹا عطاكيا۔

## قَالَتُ اَنْ يَكُونُ لِي غُلْمُ وَلَمْ يَنْسَسْنِي بَشَرُو لَمْ الْكُبَغِيّانَ

ترجمة كنزالايمان: بولى مير كركا كهال سے ہوگا مجھے توندسى آ دمى نے ہاتھ لگایا نہ میں بدكار ہول \_

ترجیه کاکنوالعیرفان: مریم نے کہا: میر کے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ مجھے نوکسی آ دمی نے جیموا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔

﴿ قَالَتُ اَنْ يَكُونُ لِي عُلَمٌ : كَهَا: مير عِلْ كَاكَهَال عِنْ مِوكًا؟ ﴾ حضرت جبرتيل عَلَيْهِ السَّلام في جب حضرت مريم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمٌ : كَهَا: مير عِلْرُكاكهال عنه موكني اور كَهَا كَيْنِ السَّلام في عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَا خَوْطَا هِر كَاسِبِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَى خُوْتُحْبَرِ كَا دِي وَقَا هِر كَاسِبِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَيْنِ اللّهُ عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَا جُوطًا هر كَاسِبِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَا جُوطًا هر كَاسِبِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمٌ كَا جُوطًا هر كَاسِبِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كُو عِلْمُ كَالِمُ اللّهُ عَنْهَا كُو عِلْمُ كَاللّهُ عَنْهَا كُو عِلْمُ كَالْمُ كَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُا كُو عِلْمُ كَاللّهُ عَنْهَا كُو عِلْمُ كَاللّهُ عَنْهَا كُو عِلْمُ كَاللّهُ عَنْهَا كُولِ عَلْمُ عَنْهَا كُو عِلْهُ عَنْهَا كُو عِلْمُ كَالْمُ عَنْهَا كُولِ عَلْمُ كَالِمُ عَنْهَا كُولِ عَلْمُ كُلّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا كُولِ عَلْمُ كُلّ عَنْهُ كُلُولُ عَلْمُ كُلّ عَلَيْهِ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كَاللّهُ عَنْهَا كُولِ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلْمُ عَنْهُا كُولُولُ عَلْمُ كُلّ عَنْهُا كُولُولُ عَلْمُ كُلّ عَنْهُا كُولُ كُلْمُ كُلّ عَنْهُا كُولُولُ عَلْمُ كُلُولُ عَلْمُ كُلُولُ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّهُ عَنْهَا كُولُهُ عَلْمُ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلّهُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلْمُ كُلّهُ كُلْمُ كُلّهُ كُلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّهُ كُلّهُ كُلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّ عَلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ كُلُولُ كُلْمُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلْمُ كُلّهُ عَلْمُ عَلْمُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلّهُ كُلْمُ كُلّهُ كُلّهُ عَلْمُ كُلّهُ كُلُكُمْ كُلّهُ كُلّ

ہے وہ مجھ میں پایانہیں جارہا کیونکہ نہ تو میراکسی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں تو پھر میر ہے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ یا در ہے کہ حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنُها کی بیر حیرانی اس وجہ سے نہ تھی کہ آ پاللّٰه تعالٰی کی قدرت سے بیکا م بعید بھی تھیں بلکہ آپ اس لئے حیران ہوئی تھیں کہ باپ کے بغیراولا دکا ہونا خلاف عادت تھا اور عادت کے برخلاف کا م ہونے پر حیرت زدہ ہوجانا ایک فِطرتی امر ہے۔

# قَالَ كَذَلِكِ قَالَ مَا بَكِ هُوَ عَلَى هُ فِينَ وَلِنَجْعَلَة البَاسِ وَ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمه كنزالايمان: كهايونهى بے تيرے رب نے فرمايا ہے كہ يہ جھے آسان ہے اوراس ليے كہ بم اسے لوگوں كے واسطے نشانی كريں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور بيرکام همر چكا ہے۔

ترجیه کانوالعوفان: جبرئیل نے کہا: ایساہی ہے۔ تیرے رب نے فر مایا ہے کہ بیمبرے او پر بہت آسان ہے اور تا کہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی بنادیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت (بنادیں) اور بیابیا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

﴿ قَالَ كُنْ لِكِ : جَرِتُيل نَے كہا: البيائى ہے۔ ﴾ حضرت جبر ئيل عَلَيْهِ السَّدَم نے جواب ديا: اے مریم! دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ ، اللَّه تَعَالَى كَمْ صَى يَهِى ہے كہ وہ آپ كوسى مرد كے چھوئے بغير بى اڑكا عطافر مائے اور آپ دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْها كرب عَنْهِ ، اللّه تَعَالَى عَنْها ہے كہ آپ كو بغير باپ كے بينا دينا مير ہے او پر بہت آسان ہے ، كيونكه ميں اسباب اور واسطوں كامختان منيس ہوں اور آپ كو اس طرح بينا دينے ميں ايك حكمت بيہ ہم اسے لوگوں كيلئے نشانى اور اپنى قدرت كى بُر بان بنا ديں ہو اس اور آپ كواس طرح بينا دينے ميں ايك حكمت بيہ ہم اسے لوگوں كيلئے نشانى اور اپنى قدرت كى بُر بان بنا ديں جو اس كے دين كى پيروى كريں اور اس برايمان لا كيل اور بيا يا كام ہے جس كا الله تعالى كے لم ميں فيصلہ ہو چكاہے جو كہ اب نہ ردہ ہوسكتا ہے اور نہ بدل سكتا ہے ۔ جب حضرت مريم دَضِي الله تعالى عَنْها كواطمينان ہوگيا اور ان كى پريشانى جاتى رہى تو حضرت جبريكل عَلَيْهِ السَّلَام نے ان كے گريبان ميں ، يا ، ، آستين ميں ، يا ، ، وامن ميں ، يا ، ، منه ميں دم كيا اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها اللَّه تعالىٰ كَا مُن ميں ، يا ، ، منه ميں دم كيا اور آپ رَضِيَ اللهُ تعالىٰ عَنْها اللَّه تعالىٰ كَا قدرت سے اس ميں ، يا ، ، آستين ميں ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، ، ، ، وامن ميں ، ، وامن ميں ، ، ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، وامن ميں ، ، ، وامن ميں ، ، ، ، وامن ميں ، ، ، وامن ميں ، ، وامن ميں ، ، وامن ميں ، ، ، وامن ميں ، وا

وفت حامله هو گنئیں۔(1)

#### فَحَلَتُهُ فَانْتَبُنَ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اللهِ

ترجمة كنزالايمان: اب مريم نے اسے بيف ميں ليا پھراسے ليے ہوئے ايک دورجگہ چلی گئی۔

ترجيه كَنْوَالعِرِقَان: يَهِرمريم حامله بوكَّنني تواسيه ليكرايك دوركي جله جلي كنَّ ل

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَالْتَبَنَ تَ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا: پهرمريم حامله ہو گئيں تواسے لے کرايک دورکی جگہ جلی گئی۔ پہ جب حضرت مريم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها کو البہام کيا کہ وہ ابنی توم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها کو البہام کيا کہ وہ ابنی توم سے علیجدہ جلی جائيں ، اس لئے وہ بيتُ النّم میں جلی گئیں۔

### ایوسف نجار کے سوال کا جواب رکھی

منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم ادخی اللهٔ تعالیٰ عَنْها کے حمل کاعلم ہوا وہ ان کا پچازاد ہوائی ویسف نجار تھا جو مبحد بہت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابر شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْها عالمہ ہیں تواسے نہایت جرت ہوئی۔ وہ جب جا ہتا کہ حضرت مریم دَضِیَ اللهٰ تعالیٰ عَنْها پر تہمت لگائے تو اُن کی عباوت وقع کی ، ان کا ہروقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت عائب نہ ہونا یا دکر کے خاموش ہوجا تا تھا اور جب جمل کا خیال کرتا تو اُن کو بری جھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخراً س نے حضرت مریم اَدَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْها سے کہا کہ میرے ول میں ایک بات آئی ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لا وُں گراب صبر نہیں ہوتا ہے ، آپ اجازت و بحثے کہ میں کہ گزروں تا کہ میرے دل کی پریشانی رفع ہو۔ حضرت مریم دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْها ، فیصی ہتا و کہ کہا کہ اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہوسکتا ہے؟ حضرت مریم دَضِیَ اللهٔ تعالیٰ عَنْها ، فیصی ہتا و کہ کہا کہ ہاں ، کیا مجبح معلوم نہیں کہ داللہ تعالیٰ عَنْها نے جوسب سے پہلے جیتی پیدا کی وہ بغیر بی کے پیدا کی اور درخت اپنی

الآیة: ۲۱، صریم، تحت الآیة: ۲۱-۲۲، ۳۱/۳، مدارك، صریم، تحت الآیة: ۲۱، ص ۲۷، روح البیان، مریم، تحت
 الآیة: ۲۱، ۳۲۳/۰، ملتقطاً.

خنسيرصراط الجنان

قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نے کہا: میں یہ تونہیں کہتا ہے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ ہر شے پر قادر ہے، جسے گن فرمائے وہ ہوجاتی ہے۔ حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلَیٰهِ الصَّلٰو اُو وَالسَّلام اوراُن کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم دَضِی اللّٰه تعالیٰ عَنْها کے اس کلام سے یوسف کا شُبہ رفع ہوگیا اور حضرت مریم دَضِی اللّٰه تعالٰی عَنْها کی نِیا بَت کے طور پر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها کی نِیا بَت کے طور پر مصحبہ کی خدمت وہ سرانجام دینے لگا۔ (1)

#### تمام مخلوقات کو پہلی بار الله تعالی نے پیدا کیا کھ

یادرہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کا نئات میں جتنی مخلوقات پیدافر ما کیں ان تمام کی پہلی بار پیدائش اس نے اپنی قدرت کا ملہ سے فر مائی اور اس کے بعد جن مخلوقات کی افز اکش منظور تھی ان کی افز اکش کے لئے ظاہری اسباب مقرر فر مائے اور ان اسباب مقرر فر مائے اور ان اسباب مقرر فر مائے اور ان کے فرا ہری سبب کے بغیر پیدافر مایا جیسے حضرت حوّا رَضِی اللّٰہ تعالیٰ عَنها کو حضرت آ وم عَلَیْہ الصَّلاہُ وَالسَّدُم کی لیسلی سے پیدافر مایا اور حضرت عیسلی علیٰہ الصّلہ ہُو وَالسَّدُم کو لیغیر باپ کے پیدافر مایا ہو کی سبلی سے پیدافر مایا اور حضرت عیسلی علیٰہ الصَّلہ ہُو وَالسَّدُم کو لیغیر باپ کے پیدافر مایا ہو کہ منظن اُسیاء کے پہلی بارو جود میں آ نے سے متعلق میوہ مُعْتَدِ ل نظر بیہ ہے جوعش اور شریعت کے عین موافق ہے جبکہ اس کے برعکس دَ بُر توں بل و نظریات عشل و نظریات عشل و نظریات عشل و نظریات عشل و نظریات کی رُو ہے کسی شے کی کوئی ابتداء بنتی ہی نظر نیس اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے دلئل تعالیٰ کی قدرت کے دلئل تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحداث یت کا اعتراف کرنے اور اللّٰہ دائل پر ایمان لانے کی را ہیں محلی میں اور مسلمانوں کا اپنے رب تعالیٰ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔

## فَاجَاءَ هَا الْهَ خَاصُ إِلَى جِنْ عِ النَّخْلَةِ عَالَتُ لِلَيْتَنِي مِتَّ قَبْلُ هٰذَا

1 سسخازن، مريم، تحت الآية: ٢٣٢/٣،٢٢.

تقسير صراط الجنان

#### وَكُنْتُ نَسِيًا مُنْسِيًا صَ

ترجیه کنزالایمان: بھراسے جننے کا دردایک تھجور کی جڑ میں لے آیابولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی۔

ترجہ اللہ کنوالعوفان: پھر بیجے کی پیدائش کا در داسے ایک تھجور کے تنے کی طرف لے آیا تواس نے کہا: اے کاش کہ میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہوجاتی۔

﴿ فَا جَاءَ هَا الْمُعَاضُ إلى جِنْعَ النَّهُ لَةِ: پھر بجے کی پیدائش کا دردا سے ایک مجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ پہر ولا دت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم رَضِی اللهٔ تعالیٰ عَنها مجور کے ایک سو کھے درخت کے پاس آکر بیٹھ گئیں۔ اب درد کی بھی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے کہ اگر چہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی چنانچہ اسی پریشانی کی شدت سے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مرگئ ہوتی یا بھولی بسری ہوجاتی تا کہ بیتمام معاملات بیش نہ آئے۔

#### فَنَا لَا سَهَامِنَ تَحْتَ فِي اللَّا تَحْزَفِي قَلْ جَعَلَى مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: تواسے اس كے تلے سے بكارا كم نه كھا بيتك تيرے رب نے تيرے ينچا يك نهر بہا دى ہے۔

ترجہا کن العرفان: تواسے اس کھجور کے درخت کے بنیجے سے پکارا کٹم نہ کھا بیٹک تیرے رب نے تیرے بنیجا یک نہر بنادی ہے۔

﴿ فَنَا دُمِهَا مِنْ تَحْتُهِا اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا كُوا سِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها فَكُوا اللَّهُ عَنُها فَاللَّهُ عَنُها فَيُوا عَنُها فَيَا اللَّهُ عَنُها فَيَا اللَّهُ عَنُها فَيَا اللَّهُ عَنْها فَيَا اللّهُ عَنْها فَيَا اللَّهُ عَنْهَا فَيَا اللَّهُ عَنْها فَيَا اللَّهُ عَنْها فَيَا اللَّهُ عَنْهَا عَنْها فَيَا اللَّهُ عَنْهَا فَيَا اللَّهُ عَنْهَا فَيَا اللَّهُ عَنْهَا فَيَا اللَّهُ عَنْهَا فَيَالَمُ عَنْهَا فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِا فَيْ عَنْهَا فَيَا اللَّهُ عَنْهَا عَلَاهُ عَنْهَا فَيَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَى اللَّاهُ عَلَاهُ عَنْهُا فَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَاهُا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَ

عَزْوَجَلَّ نِے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنادی ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس دَصِی الله یَعَالَیٰ عَنْهُ مَافر ماتے ہیں: حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَامِ نے یا حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَامِ نے یا حضرت جبر کیل عَلَیْهِ السَّلامِ نے اپنی ایر می زمین پر ماری تو میسے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوگیا، مجور کا درخت سرسبز ہوکر پھل لا یا اوروہ پھل پختہ اور رس دار ہوگئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر محقی جسے اللّه تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کردیا اور مجور کا خشک درخت سرسبز ہوکر پھل دار ہوگیا۔ (1)

## وَهُرِّي البُكِ بِجِنَ عِ النَّخُلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ مُطَبَّا جَنِيًّا ١٠

ترجية كنزالايمان: اور تهجور كى جزا بكرا بني طرف الما تجھ برنازى كي تهجوري كري كي ا

ترجیه کنزالعِرفان: اور هجور کے تنے کو بکڑ کرا پنی طرف ہلاؤ، وہ تم پرعمدہ نازہ کھجوریں گرائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہمل کی حالت میں عورت کے لئے کجھور کھا نافائدہ مند ہے۔ تھجور میں آئرن بہت ہوتا ہے جو بچے کی صحت و تندرتی میں بہت معاون ہوتا ہے، البتة اس حالت میں تھجوریں اپنی طبعی حالت کو پیشِ نظر رکھ کر ہی کم یا زیادہ کھائی جائیں۔

#### حضرت مريم دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها بِرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها بِرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها بِرِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْها بِرِ اللّهُ عَنْها بِرِ اللّهُ اللّهُ عَنْها بِرِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اگر بنظرِ غائر دیکھاجائے تو حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی بیدائش کے وقت ہے ہی اللّٰه عَزَّوَ جَاً نے حضرت مریم دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها کوا بی قدرتِ کا ملہ کے کی نظارے دکھا کر سلی دی کہ دیکھوجو ذات تیرے لئے خشک نہر سے پانی جاری کرسکتی ہے اور خشک در خت سے بکی ہوئی تھجوریں ظاہر کرسکتی ہے وہ آئندہ بھی تمہیں بے یارو مددگا رنہیں چھوڑ ہے گی لہٰذاتم اپنے ربعزَ وَجَال کی کرامتوں ،عنا نیوں شفقتوں پر نظر کر واور غم و پریشانی کا إظهار مت کرو۔

1 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٢٤، ص ٢٧٦، خازن، مريم، تحت الآية: ٢٤، ٣٣٢/٣، ملتقطاً.

# فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّاتُ رِينَ مِنَ الْبَشْرِاكِ الْفَوْلِيَ الْفِي الْفَوْلِيَ الْفَوْلِي الْفَوْلِي الْفَوْلِي الْفَوْلِي الْفَوْمِ الْبِيلُومِ اللْبِيلُومِ الْبِيلُومِ الْبِيلُومِ الْبِيلُومِ الْبِيلُومِ الْبِيلُومِ الللهِ الْبِيلُومِ اللهِ الل

ترجها کنزالایمان: تو کھااور پی اور آئکھ ٹھنڈی رکھ پھرا گرتو کسی آ دمی کود کیھے تو کہد ینامیں نے آج رحمٰن کا روز ہ مانا ہے تو آج ہر گزئسی آ دمی سے بات نہ کروں گی۔

ترجیه کن العرفان: نو کھا اور بی اور آئکھ ٹھنڈی رکھ پھرا گرنوکسی آ دمی کود کیھے نو (اشارے سے ) کہد بینا کہ میں نے آج رحمٰن کیلئے روزہ کی نذر مانی ہے نو آج ہرگز میں کسی آ دمی سے بات نہیں کروں گی۔

﴿ فَكُولَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ

### چپ رہنے کا روز ہمنسوخ ہو چکا ہے گج

یا در ہے کہ پہلے زمانہ میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کاروزہ ہوتا ہے،البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہوگیا ہے۔حضرت ابو ہر برور دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے

الآية: ٢٦، ص ٢٧٦-٢٧٢، مدارك، مريم، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٧٦-٢٧٢، ملتقطاً.

عين: نبى كريم صَلَّى اللَّهُ قَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے صَومِ وصال (يعني سحرى اور افطار كے بغير مسلسل روزه ركھنے) اور چيپ كا روزه ركھنے سے منع فرمايا ہے۔ (1)

# قَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْ الْبَرْيَمُ لَقَالُ جِمْتِ شَيَّا فَرِيًا ﴿ يَا خُتُ اللَّهِ الْمَرَا الْبَرْيَمُ لَقَالُ جِمْتِ شَيَّا فَا كَانَتُ إَمَّا كَانَ أَبُولِ الْمَرَا سُوعٍ وَّمَا كَانَتُ أَمَّلُ بَغِيًا ﴿ فَا كَانَتُ أَمَّلُ بَغِيبًا ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ عِلْمَا كَانَتُ أَمَّلُ بَغِيبًا ﴿ فَالْوَالِمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَا كَانَتُ أَمَّلُ بَغِيبًا ﴿ فَالْوَالْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: تواسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بیشک تونے بہت بڑی بات کی۔اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری مال بدكار۔

ترجہا کی کا العرفان: پھر عیسی کو اُٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تولوگ کہنے لگے: اے مریم! بیشک تو بہت ہی عجیب وغریب چیز لائی ہے۔اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ کوئی برا آ دمی تھا اور نہ ہی تیری مال بدکارتھی۔

﴿ فَا نَتُ بِهِ قُوْمَ هَا تَحْدِلُهُ : پُرْمِيسِ كَا أَمُّا عَنْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَى ولا دت كے بعد حضرت مريم دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها أَبْهِس اَ مُعْلَىٰ عَنْها أَبْهِس اَ مُعْلِىٰ عَنْها أَبْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كَى ولا وت كے بعد حضرت مريم دَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها كوديكِ ان كَى كُود مِيس بَحِيه وه وه روئ اور ان قوم كے پاس آئيں ، جب لوگول نے حضرت مريم دَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها كوديكِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها كوديكُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها كوديكِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها كَر اللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها كوديكِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها أَبْهِ اللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كَاللهُ عَنْها كَاللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كوديكُ عَلَىٰ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كوديكِ اللهُ عَنْها كوديكُ عَلَىٰ عَنْها كوديكُ عَنْها كوديكُ عَلَىٰ عَنْهَا كوديكُ عَلَىٰ كُولُكُ عَلَىٰ كُولُكُ عَلَىٰ عَنْها كوديكُ عَلَىٰ كَاللَّى كُلُولُ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ كَالْهُ عَلَىٰ كَالْهُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كَالْهُ عَلَىٰ كَالْهُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كَالْهُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كَلُمُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَىٰ كُلُولُ عَلَى

﴿ آَا خُتَ هُرُوْنَ: الْ مِهِ الله عَنها كوان كى بهن! ﴾ حضرت مريم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها كوان كى قوم كولوكول في بهن كها، الله تَعَالَى عَنها كون مراد ہے اس كے بارے ميں ايك قول بيہ ہے كہ ہارون حضرت مريم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها كے بھائى كاہى

1 .....مسند امام اعظم، باب العين، روايته عن عدى بن ثابت، ص١٩٢.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ۲۷-۲۸، ۲۳۳/۲.

91

نام تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک وصالح شخص کا نام ہارون تھا اوراس کے تقوی اور پر ہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَام کے بھائی ہی ہوں اگر چہان کا زمانہ بہت بعید تھا اور ایک ہزارسال کا عرصہ ہوچکا تھا مگر آپ ان کی نسل سے تھیں اسی لئے ہارون کی بہن کہد یا۔

می بہن کہد یا۔ (1)

### فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ فَالْوَاكِيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَيِبًا ١

ترجمة كنزالايمان: اس پرمريم نے بچے كى طرف اشارہ كياوہ بولے ہم كيسے بات كريں اس سے جو پالنے ميں بچہ ہے۔

ترجیا کنزالعِرفان: اس برمریم نے بیچے کی طرف اشارہ کردیا۔وہ بولے: ہم اس سے کسے بات کریں؟ جوابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔

## قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ اللهِ النَّالِي الْكِتْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِي الْكِتْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللهِ اللَّهِ النَّهِ النَّالِقُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّاللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجية كنزالايمان: بجهنة فرمايا مين بهون الله كابنده ال في مجھے كتاب دى اور مجھے غيب كى خبرين بتانے والا (نبي) كيا۔

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٨، ٣٣٢/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٢٨، ص ٢٧٢، ملتقطاً.

2....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٥/٠ ٣٣، خازن، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٣٣/٣-٢٣٤، ملتقطاً.

#### ترجها كنزالعرفان: يح فرمايا: بيتك ميس الله كابنده مول ،اس في مجھ كتاب دى ہاور مجھ نبى بنايا ہے۔

و قال الني عَبْنُ اللهِ عَنْ وَ الله و الله

## نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنِهِ واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنِهِ واللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنِهِ واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنِهِ واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنَهُ واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنَهُ واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ كُوبِين مِيس مِلْنَهُ واللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ ال

علامه اسماعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ فرمات مِين الله تعالَىٰ نے جاربچوں کو جارجیزوں کے ساتھ فضیلت عطاکی (1).....حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ کُوکُویِ مِیں وحی کے ساتھ فضیلت دی۔

- (2) .....حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كُوجِهو لِي مِين كَلام كرنے كے ساتھ فضيلت دى۔
  - (3) ....حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ كُونِهُم سِ فَضَيِّلَت وى ـ
  - (4) .....حضرت بحل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُو بَجِينِ مِين نبوت عطا كركِ فضيلت دى ـ

<sup>1</sup> سسخازن، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٣/٢٣٤.

سخازن، مريم، تحت الآية: ۳۰، ۲۲٤/۳، مدارك، مريم، تحت الآية: ۳۰، ص۲۷۲، ملتقطاً.

اورسب سے عظیم فضیلت اورسب سے بڑی نشانی وہ ہے جواللّه تعالیٰ نے سیّدالمرسکین صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَی وَلا دِت کے وقت سجدہ فرمایا ، اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَی ولا دِت کے وقت حورول اور فرشتوں کو خاوم بنایا اور الله وَسَلَّمَ کی ولا دِت سے بہلے ہی عالم ارواح میں آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی ولا دِت سے بہلے ہی عالم ارواح میں آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو بُوت سے سرفر از فرما دیا اور بی عظمت وفضیلت والا دِت سے بہلے ہی عالم ارواح میں آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو بُوت سے سرفر از فرما دیا اور بی عظمت وفضیلت آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو بُوت سے سرفر از فرما دیا اور بی عظمت وفضیلت آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو سُلُون اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو سُلُمَ اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو سُلُمَ اللهُ وَسَلَّمَ مُن کُلُهُ وَسَلَّمَ مُن کُلُمُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ مُن کُلُمُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### حضرت مريم دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها اورحضرت عا نَشْرصد يقته دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كَى براءت ميل فرق الم

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت مریم رَضِی اللهٔ تعالیٰ عَنْها پر بہتان لگا توان کی عِفَّت و پا کیزگی خود حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الطَّالَةِ وَالسَّلَام نے بیان فرمائی ۔اب یہاں الله تعالیٰ کے صبیب صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی زوجہ مُطَّمَره حضرت عائم الله تعالیٰ عَلیْهِ الله تعالیٰ عَلیْهِ عَنْها کے ساتھ ہونے والا معاملہ ملاحظہ ہو، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: حضرت والد ما جد" شرُو رُ الْقُلُوب فِی ذِکْرِ الْمَحْبُوب "میں فرماتے ہیں" حضرت ایوسف کو دودھ پیتے فرماتے ہیں: حضرت ایوسف کو دودھ پیتے بی اور حضرت مریم کو حضرت میں گواہی سے لوگوں کی برگمانی سے نجات بخشی ،اور جب حضرت عائشہ پر بہتان اٹھا، خودان کی پاک دامنی کی گواہی دی ،اورستر ہ آئیتیں ناز ل فرمائیں ،اگر چا ہتا ایک ایک درخت اور پھر سے گواہی دلوا تا، مگر منظور یہ ہوا کہ جوبہ مجبوب کی طہارت و یا کی پرخود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا برخومائیں ۔ (2)

## وَّجَعَلَىٰ مُلِرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَاوْضِيْ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمَاكُ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمَالِيَ الصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمِنْ فِي الصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمِنْ فَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوةِ مَا كُنْتُ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوفِ وَالزَّكُوفِ مَا كُنْتُ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوفِ وَالزَّكُوفِ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوفِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَلِيْنَ السَّلُوفِ وَالزَّكُوفِ وَالْمُؤْمِ وَالزَّعُ وَالنَّلُوفِ وَالزَّكُوفِ وَالزَّكُوفِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالزَّكُوفِ وَالْمُؤْمِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِي وَالزَّلُوفِ وَالْمُعُلِقِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُعُلُقُ وَالْمُؤْمِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُ وَالْمُوفِقُ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُوفِقُ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُوفِقُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُوفِقُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالزَّلُوفِ وَالْمُؤْمِ و

ترجمة كنزالايمان: اوراس نے مجھے مبارك كياميں كہيں ہوں اور مجھے نماز وزكو ة كى تاكيد فرمائى جب تك جيوں۔

1 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٣٠، ٥/٠ ٣٣.

ع .....فناوی رضویه ، رساله: تجلی الیقین ، ۱۲۹/۳ ـ

=(

94

﴿ وَجَعَلَىٰ مُ لِحَكَانَ مُ لِحَالًا عَنِهِ مَصِمبارك بنايا ہے۔ ﴾ حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلام نے فرمايا كہ جُحے نبوت عطا كرنے كے ساتھ ساتھ اللَّه تعالىٰ نے مجھے لوگوں كے لئے نفع پہنچانے والا، خيرى تعليم دينے والا، اللَّه تعالىٰ كى طرف بلانے والا اور اس كى تو حيراور عبادت كى وعوت دينے والا بنايا ہے خواہ ميں كہيں بھى ہوں اور جب تك ميں زمين پر زندہ رہوں تب تك اس نے مجھے نماز كامُ كلَّف ہونے پراسے قائم كرنے اور زكو ق كے قابل مال ہونے كى صورت ميں اس كى زكو ق ادا كرنے كا حكم ديا ہے۔ (1)

#### تاجداردسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى بركات اللَّهُ

حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نِي السِّعِمبارك ہونے كاخو واعلان فرما يا جَبَهِ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بِرِكَات كُوخو واللَّه تَعَالَى في بيان فرما ياہے، چنانچه اللَّه تعالَى ارشا وفرما تاہے:

> لَقَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا مِنَ انْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَتِهِ وَيُزَرِّ لِيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ عَو انْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَالِ مُّيِنِيْنِ (2)

ترجہ کے کنڈالعیرفان: بیشک اللّه نے ایمان والوں پر برا ااحسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جوانہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللّه کی آبیتی تلاوت فرما تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر چہ بیلوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں پر" ہے ہوئے تھے۔

اورارشادفر ما تاہے:

كَقَلَ جَاءَكُمْ مَ سُولٌ قِنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَكَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَا عَنِثُمْ حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَاءُوْفُ مَّ حِيْمٌ (3)

ترجہ کا کنز العیرفان: بیشک تمہارے پاس تم میں ہے وہ طلیم رسول تشریف لے آئے جن پرتمہارامشقت میں بڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہنے والے مسلمانوں

- الآية: ٣١، ص١٧٢، ملتقطاً.
  - العمران: ١٦٤.
    - 3 -----توبه:۸۲۸.

المِنْ الْطَالْجِنَانُ

95

ہر بہت مہر بان ، رحمت فر مانے والے ہیں۔

اورارشا دفرما تاہے

وَمَا آنَ اللهِ اللهُ ا

ترجید کنزالعیرفان: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراس کئے کہ اللّٰہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں برظم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب! تمہاری بارگاہ میں حاضر جوجاتے بھر اللّٰہ سے معافی ما نگتے اور رسول (بھی) ان کی مغفرت کی دعافر ماتے تو ضرور اللّٰہ کے بہت توبہ تبول کرنے والا مہر بان پاتے۔

اسی طرح نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وَ صَلّم کی امت پررحمت و شفقت کی انتها اور الله تعالی کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دینے کا جذبه ایساتھا کہ الله تعالی نے اینے حبیب صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلّم کوسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب!

ترجیه کنزالعِرفان: اگروہ اس بات برایمان نہ لائیں تو ہوسکتا ہے کہتم ان کے پیچھے م کے مارے اپنی جان ہوشتم کردو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ تَّفْسَكَ عَلَى الْثَامِهِمُ اِنَ لَّمُ الْكَامِهِمُ اِنَ لَّمُ الْخَوِيْثِوَا الْحَوِيْثِوَا سَفًا (2)

سرِدست به چندا یات ذکری میں ورن قران مجید میں سینکڑوں آیات ایسی میں الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَمَلَمْ کی برکات کو بیان فر مایا ہے۔

## آدی کب تک شری اُ حکام کا پابند ہے؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جارہا جس سے عبادت ساقط ہوجائے تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیئے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آکر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کے استے اعلیٰ مقام پرفائز ہو چکے ہیں کہ اب ہم پرکوئی عبادت لازم نہیں رہی اور ہرحرام ونا جائز چیز ہمارے لئے مباح ہو چکی ہے۔ جب مخلوق

1 .....النساء: ٤٦.

.٦:کهف:٦

جلدشيثم

خَنْسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

میں اللّٰہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں لینی اُنبیاء ورُسُل عَلَیْهِمُ الصَّلَافَ وَالسَّادَمُ مِن اللّٰہ تعالیٰ کے سب زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کے سب زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کے معرفت رکھنے والے یعنی ہمارے آقا جم مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِوَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلْمَ عَلْهُ وَاللّمَ عَلْمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ وَالمُعَالِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَال

#### وَبَرَّا بِوَالِرَيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّا مَا شَقِيًّا ﴿

ترجيهةً كنزالايبهان: اورا بني مال سے احجماسلوك كرنے والا اور مجھے زبر دست بدبخت نه كيا۔

ترجية كنزالعِرفان: اور (مجھے) اپني مال سے احجھا سلوك كرنے والا (بنايا) اور مجھے متكبر، بدنھيب نه بنايا۔

﴿ وَبَرُّ ابِوَ الِهَ نِيُ اورا بِنِي مال سے اچھاسلوک کرنے والا۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اور مجھے مِن بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بدنصیب نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے والا بنایا ہے۔

### آيت وبرُّ ابِوَالِهُ تِنْ "سے ماصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) .....حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی والدہ ما جدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں کیونکہ اگروہ کو ئی بدکارعورت ہوتیں تو ایک معصوم رسول کوان کے ساتھ بھلائی کرنے اوران کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔
- (2) ..... حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بغير باب كے بيدا ہوئے ہن كيونكه آب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوا بنى والدہ كے ساتھ اجھا سلوك كرنے كا حكم ديا گيا ہے۔اس سے مال كامر تبہ بھى معلوم ہوا كه انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو بھى اُن سے صن سلوك كافر ما يا جاتا ہے اور اللّه تعالى انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوفطرت كے اعتبار سے ہى مال سے حسن سلوك كافر ما يا جاتا ہے اور اللّه تعالى انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوفطرت كے اعتبار سے ہى مال سے حسن

سلوک کرنے والا بنا تاہے۔

(3).....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بِدعَقیدہ اور بِحْمل ، بِدعَقی اور بخت دلی سے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ بدعقیدہ اور بدمل اوگ بدبخت ہوتے ہیں۔ اوگ بدبخت ہوتے ہیں۔

#### والسَّلَّمُ عَلَى يَوْمَ وُلِنْ شُو رَبُومَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَمُونَ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَبًّا ﴿

ترجههٔ کنزالایهان: اوروبی سلامتی مجھ پرجس دن میں پیدا ہوا اورجس دن مرول گا اورجس دن زندہ اٹھایا جا وَل گا۔

ترجهة كنزًالعِرفان: اورجمهم برسلامتي هوجس دن ميں بيدا هوا اورجس دن وفات باؤل اورجس دن زنده اٹھا ياجاؤل۔

﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالَمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالُمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالُمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالُمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالُمُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ حَصرت كَلَّ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَتْ كَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَا وَتَ مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا وَتَعَامُونُ مِولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا وَتَعَامُومُ مِولَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ولا وت ، ذندگى ، وفات ، حشر برجًا اللهُ عَزُوجَ لَلْهُ عَزُوجَ اللَّهُ عَزُوجَ السَّلَامُ ولا وت ، ذندگى ، وفات ، حشر برجًا حاللَهُ عَزُوجَ لَلْهُ عَزُوجَ لَلْهُ عَزُوجَ السَّلَامُ ولا وت ، ذندگى ، وفات ، حشر برجًا حاللَهُ عَزُوجَ لَلْهُ عَزُوجَ السَّلَامُ ولا وت ، ذندگى ، وفات ، حشر برجًا حاللهُ عَزُوجَ لَلْهُ عَزُوجَ لَلْهُ عَزُوجَ السَّلَالَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ولا وت ، ذنال اللهُ عَنْ واللهُ عَلَى السَّلَامُ الللهُ عَزُوجَ السَّلَامُ اللّهُ عَزُوجَ السَّلَامُ ولا وت ، ذنال اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ ولا وت ، ذنال اللهُ عَلَيْ عَلَى السّلَامُ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ السّلَامُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ السّلَامُ الللّهُ عَلَى السّلَامُ ال

#### ذُلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَهُ تَرُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: يهم عيلى مريم كابيا سي بات جس بين شك كرت بين-

ترجہا کنوُالعِرفان: بیر ہے میسلی مریم کا بیٹا۔ سچی بات جس میں بیشک کرر ہے ہیں۔

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٣٣، ٣٤/٢.

تنسيره كاظالجنان

﴿ وَلِلْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام مِي كَايِينًا ہِو ﴾ گزشتہ آیات میں حضرت عسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوَةُ وَالسَّلام کی والا دت کی اصل حقیقت واضح ہو، اب اس آیت مبار کہ سے حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئتا کہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کِ متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کِ متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو معاذاً اللَّه عَدَّورَ جَلُّ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کِ متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو کو خدا کا بیٹا کہتے جی اور عیسائی حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت ہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام خضرت مریم وَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْها کے بیٹے ہیں اور اللّه عَدْورَ جَلَّ کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام فی اللّهُ عَدْورَ جَلَّ کے برگزیدہ نبی اللّه کا ہندہ ہوں ، اور یوں آپ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام فی الصَّلوٰةُ وَالسَّلام وَ عَمَام باطل نظریات کارد کردیا۔ ہی فرایا '' اِنِی عَبْدُ اللّٰهُ عَدْورَ جَلَّ کے برگزیدہ نبی اللّٰه کا ہندہ ہوں ، اور یوں آپ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام فی تمام باطل نظریات کارد کردیا۔

# مَاكَانَ سِلْمِانَ تَتَخِذَ مِنْ وَكُلِ سُبْخُنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى اَمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ مَاكَانَ سِلْمِانَ وَلَا سُبْخُنَهُ ﴿ إِذَا قَضَى اَمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَا مُنْكُونَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: الله كولائق نبيس كركس كوا ينا بج بهرائ باكى ہاس كو جب كسى كام كاحكم فرما تا ہے تو يونهى كهاس سے فرما تا ہے ہوجاوہ فوراً ہوجا تا ہے۔

ترجها كنز العِرفان: الله كيلية لائق نهيس كهوه سي كواپيابيابنائة ،وه بإك بــ جب وه سي كام كافيصله فرما تا بيتواس صرف بيفرما تا هيه " "موجا" تو وه فوراً موجا تا بــ -

﴿ مَا كَانَ سِلْعِ اَنْ تَتَمْخِذَ مِنْ وَكِي اللّه كَلِيُ لا أَقَ نَهِي كَهُ وَهُ كَا إِنَّا بِينًا بِنَا عَد اس عقید ہے کی تر دید ہے کہ حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اللّه عَزَّوَ جَلَّ کے بیٹے ہیں، چنا نچہ اللّه تعالیٰ اولا دے اپنی پا کی بیان کرتے ہوئے ارشا وفر ما تا ہے کہ اللّه تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہنان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فر ما تا ہے تو اسے صرف بیفر ما تا ہے، '' ہوجا' تو

وتنسيره كالطالجنان

وہ کا م فوراً ہوجا تا ہے، اور جوابیا قادرِمُطْلَق ہوا ہے بیٹے کی کیا حاجت ہے اور اسے سی کاباپ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

## وَإِنَّ اللَّهُ مَ فِي وَمَ شِكْمُ فَاعْبُ لُولًا هُذَا صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ ١

ترجمة كنزالايمان: اورعيسى نے كہا بيشك الله رب ہے ميرااورتهارا تواس كى بندگى كروبيراه سيرهى ہے۔

ترجهة كنزالعِرفان: اورثيسي نے كہا بيتك الله ميرااورتمها رارب ہے تواس كى عبادت كرو۔ ريسيدها راستہ ہے۔

﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِيرِ الورتِمِهِ الربِيكَ اللَّهُ مِيرِ الورتِمِهِ الرب هِد ﴾ الآيت ميل مذكور كلام حضرت عبسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كابِيء چِنانِجِهِ آپِ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام فِي مايا: ببينك اللَّه عَزَّوَ جَلَّ مبرااورتهارارب ہے،اس كے سوااوركوئي رب نہیں ، توتم صرف اسی کی عبادت کرواور الله تعالیٰ کے جوا حکامات میں نے تم تک پہنچائے بیابیا سیدھارا ستہ ہے جوجنت کی طرف لے کرجا تاہے۔<sup>(1)</sup>

## فَاخْتَلْفَ الْأَخْرَ ابْمِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِيوْ مِعْظِيْمٍ ا

تجمة كنزالايمان: پھر جماعتيں آپس ميں مختلف ہوگئيں تو خرابی ہے كا فروں كے ليے ايك بڑے دن كى حاضرى ہے۔

ترجید کنوالعوفان: پھرگروہوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا تو کا فروں کے لئے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری ہے۔

﴿ فَاخْتَكُفَ الْأَخْزَ الْبُونُ بَيْنِهِمْ : كِير كُرومول كاآيس مين اختلاف موكيا - المحضرت يسلى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَ بارے میں حقیقت ِحال واضح ہوجانے کے باوجودلوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے حالانکہ حضرت میسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كاا بني دودھ پینے كى عمر میں كلام كرنا اور كلام كرنے میں سب سے پہلے ہى اس اختلاف كى بیخ كنى كرنا كه میں ایک بنده ہوں ،اور مَعَاذَ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ خدا یا خدا کا بیٹائہیں ہوں واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللّٰه عَزّ

ازن، مريم، تحت الآية: ٣٦، ٣/٣٠٨.

وررسول ہیں۔

#### عیسائیوں کے مختلف فرتے اوران کے عقائد کھی

سور ونساء آیت 171 کی تقییر میں تغییر فازن کے حوالے سے ندکور ہو چکا کہ عیسائی چار برائے فرتوں میں تقسیم ہوگئے تھے (1) بھتو ہیں۔ (2) ملکانی۔ (3) نسطو رہے۔ (4) مرتو سیدان میں سے ہرایک حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَ السَّدَم کے بارے میں جداگان کفر یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقو ہیاور ملکانیہ حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم کو خدا کہ ہی الصَّلَاء کہ مرتو سید فرقے کا عقیدہ یہ تقالہ وہ تین میں سے تیسر سے ہیں، اوراس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا، بعض تین اُقُوم (یعنی وجود) مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، میٹیا، روح کا القدس تین ہیں اور باپ سے ذات، سیٹے سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَافُ وَ السَّلَام اور روح کا القدس سے ان میں صول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے گویا کہ اُن کے نزو یک اِللہ تین تھے اور اس تین کوا یک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَافُ وَ السَّلَام اور وَ کُو السَّلَام وَ اللّٰه تعالَیٰ عالموں کی بت ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے اُن میں ایک اللّٰه عَمَّا یَقُو لُو یَ عُلُواً اللّٰه عَمَّا یَقُو لُو یَ عُلُواً اللّٰه عَمَّا وَ کُبِیرًا " (اللّٰه تعالیٰ ظالموں کی بت سے پاک اور باپ کی طرف سے الو ہیت آئی اللّٰه عَمَّا یَقُو لُو یَ عُلُواً اللّٰهِ عَمَّا یَقُو لُو یَ عُلُواً اللّٰه عَمَّا یَقُولُو یَ عُلُواً اللّٰه عَمَّا اُس نے اُن میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کانام ہو کُسُ تھا، اُس نے اُنٹیس کے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ (1)

البتہ تفسیر مدارک میں سور و مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے نتین فرقوں کا ذکر ہے اور اس میں ماکانیہ فرقے کے بارے میں لکھاہے کہ بیہ کہ تا تھا کہ و واللّٰہ نعالیٰ کے بندے ہیں مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔ (2)

نیز صدرالا فاصل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَانی عَلَیْهِ نے بھی اسی مقام پرتبین فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ملکانیة فرقے کاعقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھاہے کہ بیفر قدمومن تھا۔ (3)

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِن مِن كَ فَعُرُوْا: تَوْ كَافْرُول كَ لِيَخْرَا فِي ہے۔ ﴾ یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں جب یہ قیامت کے برے دن حاضر ہوں گے توان کے لئے شدید عذا ب ہے۔

101

<sup>1 ----</sup>خازن، النساء، تحت الآية: ١٧١، ١/١٥٤.

<sup>2 .....</sup>مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٧، ص٦٧٣.

<sup>3 .....</sup>خزائن العرفان ،مريم ، تحت الآية : ۳۷،۹ م م ۲۵\_

## اَسْمِعْ بِهِمْ وَا بُهِرْ لاَيْوَمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلِ مَّبِيْنِ ﴿

ترجمة كنزالايمان:كتناسيس كاوركتناديكيس كرس دن جمارے پاس حاضر ہول كے مگر آج ظالم كھى كمراہى ميں ہیں۔

ترجیه کنزالعرفان: اس دن کتناسنتے اور در کیھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے کین آج ظالم کھی گمراہی میں ہیں۔

﴿ اَسْمِ عَهِمِ وَاللهِ وَن كَتَنا سَنْتَ اورد كَيْصَةَ ہوں گے۔ ﴾ يعنی قيامت کے دن جب کا فرہمارے پاس حاضر ہوں گے تواس دن خوب سنتے اورد کیھتے ہوں گے کین چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کوئیس دیکھا اور الله تعالی کی وعیدوں کوئیس سنا تو اُس دن کا دیکھنا اور سننا آئیس کچونفع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بیملام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن (وہ اپنے بارے میں) ایسی ہولنا ک با تیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل بھٹ جا کیں گے اُسی آج دنیا میں فالم کھی گراہی میں ہیں، نہق دیکھتے ہیں نہق سنتے ہیں بلکہ بہر سے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، حضرت عیسی عکمیہ الصّلاة وَاللهُ الم کھی گراہی میں ہیں، نہق دیکھتے ہیں نہق سنتے ہیں بلکہ بہر سے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، حضرت عیسی عکمیہ الصّلاة وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کو اِللہ اور معبود کھم راہی میں ایس ہیں۔ اللہ علی مراہی میں ہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اعلان فر مایا ہے۔

## 

ترجمة كنزالايمان: اورانہيں ڈرسناؤ بجيتاوے كےدن كاجب كام ہو تھكے گااوروہ غفلت میں ہیں اوروہ ہیں مانتے۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اورانهيں پچھتاوے كے دن ہے ڈراؤجب فيصله كرديا جائے گااور وہ غفلت ميں ہيں اور نہيں مانتے۔

﴿ وَٱنْكِنَ مُهُمْ يَوْمُ الْحَسَى فِي: اورانهي يَجِيتاوے كدن سے ڈراؤ۔ ﴿ ارشاد فرمایا كما عصب اِصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ كافروں كواس دن سے ڈرائيس جس ميں لوگ حسرت كريں گے ، غمز دہ ہوں گے اور نيک و بدتمام لوگ بجيتائيں

جلدشيثم المحادث

تفسير حراط الحنان

گادراس دن اس طرح فیصله کردیا جائے گا که جنتیوں کو جنت میں اور دوز خیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوز خیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کیلئے اپنی جگہ دہ ہے اور کسی کو موت نہ آئے ، انہیں ایسا سخت دن در پیش ہے اور ان کا حال ہیہ ہے کہ وہ غفلت میں بڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لئے بچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانے ہیں۔ (1)

ترجیا کنزالعِرفان: اورانہیں پیجیتاویے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے''

وَ ٱنْنِائِمُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ تُضِى الْآمُرُ مُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا (کہ دنیا کا شیدائی غفلت میں ہے)۔

# اُ خروی تیاری کی ترغیب ایج

اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسادن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتا کیں گے اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں ، ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

البيان، مريم، تحت الآية: ٣٩، ٥/٥٣٥، مدارك، مريم، تحت الآية: ٣٩، ص٤ ٢٧، ملتقطاً.

2.....مسلم، كتاب الحنّة وصفة نعيمها واهلها، باب النار يدخلها الحبارون... الخ، ص٢٦٥١، الحديث: ١٤(٩١٤٩).

قَانَضِرَالَنِ فِنَ كَنَّ بُوْابِلِقَاءِ اللهِ حَتِّى إِذَا الْمُسْرَتَنَاعَلَى جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا لِحَسُرَتَنَاعَلَى مَافَنَّ طُنَافِيهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا لِحَسُرَتَنَاعَلَى مَافَنَّ طُنَافِيهُ الْوَهُمُ يَحْبِلُوْنَ الْوُزَارَهُمُ عَلَى فَطُهُوْ يَاهِمُ السَّاعَ مَا يَزِيرُونَ (1)

ترجہ کے گنز العِرفان: بینک ان لوگوں نے نقصان اٹھا یا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلا یا یہاں تک کہ جب ان پراچا نک قیامت آئے گی تو کہیں گے: ہائے افسوس اس پر جوہم نے اس کے ماننے میں کو تاہی کی اور وہ اپنے گنا ہوں کے بوجھا پنی پیٹے پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبر دار، وہ کتنا برابو جھا ٹھائے ہوئے ہیں۔

اوران کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشا وفر ما تاہے:

ترجیع کی امید ہیں وہ لوگ جوہم سے ملنے کی امید ہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پیند کر بیٹے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ۔ان لوگوں کا ٹھوکا ناان کے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ۔ان لوگوں کا ٹھوکا ناان کے اعمال کے بدلے میں دوز خ ہے۔

لهذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ حسرت و پیجیتا و ہے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے پہلے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گنا ہوں سے سی تو بہر لے ، اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے صبیب صَدِّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَدَّم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کردے اور قرآنِ مجید میں اللّٰہ تعالیٰ نے جواَ حکامات دیئے ان کی پیروی میں لگ جائے ، چنا نچہ اس چیز کا حکم و یہ ہوئے اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

وَانِيْنُوْ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ آنَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ قَبْلِ آنَ قَالَهُ مِنْ قَبْلِ آنَ قَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا فَا طُلُّ فَيْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

ترجیع کانوالیوفان: اورای رب کی طرف رجوع کرواوراس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہتم پرعذاب آئے بھر تمہاری مدونہ کی جائے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جوبہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے چروی اختیار کرلوکتم پراچا تک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

1 .....انعام: ٣١.

2 سسيونس: ۱۸۰۷.

جَنُّبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ (1)

ملح الم

(پھرابیانہ ہو) کہ کوئی جان بیہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتا ہیوں پر جومیں نے اللّٰہ کے بارے میں کیں اور بیٹک میں مداق اڑانے

اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کواپنی اُخروی تیاری کے لئے بھر پورکوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے، امین ۔

# اِتَّانَحُنُ نَرِثُ الْأَنْ مَنْ مَلَيْهَا وَ النِيَّا يُرْجَعُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک زمین اور جو بچھاس پر ہے سب کے وارث ہم ہول گے اور وہ ہماری ہی طرف بھریں گے۔

ترجها كنزالعِرفان: بيشك زمين اورجو يجهاس پر ہےسب كے وارث ہم ہوں گے اور ہمارى ہى طرف انہيں لوٹا يا جائے گا۔

﴿ إِنَّانَحُنُ نَوِثُ الْأَنْمُ صَ وَمَنْ عَلَيْهَا: بِينَكُ زِمِين اور جو يجهاس برب سب كوارث بم مول كـ ﴾ ارشادفر مايا کہ جب قیامت قائم ہوگی تواس وفت سب کیجھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سواکوئی باقی رہے گا نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی (اور جب اوگوں کوزندہ کیا جائے گاتو) آئہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی

### گنا ہگاروں کے لئے مقام خوف 😭

اس آیت میں گنا ہگاروں کے لئے عظیم ڈراور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافر مانیاں کی ہیں اور اس کے دیئے ہوئے اَحکامات کو یا مال کیا ہے قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہوکرا بنے اعمال کا حساب دینا ہے اور وہ لوگوں کوان کے اعمال کے مطابق جزادے گا تو گنا ہگارلوگ اپنے اعمال کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی جز ایر خود ہی غور کرلیں کہ وہ کیا ہوگی ،اگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر اپنار حم نہ فر مایا اور ان کے گنا ہول كونه بخشا تو انہيں جہنم كے انتہائى در دناك عذابات سبنے بڑيں گے،للہذا ہرمسلمان كوجا ہئے كہوہ الله تعالى كى بارگاہ ميں حسار

ارك، مريم، تحت الآية: ١٤، ص٢٧٤.

کے لئے پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرلے تا کہ اسے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جز اسلے۔

# وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمُ ۚ إِنَّكُ كَانَ صِبِّيْقًا تَبِيًّا ١٠

ترجههٔ کنزالایهان: اور کتاب میں ابرا ہیم کو یا دکر وبیشک وہ صدیقی تھاغیب کی خبریں بتا تا۔

ترجيه في كنزالعِرفان: اوركتاب ميس ابرا هيم كويا دكرو بيتك وه بهت ہى سيج نبى تھے۔

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيمَ : اوركتاب ميس ابراجيم كويا وكرو - ﴿ اما مُخر الدين رازى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عَبِين : اس سورت کا (بنیادی) مقصد تو حید، رسالت اور حشر کو بیان کرنا ہے اور تو حید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو الله اتعالیٰ کے علادہ کسی اورکو (اپنا)معبود مانتے تھے، پھران لوگوں کے بھی دوگروہ تھے،ایک گروہ زندہ اور عقل فہم رکھنے والے انسان کومعبود ما نتا تھااور بیعیسائیوں کا گروہ ہے،اورا بیگروہ بے جان اورغفل فنہم ندر کھنے والی جُما دات کومعبود ما نتا تھااور بیہ بنوں کے بیجار بوں کا گروہ ہے اور بیردونوں گروہ اگر جہ گمراہی میں مُشترک تھے لیکن دوسرا گروہ (پہلے کے مقابلے میں) زیادہ گمراہ تھا، چنانچہاس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فرمائی اوراب بیہاں سے دوسرے گروہ کی گمراہی بیان فرمار ہاہے، چنانچہ جب حضرت زکر یا اور حضرت علیہ کی عَلَیْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے واقعے کا اختنام ہوا تو گویا كهارشادفرمايا" اعصبيب إصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب نے حضرت زكريا عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاحال وكركرديا اوراب حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاحال بيان كرير حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاحال بيان كرنے كا تحكم دينے كى وجه بيہ ہے كه تمام لوگ اس بات سے واقف تھے كه نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تعَالَيْءِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آپ كى قوم اور آپ كے صحابة كرام رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمُ كَتَا بُول كامطالعه كرنے اور برِ صنے لكھنے ميں مشغول نہ تنھے توجب آپ صلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّهَ نِي مِهِ وَاقْعَدُسَى كَمِي زيادتي كِ بغير جبيبا واقع هوا تفاويبا ہى بيان كرديا توبيغيب كى خبر هوئى اورسيدالمرسكين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ (كَاغِيبِ كَي خبره ينا آپ) كي نبوت كي دليل اورآپ كام عجزه موار<sup>(1)</sup>

يهال بطور خاص حضرت ابراهيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كا وا قعه بيان كرنے كى ايك وجه بياسى محرب كے

1 ..... تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ١٤، ٧/١٥٥.

مشرکین اپنے آپ کومِلتِ ابرا جیمی کے پیروکار کہتے تھے،اس میں انہیں سمجھایا جار ہاہے کہ اگرتم ملت ابرا جیمی کے پیروکار ہوتو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ تو بتوں کی پوجانہیں کرتے تھے بلکہ وہ تواللّٰه عَذَوْ جَلَّ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں کسی کوشر یک نہیں گھیراتے تھے۔اگرتم ملت ابرا ہیمی پرقائم ہوتو ان کے دین کو اپنا وُ اور بت برسی جھوڑ و۔

﴿ اِنَّهُ كَانَ صِلِّ نِيقًا لَهِ بِينَكُ وه بَهِت بَى سَجِے بَى شَعِد ﴾ آیت كاس حصے بیس حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام بمیشہ بجے بولتے تصاور نبوت كے مرتبے برجھی فائز سے بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق ہے معنی ہیں کثیرُ التَّصدائِق بعنی جواللّه تعالی اوراس کی وحدا نبیت کی ،اس کے انبیاء اوراس کے مفسرین نے کہا کہ صدیق ہے معنی ہیں کثیرُ التَّصدائِق بعنی جواللّه تعالی اوراس کی وحدا نبیت کی ،اس کے انبیاء اوراس کے رسواوں عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی اور مرنے کے بعدا تصنے کی تقد بق کرے اورا کام اللہ یہ بجالائے وہ صدّ بق ہو ۔ (1) یا در ہے کہ آ ب عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کی اور مرنے کے بعدا تصنی کی تھے ہونے کے وصف کو بطورِ خاص بیان کرنے کی بی حکمت بھی ہوسکت ہے کہ بعض لوگوں کو چندوا قعات کی وجہ سے شُہ ہوتا ہے کہ حضر ت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا کلام ان مَوا قع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کیلئے بطورِ خاص آ بے عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو سِیافِ فَرامان کی قام میں اس کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کیلئے بطورِ خاص آ بے عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو وی السَّلَام کو میا اللّٰ کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کیلئے بطورِ خاص آ بے عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کو رسوا کی تفہیم کیلئے بطورِ خاص آ بے عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو مِنْ الْ مَان کو وی اللّٰہ تعالیٰہ الصَّلَانِ وَالسَّلَام کو مِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو میا ہونے اللّٰہ کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کیلئے بطورِ خاص آ ہے عَلَیْهِ الصَّلَاف وَ والسَّلَام کو مِنْ اللّٰہ کو مُنْ اللّٰہ کو مُنْ اللّٰہ کو مُنْ اللّٰہ کے بعد الصَّلَامُ وَالسَّلَام کو مُنْ اللّٰہ کو اللّٰہ کو میا ہوں کے مطابق نہ کہ کے مطابق نہ کی مطابق نہ کے بعد السَّلَام کو میا ہوں کے بعد الصَّلَام کو میا ہوں کے بعد الصَّلَام کو میا ہوں کے مطابق نہ کی میا ہوں کو میا ہوں کو میا ہوں کو میا ہو میا ہوں کو میا ہ

### مقام صدّ بق اورمقام نبوت میں فرق

یہاں آیت کی مناسبت سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو، چنا نچے علامہ احمد صاوی د کے مَةُ اللّهِ تَعَا لَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کاعکس نہیں (یعنی ہرصدیق نبیں، اسی طرح) ہرصدیق ولی ہے لیکن اس کاعکس نہیں (یعنی ہر ولی صدیق نہیں) کیونکہ صِدِ یُقیّت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے نیچے (اوراس کے قریب) ہے۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ اَنبیاء اور رُسُل عَلَیْهِمُ الصَّالَوٰةُ وَ السَّلام کے بعد انسانوں میں سب سے ہڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقیت کے صدیق دُون کے بعد صدیقیت کے صدیق دُون کے بعد صدیقیت کے سب سے علی مقام یرفائز ہیں۔

#### اِذْقَالَ لِآبِيْهِ يَا بَتِلِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِمُ وَلَا يُغْنِي

1 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٢١، ٣٢٦/٣.

2 .....صاوى، مريم، تحت الآية: ٤١، ٢٣٧/٤.

وتنسيره اطالجنان

#### عَنْكَ شَنَّا ا

ترجمة كنزالايمان: جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ كيوں ایسے كو پوجتا ہے جونہ سنے نہ دیکھے اور نہ بچھ نیرے كام آئے۔

قرجها کنڈالعِرفان: جب اپنے باپ سے فرمایا: اے میرے باپ! تم کیوں ایسے کی عبادت کررہے ہوجونہ سنتا ہے اور ندریکھا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

﴿ إِذْ قَالَ لِا أَيْمِ لِي الْبَيْدِينَ اَبْتِ لِمَ الْعَبْدُ: جبابِ بِ بِي سفر ما یا: اے میرے باب! تم کیوں ایسے کی عبادت کررہے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابرا جم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نے اپنے بت پرست (عُر فی) بابِ آ زَر سے فر ما یا: عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہوسکتا ہے جو اوصاف و کمال والا اور تعمین دینے والا ہواور وہ صرف الله تعالی سے جس کا کوئی شریک نہیں ، اس لئے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کررہے ہوان کا حال یہ ہے کہ بیٹ تو سنتے ہیں ، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی کام آسکتے ہیں بلکہ یہ نوو تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جس کے کہ بیٹ تا ور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ایسی ناکارہ اور لا چار مخلوق کی عبادت کر نا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا نا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کی امیدر کھنا انتہائی جاقت کے سوا کے خود انہیں ہے۔

#### آزر حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَابَا بِتَهَايِ جَيَا؟

قرآنِ پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنے والدکوتو حید کی وعوت دی اور بت برسی سے نع کیا اور سور و اُنعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی ندکور ہے، اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کا حقیقی باپ تھا یا نہیں، چنا نچہ اس کے بارے مفسرین کے مختلف اُقوال ہیں، بعض مفسرین کے نزد یک آزر حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کی قومی زبان میں کے والد کا نام تارح ہے اور اس کا لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کی قومی زبان میں

ان کے باپ کانام تارخ تھااور دوسری زبانوں میں تارخ کوآ زر بولا جا تا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آ زرحضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ باب كانام بيس بلكة قوم كراك بت كانام آزرتها اوربعض كهن بين كه حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوالدكانام تارخ تفاجبكه آزرآ يعَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّلام كے چياكانام تفااور برو ول كى بيعا دت معروف تهى كه وہ چیا کو باپ کہدکر ریکارتے تھے۔ اور بیآخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام كَاحْقَيْقَى باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔اس کی وجہ بیر ہے کہ حدیث یا ک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانُور يا ك اوگول کی پشتوں سے یا ک عورتوں کے رحمول کی طرف مُنتقل ہوااور حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ چَونکہ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَ آبا وَ أجدا دي بين اس لئ آب عَلَيْهِ الصَّالَوةُ وَالسَّلام كَ تَعْبَقَى والدكفروشرك كي نجاست سے آلودہ کیسے ہوسکتے ہیں، چنانجے علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں 'علماءِ المستّن میں سے أبك جمع غفير كى رائے بيرے كه آزر حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كاوالدنه تھا كيول كه حضورا كرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ آبا وَاجِدا ومِين كُونَى كَا فَرن فَقاء جبيباك فِي مَريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا فَر مان بِهِ كَهُ مَين ابتدا ہى سے آخرتک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں مُنتقل ہوتا جلاآیا ہوں جبکہ مشرک تو بجس ہیں۔اورامام رازی دَحُمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَابِيرَ هِمْنَا كَهِرِيشْيعه كَا مَدْهِب مع درست فهيس امام رازى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَعَ الْحَجَى طرح جِعان بين نہیں کی اس کیےان سے بیلطی ہوگئی۔علماءِاملسنّت کی اکثریت کا قول ہیہ ہے کہ آزرحضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے چیا کا نام ہے اور ''اَبُ'' کا لفظ چیا کے معنی میں عام استعال ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

صدرالا فاصل سيدمحرنعيم الدين مراداً بإدى رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بين: قاموس ميس ہے كما زرحضرت ابراتيم عَلَيْهِ السَّلام ك بجاكانام ب- امام علامه جلال الدين سيوطى (دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) في "مَسَالِكُ الْحُنَفَاءُ" مين بھی ایباہی لکھا ہے۔ چیا کو باب کہنا تمام ممالک میں معمول ہے بالخصوص عرب میں ، قرآن کریم میں ہے (جیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشادفرما تاب)" نَعْبُكُ الْهَكَ وَ الْهَ ابْآبِكَ ابْرَهِمَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ (عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ) لُوحِضرت لِعِقُوبِ (عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ)كَ آباء ميل ذَكر كبيا كبيائي باوجود بكر آبي م (ليبني جيا) بير \_

بعاني، الإنعام، تحت الآية: ٤٧، ٤/٥٣٨.

ارشادكيا "رُدُّوُ اعَلَىَّ أَبِیُ "اور بہال اَبِیُ سے حضرت عباس (رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ) مراد ہیں۔ (1) للبذا ثابت ہوا كه آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے باپ (آزر) سے ان كا چچامراد ہے قیقی والدمراد ہیں۔

# يَابَتِ إِنِّى قَدْجَاء فِي مِن الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَبِعُنِى أَهْدِكَ وَلَا الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَهْدِكَ وَلَا الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَهْدِكَ وَلَا يَعْلَى مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَهْدِكَ وَلَا يَعْلَى مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَهْدِكَ وَلَا يَعْلَى مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَهْدِكَ وَلَا يَعْلَى مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَهْدِلِكَ وَلَا يَعْلَى الْعَلَى مَا لَمْ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَلْمُ يَاتِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَوْلِكُ فَاتَّبِعُنِى أَلَا مُعَلِّى مَا لَهُ مِنْ الْعِلْمُ مِنْ الْعِلْمُ مَا لَمْ يَعْلَى مُولِقًا مِنْ وَلَا عَلَى مَا يَعْلَى مُولِقًا مِنْ وَلَا عَلَى مُولِقًا مِنْ وَاللَّهُ مِنْ الْعِلْمُ مَا لَمْ يَعْلَى مُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعْلَى مُؤْلِقُ مِنْ الْعُلْمُ مُؤْلِكُ مُلْكُولُ مِنْ مُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مِنْ مُؤْلِقُ مُؤْلِلْ مُؤْلِقُ مُؤْلِقُ مُ

ترجمة كنزالايمان: الم ميرك باب بيتك ميرك باس وهلم آياجو تخفي نه آيا تو تُوميرك بيجهي جلا آميل تخفي سيدهي راه دكھاؤل۔

ترجیا گنزالعِرفان: اے میرے باپ! بینک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا تو تُو میری پیروی کر، میں تخصے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔

اس آیت میں حضرت ابرا بہم عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کے جس علم کا ذکر ہوااس کے بارے میں ایک قول تغییر میں ذکر ہوا کہ اس سے مراد وہ وہی ہے جوفر شنہ حضرت ابرا بہم عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کے باور ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وہی ہے جوفر شنہ حضرت ابرا بہم عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کے پاس لے کر آتا تاتھا، یا، اس سے مراد آخرت کے اُمور اور اُخروی ثواب وعذاب کاعلم ہے ، یا، اس سے مراد اللَّه تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اللَّه تعالیٰ کے اِللہ ہونے اور صرف اسی کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے ۔ (2) اِن اَقوال میں باہم کوئی تَضَا زنہیں ہے کہ حقیقت میں آپ عَلیہِ السَّلام کو یہ سارے علوم عطا کئے گئے۔

1 ..... خزائن العرفان ، الانعام ، تحت الآية : ١٢ ٢ م ٢١٠ \_

2 .....البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ٢٨٢/٦ .

تنسيره كاطالجنان

#### آيت 'يَا بَتِ إِنِّى ْقُلْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

(1).....اگرکوئی شخص عمر میں بڑا ہوااورائے دین کاعلم حاصل نہ ہو جبکہ اس کی اولا دیا قریبی عزیز وں میں سے کوئی عمر میں اگر چہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کاعلم رکھتا ہوتو اس سے علم دین سکھنے میں شرم وعار محسوس نہیں کرنی چاہئے۔
(2).....اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کوکوئی انچھی نصیحت کر ہے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی انچھی نصیحت کونظر انداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا جاہئے۔

# يَا بَتِلانَعْبُوالشَّيْطَنَ لَ إِنَّ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلْمَ حَمْنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ الشَّيْطِنَ الْإِنَّ الشَّيْطِنَ وَلِيَّا ﴿ إِنَّ الشَّيْطِنَ وَلِيَّا ﴿ وَمَا لَا خَافُ أَنْ يَسَلَّكُ عَنَا الْ حَمْنِ الرَّحْمِنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيَّا ﴿ وَمَا لَا خَافُ أَنْ يَسَلَّكُ عَنَا الْ حَمْنِ الرَّحْمِنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيَّا ﴿ وَمَا لِمَا عَلَى اللَّهُ مِنَ الرَّحْمِنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيَّا ﴿ وَمَا لِمَا اللَّهُ مَا الرَّحْمِنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيَّا ﴿ وَمَا لِمَا لَا مَا مَا اللَّهُ مَا الرَّعْمِنَ الرَّعْمِنَ الرَّعْمِنَ الرَّعْمِنِ السَّلِيَّانِ السَّلِيَّانِ السَّلِيَّ عَلَى السَّلِيْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلِيْ فَي السَّلِيْ السَّلِيْ فَي السَّلِيْ فَي السَّلِيْ السَّلِيْ فَي السَّلِيْ السَّلِيْ فَي السَلَّالِي فَي السَلَّالِي السَّلِيْ فَي السَّلِيْ فَي السَلِيْ فَي السَّلِيْ فَي السَّلِيْ السَّلِيْ فَي السَّلِيْ فَي السَّلِي السَّلِيْ فَي السَلِيْ السَلِيْ السَلِيْ فَي السَّلِيْ فَي السَلِيْ فَي السَلَّالِي السَلِيْ السَلِي

ترجمهٔ کنزالایمان: اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بیٹک شیطان رحمٰن کا نافر مان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمٰن کا کوئی عذاب پہنچے تو تُوشیطان کارفیق ہوجائے۔

ترجهه کنزُ العِرفان: اے میرے باپ! شیطان کا بندہ نہ بن ، بینک شیطان رحمٰن کا بڑا نا فرمان ہے۔اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب پہنچ تو تُو شیطان کا دوست ہوجائے۔

﴿ يَا بَتِ لا تَعَبُّوا الشَّيْطِينَ :ا مے میرے باپ! شیطان کا بندہ نہ بن۔ ﴿ حضرت ابرا نیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ہُ وَالسَّلَام فَي آزرے تیسری بات بیار شاوفر مائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اوراس کی فر ما نبرداری کر کے کفروشرک میں مبتلا نہ ہو، بیشک شیطان رحمٰن عَرَّفَ جَلَّ کا بڑا نا فر مان ہے اور نا فر مان کی اطاعت کا انجام بیہ ہے کہ بیاطاعت کرنے والے کو بھی نا فر مان بنادیتی ہے اور نفر مان بنادیتی ہے اور نافر مان کے مشقت وعذاب میں مبتلا کردیتی ہے۔ (1)

﴿ يَا بَتِ إِنِّي آَخَافُ: الصمير ب باب! مين وُرتا بهول - المحضرت ابرا بيم عَلَيْدِ الصَّاوَةُ وَالسَّكَام فَ آزرت مزيوفر مايا:

1.....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٤، ٣٦/٣، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٤٤، ٥/٣٣٦، ملتقطاً.

تنسير صراط الجنان

مجھے ڈر ہے کہ اگر تورخمن عَزَّوَ جَلَّ کی نافر مانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مرگیا تو تجھے رحمٰن عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تولعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کارفیق اور دوست بن جائے گا۔ (1)

#### سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں

(1) .....انلّه تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے کی پیروی کرنابندے کے نافر مان بننے کا ایک سبب ہے لہذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جواللّه تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّى اللّه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه تعالیٰ کے اطاعت گر اراور فر ما نبردار ہوں۔
(2) ..... بندے کوچاہئے کہ اگراس کے اہلِ خانہ یاعز برز رشتہ داروں میں سے جولوگ اللّه تعالیٰ کے احکام برجمل نہیں کرتے یا ممل کرنے میں مستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دے اوراس حوالے سے انہیں اللّه تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے۔
سے بھی ڈرائے۔

# قَالَ أَمَا غِبُ أَنْتَعَنَ الِهِ فَيْ آلِالْهِيمُ لَمِنْ لَمُ تَنْتَهِ لَا مُجَنَّكُ وَالْمُجَنَّكُ وَالْمُحُنَّكُ وَالْمُحُونُ مَالِيًّا ﴿

ترجهة كنزالايمان: بولا كيا تومير عضداؤل سے منه پھيرتا ہے اے ابراہيم بينك اگرتوبازند آيا توميں تجھے پھراؤكرول گااور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہوجا۔

ترجہا گنزالعِرفان: بولا: کیا تو میرے معبود ول سے منہ بھیرتا ہے؟ اے ابرا ہیم! بیشک اگر تو بازنہ آیا تو میں تجھے پھر مارول گا اور توعرصہ دراز کیلئے مجھے چھوڑ دے۔

﴿ قَالَ: بولا۔ ﴾ حضرت ابراہیم عَلیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھا یا اور وہ اس کے جواب میں بولا: کیا تو میر مے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم! ببینک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، اُنہیں برا کہنے اوراُن کے عیب بیان کرنے سے بازنہ آیا تو میں تجھے بیخر ماروں گا اور تو عرصۂ دراز کیلئے جھے سے کلام کرنا

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٤، ٣٣٦/٣، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٤، ٣٣٦/٥، ملتقطاً.

میں میں رہے۔ <sup>(1)</sup> جیموڑ دے تا کہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔

#### ا نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کیلئے درس

اما مخرالدین رازی دختهٔ اللهِ تعالی علیه فرماتے ہیں: الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیه الشاؤة وَالسّکام کا نفیحت
کرنے کا اندازاوران کے جواب میں آزر کا طرزعمل اپنے صبیب صلّی الله تعالیٰ علیه وَالیه وَسَلَم کے سامنے اس لئے بیان فرمایا تا کہ شرکین کی طرف سے چہنے والی اَوِیَّوں پر آب صلّی الله تعالیٰ علیه وَسَلَم کا دل ہا کا ہواور آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وَسَلَم جان جا کیں کہ جا ہلوں کا بیدہ موم طروع مل (کوئی آن کا نہیں بلکہ) عرصة دراز سے چلا آر ہاہے۔ (2)
علیه وَسَلَم جان جا کیں کہ جا ہلوں کا بیدہ موم طروع مل (کوئی آن کا نہیں بلکہ) عرصة دراز سے چلا آر ہاہے۔ (2)
اس میں ان مسلمانوں کے لئے بھی درس ہے جود بن اسلام اوراس کے آدکام کی دعوت دسینے کا فریضہ ہم انجام دوران انہیں کسی کا فریا کسی مسلمان کی طرف سے کسی نا قابلی برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے نووہ در نیونہ مول کے واقعات کو یا دکریں کہ ان برزگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اورانییں نافر مان اور سرش کھار کی طرف سے کہیں کہ بی اور جود دین اسلام کی دعوت دی اورانہیں نافر مان اور سرش کھار کی منبین چھوڑ اتو ہم بھی ان کی بیروی کرتے ہوئے دین اسلام اوراس کے احکام کی دعوت دینانہیں چھوڑ ہیں گے۔ اس میں جھوڑ اتو ہم بھی ان کی بیروی کرتے ہوئے دینِ اسلام اوراس کے احکام کی دعوت دینانہیں چھوڑ ہیں گے۔ اس سے اِن شَاءَ اللّه دل کو تسلی طرف سے منہیں جھوڑ اتو ہم بھی ان کی بیروی کرتے ہوئے دینِ اسلام اوراس کے احکام کی دعوت دینانہیں چھوڑ ہیں گے۔ اس سے اِن شَاءَ اللّه دل کو تسلی طرف سے منہیں جھوڑ اتو ہم بھی ان کی بیروی کرتے ہوئے دینِ اسلام اوراس کے احکام کی دعوت دینانہیں جھوڑ ہیں گے۔ اس

# قَالَسَلَمْ عَلَيْكَ سَاسَتَغْفِمُ لَكَ مَ بِي اللَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: کہابس تخصی سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بیشک وہ مجھ پرمہر بان ہے۔

ترجهة كنزالعِرفان: فرمايا: بس تخفي سلام ہے۔عنقريب ميں تيرے ليے اپنے رب سے معافی ما نگول كا بيتك وہ مجھ بر

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٦٤، ٢٢٧/٣.

2 .....تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٢٤، ٧/٥٤٤.

تفسيرص كظالجناك

برامبر بان ہے۔

﴿ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ: فرمایا: بس مجھے سلام ہے۔ ﴿ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ نے ابیے جِیا آزر کا جواب س کرفر مایا'' مجھے دور ہی سے سلام ہے۔ عنقریب میں تیرے لیے ابیخ رب عَزَّوَجَلَّ سے معافی مانگوں گا کہ وہ مجھے تو بہاور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرمادے، بیشک وہ مجھ پر برا امہر بان ہے۔ (1)

#### آزر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ کھی

حضرت ابراہیم عَلیّہ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلَام نے اپنے چیا آزر کے لئے جومغفرت کی دعافر مائی اس کا ذکر سور ہ شُعر اء کی آیت نمبر 86 میں ہے اور یہاں یہ یا درہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلَام کا اپنے چیا آزر سے یہ کہنا کہ 'عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگول گا'اس وجہ سے تھا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلَام کواس کے ایمان لانے کی تَو تُعَی میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگول گا'اس وجہ سے تھا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلَام آزر سے معالیٰ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلَام آزر سے بیزار ہوگئے اور پھر بھی اس کے لئے مغفرت کی دعانہ کی ۔ اللَّه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے بیزار ہوگئے اور پھر بھی اس کے لئے مغفرت کی دعانہ کی ۔ اللَّه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے

وَمَاكَانَ اسْتِغُفَامُ اِبْرَهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِتَّالُا فَ فَلَتَّاتَبَيَّنَ لَذَا اَتَّا هُمُوعِدَةً وَعَدَهَا اللَّهُ فَلَتَّاتَبَيِّنَ لَذَا اللَّهُ عَدُولًا مِّلُوتَكِرًا مِنْ لُهُ أَلِيَّا الْبُرِهِيْمَ لِاَ وَالْأَحِلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمٌ (2)

ترجہ نے کن العِرفان: اور ابر اہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرناصرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا پھر جب ابر اہیم کے لئے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللّٰه کا دشمن ہے تو اس سے بیز ارہو گئے۔ بیشک ابر اہیم بہت آہ و دز ار ک کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَاتُكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَادْعُوا مَا إِنْ عَلَى اللهَ اكُونَ وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَاتُكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَادْعُوا مَ إِنْ عَلَى اللهَ اللهِ وَادْعُوا مَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ شَقِيبًا ﴿ اللهِ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ شَقِيبًا ﴿ اللهِ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ شَقِيبًا ﴿ اللهِ عَلَا عَمَ إِنْ عَلَا عَمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عِمَ إِنْ عَلَا عَمَ إِنْ عَلَا عَمِ اللهِ عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَ

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٧٤، ٣٧/٣.

2 .....توبه: ۱۱۶

الجنان من الطالجنان

ترجیه کنزالایمان: اور میں ایک کنارے ہوجاؤں گاتم سے اور ان سب سے جن کواللّٰہ کے سوابو جتے ہواور اپنے رب کو بوجوں گا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بد بخت نہ ہوں۔

ترجہ کن کالعیرفان: اور میں تم لوگوں سے اور اللّٰہ کے سواجن (بتوں) کی تم عبادت کرتے ہوان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔

وَالمَّنَامِ مَنَ عَاجِزَى اور الله من الله على الله المعارية المعارية المعارية المعارية والسَّلام في من يدفر مايا كه مين بابل شهر سي شام كى طرف المجرت كر كم تم لوگول سي اور الله كسواجن بتول كى تم عبادت كرت بوان سي جدا به وتا بول اور مين البيخ اس رب عَزُو جَلَّى عبادت كرتا به ول جس نے مجھے بيدا كيا اور مجھ براحسان فرمائے ۔ پھر آپ عَدَيُه الصَّلَاة وَ السَّلام في عاجزى اور إنكسارى كرتے ہوئے فرمايا: قريب ہے كہ مين البيغ رب عَزُو جَلَّى عبادت كى وجہ سے بد بخت نه بول كا داس ميں اس بات كى طرف اشاره ہے كہ جيسے تم بتول كى بوجا كركے بدنھيب ہوئے ، خدا كے پرَشتا رك لئے بيہ بات نہيں كيونكه اس كى بندگى كرنے والا بد بخت اور محروم نہيں ، وتا۔ (1)

# آيت " وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ "سه حاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) ..... كافروں، بد مذہبوں كے ساتھ رہنے اور ان كے ساتھ نشست برخاست ركھنے سے بچنا جا ہے، جيسے يہاں حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا ذَكر ہواكہ وہ اپنے كافر ججاسے عليحدہ ہوگئے تھے۔
- (2) .....ا پنادین ہیں چھپانا چاہئے جیسے یہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام نے اپنادین صاف اور واضح طور پر بیان کردیا کہ وہ صرف اس اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جوان کا خالق ہے۔
- (3) .....الله تعالی کی عبادت کرنے والا بدنصیب نہیں ہوسکتا بلکہ بدنصیب تو وہ ہے جو الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عمادت کرے۔

**=**( 115

#### قَلَبَّااعَ تَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَالَةً إِسْخَقَ وَ يَعْقُوبَ لَوَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا ﴿ يَعْقُوبَ لَوَكُلَّا جَعَلْنَانَبِيًّا

ترجمة كنزالايمان: پچرجبان سے اور الله كے سواان كے معبودوں سے كناره كرگيا بهم نے اسے اسخن اور ليعقوب عطاكي اور برايك وغيب كى خبريں بتانے والا كيا۔

ترجہا کنڈالعِرفان: پھر جب ابرا ہیم لوگوں سے اور الله کے سواجن (بنوں) کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسے اور اللہ کے اور ان سے بعد ) یعقوب عطاکئے اور ان سب کوہم نے نبی بنایا۔

﴿ فَلَسَّا عَتَوْلَهُمْ : پُرجب ابرا بیم لوگول سے جدا ہوگئے۔ گارشا دفر مایا کہ پھر جب حضرت ابرا بیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام مقدس سرز مین کی طرف ہجرت کر کے لوگول سے اور اللّه کے سواجن بتول کی وہ لوگ عبادت کرتے تھان سے جدا ہوگئے تو ہم نے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوران کے بعد پوتے حضرت لیعقوب تو ہم نے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عطا کے تا کہ وہ ان سے اُنسِیَّت حاصل کریں اور ان سب کوہم نے مقامِ نبوت سے سرفر از فر ماکر احسان فر مایا۔ (1)

بادر ہے کہ حضرت اساعیل عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام، حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام سے بڑے ہیں، کین چونکہ حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے والد ہیں، اس کے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔

#### آیت "فَلَیّااعْتَزَلَهُمْ" سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت ہے 2 باتیں معلوم ہوئیں:

(1) .... حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كي عمر شريف اتنى دراز بموئى كه آب عليه الصَّلُوةُ وَالسَّلام في السِّادِ في السَّادِ في السِّادِ في السَّادِ في السَّادِ

الآية: ٩٤، ص٦٧٦، مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٤، ٣٧/٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٤، ص٦٧٦، ملتقطاً.

مَ تَفَسِيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانَ

حضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ وَو يَكْصاب

(2) .....الله تعالى كے لئے ہجرت كرنے اور اپنے گھر بار توجھوڑنے كى حضرت ابراہيم عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كويہ جزاملى كه الله نعالى نے انہيں بيٹے اور بوتے عطافر مائے۔

# وَوَهَبْنَالَهُمْ مِنْ مُ حَبِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ٥

ترجمة كنزالايمان: اورجم نے انہيں اپنی رحمت عطاكی اوران کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔

ترجيلة كنزالعِرفان: اورجم نے انہيں اپني رحمت عطاكى اوران كيلئے سچى بلندشېرت ركھى۔

و و منه المال الم

#### حضرت ابرا تيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اور آزر كے واقع سے حاصل ہونے والی معلومات

اس واقعے سے جاربا تیں معلوم ہوئیں

- (1) ..... بق کی طرف ہدایت دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اورا چھے اُخلاق والا ہو کیونکہ عام طور پر جو
  بات بختی سے کہی جاتی ہے، سننے والا اس سے منہ پھیرلیتا ہے البتہ جہاں بختی کا موقع ہوو ہاں اُسی کو بروئے کا رلایا جائے۔
  (2) ..... اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے۔ یا در ہے کہ اطاعت وفر ما نبر واری میں سے سب سے بڑا
  مرتبہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم کی ہی پیروی ہے۔
  اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم کی ہی پیروی ہے۔
- (3)..... جو مخص دنیاوآ خرت میں ظاہری و باطنی سلامتی جا ہتا ہے وہ برے ساتھیوں اور بدمذہب لوگوں سے جدا ہوجائے۔

استخازن، مريم، تحت الآية: ٥٠، ٣٧٧٣، مدارك، مريم، تحت الآية: ٥٠، ص٢٧٦، ملتقطاً.

(4) ..... جو شخص الله تعالی کی رضاحاصل کرنے کی خاطرا پنی پیندیدہ چیز چھوڑ دیتوالله تعالیٰ اسے اس چیز ہے بہت بہتر اور زیادہ پیندیدہ بدل عطافر ما تا ہے اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت اُنسِیّت میں بدل جاتی ہے۔

# وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مُولِى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ مُولِا تَبِيًّا ١٠

ترجمة كنزالايمان: اوركتاب مين موسى كويا دكرو بينك وه چنا هوا تقااور رسول تفاغيب كي خبرين بتانے والا

ترجيه كنزالعِرفان: اوركتاب ميسموسي كويا دكرو، بيشك وه چنا هوا بنده تقاا وروه نبي رسول تقا\_

﴿ وَالْمَدُونُ الْكِثْبِ مُولِهِ : اور كتاب ميں موسى كو يا وكرو - إلى سے بہلى آيات ميں حضرت ابرا بهم عَليْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى صَفَات بيان فر ما فَى جارہى بين، والسَّلام كى صفات بيان فر ما فى جارہى بين، دوسر كفظول ميں ہم يہ كہ سكتے ہيں كہ خليلُ اللّه عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كرنے كے بعداب كليمُ الله عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى صفات بيان كى جارہى بين ۔

### حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّكِرِم كَى بِإِنَّى صَفَات الْحَالِيَةُ

اس ركوع ميس حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى بِإِنْجُ صَفَات بيان كَي كُنْ بين \_

- (1).....آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ كَ جِنْ بِهُ وَ الْحَالُوةُ وَالسَّلَامِ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ كَ جِنْ بِهُ وَ الْحَالُو الْحَالُو السَّلَامِ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ كَ جِنْ بِهُ وَ الْحَالُو الْمَالِمُ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ كَ جِنْ بِهُ وَ الْحَالُو اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَّوَ جَلَّ كَ جِنْ الْوَرِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
  - (2) ..... آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ رَسُولَ وَنَبَى تَصَـ
  - (3) ..... آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام عَداللَّه تَعَالَىٰ نَے كلام فرمايا۔
    - (4) ..... آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامَ كُوا بِيَا قُرب بَحْشًا \_
- (5)..... آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ خُوا بَهْ شَ بِرِ آب كے بھائى حضرت مارون عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُونبوت عطاكى ـ

حضرت موسى عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامِ حضرت لِيعْقُوبِ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ اولا وميس سے بين اسى لئے ان كا ذكر عضرت اساعيل حضرت اساعيل عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامِ مِن عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامِ مِن مِهِلِ فَرِ ما يا تاكه دا دا اور بوتے كے ذكر ميں فاصله نه ہو۔ (1) ورنه حضرت اساعيل حضرت اساعيل ،

1 ....روح المعاني، مريم تحت الآية: ١٥، ٨/٨٥٥.

جلدشيثم

تنسير صراط الحناك

عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ حَضَرت مُوكَى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ سَ بَهِت بِهِ كَ بَيْل \_

# وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْسِ وَقُرَّبْ فُرَجِبًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوراسية تم نيطوركي دا تني جانب سيندافر مائي اوراسيا پناراز كمنيكوقريب كيا\_

ترجيه كنزُ العِرفان: اور جم نے اسے طور كى دائيں جانب سے بكار ااور جم نے اسے اپنار از كہنے كيلئے مقرب بنايا۔

﴿ وَنَا دَبُنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْآيْسِ: اورجم نے اسے طور کی دائیں جانب سے بکارا۔ کی طور ایک بہاڑ کا نام ہے جو مصراورمَد ين كورميان ب\_حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كومدين بي تَن كورميان بي حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كواتيس طرف تقى ايك درخت عيندادي كني

ترجيد كنزالعرفان: الموي مين بى الله مول، تمام جهانول

كايا لنے والا \_

اس كے بعد اللّٰه تعالى في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام عنه بلا واسطه كلام فرما يا اور آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كليمُ الله ك شرف سے نوازے كئے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوم تنبهُ قرب عطافر مايا كيا، حجاب الله است كئے يہاں تک کہ آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کی قدرومنزلت بلند کی گئی۔(2)

# كليم اورحبيب ميں فرق

يهال الله تعالى ككيم حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكام اور الله تعالى كحبيب صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّمَ كمقام ومرتبي كافرق ملاحظه موكه الله تعالى في حضرت موتى عَليْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام مِن وَطُور برجو كلام فرما يااستا بيخ صبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ ذِر لِعِسب بِرِظا هر فرما دياليكن اللَّه نتعالىٰ في معراج كى رات لا مكال ميس ايخ یب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے جو کلام فر ما یاوہ سی کونہ بنا یا بلکہ بیارشا دفر ما کرسب سے چھیا دیا ک

....خازن، مريم، تحت الآية: ٢ ٥، ٣٧/٣ ٢-٢٣٨.

قَالَ ٱلَهٰرِ ١٦

17.

فَأُوْخَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْخَى (1)

ترجمة كنزالعرفان: چراس نے اپنے بندے وحی فرمائی جواس

نے وحی فرمائی۔

### وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ مُحْبَنِنًا أَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ١٠

ترجيه كنزالايمان: اورا بني رحمت سے اسے اس كا بھائى ہارون عطا كياغيب كى خبريں بتانے والا (نبي )\_

ترجيه كنزالعرفان: اورجم ني ايني رحمت سياسياس كابهائي بارون بهي دياجونبي تفا

﴿ وَوَهَبُنَالَدُمِنَ مَّ حَبَيْنَا أَخَالُهُ هُرُوْنَ نَبِيبًا : اورہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ ﴾
یعنی جب حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نے اللّٰه تعالیٰ سے دعاکی کہ میر ہے گھر والوں میں سے میر ہے بھائی ہارون کو میر اوز پر بنا تواللّٰه تعالیٰ نے ان کی بیدعا قبول فرمائی اوراین رحمت سے حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کُونِبوت عطاکی۔ (2)

#### آیت و وَهَبْنَالَهُ مِنْ سَّ حَبَیْنَا "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1) .....نبوت سبی نہیں یعنی اپنی کوشش سے سی کونبوت نہیں مل سکتی بلکہ بید اللّٰہ نتعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے جسے اللّٰہ تعالیٰ جیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ جیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ جیا ہے۔

(2) .....حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کواللَّه تعالیٰ کی بارگاه میں قرب کا ایسامقام حاصل ہے کہ اللَّه تعالیٰ نے ان کی وعالے صدیے ان کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کونبوت عطافر مادی۔ اس سے اللَّه تعالیٰ کے پیاروں کی عظمت کا بیتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشا ہوں کے خزانوں میں نہ ہوتو اگران کی دعا سے اولا دیا دنیا کی دیگر خمتیں مل جا کیں تو کیا مشکل ہے۔ البته اب ختم نبوت ہو چی تواب سی کونبوت نہیں مل سکتی۔

### وَاذْكُمْ فِي الْكِتْبِ السّلِعِيْلُ ﴿ إِنَّا كُانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

1 ....النجم: ١٠٠٠

ع.....خازن، مريم، تحت الأية: ٣٥، ٣٨/٣.

#### المُولِ النَّالِيَّا اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

ترجهة كنزالايهان: اوركتاب ميس المعيل كويا دكرو بيشك وه وعد به كاسجا تهاا وررسول تهاغيب كي خبري بتاتاله

ترجيها كنزُالعِرفان: اوركتاب ميں اساعيل كويا دكروبيتك وه وعدے كاسجا تفااورغيب كى خبرين دينے والارسول تفا۔

﴿ وَاذْكُنْ فِي الْكِتْبِ إِسَّلِعِيلَ : اوركماب مين اساعيل كويا وكروب وصرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَصَرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ كَفْرِزند بين اورسيد المرسَلين صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ آبِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ كَى اولا وسے بين -اس آبيت مين حضرت اساعيل عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كرووصف بيان كتے گئے۔

(1) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ وعدے کے سِی سِی اور ہے کہ تمام انبیاءِ کرام عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ وعدے کے سی سی بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں مگر آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اللهِ وصف علی میں بہت زیادہ ممتاز سے، چنا نی الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالسَّلَامِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

(2) .....آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ غيب كَ خَبري دينے والے رسول تھے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كورسول اور نبى فرمايا گيا ہے، اس ميں بنى اسرائيل كان لوگول كى تر ديدكرنامقصودتھا جو يہ بچھتے تھے كہ نبوت صرف حضرت اسحاق عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كے ليے ہے اور حضرت اسماعيل عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نبى نہيں ہيں۔

#### رسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى وعده وفائى (

اویر بیان ہوا کہ حضرت اساعیل کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں طلم سے اسی طرح کا ایک شخص کے انتظار میں موجود ہے ، جنانچہ حضرت عبد الله واقعہ سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں بھی اَ حادیث کی کتابوں میں موجود ہے ، جنانچہ حضرت عبد الله

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٤٥، ٣٨/٣٠.

بن ابوالحمساء وَضِى اللهُ وَعَالَى عَنهُ فَر مات عَن اللهِ وَسَلَم سے بہلے میں نے نبی کریم صلّی اللهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله مَسے وَلَی چیز خریدی اوراس کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئ تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لاکر دیتا ہوں ، میں بھول گیا اور تین دن کے بعد یا دا کیا ، میں گیا تو آپ صلّی اللهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمُ اللهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّ

## وَكَانَ يَامُرُا هُلَهُ بِالصَّالُولَةِ وَالزَّكُولَةِ وَكَانَ عِنْدَرَضِيًّا ١٠٥

ترجمة كنزالايمان: اورايخ گروالول كونما زاورز كوة كاحكم ديتااورايخ رب كوبيند تقا-

ترجیه فیکنوالعِرفان: اوروه اپنے گھروالوں کونماز اورز کو قاکاتهم دیتا تھا اوروہ اپنے رب کے ہاں بڑا پیندیدہ بندہ تھا۔

﴿ وَكَانَ يَا مُوا هُلَهُ بِالصَّلُونِ وَالول اورا بِي قوم جربهم كوجن كى طرف آپ عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلام مبعوث تضغماز قائم اساعيل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام مبعوث تضغماز قائم اساعيل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام البِحَدُّم والول اورا بِي قوم جربهم كوجن كى طرف آپ عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلام البَعْ الصَّلُوةُ وَالسَّلام البِي طاعت واَعمال ، صبر و إستقلال اوراَحوال و خصال كى وجه سے الله اتحالى كى بارگاہ كے بڑے ببند يده بندے تھے۔

#### اہلِ خانہ کونمازی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَدَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْه وَ الله وَسَلَّمَ کی سیرت الله

حضرت ثابت رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر مات عَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَر مات عَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

1 ----ابوداؤد، كتاب الادب، باب في العدة، ٤٨٨/٤، الحديث: ٩٩٦.

2 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/٨٥٢، الحديث: ٨٨٨.

3 .....الزهد لابن حنبل، ص٥٥، الحاديث: ٩٤٠.

جلاشيشم

تنسير مراط الحنان

حضرت ابوسعيد خدرى رضي الله تعالى عنه فرمات بين " نبي كريم صلّى الله تعالى عليه وَسَلَّم آتُه و ما تك حضرت على حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْم كِورواز ب برضج كى نمازك وفت تشريف لاتے رہے اور فرماتے ' الصَّلاةُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّمَا يُوِيُدُ اللَّهُ لِيُسَذِّهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ''نماز برِّصو، اللَّه تعالَى تم بررتم فرمائ، اللّٰہ تو یہی جا ہتاہے کہتم سے ہرنا یا کی دورفر مادےاورتہہیں یاک کرکے خوب صاف تھرا کردے۔ (1)

### اہلِ خانہ کونماز کا حکم دینے کی ترغیب

معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دینا الله تعالیٰ کے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے للہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے گھر والوں کونماز قائم کرنے کا حکم دیں اوراس کے علاوہ ان تمام کا موں کا بھی حکم دیں جوجہنم سے نجات ملنے کا سبب ہیں۔اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَا هُلِيكُمْ ترجيه كنزالعرفان: الاايمان والوااين جانون اورايز كمر والول كواس آگ سے بياؤجس كا اينرهن آ دمى اور پيقر بين،اس نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكَةُ بریخی کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو الله کے عکم کی نافر مانی تہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جوانہیں حکم دیاجا تا ہے۔

غِلاظٌ شِكَادٌ لَايَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ (2)

# نمازِ فجر کے لئے جگانے کی فضیلت

نمانِ فَجرِ کے لئے جگا ناحضور پُرنور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى سنت ہے، چنانچ چمنزت ابو بكره رَضِى اللهُ تعَالَى عَنَهُ فَرِ مَاتِ بِين مِين سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَهِاتُهِ فَهِمَا زِ فَجركيكِ لَكَانُو آبِ جس سوتے ہوئے خص كے عَنَهُ فرماتے ہيں ، ميں سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَهِمَا زِفْجِركيكِ لَكَانُو آبِ جس سوتے ہوئے خص كے یاس سے گزرتے اُ سے نماز کیلئے آ واز دینے یاا پنے یا وَل مبارک سے ہلا دینے ۔<sup>(3)</sup>لہذا جوخوش نصیب انسان کسی کوفجر كى نمازك كئے جگاتا ہے تووہ نبى كريم صَلَّى اللهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى إِس اوا كواوا كرر بإسے

# وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِدْمِ يْسَ وَانَّهُ كَانَ صِبِّ يُقَاتَّبِيًّا ١٠

1 ١٠٠٠٠١بن عساكر، حرف العين، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابي طالب... الخ، ٢٤/٣٦.

3 .....ابو داؤد، كتاب التطوّع، باب الاضطحاع، ٣٣/٢، الحديث: ٢٦٤.

€ تفسير صراط الحنان

#### ترجيهٔ كنزالايمان: اوركتاب ميں اورليس كويا وكرو بيشك وه صديق تھاغيب كى خبريں ويتا۔

ترجها في كنزُ العِرفان: اوركتاب ميس ادرليس كويا دكرو بيشك وه بهت بهي سيانبي تفاـ

﴿ وَاذْكُنُ فِي الْكِتْبِ الدِّي بَيْسَ: اور كمّاب ميں اور ليس كويا وكرو۔ ﴾ ارشا دفر مايا كەائے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا لَيْ مَا لَكُورُ وَاللّهُ وَمَا مَا مِن اللّهُ مَا وَمُ مِن اللّهُ وَمَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ الصّالَوةُ وَالسَّلَامُ كَاذُ كُر فَر مَا تَكُورُ وَاللّهُ وَمِهُ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مَا وَمُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّالَةُ وَالسَّلَامُ كَاذُ كُر فَر مَا يَا كُولُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### حضرت اورليس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْضِرْتْعَارِفَ الْمَجْ

آ ب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَا نَام اخْوْقَ ہے اور آ ب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام حضرت نوع عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے بعد آ ب ہی پہلے رسول ہیں۔ آ ب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے والد کے واواہیں۔ حضرت شیث بن آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام ہیں۔ سب سے پہلے جس خص نے الم سے المحاوہ آ ب ہی ہیں۔ پہڑ ول کو سینے حضرت شیث بن آ دم عَلَيْهِ عَمَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام ہیں۔ سب سے پہلے جس خص نے الم سلے ہوئے کیڑے بہنے کی ابتدا بھی آ ب ہی سے ہوئی، آ ب سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ، تراز واور پیانے قائم کرنے والے اور علم جماب میں نظر فرمانے والے بھی آ ب بی ہیں اور بی سب کام آ ب بی سے شروع ہوئے۔ اللَّه تعالیٰ نے آ ب پر تمیں صحیفے نازِل کے اور اللَّه تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثر ت سے درس دینے کی وجہ سے آ ہے کا نام اور ایس ہوا۔ (1)

### درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل رکھی

حضرت ادریس عَلَیْهِ الصَّلَهُ قَوَالسَّلَام اللَّه تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللَّه تعالیٰ کی کتاب کا درس دینا انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے، اس مناسبت سے بہاں قرآنِ مجید کا درس دینے کی فضیلت اور علم دین کا درس دینے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں:

(1) .....خضرت ابو ہر ریر ۵ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا''جو لوگ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا''جو لوگ اللّٰه تعالیٰ کے گھروں میں ہے کھی میں جمع ہوتے ہیں اوروہ قر آنِ مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کواس کا

ں....خازن، مریم، تحت الآیة: ٥٦، ٣٣٨/٣، مدارك، مریم، تحت الآیة: ٥٦، ص٧٧٧، روح البیان، مریم، تحت الآیة: ٥٦، ١/٥ ٣٤، ملتقطاً

تفسيرص كظالجنان

درس دیتے ہیں تو اُن پرسکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ان کاذ کرفرشتوں میں فرما تا ہے۔ (2)....جضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي ارشا دفر مايا" وه عالِم جوصرف فرض نماز برِ هر مربيته جاتا پهرلوگول كو علم دین سکھا تا ہے اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کوروزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمهارےادنیٰ برے <sup>(2)</sup>

(3)....جطرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالى عَنْهُمَا فرمات مبين 'رات مبين ايك كم كابر هناير هانا بورى رات (عبادت کرتے ہوئے) بیدارر سنے سے افضل ہے۔

### قرآنِ مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تنبیہ 🦃

یا در ہے کہ جوشخص عالم نہیں اس کا درسِ قر آن دینا جائز نہیں ہاں اگر وہ کسی سُنی مجیج العقیدہ ماہر عالم کی کھی ہوئی تفسیر سے صرف وہی الفاظ پڑھ کرسنا تا ہے جوانہوں نے لکھے ہیں اوراس کی اپنی طرف ہے کوئی وضاحت یا تشریح نہیں کرنا تو بہ جائز ہے، یونہی علاء میں سے بھی انہیں ہی درسِ قرآن دینا جا ہے جنہوں نے معتبر علاءِ کرام کی تفاسیر، اَ حادیث اوران کی نثروحات ، فقهی اَ حکام اور دیگرضروری علوم کامُغَنَدُ بِها (اچھاخاصا) مطالعه کیا ہو۔ درسِ قرآن دینے والا ہر شخص ان 3 اَ حادیث کوضر وراینے پیش نظرر کھے

- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس رضِى الله تعالى عَنهُ مَا سعروايت ہے، حضورِ اقدس صلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَه ارشا دفر مایا'' جوقر آن میں علم کے بغیر کچھ کہے وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ (4)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سِيروابيت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا'' جوقر آن میں اپنی رائے سے کچھ کہوہ اپناٹھ کا نہ آگ سے بنائے۔<sup>(5)</sup>

🕕 .....مسلم، كتاب الـذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ص١٤٤٧، الحديث: ۲۲(۹۹۲۲).

2 .....دارمي، باب من قال: العلم الخشية و تقوى اللّه، ١٠٠١، الحديث: ٢٨٩.

الحديث: ٢٦٤.
 الحديث: ٢٦٤.

4 .....ترملي، كتاب تفسير القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسر القران برايه، ٤٣٩/٤، الحديث: ٢٩٥٩.

5 .....ترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلح الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه، ٤٣٩/٤،

المنابعة عنان المنان

(3) .....حضرت جندب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَدُهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا''جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھرٹھیک بھی کہہ دیت بھی وہ خطا کر گیا۔ (1)

#### وْمَ فَعَنْهُ مُكَانًا عَلِيًّا هِ

ترجمة كنزالايمان: اورجم نے اسے بلندمكان برا تفاليا۔

ترجية كنزالعِرفان: اورجم نے اسے ایک بلندمكان برا محاليا۔

﴿ وَمَ فَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا: اورجم نے اسے ایک بلندمکان پراٹھالیا۔ کو حضرت ادریس عَلیْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام کو بلندمکان پر اٹھالیا۔ کو حضرت ادریس عَلیْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے مرتب کی بلندی مراد ہے اور ایک اٹھالینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کو قول یہ ہے کہ آپ عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کو قول یہ ہے کہ آپ عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کو آسان پراٹھالیا گیا ہے اور زیادہ سے کہ آپ عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کو آسان پراٹھالیا گیا ہے۔ (2)

أُولِلِكَ الَّذِينَ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ هِنَ النَّبِينَ مِن ذُسِّ اللهُ عَلَيْهِمْ هِنَ النَّبِينَ مِن ذُسِّ اللهُ عَلَيْهِمْ هِنَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِمْ قِلْ اللهُ عَلَيْهِمْ قِلْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ اللهُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: یه بین جن پرالله نے احسان کیاغیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولا دسے اوران میں جن کوہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور لیقوب کی اولا دسے اوران میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن

- الحديث: ٢٩٦١. تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه ، ٤٤٠/٤ ، الحديث: ٢٩٦١.
  - 2 ....خازن، مريم، تحت الآية: ٥٧، ٣٨/٣.

جلدششِم 🗨

خ تفسير صراط الجنان

#### لیاجب ان پررمن کی آیتیں پڑھی جاتیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے۔

ترجیا کنڈالعِرفان: یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللّٰہ نے احسان کیا، جوآ دم کی اولا دمیں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور لیعقوب کی اولا دمیں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمٰن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو بہتجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔

﴿ أُولِي كَا اللّه عَرَام عَلَيْهِم الصَّلَة عَرَيْهِم عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْه عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْه عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْه عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْه عَلَيْهِم الصَّلَة عُوالسَّده عَلَيْهِم الصَّلَة عُولسَة عَلَيْهِم الصَّلَة عُولسَة عَلَيْهِم الصَّلَة عُولَة عَلَيْهِم الصَّلَة عُولسَة عَلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْهِم الصَّلَة عَلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْه عُلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْه عُلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْهِم السَّلَة عَلَيْه عَلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْه عُلَيْه عُلَيْهِم الصَّلَة عُلَيْه عُلَيْه عُلِيلِه السَّلَة عُلَيْه عُلَيْه عُلَيْه عُلَيْه عُلَيْه عُلَيْه عُلِيلَة عَلَيْه عَلَيْهِم الْعَلَيْهِ السَلَّة عَلَيْه السَلِّة عَلَيْه عُلَيْهِم السَّلَة عَلَيْه عَلَيْهِم السَّلَة عَلَيْه عَلْمُ عَلَيْهِم الْعَلَيْهِ الْعَلَقُولُ السَلَّة عَلَيْه عُلَيْهِ السَلَّة عَلَيْه عُلَيْهِم الْعُلْمُ الْعُلِق الْعُلْمُ عُلِيلُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلِم الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

### الله تعالی کے نیک بندوں کاشِعار رہے

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ نعالی کے کلام کی آیات سن کررونا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی سنت اوران کا طریقہ ہے۔ سیّدالمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِحَی قَر آنِ مجید کی آیات سن کررویا کرتے تھے، جبیبا کہ حضرت ابراہیم

**1**....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٨، ٣٤٣/٥، خازن، مريم، تُحت الآية: ٥٨، ٣٣٩/٣، ملتقطاً.

تَفْسِيْرِ مِرَاطًا لِجِنَانَ الْحِرَاطُ الْجِنَانَ الْحَرَاطُ الْجِنَانَ الْحَرَاطُ الْجِنَانَ الْحَرَاطُ الْجِنَانَ

عَالَالُو ١٦

دَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَرِ مَاتِ مِيْنِ : حَضُورِ اقدَّلَ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت عبد اللّه بن مسعود دَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَنهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ اللّه تَعَالَىٰ عَنهُ اللّه تَعَالَىٰ عَنهُ اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَكَيْفُ إِذَاجِنْنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْبٍ وَّجِنْنَابِكَ عَلَىٰ هَوُلاَءِ شَهِيْدًا (1)

ترجیه گانزُالعِرفان: تو کیساحال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے صبیب! تمہیں ان سب پر گواہ اور

نگہبان بنا کرلائیں گے۔

توسركاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي مبارك أَنْكُمون عِي تُسوجاري بوكة \_(2)

نیز قرآن کریم کی آیات س کرروناعارفین کی صفت اور صالحین کاشِعار ہے، جبیبا کہ الله تعالی ارشا وفر ماتا ہے:

ترجیم کانڈ العِرفان: جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دہ محور ہی کے بل ہجدہ میں گریڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارا رب یاک ہے، بیشک ہمار بے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ اور وہ روتے ہوئے محمور کی کے بل گرتے ہیں اور بیقر آن ان کے دلوں کے جھکنے کواور ہڑھا دیتا ہے۔

إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِنَّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّمًا أَنَّ الْكَانَوَ عُلَى مَا تِنَا وَالْكَانَ وَعُلَى مَا تِنَا وَلَا ذُقَانِ مُجَمَّا اللَّهُ وَلَوْنَ سُبُحُنَ مَا تِنَا وَلَا ذُقَانِ يَبْلُونَ لَكَ فُعُولًا ﴿ وَيَخِنَّ وَنَ لِلْاَ ذُقَانِ يَبْلُونَ لَكَ فُعُولًا ﴿ وَيَخِنَّ وَنَ لِلْاَ ذُقَانِ يَبْلُونَ لَكَ فُعُولًا ﴿ وَيَخِنَّ وَنَ لِلْاَ ذُقَانِ يَبْلُونَ وَيَخِنَّ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

(بيآيت بجده ہے، اسے زبان سے برُ صف اور سننے والے برسجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔)

اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے بھی اپنی امت کواس کی تعلیم دی ہے، جبیبا کہ حضرت سعد بن انی و قاص دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

1 .....النساء: ١٤٠.

٠ .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن... الخ، ص ١ . ٤ ، الحديث: ٨ ٢ ٢ ( ٠ . ٨ ).

3 .....بنبي اسرائيل: ٧ ٠ ١ - ٩ ٠ ١ .

١٣٣٧. ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، ٢٩/٢، إلحديث: ١٣٣٧.

اس لئے ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی قر آنِ مجید کی تلاوت کر بے تواپیے گنا ہوں اور اللّٰہ تعالیٰ کی گرفت وعذاب کو یاد کر کے رویا کرے اور اگراسے رونانہ آئے تورونے والوں جیسی صورت بنالے۔

### سجده تو كرليا مرآ نسونه لكلے (ای

یا در ہے کہ زیرِ تفسیر آبیت ان آبیات میں سے ہے جنہیں بڑھنے اور سننے والے بر سجد ہُ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہاں اسی آبیت سے متعلق دو حکایات ملاحظہ ہوں:

- (1) .....حضرت ابومعمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات عَنْ المير المؤمنين حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَے سور ہُ مریم کی تلاوت اور (سجدہ کرنے کے بعد) فرمایا '' دیہ بجدے ہیں تورونا کہاں ہے؟ (1)
- (2) .....حضرت عبدالرحمان بن ابولیل دَّحُمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَیْهِ نے سورهٔ مریم کی تلاوت کی ، جب وہ الله تعالی کے اس فر مان ' مختُ الله تعالی کے اس فر مان ' خَتُ وَ السُجَنَّ الْ اَبْرِیْنِی اَنْ اِبْرِی اِنْ اِبْرِی اِنْ اِبْرِی اِنْ اِنْ اِبْرِی اِنْ اِبْرِی اِنْ اِنْ اِبْرِی اِبْرِ

#### آيت وإذَا تُتلَى عَلَيْهِمُ التَّالرُّحَلِن "سے حاصل مونے والى معلومات اللَّحْلِن "سے حاصل مونے والى معلومات

اس سے نین یا نیس معلوم ہو کیں:

- (1).....الله تعالی کے کلام کی تلاوت کرنااور تلاوت کرا کرسننا دونوں ہی بیندیدہ طریقے ہیں۔
- (2)....الله تعالى كے كلام كى تلاوت خشوع وخضوع كے ساتھ كرناالله تعالى كى بارگاہ ميں بينديدہ ہے۔
- (3).....الله تعالیٰ کے کلام کو پڑھ یاس کرعذاب کے خوف یادل کے ذوق کی وجہ سے گریدوزاری کرناالله تعالیٰ کو پہند ہےاوراس کے انبیاءِ کرام عَلیُهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی سنت ہے۔
  - 1 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في البكاء عند قراء ته، ٢/٥٦، الحديث: ٩٠٠٠.
    - ٢٨٢/١٠ ، كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراء ة القرآن، ٢٨٢/١٠ .

# فَخَلَفَ مِنْ بَعْرِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَخُلُفُ مِنْ بَعْرِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَكُفُونَ غَيَّا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ

ترجہ کنزالایمان: تو ان کے بعدان کی جگہوہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے بیجھے ہوئے توعنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل یا تمیں گے۔

ترجہ ٹاکنز العِرفان: تو ان کے بعدوہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز وں کوضائع کیااور اپنی خواہشوں کی پیروی کی توعنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جاملیس گے۔

﴿ فَحَكَفُونَ بِعَيْ هِمْ عُلَقُ : توان کے بعدوہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے۔ گااس آیت میں انبیاءِ کرام علیٰ ہم الصّلاف ورنالائق لوگوں کی دوخرابیاں بیان کی تئی ہیں۔ (1) .....انہوں نے نمازیں ضا کع کیس۔ اس سے مراد فرغ نمازیں چھوڑ دینا یا نماز کا دفت گڑار کرنماز پڑھنا مراد ہے، مثلاً ظہر کی نماز عصر میں اورعصر کی مغرب میں پڑھنا۔ (2) .....اپی خواہشات کی پیروی کی ۔ یعنی انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت پراپی نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترجیح دی اور اللّٰه تعالیٰ کی اطاعت پراپی نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترجیح دی اور اللّٰه تعالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّٰه تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّٰه تعالیٰ عَنهُ مِن ہوں کو اختیار کیا۔ (1) ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَحِق اللّٰه تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّٰه تعالیٰ عَنهُ مِن ہوں کو احتیار کیا۔ اس امت میں سے پھھ مددگار اور اصحاب ہوتے متھ جوا پن بی کے طریقہ کار پر کار بندر ہے، پھر ان صحابہ کے لعد پھی نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بیت کی اور جس کا حکم دیا گیا اس کے خلاف کام کیا لہذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن سے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ کوئی درج نہیں۔ (2)

<sup>1</sup> سسخازن، مريم، تحت الآية: ٥٩، ٣/٠ ٢٤.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان... اليخ، ص٤٤، الحديث: ٨٠(٠٥).

#### نمازضائع کرنے کی صور تیں اور 3 وعیدیں

اس آیت میں نمازیں ضائع کرنے کوسب سے پہلے اور دیگر گنا ہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نمازنہ بڑھنا، بے وقت بڑھنا، ہمیشہ نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نمازنہ بڑھنا، بے وقت بڑھنا، ہمیشہ نہ بڑھنا، ریا کاری سے بڑھنا اور نیت کے بغیر نمازشروع کر دیناوغیرہ۔اَ حادیث میں نمازضائع کرنے کی بہت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 وعیدیں درج ذیل ہیں۔

- (1).....حضرت نوفل بن معاوید دَضِیَ اللهٔ نَعَالی عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا" جس کی نما زفوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ (1)
- (2) .....حضرت أمم اليمن رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها سے روایت ہے، حضورا کرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَ ارشا دِفْر مایا:
  "قصداً نمازترک نه کرو کیونکه جوقصداً نمازترک کردیتا ہے، الله عَزَّوَ جَلَّ اور رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اس سے بری الذِّ مدین ۔(2)
- (3) .....حضرت عقبہ بن عامر زضِیَ الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، نبی کریم صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا '' معنقریب میری امت سے کتاب والے اور دو دو دو الے ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کی: یاد سو لَ الله اِصَلَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ ، کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا '' بیدہ ولوگ ہیں جو الله کی کتاب کواس کے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھڑا کریں۔ میں نے پھرعض کی: یاد سو لَ الله! صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ ، دو دو دو الوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا '' بید وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی بیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ (3) می فیکٹون کی گیا: عنقریب وہ جہنم کی خوفاک وادی فی سے جاملیں گے۔ آیت کاس جھ میں نمازیں ضائع کریں گے اور الله تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی بیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ محتقریب کرنے اور الله تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی بیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ محتقریب جہنم کی خوفناک وادی فی میں ڈال دیئے جائیں گے۔

1 ---- بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ١/٢ ٥٠ الحديث: ٣٦٠٢.

٢٧٤٣٣. الحمد، مسند القبائل، حديث الم ايمن رضى الله عنها، ٢٨٦/١٠ الحديث: ٢٧٤٣٣.

**3**.....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، سيهلك من امتى اهل الكتاب واهل اللبن، ٢٦/٣، ١٠ الحديث: ٣٤٦٩.

حضرت عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فرمات بين : غي جَهَنم ميں ايک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وا دیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ بیاُن لوگوں کے لئے ہے جوزنا کے عادی اوراس پرمُصِر ہوں ، جوشراب کے عادی ہوں ، جوسودخورا ورسود کے عادی ہوں ، جو والدین کی نافر مانی کرنے والے ہوں اور جوجھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔<sup>(1)</sup> صدرالشر بعیمفتی امجدعلی اعظمی دَحْمَهٔ اللهِ تعَا لیٰعَلَیْهِ فرماتے ہیں :غیجہنم میں ایک وادی ہے،جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے،اس میں ایک کنوال ہے،جس کا نام 'هَبْهَبُ '' ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے برآتی ہے،اللّٰه ءَزَّوَجَلَّ اس كنوي كوكھول ديتاہے، جس سے وہ بدستور بھڑ كئے گئى ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي: (اللّٰه تعالٰی نے ارشاد فرمایا) جب بجھنے برائے گی ہم انھیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔'' كُلَّبَا خَبَتُ زِدُنْهُمْ سَعِيدًا

یہ کنواں بے نماز وں اور زانیوں اور شرابیوں اور سودخواروں اور ماں باپ کو اِیذا دینے والوں کے لیے ہے۔ <sup>(2)</sup>

# اِلْا مَنْ تَابَوَ الْمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَأُولَلِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَبُونَ شَيًّا ﴿

ترجیدة كنزالایمان: مگرجونائب ہوئے اورا بمان لائے اورا چھے كام كئے توبيلوگ جنت میں جائیں گے اورانہیں كچھ نقصان نه ديا جائے گا۔

ترجیلةً كنزُالعِرفان: مگرجنهول نے تو ہے کی اورا بمان لائے اور نیک کام کئے توبیلوگ جنت میں داخل ہول گے اوران برکوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ: مَكرجنهوں نے توبری ۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ نمازیں ضائع کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے گنا ہوں

بغوى، مريم، تحت الآية: ٥٩، ٣/٨٦١.

ر بعیت،حصه سوم،نما ز کابیان،۱۱٬۳۳۴ به

کواختیار کرنے والے توجہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے گرجہنہوں نے کفر وشرک اور دیگر گنا ہوں سے توبہ کرلی اور
کفر کی جگہ ایمان کو اختیار کیا اور اس کے بعد نیک کام کئے توبیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پرکوئی زیادتی نہیں کی
جائے گی اور ان کے اعمال کی جزامیں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ (1) اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے پہلے کفر
سے بیزاری کا اظہار کرنا ، پھرایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔

# جَنْتِ عَدُنِ الَّذِي وَعَدَ الرَّحْلَ عِبَادَة بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّكُ كَانَ وَعُدُة مَا تِبًّا ١٠

ترجمة كتزالايمان: بسنے كے باغ جن كاوعده رحمنٰ نے اپنے بندوں سے غیب میں كیا بیشك اس كاوعده آنے والا ہے۔

ترجیه گنزُالعِرفان: ہمیشہر سنے کے ان باغوں میں (داخل ہوں گے) جن کا وعدہ رحمٰن نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بنیک اس کا وعدہ آئے والا ہے۔

﴿ جَنُّتِ عَنْ إِنَ الْمِيشَدَر مِنْ كَ مِا عُول مِیں۔ ﴾ یعنی جنہوں نے تو ہے کی ،ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمٰن نے اپنے إن بندوں سے فر مایا ہے اس حال میں کہ جنت إن سے غائب ہے اور اِن کی نظر کے سامنے ہیں یااس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں اور اس کا مشاہدہ ہیں کرتے اور میحض اس کی خبر ملنے اور اِن کی نظر کے سامنے ہیں یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں اور اس کا مشاہدہ ہیں کرتے اور میحض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پرایمان لے آئے ہیں۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فر مایا ہے اس کا وہ وعدہ یقینی طور پر آئے والا ہے۔ (2)

# لايسمعون فيهالغوا إلاسلها ولهمر زفهم فيهابكم لأوعشيا

ترجية كتزالايمان: وهاس مين كوئى بريار بات نه نين كي مرسلام اورانهين اس مين ان كارزق بي وشام \_

ترجها كَانُوالعِرفان؛ وه ان باغات ميں كوئى بركار بات نه نيس كے مگر سلام اوران كيلئے اس ميں ضبح وشام ان كارز ق ہے۔

1 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢٠، ٥/٥ ٣٤.

2 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢١، ٥/٥ ٣٤.

﴿ لا يَسْمَعُونَ فَيْهَالْغُواْ: ووان باغات ميں كوئى بيكار بات نه نيں گے۔ ﴾ يعنى جن باغات كاللّه تعالى نے اپنى بندوں سے وعدہ فر ما يا ہے ان كا وصف بيہ ہے كہ جنتى ان باغات ميں كوئى بيكار بات نه سنيں گے، البتہ وہ فرشتوں كا يا آپس ميں ايک دوسر ہے كاسلام سنيں گے اوران كيلئے جنت ميں ضبح وشام ان كارز ق ہے۔ اس سے مراد بيہ ہے كہ جنت ميں انہيں دائمی طور پررز ق ملے كاكيونكہ جنت ميں رات اور دن نہيں ہيں بلكہ اہلِ جنت ہميشہ نور ہى ميں رہيں گے۔ يا اس سے مراد بيہ كه ونيا ہے دن كى مقدار ميں وومر تبہ جنتی نعمتيں ان كے سامنے بيش كی جائيں گی (البتہ وہ خود جس وقت جتنا چاہیں گے كھائيں گے، ان يركوئى يابندى نه ہوگى)۔ (1)

# بیکار ہاتوں سے پر ہیز کریں کھی

الله تعالی نے اپنی عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کوفضول اور بریار با توں سے پاک فرمایا ہے،اس سے معلوم ہواد نیا میں رہتے ہوئے بھی ہرمسلمان کو جا ہے کہ وہ بریار با توں سے بچتار ہے اور فضول کلام سے پر ہمیز کرے۔الله تعالیٰ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشا دفر ما تا ہے:

وَإِذَامَرُ وَابِاللَّغُومَرُّ وَاكِهَامًا (2)

ترجیه کنزالعِرفان: اور جبکسی بیهوده بات کے پاس سے گزرتے ہیں تواپی عزت سنجالتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

> اورارشادفرماتا ب وَإِذَاسَبِعُوااللَّغُوَاعُرَضُوْاعَنُهُ وَقَالُوْالنَّآ اَعْمَالْنَاوَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلِمٌ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

> > لاتنبتغى الجهليين (3)

ترجید کی نوالیونان: اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے مند پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تہمارے لیتے ہمارے اعمال ہیں۔

اور تہمارے لیے تہمارے اعمال ہیں۔ بستمہیں سلام، ہم جاہلوں

(کی دوئت) کو ہیں جائے۔

حضرت ابو ہربرہ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا

1 ....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٢٢، ٥/٥ ٣.

2.....فرقان: ۲۷.

.00:قصص

''(یہ بات) آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لائیتنی چیز کو چھوڑ دے۔ <sup>(1)</sup>اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بریار باتوں اور فضول کلام سے بینے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا اللَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِ فُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

ترجمة كنزالايمان: يدوه باغ ہے جس كا وارث بهم اپنے بندوں میں سے اسے كريں گے جو پر ہيز گارہے۔

ترجها كنزالعِرفان: بيره وباغ ہے جس كاوارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے كریں گے جو پر ہيز گار ہو۔

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ: بيدوه باغ ہے۔ ﴾ يعنى جس جنت كے اوصاف بيان ہوئے بيدوه باغ ہے جوہم اپنے ان بندوں كوعطا كريں گے جو پر ہيز گار ہو۔ اس آیت كی تفسير میں ایک قول بي ہی ہے كہ ہم نے جنت میں كفار كے ايمان لانے كی صورت میں ان كے لئے جو مكانات تيار كئے ہيں ان كا وارث ہم اپنے پر ہيز گار بندوں كوكريں گے۔ (2) يا درہے كہ جنت متنی اور پر ہيز گار مسلمان كو ملے گی اور گنا ہمگار مسلمانوں كو ہمی جو جنت ملے گی وہ ان كے گنا ہموں كی معافی بیا خاتے كے بعد ہی ملے گی بین واخل ہوتے وقت وہ بھی گنا ہموں سے پاك ہمو چے ہموں گے۔

# وَمَانَتُ نَزُلُ إِلَّا مِرْمَ بِكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْرِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا كُانَ مَ بُلِكُ فَي اللَّهِ عَلَى مَا كَانَ مَ بُلْكَ نَسِيًّا ﴿ وَمَا كَانَ مَ بُلْكَ نَسِيًّا ﴾

ترجیلة كنزالایمان: (اور جبریل نے محبوب سے عرض کی ) ہم فرشتے نہیں اُنر نے مگر حضور کے رب کے حکم سے اس کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے بیچھے اور جواس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بھو لنے والانہیں۔

1 .....ترمذى، كتاب الزهد، ١١-باب، ٢/٤، الحديث: ٢٣٢٥.

2....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٣، ٥/٦٤ ٣، خازن، مريم، تحت الآية: ٦٣، ٣، ٤٠، ملتقطاً.

ترجیا کنوالعوفان: اور ہم فر شے صرف آپ کے رب کے مکم سے ہی انزتے ہیں۔ سب اس کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کھی ہمارے بیچھے اور جو اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب بھو لنے والانہیں ہے۔

﴿ وَمَانَتَنَوْنُ لِاللّٰهِ مِهُمْ مِنْ فَيْ صَرَفْ آپ کورب کے کم سے ہی اتر تے ہیں۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے ہیں حضرت عبداللّٰه بن عباس دَضِی الله تَعَانی عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ مرکارِ دوعاکم صَلَی اللّٰه تَعَانی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَيْ اللّهُ وَمَاللّهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَيْ اللّهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَيْ اللّهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَيْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَيْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مَن اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مَا لَك ہِ مَا لَك ہِ مَا اللّهُ وَعَان كَى طرف قَلْ وَحِرْت كر فَي مِن اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلْمَ وَنِيان سے باک ہے، اس لئے وہ جب چاہے گا مَن آپ صَلّمَ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلْمَ وَنِيان سے باک ہے، اس لئے وہ جب چاہے گا مَن آپ صَلّمَ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَالَى عَلْمُ وَمُونِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَعْلَى وَلِيا وَمِعْلَى وَلِيا وَمِعْلَى وَلَمْ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا لَك ہُونِ اللّهُ اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَالَى اللّهُ وَمَالَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ

# الله تعالی بھول سے پاک ہے ج

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھول جائے۔ اِس سے ان لوگوں کواپنے طرزِ عمل پرغور کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مذاق میں کسی بوڑھے کے بارے میں یاکسی جیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ تواسے بھول ہی گیا ہے۔ یہ کہنا صرح کے غربے اور ایسا کہنے والا کا فرہے۔

# مَ بُ السَّلُوْتِ وَالْا ثَمْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَيْرُ لِعِبَادَتِهُ ﴿ عَلَى الْمُلَاثُونِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّه

ترجمة كنزالايمان: آسانوں اور زمين اور جو يجھان كے نيج ميں ہے سب كاما لك تواسے يوجواوراس كى بندگى يرثابت

1 .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٢/٤ ٣٨، الحديث: ٣٢١٨.

2 .....مدارك، مريم، تحت الآية: ٢٤، ص٥٧٨.

ماریششم ماریششم

تفسيرصراط الحنان

رہوکیااس کے نام کا دوسراجانتے ہو۔

ترجہا کا کنوالعِرفان: آسانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان میں ہے سب کارب (وہی ہے) تواسی کی عبادت کرو اوراس کی عبادت برڈٹ جاؤ، کیاتم اللّٰه کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟

﴿ مَنُ السَّلُونِ وَالْاَمْنِ اور جَوَيَ وَالْاَمْنِ فَ الله وَسَلَمَ اور فَيْنَ كَارِب ﴾ ليعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ ال

اس آیت ِمبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پرؤٹ جاؤ، اس سے معلوم ہوا کہ خوشی وغم ہر حال میں ہمیشہ عبادت کرنی جا ہیں۔ یہی حکم ہے اور یہی بارگا و خداعز ً وَجَلَّ میں محبوب ہے، صرف خوشی یا صرف غم میں عبادت کرنا کمال نہیں۔ آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کی صفت ِر بو بیت بیان کر کے عبادت کا حکم دینے میں اِس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ کا بندے کو پالنا، نعمتیں پہنچانا اور بنگر رہ کی مرتبہ کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے احسان مندی کے طور پر اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

#### وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسُوْفَ أُخْرَجُ حَبًّا ١

ترجية كنزالايمان: اورآ دمي كهتا ہے كيا جب ميں مرجاؤں گا توضر ورعنقريب جلا كرنكالا جاؤں گا۔

ترجيهة كنزالعِرفان: اورآ دمي كهناہے: كياجب ميں مرجاؤں گا توعنقريب مجھے زندہ كر كے ضرور زكالا جائے گا؟

﴿ وَيَقُونُ الْإِنْسَانُ: اور آدمی کہتا ہے۔ ﴾ اس آیت میں انسان سے مرادوہ کفار ہیں جوموت کے بعد زندہ کئے جانے کے منکر تھے جیسے اُبی بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور اِن جیسے تمام کفار، اِنہیں لوگوں کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ریہ کا فرانسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا فدا تی اڑاتے اور اسے جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا جب میں

مرجاؤں گا توعنقریب مجھے قبرے زندہ کرکے ضرور نکالا جائے گا؟<sup>(1)</sup>

# اَ وَلا يَذُكُو الْإِنْسَانَ اَنَّا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ۞

ترجمة كنزالايمان: اوركيا آ دمي كويا ذہيس كه ہم نے اس سے پہلے اسے بنايا اوروہ بجھ نہ تھا۔

ترجهة كنزالعرفان: اوركيا آدمي كويانهيس كههم نے اس سے پہلے اسے پيدا كيا حالانكه وه كوئى شے نہ تھا۔

﴿ اَوَلا یَنْ کُرُ الْرِنْسَانُ: اور کیا آدمی کو یا ذہیں۔ ﴾ الله تعالی نے اس کار دکرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ جوئر دول کے زندہ کرنے پر الله عَزُوجَلَّ کی قدرت کا منکرہے، کیا اُس نے اِس بات پرغور نہیں کیا کہ ہم نے اسے اس وقت بنادیا جب وہ بالکل معدوم تھا تو جب اصلاً معدوم ہونے کے باوجود ہم اسے وجود اور زندگی دے سکتے ہیں تو اگر ہم مردے کو زندہ کر دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے حالا نکہ اب تو اس کی اصل موجود ہے۔

اس آیت کی مناسبت سے یہاں ایک حدیثِ قُدی ملاحظہ ہو جی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریہ وضیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریہ دخیری نلله تعالیٰ عندہ سے بہاں ایک حدیثِ قُدی ملاحظہ ہو جی خفر مایا ''الله تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے ''انسان نے مجھے جھٹلا یا اور بیاس کے لیے مناسب نہیں ۔ پس اس کا جھے جھٹلا یا اور بیاس کے لیے مناسب نہیں ، اور اس نے مجھے گالی دی جبکہ یہ جھی اس کے لیے مناسب نہیں ۔ پس اس کا حسلا ناتو یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں پہلے پیدا کیا گیا ، حالا نکہ پہلی دفعہ بنانا میں سے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے جووہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی ہے ، حالانکہ میں اکیلا ہوں ، بے نیاز ہوں ، نہ میں نے سی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا ، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے حالانکہ میں اکیلا ہوں ، بے نیاز ہوں ، نہ میں نے سی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا ، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والنہیں ۔ (2)

# قَوَى إِلَى لَنَحْشُرَ نَهُمُ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِ نَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم جِثِيًّا ﴿

1 ----خازن، مريم، تحت الآية: ٢٦، ٣/١٤٢، جلالين، مريم، تحت الآية: ٢٦، ص٨٥٢، ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب التفسير، سورة قل هو الله احد، ١-باب، ٣٩٤/٣، الحديث: ٤٩٧٤.

تفسيرصراط الجنان

ترجيه كَانُوالعِرفان: تو تيرے رب كى تتم! ہم أنهيں اور شيطانوں كوجع كرليں كے پھرانہيں دوزخ كة س ياس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

﴿ فَوَسَ بِاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا رَجِهِ إِرْ مِي اللَّهُ مَا أَبِينَ جَمْ كُرلِينَ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آب كرب كي تسم! ہم مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كاا نكاركرنے والے كافروں كو قبامت كے دن زندہ کر کے انہیں گمراہ کرنے والے شیطانوں کے ساتھ اس طرح جمع کرلیں گے کہ ہر کا فرشیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوگا، پھرانہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ اللّٰہ تعالٰی کے عذاب کامشاہدہ کر کے دہشت کے مارے ان سے کھڑا ہونامشکل ہوجائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل گرجا ئیب گے۔ <sup>(1)</sup> اور کا فروں کی ایسی ذلت و رسوائی و کیچکر الله تعالیٰ کے اولیاءاور سعادت مند بندے اس بات پر بہت خوش ہورہے ہوں گے کہ الله تعالیٰ نے انہیں اس ذلت سے نجات عطافر مائی جبکہ ان کے زشمن کفاران کی سعادت وخوش بختی دیکھ کرحسرت وافسوس اورانہیں برا بھلا کہنے پرخودکو ملامت کررہے ہوں گے۔

یا در ہے کہ قیامت کے دن لوگوں برایک وفت ایسا آئے گا کہاس دن کی شدت اور حساب کی شخصی و مکھے کر ہر دین والازانوكے بل گراہوگا، جبیبا كه اللّه تعالی ارشادفر ما تا ہے

ترجید کنزالعرفان: اورتم ہرگروہ کوزانو کے بل گرے ہوئے

وتَاي كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً (2)

اورایک وقت ایسا آئے گا کہ کا فروں کو جب جہنم کے قریب حاضر کیا جائے گا تو وہ اللّٰہ تعالٰی کے عذاب کا مشاہدہ كركے گھٹنوں كے بل گرجائيں گے جبيبا كەزىرِتفسير آيت ميں بيان ہوا، توان دونوں آيات ميں جدا جدااحوال كابيان ہے

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٢٨، ١/٣ ٢٤٢-٢٤٢، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٦٨، ٥/٩٤٣.

تنسيرص اطالحنان

اس لئے ان میں کوئی تُعا رُض نہیں۔

## د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب ﴿

اس آیت کی تفییر میں بیان ہوا کہ کا فراورا سے گراہ کرنے والا شیطان ایک ساتھ زنجیر میں جگڑا ہوگا ،اس مناسبت سے ہم یہاں و نیااور آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا ایک سبب بیان کرتے ہیں ، چنا نچہ جو تض قر آن مجید سے اس طرح اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے نہ ان سے فائدہ اٹھائے ،اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر اوراس کی گرفت اور مین نباز بادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور اور مذاب سے بخوف ہوجائے ، دُنموی زندگی کی لذیتوں اور آسائٹوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہاک کی وجہ سے قر آن سے منہ پھیر لے تو اللّٰہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقر رکر دیتا ہے جو دنیا میں اسے حلال کا موں سے روک کراور حرام کا موں کی ترغیب دے کر ،اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کر کے اور اس کی نافر مانی کا حکم دے کر گراہ کر تار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے کفر کی اندھیری وادیوں میں دھیل کر حالت کفر میں مروا تا ہے اور پھر کی شیطان قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ دزنجیر میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اللّٰہ تعالیٰ ارشاہ فر ما تا ہے

وَمَنْ بِيَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِين نُقَيِضُ لَهُ شَيْطُافَهُولَهُ قَرِيْنُ ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَصُلُّونَ الْمُهُمُ لِيَصُلُّونَ الْمُهُمُ لِيَصُلُّونَ الْمُهُمُ مُّهُنَالُونَ ﴾ وَإِنَّهُمْ مُّهُنَالُونَ ﴾ عنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ مُّهُنَالُونَ ﴾ عنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ مُّهُنَالُونَ ﴾ عنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ مُّهُنَالُونَ ﴾ حَتَى السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُمُ مُّهُنَالُونَ ﴾ وَالنَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

قرح ملے کنڈ الحرفان: اور جور حمٰن کے ذکر سے منہ پھیر نے ہم اس پرایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اور بیشک وہ شیاطین ان کوراستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ ہجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یا فتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ کا فر ہمار سے پاس آئے گاتو (اپنے ساتھی شیطان سے ) کہے گا: اے کاش! میر سے اور تیر سے در میان مشرق ومغرب کے ہرا ہر دوری ہوجائے تو تُو کتنا ہی ہراساتھی ہے۔

اورارشادفرما تاہے:

وَقَيَّضْنَالَهُمُ قُرُنَّاءً فَزَيَّنُوالَهُمُ مَّابَيْنَ

1 سزخرف: ۳۸-۳۳.

جلاشيشم

ترجيهة كنزُ العِرفان: اور نهم نے كا فروں كيلتے بچھ،

تفسير صراط الجنان

أَيْرِيْهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَ الْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي الْمِيمُ وَمَا خُلُولُ فِي الْمِيمُ وَالْإِنْسِ \* الْمُعْمُ كَانُوا خُسِرِيْنَ (1)

دیئے تو انہوں نے ان کے لئے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنادیا۔ ان پر بات پوری ہوگئی جوان سے پہلے گزرے ہوئے جنول اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے۔ بیشک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

حضرت انس بن ما لک رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا
''جب الله تعالٰی سی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر
دیتا ہے تو وہ جب بھی کسی نیک کام کود کھتا ہے وہ اسے برامعلوم ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اس پر ممل نہیں کرتا اور جب بھی
وہ کسی برے کام کود کھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہوہ اس بر مل کرلیتا ہے۔
(2)

اس میں خاص طور پر کفار اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے کہ وہ ایسے کام کرنے سے بجیب جن کی وجہ سے شیطان کو ان کا ساتھی بنادیا جائے کیونکہ شیطان انتہائی براساتھی ہے جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تا ہے کی وجہ سے شیطان کو ان کا ساتھی بنادیا ہے گئو اللّٰہ بنائے تقریباً (3) میں جائے تو کتنا میں مالیٹ کے قریباً انسانے قریباً انسانے قریباً انسانے قریباً انسانے تقریباً انسانے تو انسانے تقریباً انسانے تاریباً انسانے تقریباً انسانے تاریبائے تار

براساتھی ہو گیا۔

اورجس کا ساتھی شیطان ہووہ اپنے انجام پرخود ہی غور کرلے کہ کیسا ہوگا۔

# ثُمَّ لَنَكْنِوعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ اللَّهُمُ اَشَكَّعَلَى الرِّحْلِنِ عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ اللَّمُ لَكُونُ عِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِلْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ال

ترجمة كنزالايمان: پيرېم ہرگروہ سے نكاليں گے جوان ميں رحمٰن برسب سے زيادہ بے باك ہوگا۔ پيرېم خوب جانتے ہیں جواس آگ ميں بھوننے كے زيادہ لائق ہیں۔

1 ..... حم السجده: ٥٠...

2 .....مسند الفردوس، باب الالف، ٢/٥٤٦، الحديث: ٩٤٨.

. ٣٨: النساء: ٣٨

جلدشيثم

تنسير صراط الجنان

ترجبه کنزالعرفان: پھرہم ہرگروہ سے اسے نکالیں گے جوان میں رحمٰن برسب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھرہم انہیں خوب جانتے ہیں جوآگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔

﴿ ثُمُّ لَنَكُنْ وَعَنْ مِن كُلِّ شِيْعَة : پُرَمَ م ہرگروہ سے اسے ذکالیں گے۔ پہارشاوفر مایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کوجمع کرنے کے بعد ہم کفار کے ہرگروہ سے اسے نکالیس گے جوان میں رحمٰن کی نافر مانی کرنے پرسب سے زیادہ بوگا تا کہ جہنم میں سب سے پہلے اُسے داخل کیا جائے جوسب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہواور بعض روایات میں ہے کہ کفارسب کے سب جہنم کے گروز نجیروں میں جکڑ ہے طوق ڈالے ہوئے حاضر کئے جائیں گے پھر جو کفر وسرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور انہیں باقی کا فروں کے مقابلے میں عذاب بھی زیادہ ہخت ہوگا۔ (1)

## کفار کے عذاب میں فرق ہوگا کھی

یا در ہے کہ گفراگر چہ میساں ہے کہ ''الکُفُنُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ' یعنی گفرا میں ہمت ہے، مگر کفار مختلف شم کے ہیں
کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جوخود بھی مگراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی مگراہ کیا اور بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے مگراہ ہوئے تو ان میں ہر شم کے کا فرکواس شم کا عذاب ہوگا جس کا وہ سخت ہے جیسے مگراہ کر کا فروں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا ، چنانجے الملّٰہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے

اَلَّنِ يُنَكَفَّهُ وَاوَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ فِرِدُنْهُمُ عَنَابًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (2)

اورارشادفرما ناہے

وَلِيَحْدِلُنَّ ا ثَقَالَهُمُ وَ اثْقَالًا مَّعَ ا ثُقَالِهِمْ (3)

ترجیه کانزُ العِرفان: جنہوں نے کفر کیا اور اللّٰه کی راہ ہے روکا ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کردیں گ۔

ترجہا کنزُ الحِرفان: اور بیشک ضرورا پنے بوجھا ٹھا ئیں گے اور اپنے بوجھا ٹھا ئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھا ٹھا ئیں گے۔

1 سسخارن، مريم، تحت الآية: ٢٩، ٢١٤٢/٣.

.۸۸: المناطق: ۸۸.

3 سسعنکبوت: ۱۳.

تسيرص اطالجنان

﴿ ثُمَّ كَنَحْنُ اَعْكُمْ: پھرہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ پینی ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ساکا فرجہنم کے س طبقہ کے لائق ہےاور کون ساکا فرجہنم کے شدیدعذاب کا مستخل ہےاور کون سانہیں اور کسے پہلے جہنم میں پھیڈکا جائے گا اور کسے بعد میں۔

# 

ترجیه کنزالایسان: اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہونمہارے رب کے ذمہ پر بیضرور طهری ہوئی بات ہے۔

ترجیا کنوالعِرفان: اورتم میں سے ہرایک دوزخ پرسے گزرنے والا ہے۔ بیتمہارے رب کے ذمہ پرحتی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔

﴿ وَإِنَّ مِنْكُمُ اللَّوَابِدُهَا : اورتم میں سے ہرایک دوزخ پرسے گزرنے والا ہے۔ ﴿ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں، ان میں سے 3 قول درج ذیل ہیں:

- (1)....اس آیت میں کا فرول سے خطاب ہے (اورجہنم پروار دہونے سے مرادجہنم میں داخل ہونا ہے۔)
- (2) .....اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پروار دہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے البتہ (جنت میں جانے والے) مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سر دہوجائے گی جیسے حضرت ابرا جیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر دنیا میں آگ سر دہو وَ کی جیسے حضرت ابرا جیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر دنیا میں آگ سر دہو وَ کی جیسے حضرت ابرا جیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر دنیا میں آگ سر دہو وَ کی جیسے حضرت ابرا جیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام پر دنیا میں آگ سر دہو وَ کی جیسے دو اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس وعد ہے اور ان کا بیدا ضلع موال نے ہوگا۔) (1)
- (3) .....علامه ابوحیان محمر بن بوسف اندکسی دَ حُمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے (یعنی اس خطاب میں نیک و بدتمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد (یعنی اس خطاب میں نیک و بدتمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد منہیں (بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جسیا کہ) حضرت عبد اللّه بن مسعود، حضرت حسن اور حضرت قنادہ دَ ضِی اللّه تعالیٰ عَنْهُمُ سے روایت ہے کہ جہنم پر وار د ہونے سے مراد بل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ (2)

1 ..... تاويلات اهل السنه، مريم، تحت الآية: ٧١، ٣/٤٧٣-٥٧١.

2 .....البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ٧١، ١٩٧/٦.

﴿ كَانَ عَلَىٰ مَا بِلِكَ حَتْمًا مَقَوْمِيًّا : بيتمهار برب كے ذمه برجتنى فيصله كى ہوئى بات ہے۔ ﴿ يعنى جَهِم برواردہونااللّٰه تعالىٰ كاوہ حتى فيصله ہے جواس نے اپنے تمام بندوں برلازم كيا ہے۔

## بل صراط ہے متعلق چنداہم باتیں کھی

اس آیت کی تفسیر میں بل صراط سے گزر نے کا بھی ذکر ہوا،اس مناسبت سے یہاں بل صراط سے متعلق چندا ہم با تنیں ملاحظہ ہوں، چنانچہ صدرالشر بعیر فقی امجد علی اعظمی ذَحْمَةُ اللَّهِ اَعَالَیْ عَلَیْهِ فِر مانے ہیں''صراط حق ہے۔ بیرایک مل ہے کہ پشتِ جہنم برنصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے بہلے نبی صَلَّى اللهُ تَعَا لَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرْ رَفْرِ ما تَهِينِ كَے، پھراوراَ نبياومُرسَلين ، پھريهاُ مت پھراوراُ مثيں گرريں گی اور حسبِ إختلاف اعمال بل صراط يرلوگ مختلف طرح ہے گزريں گے، بعض توايسے تيزي كے ساتھ گزريں گے جيسے بل كا کوندا کہ ابھی جیکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح ، کوئی ایسے جیسے پرنداڑ تا ہے اور بعض جیسے گھوڑ ا دوڑ تا ہے اوربعض جیسے آ دمی دوڑ تا ہے، بہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھٹتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی حیال جائے گا اور بل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے بڑے آککڑے (اللّٰہ (عَزَّوَ جَلَّ) ہی جانے کہوہ کتنے بڑے ہو نگے )لٹکتے ہوں گے،جس شخص کے بارے میں تھم ہوگا اُسے پکڑلیں گے، مگربعض نو زخمی ہو کرنجات یا جا کیں گے اور بعض کوجہنم میں گرا دیں گے اور بیر ہلاک ہوا۔ بیر تمام اہلِ محشرتو مل برے گزرنے میں مشغول ، مگروہ بے گناہ ، گنا ہگاروں کاشفیع بل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہوزاری ا بني أمتِ عاصى كى نجات كى فكر ميں اپنے رب سے دُعاكر رہاہے: " رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ" إلى ان كنام كاروں كو بچالے بجالے۔ اور ایک اسی جگہ کیا! حضور (صَلّی اللهُ تعَالی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ) اُس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، بھی میزان پرتشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے،اس کی شفاعت فرما کرنجات دلوائیں گے اور فوراً ہی دیکھوتو حوش کوٹر برجلوہ فرما ہیں، بیاسوں کوسیراب فرمارہے ہیں اور وہاں سے بل بررونق افر دز ہوئے اور گرتوں کو بیجایا۔غرض ہرجگہ اُنھیں کی دو ہائی ، ہرشخص اُنھیں کو پیکارتا ، اُنھیں سے فریاد کرتا ہے اور اُن کے سواکس کو پیکارے ۔۔۔؟! کہ ہرایک تواپنی فکرمیں ہے، دوسروں کوکیا بوچھے،صرف ایک یہی ہیں،جنہیں اپنی کچھ کرنہیں اورتمام عالم کابار اِن کے ذے۔ <sup>(1)</sup> حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللَّهِ وَتَتَ كَي مِنْظُرَتُشِّي كُرِيِّج هوئے كيا خو،

1 ..... ببرارشر بعت، حصه اول، معاد دحشر کابیان، ۱/۱۲۵-۱۳۹\_

جلدشيثم ک

تفسير صراط الحنان

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے نعمتِ فَلد اپنے صَد نے میں لُٹاتے جائیں گے فعمتِ فَلد اپنے صَد نے میں لُٹاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے کو ج دل سے نقشِ غم کو اب مٹاتے جائیں گے رُبِّ مسَلِّمٌ کی صَدا پر وَجد لاتے جائیں گے رُبِّ مسَلِّمٌ کی صَدا پر وَجد لاتے جائیں گے

پیشِ حق مر دہ شفاعت کا سناتے جائیں گے ۔ وہ جی ہے کہ وہ چھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ خاک اُ فقادو! بس اُن کے آنے ہی کی دیر ہے آئی کھولو غمز دو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں پائے کوباں بل سے گزریں گے تری آ واز پر پائے کوباں بل سے گزریں گے تری آ واز پر

#### بل صراط كاخوفناك منظر رهج

يا در ہے كه بل صراط عد كزرنے كامرحله انتهائى مشكل اوراس كامنظر بہت خوفناك ہے، امام محمرغز الى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فَرِ مات عَبِن: (جب قيامت كے دن) لوگوں كو بل صراط كى طرف لے جايا جائے گاجو كہ جہنم كے اوپر بنايا ہوا ہے اور وه تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو جو تخص اس دنیا میں صراطِ متنقیم پر قائم رہاوہ آخرت میں بل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات یا جائے گا اور جو دنیا میں اِستفامت کی راہ سے ہٹ گیا ، گنا ہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اوروہ نا فرمانی کرتار ہاتو پہلے قدم پر ہی وہ پل صراط سے پھسل کر (جہنم میں) گرجائے گا۔ تواے بندے! ذراسوچ کہاس وقت تیرا ول کس قدر گھبرائے گا جب تو بل صراط اور اس کی بار کی دیکھے گا، پھراس کے بنیج جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی،اس کے نیج آ گ کی چیخ اوراس کا غصے میں آنا سنے گا اور کمزور حالت کے باوجود تخفیے بل صراط پر چلنا ہوگا، جاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پراتناوزنی بوجھ ہوجوز مین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیزیل صراط کی باریکی بر چلنا تو ایک طرف رہا،اس وفت تیری کیا حالت ہوگی ، جب توا بناایک یا وُں اِس بل پررکھے گا اوراس کی تیزی کومحسوس کرے گا، لیکن (نہ جا ہتے ہوئے بھی) دوسراقدم اٹھانے پرمجبور ہوگا اور تیرے سامنے لوگ پیسل پیسل کر گرر ہے ہوں گے اورجہنم کے فرشتے انہیں کا نٹول اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے اور تو ان کی طرف دیکھر ہا ہوگا کہ وہ كس طرح سرينچاور پاؤل او پر كئے ہوئے جہنم ميں جارہے ہول گے توبيكس قدرخوفنا ك منظر ہوگا اور تخفيے سخت مقام یر چڑھائی کرنی اور تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تواپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تواس پر چلے گااور چڑھے گااور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹے بھاری ہور ہی گی اوراپنے دائیں بائیں لوگوں کوجہنم میں گرتے ہوئے دیکھر ہا ہوگا۔رسول کریم

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ الم عير عرب! بچالے الم عير عرب! بچالے ، پكاررہ ہوں گے ، تابى اورخرا بى كى پكارجہم كى گہرائى سے تيرى طرف آرہى ہوگى ، كيونكہ بے شارلوگ بل صراط سے پھسل چكے ہوں گے ، اس وقت اگر تيراقدم مجى پھسل گيا تو كيا ہوگا ۔ اس وقت ندامت بھى تحقي كوئى فاكدہ ندد ہے گى اور تو بھى ہائے خرا بى ، ہائے ہلاكت پكارد ہا اور يوں كهدر ہا ہوگا كہ ميں اسى دن سے ڈرتا تھا ، كاش! ميں نے اپنى (اس) زندگى كے ليے پھھ آگے بھيجا ہوتا ـ كاش! ميں اور يوں كهدر ہا ہوگا كہ ميں اسى دن سے ڈرتا تھا ، كاش! ميں نے اپنى (اس) زندگى كے ليے پھھ آگے بھيجا ہوتا ـ كاش! ميں دسولُ اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَ بِتَائِحَ ہُو عَراست پر چلا ہوتا ـ ہائے افسوس! ميں نے فلال کوا پنا دوست نہ بنايا ہوتا ـ كاش! ميں مئى ہوگيا ہوتا ـ كاش! ميں بھولا بسرا ہوجا تا ـ كاش! ميرى ماں نے ہى جھے بيدا نہ كيا ہوتا ـ اس وقت بنايا ہوتا ـ كاش! ميں مئى ہوگيا ہوتا ـ كاش! ميں كاورا يك منا دى اعلان كرد ہے گان المحمل الله كي كي واحد كے بيدا نہ كيا ہوتا ـ اس وقت خيا نے ، رونے ، فريا دكر نے اور مدد ما نگنے كے سوا تير ہے پاس كوئى راستہ نہ ہوگا ۔

اے بندے! تواس وقت توابی عقل کوکس طرح دیجتا ہے حالا تکہ بیٹمام خطرات تیرے سامنے ہیں؟ اگر تیراان
باتوں پرعقیدہ نہیں تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک ( یعنی ہیشہ کیلئے ) کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چا ہتا ہے اورا گر توان
باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اوراس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کررہا ہے تواس میں تیرا نقصان
اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فا کدہ جواللّہ تعالی کاعبادت کرنے اوراس کی نافر مانی چھوڑنے کے ذریعے
تخصاس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا ، اگر بالفرض تیرے سامنے بل صراط سے گرز نے کے خوف سے بیدا
ہونے والی دل کی دہشت کے سوا پچھنہ ہو ، اگر چی تو سلامتی کے ساتھ ہی گزرجائے تو یہ بولنا کہ خوف اور رعب کیا کم ہے۔ (2)
جود نیا میں اس کی فکر زیادہ کرے گا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ ایک بندے پر دوخوف جی نہیں کرتا ، تو جوآ دی دنیا میں ان خوفوں سے جود نیا میں اس کی فکر زیادہ کرے گا کہ کوفوں سے جاری مرادعورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل
ڈراوہ آخرت کے دن ان سے محفوظ رہے گا ، اورخوف سے ہماری مرادعورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل
نرم ، ہو جائے اور آ نسو جاری ہو پھر جلد ہی اسے بھول جاؤاور اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ اس بات کا خوف سے

<sup>1 ....</sup>مومنون:۸۰۸.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الصراط، ٢٨٥/٥.

کوئی تعلق نہیں بلکہ جوآ دمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھا گتا ہے اور جوشخص کسی چیز کی امیدر کھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے، تو تخھے وہی خوف نجات دے گاجو الله تعالیٰ کی نافر مانی سے روکے اور اس کی اطاعت پر آ مادہ کرے۔ نیزعور توں کی طرح دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر بے وقو فول کا خوف ہے کہ جب وہ ہُولنا ک مُناظِر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان كى زبان برِ إستعاذه (يعنى أغُوٰذُ بِالله) جارى موتا ہے اوروہ كہتے ہيں ميں الله تعالىٰ كى مردجا ہتا موں ، الله تعالىٰ كى بيناه جا ہتا ہوں۔ یااللّٰہ! بیجالینا، بیجالینا۔اس کے باوجوروہ گناہوں پرڈٹے رہتے ہیں جوان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ شیطان ان کے بناہ مانگنے پر ہنستا ہے جس طرح وہ اس آ دمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ بھاڑ نا جا ہنا ہواوراس کے پیجھے ایک قلعہ ہو، جب وہ دور سے درندے کی واڑھوں اور اس کے جملہ کرنے کو ویکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس مضبوط قلعے میں بناہ لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مد دجا ہتا ہوں اور وہ بیکلمات اپنی جگہ بیٹھے ہوئے صرف زبان سے کہتار ہے تو یہ بات کس طرح اسے درندے سے بجائے گی .....؟ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہاس کا قلعہ صرف سے ول سے "كلا إلله الله" كہنا ہے اور سجائى كامعنى بيہ ہے كہاس كامقصود صرف الله تعالى ہوا وراس كے علاوہ كوئى مقصود ومعبود نه ہو،اور جو تخص اپنی خواہش کومعبود بنالیتا ہے تو وہ تو حید میں سجائی سے دور ہوتا ہے اوراس کا معاملہ خود خطرناک ہے۔ ا كرتم ان بانول سے عاجز ہوتواللّٰه تعالیٰ کے حبیب صَلَى اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے محبت كرنے والے بن جاؤ، آپ صَلَّى اللهُ تعَانیعَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی سنت کی تعظیم کے تربیص ہوجاؤ۔امت کے نیک لوگوں کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہوجاؤاوران کی دعاؤں سے برکت حاصل کروتوممکن ہے کہ میں نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اوران نبيك لوگوں کی شفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے تم نجات یا جاؤا اگر چہتمہاری ہونجی کم ہو۔ <sup>(1)</sup>

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحُمَةُ اللّهِ تَعَالمیٰ عَلَیْهِ اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ

آ فتابِ بإشمى نورُ الهُدىٰ كا ساتھ ہو دَبّ سَـلِـمُ كَهَنهِ والے غمرُ دا كاساتھ ہو یا الہی جب جلوں تاریک راہ بل صراط یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا بڑے

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت و مابعده، الشطر الثاني، صفة الصراط، ٢٨٦/٥٠.

# فُمُ اللِّهِ إِلَّا إِنَّ اللَّهُ وَالَّاكُمُ الطُّلِدِ أَنْ فِيهَا جِئِيًّا ﴿

ترجیه کنزالایمان: پھرہم ڈروالوں کو بچالیں گےاور ظالموں کواس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

ترجيه الكنزُ العِرفان: پھر ہم وُر نے والوں كو بچاليں كے اور ظالموں كواس ميں گھٹنوں كے بل گرے ہوئے چھوڑ ديں گے۔

﴿ ثُمْ الْمَدِینَ الْفَقُوا: پھرہم ڈرنے والوں کو بچالیں گے۔ پہاس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وار دہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، اُس کے مطابق اِس آیت کی تفسیریہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گیا اور کفارو گنا ہے گار مسلمان جہنم میں گررہے ہوں گے اس وقت اللّٰ الله تعالیٰ اہلِ ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے میں گرنے سے بچالے گا جنہوں نے دنیا میں پر ہیز گاری اختیار کی اور وہ کا فرول کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یا درہے کہ بعض گنہ گار مسلمان جو بل صراط سے جہنم میں گرجا ئیں گا جہیں گنا ہوں کی سز اپوری ہونے کے بعد جہنم میں گرجا نیں گا جیاد کا حبہ کا فر ہمیشہ جہنم میں ہیں گرا ہوا ہے۔

#### نجانے ہم بل صراط سے نجات پاجائیں گے یانہیں آگئ

ہمارے بزرگانِ دین دنیا میں ہرطرح سے تقوی ویر ہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللّه تعالیٰ ک دُفیہ تدبیر سے بہت خوفزده رہا کرتے تھے، چنانچوا یک مرتبہ حضرت عبد اللّه بن رواحہ دَضِی اللّه تعالیٰ عنهُ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سرر کھے ہوئے تھے کہ اچپا نک رونے لگے، انہیں روتا دیکھ کرزوجہ بھی رونے گیس ۔ آپ دَضی اللّه تعالیٰ عنهُ نے ان سے پوچھا: تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے آپ دَضِی اللّه تعالیٰ عنهُ نے فر مایا '' مجھے نے آپ دَضِی اللّه تعالیٰ عنهُ نے فر مایا '' مجھے کہ اور تم میں سے ہرایک دوز خ پرسے گزرنے والا ہے۔' تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پاجاؤں گایا ہیں۔ (1)

اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ لو گول کو وعظ ونصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب

1 .....مستدرك، كتاب الاهوال، يرد الناس النار ثمّ يصدرون عنها باعمالهم، ٥/١٠، الحديث: ٨٧٨٦.

آنے کے لئے ایک دوسرے کودھکیلنے لگے، اس پرآپ وخی اللهٔ تعالیٰ عنه نے ان کی طرف متوجبہ وکرفر مایا: اے میرے بھائیو! آج تم میرا قرب بانے کے لئے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پر ہیز گا روں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گنزگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں (بعنی نیک لوگوں) سے کہا جائے گا کہتم بل صراط عبور کرلوا ورزیا دہ ہو جھوالوں (یعنی گناہ گاردں) سے کہا جائے گا کہتم جہنم میں گرجاؤ۔ آ ہ! میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بو جھ والوں کے ساتھ جہنم میں گریڑ وں گایاتھوڑ ہے بو جھ والوں کے ساتھ بل صراط یارکر جاؤں گا۔ <sup>(1)</sup> يونهي ايك بارخليفة عاول حضرت عمر بن عبدالعزيز دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَى لوندُى نِيندي بيدار بهوكرعرض كى: ا المراكمونين! دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، مين نے انجی انجی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِے فرمایا: وہ خواب بیان کرو۔لونڈی نےعرض کی: میں نےخواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہاہےاوراس کی پیثت پریل صراط قائم کر دیا گیاہے،اتنے میں بنی اُمتیہ کےخلیفہ عبدالملک کولایا گیا،وہ بل صراط پر چند قدم چلااورجہنم میں گر گیا، پھرولید بن عبدالملک کولا یا گیا تو وه بھی چند قدم چل کرجهنم میں گر گیا ، پھرخلیفہ سلیمان بن عبدالملک کولا یا گیا تو وہ بھی تھوڑی دوریل صراط برچل کرچہنم میں اوندھا ہوکرگریڈ ا۔آپ دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نے بِقِرار ہوکر بوج چا: پھرکیا ہوا؟لونڈی نےعرض کی:اےامیر المونين! دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، كِير آب لائے گئے۔ بہتنے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جَيْحُ مار كربے ہوش ہو گئے اورلونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے گئی: اے امیر المونین! دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ، میں نے ویکھا کہ آپ بل صراط سے یار ہوکرنجات یا گئے،خدا کی شم! آپ سلامتی کے ساتھ بل صراط سے یار ہو گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ بِرابِرِيا وَل يَتُنْ بَيْنَ كُر فِيْ مَارتِ اورروتِ رہے (2) الله تعالی بمیں بھی بل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکرکرنے اورایسے اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے جن کی وجہ سے بل صراط سے گزرنا آسان ہوں۔<sup>(3)</sup>

# یل صراط پرآسانی اور حفاظت کے لئے 3 أعمال

يہاں بل صراط برآ سانی اور حفاظت کے ساتھ بل صراط پار کرجانے کے لئے 3 اَعمال ملاحظہ ہوں:

وتفسيرصراطالجنان

<sup>1 .....</sup> بحر الدموع، الفصل السادس: تنبيه الغافلين من نسيان الآخرة، ص٥٥.

<sup>2 ----</sup>احياءعلوم الدين،كتاب النحوف والرجاء، بيان احوِال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف، ٢٣١/٤.

#### (1).....درود شريف پرهنا:

حضرت عبدالرحمان بن سمره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا'' میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے (ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ) میں نے اپنے ایک امتی کود یکھا جو بل صراط پر بھی گھسٹ کرچل رہا تھا اور بھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا ،اسنے میں وہ وُ رُود شریف آیا جواس نے مجھ پر بھیجا تھا ،اس نے برجھی گھسٹ کرچل رہا تھا اور بھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا ،اسنے میں وہ وُ رُود شریف آیا جواس نے مجھ پر بھیجا تھا ،اس نے اسے میل صراط برکھڑ اکر دیا یہاں تک کہ اُس نے بل صراط کو بارکر لیا۔ (1)

#### (2)....مبيديس بكثرت ماضر بونا:

حضرت ابودرداء دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سرکا بِروعالُم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا

دمسجد ہر پر ہیزگار کا گھر ہے اور جن کے گھر مسجد ہیں ہوں اللّه تعالٰی انہیں اپنی رحمت، رضا ، اور بل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کراپنی رضا (والے گھر جنت) کی ضانت دیتا ہے۔ (2)

#### (3)....مسلمان کی پریشانی دورکرنا:

حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم نے ارشا دفر مایا
د جس نے سی مسلمان کی ایک بریشانی دور کی تواللّٰه تعالی قیامت کے دن اس کے لئے بل صراط برنور کی ایسی دوشاخیس
بنادے گاجن کی روشن ہے اسے عالَم روشن ہوں گے جنہیں اللّٰه تعالیٰ کے سواکوئی شارنہیں کرسکتا۔ (3)

# 

ترجمة كنزالايهان: اور جب ان پر ہمارى روش آپتيں پڑھى جاتى ہيں كا فرمسلمانوں سے كہتے ہيں كون سے گروہ كامكان اچھااور مجلس بہتر ہے۔

1 .....معجم الكبير، حديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا رسول الله صبى الله عليه وسلم، ٥ ٢/١٨٢، الحديث: ٣٩.

2 ..... كتاب الجامع في آخر المصنف، باب اصحاب الاموال، ١ ١٣٥/١ ، الحديث: ١٩٨. ٢٠١٩.

3 ..... معجم الاوسط، باب العين، من اسمه عبد الله، ١٥/٥ ٣٨، الحديث: ٤٠٠٤.

ترجہ فیکنڈالعِرفان: اور جب ان کے سامنے ہماری روش آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کا فرایمان والوں سے کہتے ہیں: دونوں گروہوں میں کس کا مکان بہتر اور جلس انجھی ہے؟

﴿ وَإِذَا تُتُكُى عَكَيْهِمُ النَّمُنَا بَيِّهُاتِ : اور جب ان كے سامنے ہمارى روش آيات كى تلاوت كى جاتى ہے۔ ﴾ نظر بن حارث وغيرہ كفارِقريش جو كہ مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كے منكر سے جب ان كے سامنے قيامت قائم ہونے اور اجسام كاحشر ہونے بردلائل پيش كئے گئے تو انہوں نے بناؤسڈگار كر كے، بالوں ميں تيل ڈال كر بحنگھياں كر كے، عدہ لباس پہن كا حشر ہونے بردلائل پيش كئے گئے تو انہوں نے بناؤسڈگار كے، بالوں ميں تيل ڈال كر بحنگھياں كر كے، عدہ لباس پہن حور كر اور فخر و تكبر كے ساتھا أن دلائل كے جواب ميں غريب فقير مسلمانوں سے كہا كہا ہے مسلمانو! تم اپنى معاشى حالت برغور كرواور ہمارى معاشى حالت ديكھو، ہم اعلى قسم كى ربائش گا ہوں ميں رہتے ہيں، اعلى قسم كے لباس پہنتے ہيں، اعلى قسم كا كھا نا كھا تے ہيں اور ہمارى معاشى حالت بين اور ہمارى معاشى حالت بين اور ہمارى معاشى جانہا كى برعاس ہے ، اس سے تم سمجھ جاؤكہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہماراحال برتر اور تہمارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔ "

یا در ہے کہ اس آیت کا مُدّ عابیہ ہے کہ جب آیات نازِل کی جاتی ہیں اور دلائل و بَر اہین بیش کئے جاتے ہیں تو کفاران میں غوروفکر کرتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بجائے وہ مال و دولت اور لباس و مکان پرفخرو تکبر کرتے ہیں۔

#### دُنيَوى ترتى كواخروى بہترى كى دليل بنانا درست نہيں

اس آیت میں جودلیل بیان ہوئی بیکفاری وہ دلیل ہے جونی زمانہ کفاراوران سے مُرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کا فروں کی ڈنیوی اور سائنسی اِیجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دینِ اسلام سے تعلق شکوک وشہهات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیوی عیش وعشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے حالانکہ یہ چیزیں بھی آخرت کا قبال بن جاتی ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور انہیں اپنی حقیقی بہتری کو بہچا نے کی تو فیق نصیب کرے۔ ایمین۔

#### وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ آحْسَنُ آثَاقًا وَالرَّيَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تَفَسِيْرِ صَلِطًا لِجِنَانَ

ترجیا کنزالعِرفان: اور ہم نے ان سے پہلے تنی قومیں ہلاک کردیں جوساز وسامان میں اور دکھائی وینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔

﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِنْ قَدُنِ : اورہم نے ان سے پہلے تنی تو میں ہلاک کردیں۔ ہاں آیت میں اللہ تعالی نے ان کافروں کارد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیوی مال ودولت یا عزت وشہرت ہوناکسی کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ،تم سے پہلے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گا ہیں بنا کمیں جیسے فرعون ہامان ، قارون اوران کے ساتھی وغیرہ ،گر اللہ تعالی نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ وہر باد کردیئے اوران کونشانِ عبرت بنادیا۔ لہذاتم بھی غور کرواور اپنی اصلاح کرلو کیونکہ ونیا کا مال ودولت ہونا کا میابی کے لیے کافی نہیں ۔ اس کی کچھ جھلک ہم اپنے قریب زمانے میں بھی دیکھ سے ہیں کہ ایک سلطنت بھی اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج کی کہ بھی تھا گئین آج وہ چھوٹے سے رقبے پر رہ گئی ، یونہی ایک ملک آدھی دنیا کا مالک بنے کا دعوی کرنا بھر رہا تھا لیکن کرنا بھر رہا تھا لیکن کرنا بھر رہا تھا لیکن کونی کرنا بھر رہا تھا لیکن کے دوران کے دوران کی فکر میں بڑا ہوا ہے۔

قُلُمَنْ كَانَ فِي الظَّلَاةِ فَلْيَهُ لُدُلُهُ الرَّحْلَىٰ مَلَّا أَوْامَا فَلْكَانَ فِي الظَّلَةِ فَلْيَهُ لُدُلُهُ الرَّحْلَىٰ مَلَّا أَوْامَا لُوْعَلُوْنَ مَنْ هُوَ شَرَّمَ كَانًا لِيُوعَلُونَ مَنْ هُوَ شَرَّمَ كَانًا لِيَاعَةُ فَسَيَعَلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرَّمًا كَانًا فَي السَّاعَةُ فَسَيَعَلَمُوْنَ مَنْ هُوَشَرَّمَ كَانًا فَي الشَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّعَالَةُ السَّعَالِي السَّاعِيْلِي السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالِي السَّعْلَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالِقُوالِي السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالِي السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَالِةُ السَّعَالَةُ السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالَةُ السَّعَالِي السَّعَالِةُ السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِي السَّعَالِةُ السَّعَالِي السَّعَالِي السَّ

ترجیهٔ کنزالایمان: تم فرماؤجو گمراہی میں ہوتوا ہے جمن خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں دعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذا ک یا قیامت تواب جان کیں گے کہ س کا برا درجہ ہے ادر کس کی فوج کمزور۔

ترجیه کنوالعیرفان: تم فرما وَ: جو گمراہی میں ہوتو اسے حمٰن خوب ڈھیل دیدے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کودیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو عذاب اور یا قیامت تو وہ جان لیں گے کہ س کا درجہ برااور س کی فوج کمزورہے؟

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ بَمْ فَرِما وَ: جَوْ مُرابِي مِيں ہو۔ ﴾ اس آیت میں کا فرول کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ وَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ مال ومَنال پرفخر کرنے والے اِن کا فرول سے ارشاد فرما چنانچہ ارشاد فرما یہ کہ جب وہ مُراہ دیں کہ جو مُراہ کا میں ہوتو اسے رحمٰن عَزَّوَ جَلَّ دنیا میں لمبی عمراور زیادہ مال دے کرخوب ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مُراہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا تا ہے یا تو دنیا میں قرقی وقید کا عذا ب اور یا قیامت کا دن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو اس وقت وہ جان لیس کے کہ سلمانوں اور کا فروں میں سے کس کا درجہ برااور کس کی فوج کمزور ہے؟ (1)

# ويزين الله النوالية المتكافرة المكان والبقيت الصلط ويونين المتكافرة المتكافر

ترجمة كنزالايمان: اورجنهوں نے ہدایت پائی الله انھیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے بہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلاانجام۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کواللّٰہ اور زیادہ برُ صادیتا ہے اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں تواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔

﴿ وَيَزِينُ اللّٰهُ الَّذِينُ اللّٰهُ الَّذِينَ الْهُتَكَوُ الْهُكَى: اور مدایت پانے والوں کی مدایت کواللّٰه اور زیادہ برصادیتا ہے۔ ﴾ گمراہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعداب یہاں سے مدایت پانے والوں کا حال بیان کیا جارہا ہے، چنانچے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اور ایمان سے مشرف ہوئے ، اللّٰہ تعالی انہیں اس پر استقامت عطافر ماکے اور مزید بصیرت وتوفیق دے کران کی ہدایت کو اور برو ھادے گا اور ان کے ایمان عمل اور یقین میں مزید اضافہ فرمادے گا۔ (2)

الله على المريم، تحت الآية: ٥٧، ٣/٥٤، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٧، ٥/٥٥-٣٥٣، ملتقطاً.

سسمدارك، مريم، تحت الآية: ٧٦، ص٢٨٢، روح البيان، مريم، تحت الآية: ٧٦، ٣٥٣/٥، ملتقطاً.

﴿ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحُتُ : اور باقى رہنے والى نيك باتيں۔ ﴾ ارشاد فرمايا كەلے حبيب اِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ ، باقى رہنے والى نيك بارگاه ميں تواب كے اعتبار سے بہتر اور انجام كے اعتبار سے زياده الحجى ہيں جبکہ کفار کے اعمال سب نکمے اور باطل ہیں۔

# باقی رہنے والی نیک باتیں کھی

مفسرین فرماتے ہیں کہ طاعتیں، آخرت کے تمام اَ عمال، پنجگا نہ نمازیں، اللّٰہ تعالیٰ کی تبییج وتخمید اوراس کا ذکر اور دیگر تمام نیک اعمال بیسب با قیات ِ صالحات ہیں کہ مومن کے لئے باقی رہتے ہیں اور کام آتے ہیں، اسی طرح ہروہ نیکی جود نیامیں بربادنہ ہوجائے وہ با قیات ِ صالحات میں داخل ہے۔ (1)

يهال با قياتِ صالحات سے متعلق ايك حديث پاك ملاحظه و، چنانچ حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن دَضِى اللهُ تَعَالَىٰهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ ايك دن تشريف فرما تنے ، آپ نے ايک خشک لکڑی لے کر درخت عنه فرماتے ، پير فرمايا "لَا إللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَ كُبَرُ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ وَسُبُحَانَ اللهِ "كه بِير فرمايا" لا إللهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ اَ كُبَرُ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ وَسُبُحَانَ اللهِ "كه بي حَمِر مايا" لا إلله وَاللهُ وَاللهُ اَكُبَرُ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ وَسُبُحَانَ الله وَ سُبُحَانَ اللهِ "كمان عنه ، اس درخت كے بيت جمطر رہے ہيں ۔ اے ابودرداء! دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ، اس سے پہلے كہ تبہارے اور ان كلمات كے درميان كوئى چيز (يعنى موت) حائل ہوجائے تم ان كلمات كويا وكرلويه با قياتِ صالحات ہيں اور بيد جنت كے فرانوں ہيں سے ہيں۔ (2)

أَفَرَءَ بِثَ الَّذِي كُفَرَ بِالْيِنَاوَقَالَ لَا وَتَكَنَّ مَا لَا وَوَلَدًا أَنَّ الْطَكَةَ الْفَكَةُ وَلَكَا الْفَرْدَ وَاللَّهُ وَلَا الْمَا يَقُولُ الْغَيْبُ الْمِالْتَ خَلِي عَهْدًا اللَّهُ كَلَّا السَّنَكُتُ مَا يَقُولُ وَيَا تِنْنَا فَرُدُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِنْنَا فَرُدًا ١٠٠ وَنَمُ ثُلُ لَهُ مِنَ الْعَنَا بِمَثّا اللَّهِ وَنُوثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِنْنَا فَرُدًا ١٠٠

ترجيهة كنزالايمان: توكياتم نے اسے ديكھا جو ہماري آيتوں سے منكر ہوا اور كہتا ہے مجھے ضرور مال واولا دمليں گے۔

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٧٦، ٣/٥٥ ٢، مدارك، مريم، تحت الآية: ٧٦، ص ٢٨٢، ملتقطاً.

2 ١٥٠/٤٧ عساكر، حرف العين، عويمر بن زيد بن قيس... الخ، ١٥٠/٤٧ .

سيوصراط الجنان

کیا غیب کوجھا نک آیاہے یا جمان کے پاس کوئی قرار رکھاہے۔ ہرگز نہیں اب ہم لکھر کھیں گے جووہ کہنا ہے اور اسے خوب لمباعذ اب دیں گے۔ اور جو چیزیں کہدر ہاہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔

ترجہ نے کنوالعرفان: نو کیاتم نے اس شخص کود یکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیااور کہتا ہے، مجھے ضرور مال اور
اولا دویئے جائیں گے۔ کیااسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یااس نے رحمٰن کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہر گرنہیں! اب
ہم لکھر کھیں گے جودہ کہتا ہے اور اسے خوب لمباعذ اب دیں گے۔ اور وہ جو چیزیں کہدر ہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے
اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔

﴿ أَفَرَءً يُتُ الَّذِي كُفَرَ بِالبِينَا: تو كياتم في الشخص كود يكھا جس في ہمارى آيتوں كے ساتھ كفر كيا۔ ﴾ يحج بخارى اور صحيح مسلم كى حديث ميں ہے كہ حضرت خباب بن ارت رَضِى اللهُ عَعَالٰى عَنهُ كا زمانهُ جا بلیت میں عاص بن وائل ہمى پر قرض تفاوہ اس كے باس نقاضے كو گئے تو عاص نے كہا كہ ميں تہارا قرض ادانه كروں گا جب تك كه محمد (مصطفیٰ صَلَّى اللهُ نعَالٰى عَنهُ في أَنهُ وَسَلَّم ) سے پھر نہ جا وَ اور كفراختيار نه كرو حضرت خباب دَضِى اللهُ تعَالٰى عَنهُ في فرمايا: ايسا ہم كر نهيں ہوسكتا يہاں تك كه تو مرے اور مرنے كے بعد زندہ ہوكراً مُصلے وہ كہنے لگا: كيا ميں مرنے كے بعد پھراً مُعول گا؟ حضرت خباب دَضِى اللهُ تعَالٰى عَنهُ في كَها: ہاں ۔ عاص في كہا: تو پھر مجھے چھوڑ ہے يہاں تك كہ ميں مرجا وَاں اور مرفے كے بعد پھر زندہ ہول اور محصول اور محصول اور محصول اور محصول اور محسول اور محسول اور محسول اور الله و كيا ہے الله تعالٰى عَنهُ في حسب ہى ميں آ ہے كا قرض ادا كروں گا۔ اس پر بي آيات كر بيہ نازل ہو كيں ۔ (1)

چنانچاس آیت اوراس کے بعدوالی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَی آپ نے اس شخص کود یکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور وہ فداق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہواتو آخرت میں مجھے ضرور مال اور اولا دریئے جا کیں گے۔ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے اوراُس نے لوحِ محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں اسے مال اور اولا دیلے گیا الله تعالی نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جس سے اسے معلوم ہوگیا ہے کہ وہ قیا مت میں بھی خوشھال ہوگا۔ ہرگز نہیں ، وہ نہ تو غیب جا نتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عہد ہے بلکہ یہ ہوگیا ہے کہ وہ قیا مت میں بھی خوشھال ہوگا۔ ہرگز نہیں ، وہ نہ تو غیب جا نتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عہد ہے بلکہ یہ

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الاجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك... الخ، ٢٨/٢، الحديث: ٢٢٧٥، مسلم، كتاب صفة القيامة و الحرية و النار، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه و سلم عن الروح... الخ، ص٢، ٥١، الحديث: ٣٥(٥ ٢٧٩).

شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور جو بات ہے کہ در ہا ہے اُسے ہمارے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے اور ہم اسے مال واولا دکے بدلے خوب لمباعذ اب دیں گے جس کا وہ مشخق ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد مال واولا دسب سے اس کی ملکیت اور اس کا تَصُرُّ ف اُنھے جائے گا اور اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تنہا اور خالی ہاتھ آئے گا اور آخرت میں دنیا سے زیادہ ملنا تو دور کی بات، دنیا میں جو مال اور اولا داس کے ساتھ ہے اُس وقت وہ بھی اس کے ساتھ داری کے ساتھ دوری بات ، دنیا میں جو مال اور اولا داس کے ساتھ ہے اُس وقت وہ بھی اس کے ساتھ دنہ ہوگا۔ (1)

#### سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا80 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... شریعت کے احکام کا ندا ق اڑا نا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ لوگ اپنے طریز عمل پرغور کرلیں جوحدود وقصاص اور نکاح وطلاق وغیرہ سے متعلق شریعت کے اُحکام کا ندا ق اڑاتے اور آنہیں انسایت سوزاً حکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (2) ..... مرنے کے بعد اور قیامت کے ون کفار کا مال واولا وانہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ یاور ہے کہ مومن کا مال اور اس کی اولا دکے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا بلکہ اسے مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کی خاطر راہِ خدا میں خرچ کیا ہوا مال مجھی کام آئے گا اور اس کی نیک اولا دسے بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔

# وَاتَّخُذُوا مِن دُونِ اللهِ اللهِ اللهِ قَلِيكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ١٠

ترجيهة كنزالايبيان:اور الله كے سوااور خدا بنا لئے كه وه انہيں زور دیں۔

توجيهة كنزًالعِرفان: اورانهول نے الله كے سواكل اور معبود بنا لئے تاكه وہ ان كيلئے سفارشي بن جائيں۔

البیان، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۷۷-۸، ص۲۸۲-۲۸۳، خازن، مریم، تحت الآیة: ۷۷-۸، ۳/۵۲۲-۲۲۲، روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۷۷-۸، ۵/۵ ۳۰ ملتقطاً.

فسيرص كظالجنان

تعالیٰ کی بجائے بنوں کواپنامعبود بنالیا اور وہ اس امید بران کی عبادت کرنے لگے کہ وہ ان کیلئے سفار ثنی بن جائیں اور ان کی مدد کریں اور انہیں عذاب سے بچائیں۔

# كَلَّا سَيَكُفُهُ وَنَ بِعِبَا دَنِهِمُ وَيَكُونُونَ عَكَيْهِمُ ضِمًّا ۞

ترجیه کنزالایمان: ہرگزنہیں کوئی دم جا تا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گےاور ان کے مخالف ہوجا نیس گے۔

ترجیا کنزالعرفان: ہرگز نہیں! عنقریب وہ (جھوٹے معبود) ان کی عبادت کا انکار کردیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

﴿ كُلَّا سَيْكُفُنُ وَنَ بِعِبَادَ تَهِمُ : ہرگر نہیں! عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کردیں گے۔ ہاس آیت میں کا فروں کا روکرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ایسا ہوہی نہیں سکتا بلکہ عنقریب وہ بت جنہیں یہ بوجتے تھان کی عبادت کا انکار کردیں گے اور انہیں جھٹلا کیں گے اور ان برلعنت کریں گے۔اللّٰہ تعالی انہیں بولنے کی قوت دے گا اور وہ کہیں گے: یارب! انہیں عذاب دے کہ انہوں نے تیرے سواکسی اور کی عبادت کی ہے۔ (2)

## كفاركى جابلانهاوراً حمقانه حركت

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی بیانتہا در ہے کی جاہلانہ اور احتقانہ حرکت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کوخدا بنالیا اور بیہ بجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ہمیں عزت بخش سے جیس کے اور ہمیں افع دیں گے ، حالانکہ ان کے بنائے ہوئے خدا نہ تو انہیں دنیا میں کسی قتم کا نفع اور عزت بخش سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ بروزِ قیامت تو وہ خودان کی عبادت کے منکر ہوجا کیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں اور ان کی بندگی سے اپنی براءت اور بیزار کی کا ظہار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جا کیں گے اور بول عزت بڑھانے کی بجائے بندگی سے اپنی براءت اور بیزار کی کا ظہار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جا کیں گے اور دور کھنے کے باوجود بے جان اور ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے ۔ اس انسان پر انتہائی افسوس ہے جو عقل و شعور رکھنے کے باوجود بے جان اور

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٨١، ٣٠/٣٤٦، مدارك، مريم، تحت الآية: ٨١، ص٦٨٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٨٦، ٣/٣٤، ٢، مدارك، مريم، تحت الآية: ٨٧، ص٦٨٣، ملتقطاً

بے فائدہ بتوں کی بوجاتو کرے اوراس رب تعالیٰ کی عبادت نہ کرے جوخود بھی زندہ ہے اور دوسروں کوزندگی عطا بھی کرتا ہے اور ہر طرح کی ذلت سے بچانے اور عزت عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

# ٱلمُتُواتَا آسُلُا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ تَوْسُّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجيدة كنزالايمان: كياتم نے ندريكھا كەہم نے كافروں پرشيطان بھيج كەوەانېيس خوب اچھالتے ہيں۔

ترجيك كنزالعِدفان: كياتم نے نه ديكھا كه تم نے كافروں پر شيطان بھيج كه وه انہيں خوب ابھارتے ہيں۔

﴿ اَلَمْ تَكُرَا مَّا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكُفِرِينَ : كياتم نے ندويكها كرجم نے كافروں پرشيطان بيجے۔ ﴾ گزشة يات مباركه بيل الله تعالى نے كافروں كى مگرا ہيوں اور آخرت بيں ان كے صرت ناك انجام كابيان فرما يا اور اب اس كا سبب بيان كيا جارہا ہے كہ آخر كس وجہ سے وہ حق كے خلاف اس طرح كى با تيں كرتے تھا ور دلائل ہونے كے باوجود تيجھے نہيں تھے۔ چنا نچہ ارشا دفرما يا كہ اے حبيب! صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، كيا آپ نے ديكھا نہيں كہ ہم نے كافروں پرشيطانوں كوچھوڑ ديا اور ان پرشيطانوں كومسئط كرديا جوكه انہيں طرح طرح كے وسوسے دلاكر گنا ہوں پرخوب اجمارت بيں اس آيت اور ان پرشيطانوں كومسئل كرديا جوكه انہيں طرح طرح كے وسوسے دلاكر گنا ہوں پرخوب اجمارت بيں اس آيت ميں نبى اكرم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ مَنْ ہوں كہ كفار آپ كى وعوت قبول كيوں نہيں كررہ كيونك آپ كى وعوت ميں كوئى نمى نہيں بلكه ان كافروں پرشيطان مُسَلّط ہيں جوانہيں گنا ہوں پر ابھا در ہے ہيں جس كی وجہ سے بيرآپ كی وعوت قبول نہيں كررہے ہيں جس كی وجہ سے بيرآپ كی وعوت قبول نہيں كررہے۔ كافروں پرشيطان مُسَلّط ہيں جوانہيں گنا ہوں پر ابھا در ہے ہيں جس كی وجہ سے بيرآپ كی وعوت قبول نہيں كررہے۔ کافروں پر شيطان مُسَلّط ہيں جوانہيں گنا ہوں پر ابھا در ہے ہيں جس كی وجہ سے بيرآپ كی وعوت قبول نہيں كررہے۔ يور جسے بيرآپ كی وعوت قبول نہيں كر دہے۔

#### آيت" أَلَمْ تَرَانًا آمُ سَلْنَا الشَّيْطِيْنَ "سے ماصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے جیار باتیں معلوم ہو کیں:

- (1) ..... برملی کی وجہ سے انسان پر شیطان مُسَلَّط ہوتا ہے۔
  - (2) ..... برے ساتھی الله تعالی کاعذاب ہیں۔
- (3) ..... بری با توں کی رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔

جلدشيثم

تفسيرصراط الحنان

(4) .... شیطان سی کو کفر پر مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر پر ابھارتا ہے،اس کے برخلاف انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَامِ اوران کے وارث کسی کوا بمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ وہ بھی صرف انہیں ایمان کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔اب جوعقل والے ہیں وہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی دعوت کوقبول کرتے ہیں اور جوشہوت برست اور نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور تھلم کھلا اللّہ تعالیٰ کی نافر مانی اوراس کے مقابلہ برُتُل جاتے ہیں اور جہنم کی اُبدی سزائے شخق ہوجاتے ہیں۔

## فَلاتَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّمَانَعُثَّا لَهُمْ عَدًّا صَ

ترجیهٔ کنزالایمان: تو تم ان برجلدی نه کرو ہم تو ان کی گنتی بوری کرتے ہیں۔

#### ترجیه کنزالعِرفان : توتم ان برجلدی نه کرو ، ہم توان کیلئے گنتی کرر ہے ہیں۔

﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ: توتم ان برجلدى نه كرو- ﴾ ارشا دفر ما ياكه الي حبيب اصّلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الَّهِ مسلمانول کو کا فروں کے شرسے بیجانے اور زمین کوان کے فسا دیے یا ک کرنے کی خاطر کا فروں کی ہلا کت کی دعا کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، ہم نوان کے لئے گنتی کررہے ہیں۔

اس سے جزا کے لئے اعمال کی گنتی کرنا مراد ہے یافنا کے لئے سانسوں کی گنتی کرنا ، یا دنوں مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جوان کے عذاب کے داسطے مقرر ہے۔ <sup>(1)</sup>

# نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی جاہئے ایک

اس آیت میں کلام اگر چہ کفار کے بارے میں ہے البت اس میں مسلمانوں کے لئے بھی پرنھیجت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تاخیر ہے کام نہ لیں بلکہ ان میں جلدی کریں کیونکہ ان کی سانسیں بھی گنی جارہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ اینے وعظ میں فر مایا کرتے که' جلدی کروجلدی کرو، بیر چندسانس ہیں اگررک گئے توتم وہ اعمال

ان، مريم، تحت الآية: ٨٤، ٥/٥٥٠، مدارك، مريم، تحت الآية: ٨٤، ص٣٨٣، حازن، مريم،

أنسيرص لظالجنان

نہیں کرسکو گے جو تہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ اس شخص بررتم فرمائے جوابی نفس کی فکر کرتا اور اپنے اس گناہوں بررونا ہے، پھر آپ دَضِی اللّٰہ تَعَالیٰ عَنهُ نے بیآیت بڑھی ' اِنْکَمانَعُنُّ کَمُم عَنَّا''ہم توان کیلئے گنتی کررہے ہیں۔اس سے مرادسانس ہیں اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ (1) اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

# يُومَ نَحْشُمُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْلِنِ وَفُكَا الْ

ترجههٔ کنزالایهان: جس دن ہم پر ہیز گاروں کورحمٰن کی طرف لے جائیں گےمہمان بنا کر۔

ترجیه کنزالعِرفان: با دکروجس دن ہم پر ہیز گاروں کورحمٰن کی طرف مہمان بنا کرلے جائیں گے۔

﴿ يَوْمَ نَحْشُهُ الْمُتَّقِيْنَ: يا دکروجس دن ہم پر ہیز گاروں کو لے جائیں گے۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَى اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی تو م کوتر غیب دینے اور ڈرانے کے طور پروہ دن یا ددلا نیس جس دن ہم پر ہیز گاروں اورا طاعت عُلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی تو م کوتر غیب دینے اور ڈرانے کے طور پروہ دن یا ددلا نیس جس دن ہم پر ہیز گاروں اورا طاعت شِعاروں کوان کے اس دب کی بارگاہ میں مہمان بنا کرجمع کریں گے جوابنی وسیع رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانے ہوئے ہے۔ (2)

#### اہلِ جنت کے اعزاز واکرام سے متعلق 4روایات رہے

اس آیت میں قیامت کے دن الله تعالی کے پر ہیزگا راوراطاعت گزار بندوں کے اعزاز واکرام کاذکر ہوااور قبروں سے اٹھ کرمیدانِ میں جانے ، وہال ٹھمرنے ، پھروہاں سے جنت میں جانے کے عرصہ کے دوران ان کے اعزاز واکرام کاذکر کثیراَ حادیث میں بھی کیا گیا ہے ان میں سے 4روایات درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيْمِ مِي روابيت ہے، نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللهُ وَلَا لِلللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَيْ اللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَلّهُ وَلِلللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الل

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت و مابعده ، الباب الثاني في طول الامل و فضيلة قصر الامل... الخ ، بيان المبادرة الي العمل و حذر آفة التاخير، ٥/٥ ، ٢٠٦٠.

....روح البيان، مريم، تحت الآية: ٥٨، ٥/٦٥٣.

مسيرصراط الجناد

ا ونٹنیوں پر لایا جائے گا جن کی مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی ، ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زبرجد کی ہوں گی۔ پر ہیز گاران پر بلیٹھے رہیں گے یہاں تک کہوہ جنت کا درواز ہ کھٹکھٹا ئیں گے۔ (1)

- (2) .....حضرت ابوسعید دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنهٔ فرماتے ہیں: پر ہیزگاروں کوان اونٹیوں پرسوار کرکے لایا جائے گاجن کے کجاوے زمر داوریا قوت کے ہوں گے اور جورنگ وہ جا ہیں گے اس کے ہوں گے۔
- (3) .....حضرت رئیج رَحَمَةُ اللهِ وَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: جب پر ہیزگارلوگ اینے رب عَدَّوَ جَلَّ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی عزت کی جائے گی ، انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی ، انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی ۔ (3) ان کی عزت کی جائے گی ، انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی اور (4) ..... جامع البیان میں ہے کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبود ارصورت اس کا استقبال کرے گی اور مومن سے کہے گی کہ کیا تو جھے بہچا نتا ہے؟ مومن کیے گانہیں ، بشک الله عَذَوَ جَلَّ نے تجھے بہت پا کیزہ خوشبود کی اور تیری بہت حسین صورت بنائی ۔ وہ صورت کے گی تو بھی دنیا میں اس طرح تھا ، میں تیرانیک عمل ہوں ، میں دنیا میں بہت عرصہ تک بچھ برسوار رہاور آج تو جھھ برسوار ہو جا۔ (4)

#### وَنَسُوفُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمُ وِثُمادًا ۞

ترجمة كنزالايمان: اورمجرمول كوجهنم كي طرف مانكيس كے بياسے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیاسے ہانگیں گے۔

﴿ وَلَسُوفَى الْهُجُومِينَ إِلَى جَهِنَّمَ وَمَ دَا اور مجرموں کوجہنم کی طرف پیاسے ہانگیں گے۔ ﴾ قیامت کے دن پر ہیزگار مسلمان تو مہمان بنا کر اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کئے جائیں گے جبکہ کا فروں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں ان کے تفرکی وجہ سے ذلت وتو ہین کے ساتھ بیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا۔

- 1 .....البعث لابن ابي داؤد، ص٢٥، الحديث: ٥٦.
  - 2 .....درمنثور، مريم، تحت الآية: ٥٨، ٥٣٨/٥.
  - 3 .....درمنثور، مريم، تحت الآية: ٨٥، ٥٣٨/٥.
- 4....جامع البيان، مريم، تحت الآية: ٥٨، ٨/ ، ٣٨.

جلدشيثم

#### آيت ونسوق المجرمين "عاصل مون والى معلومات

آپ نے ایک نعرہ مارااورآپ کی روح قفسِ عُنصری سے پرواز کرگئی۔(2)

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

تفسير صراط الحنان

(1)..... كافرون كا دوزخ مين داخله انتهائي ذلت ورسوائي سياورمومنون كاجنت مين داخله انتهائي عزت واحترام سيهوگا\_

(2) .....کا فرمیدانِ محشر میں پیاسے ہوں گے۔ یا در ہے کہ مومنوں کے لئے حوضِ کوٹر کی نہر میدانِ محشر میں آئے گی جس سے مُر تَدّ بِن روک دیتے جائیں گے، یونہی ہرنبی کے امتیوں کیلئے ان کے نبی کا حوض ہوگا۔

# لاينلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهُدًا ۞

1 ----مریم: ۵۸،۲۸۸.

2 .....احياءعلوم الدين،كتاب الخوف والرجاء، الشطر الثاني، بيان احوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدّة الخوف، 2/2/2

, ۲۲۷/

162

#### ترجیہ کنزالایمان الوگ شفاعت کے مالک نہیں مگروہی جنہوں نے رحمٰن کے پاس قرار کررکھا ہے۔

#### ترجید کنزالعِرفان الوگ شفاعت کے مالک نہیں مگروہی جس نے رحمٰن کے پاس عہد لے رکھا ہے۔

﴿ لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ : لوگ شفاعت كے مالكنہيں۔ ﴾ اس آيت كى ايك تفسيريہ ہے كہ جسے اللّٰه تعالىٰ كى طرف سے گنا ہگاروں كى شفاعت كا مالكنہيں۔ ووسرى تفسيريه ہوا ہوكا ہے اس كے علاوہ كوئى بندہ كسى گنا ہگاركى شفاعت كا مالكنہيں۔ دوسرى تفسيريه ہے كہ مجرموں ميں سے كوئى اس بات كا مالكنہيں كہ اس كى شفاعت كى جائے البتة ان ميں سے جومسلمان ہے اس كى شفاعت ہوگى۔ (1)

# الله تعالی کے پاس عہد رکھ

یہاں ہم دوایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں بجالانے والے بندے کاعہد اللّٰه تعالیٰ کے پاس رکھ دیاجا تا ہے۔

(1) .....حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللّٰه تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰه تعَالیٰ عَلیٰہِ وَسَلَمَ نے ارشاد فر مایا

''اللّٰه تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہاکا ہمجھ کران میں سے پچھ ضائع نہ کیا

تواس کا اللّٰه تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فر مائے اور جس نے انہیں ادانہ کیا تواس کے لئے اللّٰه تعالیٰ

کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔

(2)

(2) .....حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى الله تعالى عَنه فرمات عبى كه مين في رسول كريم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ صَلَم كُو البخ صحاب رَضِى الله تعالى عَنهُم سے بير كَتِ سَا كه كياتم الله الله اصلى الله تعالى عَليْهِ وَالله وَ سَلَم، وه كس طرح ؟ حضور بُرنور صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَالله وَ سَلَم، وه كس طرح ؟ حضور بُرنور صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَالله وَ سَلَم، وه كس طرح ؟ حضور بُرنور صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَم، وه كس طرح ؟ حضور بُرنور صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَم فَ الله تَعَالَى عَنهُم فَ عَرف كَا عَنهُم فَ الله وَ الله والله وال

تقسيره كالطالجنان

<sup>1 ....</sup>روح البيان، مريم، تحت الآية: ٨٧، ٥٦/٥٠٠.

**<sup>2</sup>**.....ابو داؤد، كتاب الوتر، باب فيمن لم يوتر، ۸۹/۲، الحديث: ١٤٢٠.

وتُقَرِّبُنِيُ مِنَ الشَّرِ، وَإِنِّيُ لَا اَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلُ لِيُ عِنْدَكَ عَهُدًا تُوَقِيْنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ " تُوجَوِّض بِهِ لِكَا الله تعالى الربمهر لگا كرع ش كے ينچ ركه دے گا اور جب قيامت كا دن موگا لا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ " توجو خص بي لا تُخلِفُ المِيْعَادُ " توجو خص بي الله تعالى كے پاس عهد ہے؟ پس وه آ دمی كھڑ امو گا اور اسے جنت من داخل كرديا جائے گا۔ (1)

# وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُلنَّ وَلَا اللَّهُ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا اللَّهِ اللَّهُ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا اللَّهِ

ترجية كنزالايبان: اور كا فربولے رحمٰن نے اولا داختيار كى \_ بيشكتم حد كى بھارى بات لائے \_

ترجیه کنزالعِرفان: اور کافروں نے کہا: رحمٰن نے اولا داختیار کی ہے۔ بیشکتم انتہائی نابسندیدہ بات لائے ہو۔

﴿ وَقَالُوْ الوراب ایک بار پھران لوگوں کارد کیا جارہا ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کے لئے اولا د ثابت کرتے ہیں، چنانچہار شادفر مایا کہ کا فروں نے یہ کہا: رحمٰن نے اولا داختیار کی ہے۔اس آیت میں حضرت عزیر عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام کو اللّٰہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے یہودی، حضرت عسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام کو اللّٰہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے یہودی، حضرت عسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلَام کو اللّٰہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے مشرکین عرب بھی داخل ہیں۔ (2)

تَكَادُ السَّلُوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْرَثُ مُنْ وَتَخِيَّ الْجِبَالُ هَلَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْجَبَالُ هَلَّالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْتَحْلِنِ وَلَكَا اللَّهُ وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّحْلِنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اللَّهُ عَلَىٰ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اللَّهُ عَلَىٰ الْنَ يَتَخِذَ وَلَدًا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الل

ترجہہ کنزالایمان: قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ بڑیں اور زمین شق ہوجائے اور بہاڑ گرجائیں ڈھ کر۔اس پر کہانہوں نے رحمٰن کے لیےاولا دبتائی۔اوررحٰن کے لیےلائق نہیں کہاولا داختیار کرے۔

1 .....قرطبي، مريم، تحت الآية: ٨٧، ٦٣/٦، الجزء الحادي عشر.

2 ..... تفسير كبير، مريم، تحت الآية: ٨٨، ٧/٢٦٥.

ترجہ فی کنوالعوفان: قریب ہے کہ اس سے آسان بھٹ بڑیں اور زمین بھی بھٹ جائے اور پہاڑٹوٹ کر کر بڑیں۔ کہ انہوں نے رحمٰن کے لیے اولا دکا دعویٰ کیا۔ حالانکہ رحمٰن کے لائق نہیں کہ اولا داختیار کرے۔

﴿ تَكَادُ السَّلُونُ يَتَعَظَّنُ مِنْكُ : قريب ہے کہ اس سے آسان بھٹ پڑیں۔ ﴿ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ عضب خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ عنہ اولا دکادعویٰ کرنا ایس ہے اور بی وگستا فی کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللّٰہ تعالیٰ عضب فرمائے تو وہ متمام جہان کا نظام درہم برہم کرد ہے۔ حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَصِیَ اللّٰه تعالیٰ عَنهُ مَا فرمائے ہیں کہ کفار نے جب یہ گستا فی کی اور ایسا ہے باکانہ کلمہ منہ سے نکالاتو جن و إنس کے سوا آسان ، زمین ، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پر بیثانی سے بے چین ہوگئی اور ہلاکت کے قریب بہنے گئی ، فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آگیا۔ (1) ہوئی اور ہلاکت کے قریب بہنے گئی ، فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آگیا۔ (1) ہوئی اللہ تعالیٰ کہ رحمٰن کے لائق نہیں کہ اولا داختیار کرے۔ وہ اس سے پاک ہے اور اس کے لئے اولا وہونا ممکن نہیں مول سے کیونکہ بیٹا باپ کا جزءاس کی شبید نظیرا وراس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جزواں سے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جزواں سے ایک مثل سے یا کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جزواں سے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو۔

## اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَنْ مِنْ إِلَّا الْإِمَالُوَ مَا اللَّهُ الْمَالُوتِ وَالْاَنْ مُنْ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: آسانوں اور زمين ميں جتنے ہيں سب اس كے حضور بندے ہوكر حاضر ہول گے۔

ترجیه کنزالعِرفان: آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمٰن کے حضور بندے ہوکر حاضر ہوں گے۔

1 .....خازن، مريم، تحت الآية: ٩٠-٩١، ٢٤٧/٢.

تَسَيْرِ صَلِطًا لِجِنَانَ

الله تعالی کی بارگاہ میں اپنے بندہ ہونے کا افر ارکرتے ہیں اور الله تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتے اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں تو پھر وہ معبود کس طرح ہوسکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و اِنس اور فر شتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسان پر جن فرشتوں کو الله تعالیٰ کی اولا دہتاتے ہیں وہ سب الله تعالیٰ کا بندہ ہونے کا افر ارکرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور بیہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں موتا کہ ونکہ بندہ ہونا اور اولا دہونا دونوں جع ہوہی نہیں سکتے نیز کوئی اس کی اولا دہونا دونوں جع ہوہی نہیں سکتے نیز کوئی اپنی اولا دکا ما لک ہے اور جوخود الملّلة تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولا دہر گزنہیں ہوتا جبکہ الملّه تعالیٰ تو ہر چیز کا ما لک ہے اور جوخود الملّه تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولا دہر گزنہیں ہوسکتا۔

# كَقُدُ أَحْصُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمُ النِّهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَرُدًا ١٠ كُلُّهُمُ النَّهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَرُدًا ١٠

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک وه ان کاشار جانتا ہے اور ان کوایک ایک کرے گن رکھا ہے۔ اور ان میں ہرایک روزِ قیامت اس کے حضورا کیلا حاضر ہوگا۔

ترجید کان العرفان: بینک اس نے انہیں گیبر رکھا ہے اور ان کوایک ایک کر کے خوب کن رکھا ہے۔ اور ان میں ہرایک روزِ فیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔

﴿ لَقَدُّ اَحْطُمُ الله عَنْ وَجَدَّ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ وَجَدَّ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ وَجَدَّ عَلَى الله عَنْ وَجَدَّ عَلَى الله عَنْ وَجَدَّ عَنَا الله عَنْ وَجَدَّ عَنَا الله عَنْ وَجَدَّ عَنَا الله عَنْ وَجَدَّ عَنَا الله عَنْ وَجَدَ الله عَنْ وَجَدَ عَنَا الله عَنْ وَجَدَ الله عَنْ الله وَ الله عَنْ وَجَدَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَلِي الله وَالله وَله وَالله وَالل

﴿ وَكُنَّهُمُ انْتِيْهِ يَوْمَ الْقِلِمَةِ فَنَدًا: اوران میں ہرایک روزِ قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ ﴾ یعنی قیامت کے دن ہرایک الله تعالیٰ کی بارگاہ میں، مال، اولا داور معین ومددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ (2)

<sup>1 .....</sup>خازن، مريم، تحت الآية: ٢٤٨-٢٤٧/٣ ،٩٤.

<sup>2 .....</sup>مدارك، مريم، تحت الآية: ٩٥، ص٥٨٠.

#### الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے دفت بہت بڑا خطرہ ہوگا 😽

یاورہے کہ بروزِ قیامت جب بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب وینے کے لئے حاضر ہوگا تواس وقت و نیا کا مال ، اولا و، دوست اَ حباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اللّٰہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیراس کی مدد کر سکے گا اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کہا جائے '' ہم نے دنیا میں تہماری پردہ پوتی کی اور آج بھی تخفی رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوتی اور شر ورحاصل ہوگا اور بہلے اور بعدوالے تم پررشک کریں گے ،، یا ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں طوق ڈالواور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ آگر آسان وز مین تجھ پرروئیں تو انہیں مناسب ہے۔ نیز مخجے اس بات پر بہت زیادہ حسر سے ہوگی کہتم نے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اور فر ما نبر داری میں کوتا ہی کی اور تم نے کمینی دنیا کے لئے اپنی بات پر بہت زیادہ حسر سے ہوگی کہتم نے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اور فر ما نبر داری میں کوتا ہی کی اور تم نے کمینی دنیا کے لئے اپنی آخرت نے ڈالی اور اب تیرے یاس کے خیبیں ۔ (1)

اس سے بڑھ کر بڑی سمت اور وسیلہ کیا ہے

یوں نہ فرما کہ بڑا رحم میں دعویٰ کیا ہے

بخش بے یو چھے لجائے کو لجانا کیا ہے

ہم ہیں اُن کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ان کی امت میں بنایا انھیں رحمت بھیجا صدقہ بیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب

#### إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَبَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْلَى وُدًّا ١٠

ترجیهٔ کنزالایمان: بیتک وہ جوایمان لائے اورا چھے کام کیے عنقریب ان کے لیے رحمٰن محبت کردے گا۔

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک وہ جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب رحمٰن ان کے لیے محبت پیدا کردے گا۔

﴿ اِنَّالَٰنِ مِنَ امَنُوا: بیشک وہ جوایمان لائے۔ اس سے پہلی آیات میں مختلف اُقسام کے کافروں کارد کیا گیااوران کے وُنُوی واُخروی اُحوال کو برٹی تفصیل سے بیان کیا گیااوراب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کاذکر کیا جارہا ہے، چنانچہ ارشاوفر مایا کہ بیشک وہ جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب اللّٰہ تعالیٰ انہیں اپنامحبوب بنالے گااورا پنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال وے گا۔ (2)

۱۰۰۰۰۰ علوم الدین، کتاب ذکر الموت و مابعده، الشطر الثانی، صفة المساء لة، ۲۸۰/٥.

2.....تفسيركبير، مريم، تحت الآية: ٩٦، ٧/٧٢ه، خازن، مريم، تحت الآية: ٩٦، ٣٨٣، ملتقطاً.

حضرت ابو ہرریہ وَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ،حضور پُرنور صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا "جب الله نعالي سي بندے ہے محبت كرتا ہے تو حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام كونداكى جاتى ہے كه الله نعالى فلال بندے سے محبت رکھتا ہے لہٰذاتم بھی اس سے محبت کرو۔حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل عَلَيْهِ انسَّلام آسانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالی فلاں بندے سے محبت فرما نا ہے لہٰذاتم بھی اس سے محبت کرو، چنانجیہ آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھرز مین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین واُولیائے کاملین کی مقبولیتِ عامہان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسے کہ حضور غوث اعظم دَضِيَ اللهُ تعَالَىٰءَنُهُ اورخواجهغريب نواز اور دا تاتنج بخش على ججوبري اور ديگرمعروف اَ ولياءكرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔

نیزاس سے پیجمی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت بیجمی ہے کہ خَلقت اسے ولی کیجا وراس کی طرف قدرتی طور بردل کورغبت ہو۔ دیکھ لیں ،آج او لیاءاللّٰہ اپنے مزارات میں سور ہے ہیں اورلوگ ان کی طرف کھیے جلے جارہے ہیں حالانکہانہیں کسی نے دیکھابھی نہیں۔

فَاتَّمَا بَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَسِّرَ بِحِالْمُتَّقِينَ وَتُتُنِرَ بِهِ قَوْمًا لُّمَّا ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ مَ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحْدٍ اَوْتَسْبَعُ لَهُمْ مِن كُذًا ١٠

تحجمة كنزالا بيهان : تو ہم نے بیقر آن تمہاری زبان میں یونہی آسان فر مایا كتم اس ہے ڈروالوں كوخوشخبری دواور جھگڑالو لوگوں کواس سے ڈرسنا ؤ۔اورہم نے ان سے پہلی کتنی سنگتیں کھیا ئیس کیاتم ان میں کسی کود کیھتے ہویاان کی بھنگ سنتے ہو۔

و کری

اور جھٹر الولوگوں کواس کے ذریعے ڈرسنا ؤ۔اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں۔ کیاا بتم ان میں کسی کو یاتے ہویاان کی معمولی ہی آ واز بھی سنتے ہو؟

#### سور ومریم کی آیت 97 سے متعلق 3 اہم باتیں

بہاں اس آبیت سے منعلق تین اہم باتیں ملاحظہ ہوں،

(1) ..... بنیادی طور پر الله تعالی نے اپنے صبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے لئے قرآن مجیدآ سان فرمادیا اور بہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی زبان 'عربی' میں نازل کیا گیا جس کی وجہ سے نہم قرآن آسان ہوگیا۔

(2) .....اس آیت میں عذاب الهی سے ڈرنے والوں کوخوشخبری دینے اور جھگڑالوقوم کوڈرانے کے ذریعے بلیخ کرنے کا فرمایا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ تقی لوگوں کواللّه تعالیٰ کے ضل ورحمت، رضاا ورجنت کی بثنارت سنا کراور جھگڑالوقوم کواللّه تعالیٰ کے ضل ورحمت، رضااور جنت کی بثنارت سنا کراور جھگڑالوقوم کواللّه تعالیٰ کی گرفت اوراس کے عذاب کا ڈرسنا کرنبلیخ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(3) .....قرآن مجید (سرزمینِ عرب میں) عربی زبان میں نازل کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہوتو اس کے لئے وہاں کی زبان سیھی جائے تا کہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کوآسانی سے سمجھ سکیں اوراسلام کے قریب ہوں۔

﴿ وَكُمُّ اَهُكَكُنَا قَبُكُمُ مِنْ قَرُنِ : اورہم نے ان سے پہلے کتنی تو میں ہلاک کردیں۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ ہم نے کفارِقریش سے پہلے انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُ انصلاہُ وَ انسکاہ کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت ہی امتیں ہلاک کردیں۔ کیاابتم ان میں کسی کو پاتے ہو یاان کی معمولی ہی آ واز بھی سنتے ہو؟ وہ سب نیست ونا بود کردیئے گئے اسی طرح بیلوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے توان کا بھی وہی انجام ہوگا۔

و تنسير صراط الجنان



# مقام نزول الم

سورہ طٰا مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے۔(1)

# ركوع اورآيات كى تعداد الهج

اس میں 8رکوع اور 135 آئیتی ہیں۔

# ورلما"نام رکھنے کی وجہ ﴿

طله ، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے ، اور اس سورت کی ابتداء میں آ ب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کواس نام سے نداء کی گئی اس مناسبت سے اس سورت کا نام ' طله'' رکھا گیا ہے۔

# سورہ کل کے فضائل کھی

(1) .....حضرت معقل بن ساردَضِى الله تعالى عنه بروايت ہے، حضور پُرتور صَلَى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ فَ الله تعالىٰ عَلَيْهِ الصَلَوٰةُ وَالسَّلَام كَيْ تَعْيِي الصَافى وى كَيْ بين (2) سورة فاتحه اورسوره بقره كي تقري الله وَعَن الله وَعَن الله وَعَن الله وَعَن الله وَعَن الله وَعَل الله وَعَن الله وَا الله وَالله وَا الله وا الله وَا الله

- 1 ----خازن، تفسير سورة طه، ۲۸/۳.
- 2 .....معجم الكبير، باب الميم، ابو المليح بن اسامة الهذلي عن معقل بن يسار، ٢٠٥٠، ٢، الحديث: ٥٢٥.
- النجمان، التاسع عشر من شعب الإيمان... النخ، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر سورة بني اسرائيل والكهف... النخ، ٢٧٦/٢، الحديث: ٢٤٥٠.

## سورہ کھا کے مضامین کھی

اس سورت کا مرکزی مضمون ہیہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اوراعمال کی جزاء وسز الطنے وغیرہ کومختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اوراس سورت میں ہیچیزیں بیان کی گئی ہیں:

- (1) .....قرآنِ باك اس كئے نازل نهيں كيا كيا كہ الله تعالىٰ كے صبيب صلّى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ مشقت ميں برِّ جائيں برّ جائيں برّ جائيں برّ جائيں ہے اللہ تعالیٰ كے احكام بہنچا دينا اللہ تعالیٰ كے احكام بہنچا دينا اورخودكوزيا وه مشقت ميں وُ الے بغير عباوت كرنا ہے۔
- (2) .....حضرت موتی عَلَيْهِ الصَّلَّهِ أَو السَّلَام اور فرعون كاوا قعت فصيل كي ساتھ بيان كيا گيا اوراس واقع ميل حضرت موتی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو بي ميں صندوق ميں بندكر كوريا ميں وُّالے جانے ، حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كو بي بن مي سندوق ميں بندكر كوريا ميں وُّالے جانے ، حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كو جابر وسركُش فرعون كے پاس جينے اور اللَّه تعالى كى وحدا نيت كے بارے ميں اس سے حضرت موتی عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كا مقابلہ ہونے ، حضرت موتی عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كو السَّلام كو الس
- (3) ..... جوقر آن سے منہ پھیرے،اس پرایمان نہ لائے اوراس کی مداینوں سے فائدہ نہاٹھائے اس کے لئے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔
  - (4)..... قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اوراس دن مجرموں کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔
    - 1 .....الروض الانف، ذكر اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ٢٩٢١ ١-٢٢٠.

جلد

- (5)....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام اور البيس كاوا قعه بيان كيا كيا\_
- (6)....الله تعالی کی مدایت سے روگر دانی کرنے والے کے انجام کاذ کر ہے۔
- (7) .....نى كرىم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو كَفَارِ كَى اَفِي يَبْوِل بِرِصِبر كرنے ، اللّٰه تعالى كى عباوت برقائم رہنے اور گھروالوں كونماز كا حكم و بينے كى تلقين كى گئى ہے۔
  - (8)....فرمائش معجزات طلب كرنے والے كفار كار دكيا گياہے۔

## سورہ مریم کے ساتھ مناسبت

سورہ طٰ کی اپنے سے ماقبل سورت 'مریم'' کے ساتھ منا سبت ہے کہ سورہ مریم میں اللہ عَزَوَجَلَّ نے کُی انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جن میں سے بعض کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے جیسے حضرت ذکریا، حضرت بھی ، حضرت عیسی عَلَیّهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ، وغیر ہاا ور بعض کے مخضراً بیان کیے گئے جیسا کہ حضرت موکیٰ، حضرت اور ایس عَلَیْهِمَ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ، وغیر ہااور کچھی طرف اِجہالاً اشارہ کر دیا گیا۔ اب اس سورت میں حضرت موکیٰ، حضرت اور ایس عَلَیْهِمَ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کا قصة فصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو کس طرح نہوت سے مرفراز فرمایا گیا اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو کس طرح کے مجزات عطا کیے گئے اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے کس طرح فل اللہ ہا وشاہ کوئن کی وعوت دی اور آپ عَلَیْهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَام ہی کی وعاسے آپ کے بھائی کونبوت سے نوازا گیا۔ (1)

#### بسماللهالرّخلنالرّحيم

اللّه كے نام سے شروع جونہا بت مہر بان رحم والا۔

ترجبة كتزالايمان:

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان ،رحمت والا ہے۔

رجهه كنزالعرفان:

طه أَ مَا اَنْ وَلَنَاعَلَيْكَ الْقُرْانَ لِسَنَّقَى ﴿ إِلَّا تَذَكِرَةٌ لِبَنْ يَخْشَى ﴿ الْآنَانُ كِرَةً لِبَنْ يَخْشَى ﴿

1 .....تناسق الدرر، سورة طه، ص ١٠٢، ملخصًا.

تَنْسَيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ

ترجها کنزُالعِرفان: ظلا۔ اے حبیب! ہم نے تم پر بیقر آن اس لیے ہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں بڑجاؤ۔ گربیہ اس کے لئے نصیحت ہے جوڈرتا ہے۔

﴿ طلا ﴾ بير وف مُقَطَّعات ميں سے ہے ۔مفسرين نے اس حرف كے مختلف معنى بھى بيان كئے ہيں ،ان ميں سے ايك سي ہے کہ طلا" تا جدارِرسالت صَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا سَاءِمباركم ميں سے ايک اسم ہاورجس طرح الله تعالیٰ نے آ بِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ ' مَحْمُ ' ركها ہے اس طرح آبِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَامُ ' كُلُّه' بَهِي ركها ہے - (1) ﴿مَا اَنْ زَلْنَاعَكَيْكَ الْقُوْانَ لِتَشْعَى: الْحِبوب! مم فيتم يربيقرة ناس لينبيس نازل فرمايا كتم مشقت ميس يرجاؤ - ﴾ ارشا دفر مايا كها حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، أَم نَهُ آب بِرِيقِرْ آن اس كينازل فهيس فرمايا كه آب مشقت ميس یرِ جائیں اور ساری ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔اس آیت کا شانِ نزول بیہ ہے کہ سرکارِ دوعالم صَلَّی اللهُ مَعَانی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي عباوت كرنے ميں بہت محنت فرماتے تھاور پوری رات قيام ميں گزارتے يہال تک كه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِبارك قدم سوح جات -اس بربية بيت كربيه نازل هو في اور حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام نے حاضر ہوکر الله تعالیٰ کے حکم سے عرض کی: آپ اپنے پاک نفس کو پچھراحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں ایک قول بیجی ہے کہ ستید المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ لُوكُوں كے كفراوران كے ايمان سے محروم ربنے يربهت زياده افسوس اور حسرت كى حالت ميں رہتے تھا ورآپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمبارك قلب براس وجبه عدر في وملال رباكرتا تها، تواس آيت مين فرمايا كياكه الصحبيب! صَلَّى اللهُ يَعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَلال كَي كُوفْت نداٹھا کیں کیونکہ قرآن یاک آپ کی مشقت کے لئے نازل نہیں کیا گیا ہے۔(2)

<sup>1 .....</sup> تفسيرقرطبي، طه، تحت الآية: ١، ٧٢/٦، الجزء الحادي عشر.

 <sup>.....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٢، ص٦٨٦، خازن، طه، تحت الآية: ٢، ٣ /٨٤٢-٤٤٩، ابو سعود، طه، تحت الآية: ٢، ٨/٣
 ٤٤٨/٣

#### الله تعالى كى بارگاه ميں نبى اكرم صَلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى عَظمت الله

اس آ بت مبارکه مین سرکار دوعاکم صَلَّى اللهٔ تَعَالىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَى اللهُ عَزَّوَجَلَ عِصِيت اور شوقِ عبادت کابيان بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی الله وَ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿ اللَّا تَكُورَيَ اللَّهُ وَعَالَمُهِ اللَّهِ مَنْ مَعْ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ وَعَالَمُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ ، ثَمَم نَهُ آپ برید قرآن اس کیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں بڑجا کیں بلکہ بیقرآن اُس کے لئے نصیحت ہے جواللّٰه تعالیٰ سے ڈرتا ہے کیونکہ اللّٰه تعالیٰ سے ڈرتا ہے کیونکہ اللّٰه تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (1)

#### تَنْزِيْلًا مِّتَنْ خَلَقَ الْأَرْمُ صَ وَالسَّلُوٰتِ الْعُلَى الْمُ

ترجمة كنزالايمان: اس كا اتارابهواجس في زمين اوراو في اسان بنائيـــ

ترجيه كنزالعِرفان: اس كى طرف سے نازل كيا ہواہے جس نے زمين اوراو نچ آسان بنائے۔

﴿ تَنْوِيْلِا: نازل کیا ہوا ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله نعالی نے قرآنِ مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ بیقر آن اس الله عَذَّوَ جَلَّ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسانوں کو ببیدا فرمایا اور جس نے اتن عظیم مخلوق ببیدا فرمائی وہ خالق کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسانوں کو ببیدا فرمایا ہوتا ہوگا۔ کتناعظیم ہوگا اور جب ایسی عظیم ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو بیقر آن کتناعظمت والا ہوگا۔

#### قرآنِ مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد

یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود بیہ ہے کہ لوگ اس کے معانی میں غور وفکر کریں اور اس کے حقائق میں نکر آریں کے حقائق میں نکر تریں کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو جھیجنے والا انتہائی عظیم ہوتو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی

سروح البيان، طه، تحت الآية: ٣،٢/٥،٣، خازن، طه، تحت الآية: ٣، ٣/٤٩/٣، ملتقطًا.

ہے اور پوری توجہ سے اسے سناجا تا ہے اور بھر پورطریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کونازل فرمانے والاسب سے بڑاعظیم ہے تواس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن عظیم کوسب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنناچا ہے اور اس میں انتہائی غور وفکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیئے گئے احکام پڑمل کرناچا ہئے۔ افسوس! آج مسلمانوں کی ایک تعداد الی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہے اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے اور جو تلاوت کرتے بھی جاری کے ایک میں نہاس میں عور وفکر کرتے ہیں ، نہاس میں غور وفکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اُحکام پڑمل کرتے ہیں ۔

حضرت فضیل بن عیاض دَ حَمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں: ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت ہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید بڑھتا ہے کیکن اس بڑمل ہیں کرتا حالا تکہ بیم مل قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے بیغامات ہیں۔

(1)

اور حضرت محمد بن کعب قرظی دَ حُمَهُ اللهِ نَعَالیٰ عَلیُه فر ماتے ہیں: جس تک قرآن مجید بیجے گیا تو گویاالله تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قا در ہوجائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کوا بنا عمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے تا کہ وہ اس میں غور وفکر کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ (2) ملاح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے تا کہ وہ اس میں غور وفکر کر کے اس کے مطابق عمل کرنے ۔ الله تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے ، است مجھنے ، اس میں غور وفکر کرنے اور اس کے احکامات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

## الرَّحْلَىٰ عَلَى الْعَرْشِ السَّتُوٰى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْسُ الْسَالُوٰ تَعْلَى الْكَ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتُ الثَّرِي ﴾

ترجمة كنزالايمان: وه بريمي مهر والااس نے عرش پر إستواء فر ما يا جيسااس كي شان كے لائق ہے۔اس كاہے جو بچھ آسانوں

1 .... النخ، ص ٢٦١.

2 .....احياء علوم الدين، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث في اعمال الباطن في التلاوة، ٢٧٨/١.

والمخالف المناكالحناك

#### میں ہے اور جو پچھز مین میں اور جو پچھان کے بیچ میں اور جو پچھاس گیلی مٹی کے بیچے ہے۔

ترجیا کنزالعرفان: وہ بڑامہر بان ہے،اس نے عرش پر اِستواء فر ما یا جسیااس کی شان کے لاکق ہے۔اس کی ملک ہے جو پچھا کن اور جو پچھان کے درمیان ہے اور جو پچھاس گیامٹی (زبین) کے نیچے ہے۔

﴿ اَلرَّ حَلَىٰ : وہ بڑا مہر بان ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ قر آنِ مجید نازل کرنے والے کی شان بیہ ہے کہ وہ بڑا مہر بان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر اِستواء فر مایا ہے اور جو کچھ آسانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسان کے در میان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے بنچ ہے سب کا مالک بھی وہی ہے، وہی ان سب کی تدبیر فر ماتا اور ان میں جیسے جائے تَصَرُّ ف فر ماتا ہے۔

#### عرش پر اِستوافر مانے سے متعلق ایک اہم بات

الله نعالی کے اپنی شان کے لاکت عرش پر اِستواء فرمانے کی تفصیل سور و اَعراف کی آیت نمبر 54 کی تغییر کے سخت گزر چکی ہے، یہاں اس سے متعلق ایک اہم بات یا در گھیں، چنا نچہ حضرت امام مالک دَضِی الله تعالیٰ عنه معروی ہے کہ سخص نے آکراس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ الله تعالیٰ نے عرش پر سطر ح اِستواء فرمایا تو آپ نے تھوڑ ہے سے تو تُفف کے بعد فرمایا ''دہمیں معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے عرش پر اِستواء فرمایا کی گیفیت کیا تھی وہ ہمار ہے فہم سے بالا تر ہے البتداس پر ایمان لا ناواجب ہے اوراس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔ (1)

#### وَ إِنْ تَجْهُمْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّوَ الْخَفَّى ٥

ترجمة كنزالايمان: اوراً كرتوبات بكاركر كهة وه توبهيدكوجانتا سے اوراسے جواس يے بھى زياده جھيا ہے۔

ترجہا کنزالعِرفان: اورا گرتم بلند آواز سے بولوتو بینک وہ آ ہستہ آواز کو جانتا ہے اوراسے (بھی) جواس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

1 ---- بغوى، الاعراف، تحت الآية: ٤٥، ٢٧/٢.

وتنسير مراط الجنان

جلدشيثم

قَالَ أَلَوْ ١٦ 111

﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَآخُنَّى: توبيتك وه آسته وازكوجانتا باورات (بهي) جواس يعجى زياده بوشيده ب- اس آیت کے دوالفاظ' اَلسِّیّ ''اور' اَخْفی''کے بارے میں مفسرین کے مختلف اَ قوال ہیں، جیسے ایک قول بیہ کہ ہمر وہ ہے جسے آ دمی چھیا تاہے اور' اس سے زیادہ پوشیدہ' وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگرا بھی جانتا بھی نہیں اور نہ اُس سے اِس کے ارادے کا کوئی تعلق ہوا، نہاس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول بیہے کہ ہمر سے مرادوہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے اور 'اس سے زیادہ چینی ہوئی'' چیز وسوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بندے کاراز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور الله تعالیٰ جانتاہےاور''اس سے زیادہ پوشیدہ''رہّا نی اَسرار ہیں جنہیں اللّٰہ تعالیٰ جانتاہے بندہ ہمیں جانتا۔ (1)

#### برے کامول سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب

اس آیت میں بیان ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی ہماری آہستہ آواز کوجانتا ہے اور جواس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتاہے۔اس کے ساتھ بیجھی یا درہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی اُحوال ، آئکھوں کی خیانت ، سینوں میں چھپی با تیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے اور ہمارے تمام اَ فعال کود مکیے بھی رہا ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

ترجيه كنزُ الحِرفان: اور الله جانتاہ جوتم ظام كرتے اور جو

تم چھیاتے ہو۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْنُ وْنَ وَمَا تَكْتُنُونَ وَمَا تَكْتُنُونَ

اورارشادفرما تاہے:

يَعُكُمُ خَالِيَّةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (3)

اورارشا دفرمايا

اعْمَلُوامَاشِئْتُمْ النَّكْ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (4)

ترجيه كنزالعرفان: الله آنكهول كي خيانت كوجانتا باورات جھی جو سینے چھیاتے ہیں۔

ترجيه كنزُ العِرفان بتم جوجا بهوكرتے ربو بيشك وه تمهارے

کام دیکیرر ہاہے۔

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٧، ٩/٣ ٢، ملتقطًا

. 99:0-1510-----2

ان آیات میں ہر بندے کے لئے یہ تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور إعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گنا ہوں سے پر ہیز کرے کیونکہ کوئی ہمارے گنا ہوں کوجانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے کین وہ اللّٰہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جود نیا میں کسی بھی وفت اس کی گرفت فر ماسکتا ہے اور اگر اس نے دنیا میں کوئی سز انہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کی در دنا ک سز اور سکتا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک جھپ کر کریں یا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کوئی نیکی جھپ کر کریں یا سب کے سامنے، اللّٰہ تعالیٰ اس کی جز اعطافر مائے گا۔

## بلندآ وازے ذکر کرنے کا مقصد کی

ابوسعید عبد الله بن عمر دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نِ تَفْسِرِ بِیضا وی میں اس آبت میں مذکور لفظ' قول' ہے الله تعالی کا ذکر اور دعا میں جَہر الله نعالی کو سنانے کے لئے کا ذکر اور دعا میں جَہر الله نعالی کو سنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ ذکر کوفنس میں راسخ کرنے اور نفس کوغیر کے ساتھ مشغول ہونے سے روکنے اور بازر کھنے کے لئے ہے۔ (1)

#### اللهُ لا إله إلا هُو له الرّسكاء الحُسنى ٨

ترجمة كنزالايمان: الله كماس كسواكسى كى بندگى نهيس اسى كے بيس سب اجھے نام ـ

ترجیه کنزالعِرفان: و ه الله ہے، اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔سب اچھے نام اسی کے ہیں۔

﴿ اَللّٰهُ لِاَ اللهُ تَعَالَمُهُ وَ وَهِ اللّٰهِ ہِمَاسِ کے سواکوئی عباوت کے لائق نہیں۔ کی بینی اللّٰه تعالیٰ معبودِ قیقی ہے اس کے سواکوئی خدانہیں اور وہ حقیقتاً واحد ہے اور اَساء وصِفات کی کثر ت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہیں کہ صفات کی کثر ت ذات کی کثر ت پر دلالت کرے جیسے کسی آ دمی کو کہیں کہ بین الم بھی ہے اور تنی بھی تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اسے عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور تنی بھی ، نہ ہے کہ دونام رکھنے سے وہ ایک سے دوآ دمی بن گئے۔

#### وَهَلَ اللَّهُ حَدِيثُ مُولِينَ فَي وَهُلَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ مُولِينًا فَي اللَّهِ فَي

ا .....بیضاوی، طه، تحت الآیة: ۷، ۱/۶.

سيرص كالظالجنان

#### ترجية كنزالايمان: اور يجهيب موي كي خبرا ألى -

#### ترجیه کنزالعِرفان: اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی۔

و وَهَلْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَالَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ كَالاِلاَ عِيالِ سِيالِ سِيالِ سِيالِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامِ كَ حَالات بيان كَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَلَمْ كَ وَلَ لَوْتُو وَالسَّلَامِ كَ حَالات بيان كَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَلَمْ كَ وَلَ لَوْتُو يَكُ وَالسَّلَامِ كَ وَالسَّلَامِ كَا وَا تَعْدِيالَ كَيْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَلَمْ كَ وَلَ وَالسَّلَامُ كَا وَا تَعْدِيالَ كَيْ اللّهُ وَمَالَمْ كَ وَلَ وَالسَّلَامِ كَ وَلَ اللّهُ وَالسَّلَامِ كَ وَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَّلَامِ كَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# اِذْ مَا نَامًا فَقَالَ لِا هَلِهِ امْكُثُوْ النِّيَ النَّامِ الْعَلِى النِّكُمْ مِنْهَا بِالْمُالِ الْعَلِيِّ النِيكُمْ مِنْهَا بِفَاسًا فَقَالَ النَّامِ هُدًى ﴿ وَاجِلُ عَلَى النَّامِ هُدًى ﴾

ترجيه كنزالايمان: جب اس نے ايك آگ ديكھى تو اپنى بى بى سے كہا تھر و مجھے ايك آگ نظرير ى ہے شايد ميں تمہارے

1 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩، ٨/٥ ١، خازن، طه، تحت الآية: ٩، ٣/٣ ٤ ٢ - ٥٠، ملتقطًا.

ليان ميں سے كوئى چنگارى لاؤن يا آگ برراسته ياؤن۔

ترجہ ایک نوالعوفان: جب اس نے ایک آگ و بھی تو اپنی اہلیہ سے فر مایا: تظہر و، بیشک میں نے ایک آگ و بھی ہے شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔

﴿ الْحُرِّ مَا انَامًا: جب اس نے ایک آگر دیکھی۔ جب حضرت مولی عَلَیْہِ الصَّلُوۃُ وَالسَّلَام نے آگر دیکھی تو ابنی زوجہ محتر مدسے فرمایا: آپ بہیں ظہرو، میں نے ایک جگہ آگر دیکھی ہے، اس لئے میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس آگر میں سے کوئی چنگاری لے آئوں یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ یو چھ کرہم مصری طرف روانہ ہو میں۔

#### زوجہاہل بیت میں داخل ہے کھی

اس آیت میں حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ کی زوجہ کو اہل عُرمایا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں سے ہوتی ہے اور بیاس است کی دلیل ہے کہ سرکار دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَا زُواجِ مُطَهُر ات دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔

# قَلَبًّا اَتْهَانُوْدِى لِيُوْلِى ﴿ إِنِّى اَنْهَانُودِى لِيُولِى ﴿ إِنِّى اَنْكَ اَنْكَ اَنْكَ اَنْكَ اَنْكَ الْمُولِى ﴿ إِنْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ترجہ کنزالایمان: پھر جب آگ کے پاس آیا ندافر مائی گئی کہ اے موسیٰ۔ بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپنے جوتے اتارڈ ال بیشک تو پاک جنگل طُویٰ میں ہے۔

ترجہ کے گنزالعِرفان: پھروہ جب آگ کے پاس آئے تو ندافر مائی گئی کہا ہے موسیٰ۔ بیشک میں تیرارب ہوں تو توا پنے جوتے اتاردے بیشک تو یاک وادی طویٰ میں ہے۔

﴿ فَكَتَا اللَّهَا: كِيروه جب آك كے باس آئے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت كا خلاصہ بيہ كہ جب حضرت

موکی عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اسَ آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ نے ایک مرسِرُ وشا واب ورخت دیکھا جوا و پر سے بیجے تک انتہائی روش تھا اور آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ جَتنا اس کے قریب جاتے اتنا وہ دور ہوجا تا اور جب آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ مُصْهِرِ جاتے ہیں تو وہ قریب ہوجا تا ،اس وقت آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ وَندافر مائی گئی کہا ہے موسیٰ! بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپنے جوتے اتاروے کہ اس میں عاجزی کا اظہار ،مقدس جگہ کا احتر ام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے ، بیشک تو اس وقت پاک وادی طُویٰ میں ہے۔ (1)

#### آیت و فَاخْلَعْ نَعْلَیْك "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آبیت اوراس کی تفسیر سے جاربا تنیں معلوم ہوئیں:

- (1) ..... پاک اور مقدس جگہ پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہئے کہ بیادب کے زیادہ قریب ہے۔
  - (2).....الله تعالیٰ کی بارگاه بیس دعااورمُنا جات کرتے وقت جوتے اتاردینے جا ہئیں۔
- (3)....مقدس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ اپنابدن مُس کر سکتے ہیں۔
- (4) ..... مقدس جگدگا دب واحترام کرنا چاہئے کہ بیانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام اوراولیاءِ عظام دَحْمَهُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِمْ کے مزارات اوراس سرز مین کا ادب کیا جاتا ہے جہاں وہ آرام فراہیں۔ ہمارے بزرگانِ دین مقدس مقامات کا ادب کس طرح کیا کرتے تھا اسلط میں ایک حکایات ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت امام شافعی دَحِنی اللهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ فرماتے ہیں: میں نے (مدید منورہ میں) حضرت امام مالک دَحِنی اللهُ تَعَالَی عَنهُ کے دروازے پر تراسان کے گھوڑوں کا ایک ایساریوڑ دیکھا کہ میں نے اس سے اچھانہیں ویکھا تھا۔ میں نے حضرت امام مالک دَحِنی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے عُرض کی: یہ کننا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا ''اے ابو عبداللّه! بیمیری طرف سے مہارے لئے تخد ہے۔ میں نے عُرض کی: آپ اس میں سے ایک جانورا پی سواری کے لئے رکھ لیں۔ آپ دَحِنی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے فرمایا: 'مجھے اللّه تعالَیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے (اوپر سوار ہوکر اس کے ) کھروں سے روندوں جس میں اللّه تعالَیٰ کے صبیب صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ اِللهُ وَعَالَیٰ کے صبیب صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ کَا ایک عَلیْدِ وَ اللهِ وَسَلَمَ (کاروف تانور) موجود ہے۔ (2)

ہاں ہاں رو مدینہ ہے غافل ذرا تو جا گ

او **یاؤں رکھنے والے بیہ جاچی**ثم وس

www.dawateislami.net

<sup>1 ....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ١١-٢١، ص٧٨٦.

<sup>2 .....</sup>احياءعلوم الدين، كتاب العلم، الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم واقسامهما... الخ، ٤٨/١.

#### وَ إِنَا خَتَرْتُكُ فَاسْتَهِ عَلِمَا يُولِي اللهِ لِي

ترجية كنزالايمان: اورميس نے تخفے پيندكيا اب كان لگا كرس جو تخفے وحى ہوتى ہے۔

ترجيلة كنزُالعِرفان: اور ميں نے تخصے پسندكيا تواب اسے غورسے سن جووجی كی جاتی ہے۔

﴿ وَ إِنَا الْحُتَوْتُكَ : اور میں نے مخصے بیسند کیا۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت موکی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ سے ارشا وفر مایا کہ میں نے تیری قوم میں سے مخصے نبوت ورسالت کے لئے پیند کرلیا اور مخصے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فر مایا تواب اسے غور سے من جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ (1)

حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی اس فضیلت کا ذکرایک اور مقام پرصراحت کے ساتھ بھی موجود ہے، چنانچہ ارشا دفر مایا:

المُولَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَقِى تَرجِها كَنُوالعِرفان: المِوكِ! ميں نے اپنی رسالتوں اور اپنے وَ اِنْکُولِی اِنْکُولِی اِنْکُولِی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰکِی اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

نیز حضرت موکی عَلیُهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے جونداسی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ عَلیُهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بینداا پنے بدن کے ہر جُرُ و سے تن اور سننے کی قوت الیسی عام ہوئی کہ پوراجسم اقدس کان بن گیا۔ (3)

#### اِنْنِيْ آئااللهُ لا اِلهُ اِلا آئافَاعَبُدُنِيْ وَآقِمِ الصَّلُوةَ لِنِكُمِيْ ®

ترجید کنزالایمان: بیشک میں ہی ہوں اللّٰہ کہ میرے سواکوئی معبود نبیں تو میری بندگی کراور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

1 ..... جلالين، طه، تحت الآية: ١٣، ص ٢٦، خازن، طه، تحت الأّية: ١٣، ٣٠، ٢٥، ملتقطاً.

2 .....اعراف: ٤٤٢.

3 ....خازن، طه، تحت الآية: ١١، ٣/، ٢٥.

تَفَسِيْرِصَ لِطَالِجِنَانَ

جلدشيثم

www.dawateislami.net

#### ترجیلهٔ کنزُالعِرفان: بیشک میں ہی الله ہوں ،میر سے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کراور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

﴿ إِنْ فَيْ آَنَاللَّهُ: بِينَكُ مِينَ بِي اللَّهِ بُول . ﴾ ارشا دفر ما یا که اے موک ! عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام، بینک میں بی اللَّه ہوں اور میری یاد میں میرے سواکوئی معبود نہیں ، توتم میری عبادت کر واور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھوتا کہ تم اس میں مجھے یاد کر واور میری یاد میں اخلاص ہواور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے'' آقیم السَّلُولَةُ لِنِ کُمِی یُن کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم میری نماز قائم رکھوتا کہ میں مجھے اپنی رحمت سے یا دفر ماؤں۔ (1)

#### آیت و اقیم الصّالوة لِنِ كُمِي "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ....ا يمان كے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔
- (2) .....نمازی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ، اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اور اللّٰہ عَزُوَجَلَّ کی یا دکیلئے ہونی جا ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کیلئے۔
  - (3) .... نماز اداكرنے والے بندے كوالله عَزَّوَ جَلَّا بنى رحمت كے ساتھ يا دفر ما تاہے۔

#### اِتَالسَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخُفِيهَا لِيُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْلَى ١٠

ترجمة كنزالايمان: بينك قيامت آنوالي محقريب تفاكه بين الساسب سے چھياؤل كه ہرجان اپني كوشش كابدله يائے۔

ترجہا کنزالعِرفان: بیشک قیامت آنے والی ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے چھپار کھوں تا کہ ہر جان کواس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔

﴿ إِنَّ السَّاعَةُ انِيَةُ: بِيشَكُ قيامت آنے والی ہے۔ ﴾ اس آیت كاخلاصہ بیہ ہے كہ بینک قیامت لازمی طور برآنے والی ہے۔ اور قریب تھا كہ اللہ تعالی اسے سب سے چھپا كرر كھتا اور بيفر ماكر بندوں كواس كے آنے كی خبر بھی نددیتا كہ بے شک

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٤١، ٣/٠٥، مدارك، طه، تحت الآية: ١٤، ص٨٨٦، ملتقطاً.

تَفَسِيْرِ مِنَاظًا لِجِنَانَ ﴾

قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اِس بات کاعلم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے (اگرابیا ہوتا تو لوگ بالکل ہی ففلت ولاعلمی میں مارے جائے ) لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے جس میں حکمت بیہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا البتہ اِس کے ساتھ انہیں مُتَعَبَّن وقت نہیں بتایا گیا (کہ وہ بھی بئی اعتبارے اکثر لوگوں کیلئے ففلت کا سب بن جاتا لہٰذا) اِس کی جگہ بغیر مُعَیِّن وقت بتائے محض قیامت کی خبر دیدی تاکہ اُس کے سی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گنا ہوں کو ترک کر دیں ، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت تو بہ کرتے رہیں۔ (1)

#### موت اور قیامت کاوفت چھپائے جانے کی حکمت کھ

یا در ہے کہاس آبت میں بیتو بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن بنہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی ،اسی طرح دیگر آیات میں بیتو بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کوموت آئے گی کیکن بیٹہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وفت آئے گی ،اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اورموت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھیایا گیا ہے اوران کا وقت چھیانے میں بھی حکمت ہے، جیسے قیامت آنے کا دفت چھیانے کی جو حکمت او پر بیان ہوئی کہلوگ اس وجہ سے خوفز دہ رہیں گے اور گناہ جھوڑ کرنیکیاں زیادہ کریں گےاورتو بہکرنے میںمصروف رہیں گے یہی حکمت موت کا دفت چھیانے میں بھی ہے کیونکہ جب کسی انسان کواپنی عمرختم ہونے اورموت آنے کا وفت معلوم ہوگا تو وہ اس وفت کے قریب آنے تک گنا ہوں میں مشغول رہے گا اور جب موت کا وقت آنے والا ہوگا تو وہ گنا ہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہوجائے گا اوراس طرح وہ گنا ہوں کی سزایانے سے نیج جائے گااور جب انسان کواپنی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہروقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا اور یا نو گنا ہوں کو کمل طور پر چھوڑ دے گا یا ہروقت اس ڈرسے گنا ہوں سے تو بہرتارہے گا کہ ہیں ابھی موت نہ آجائے۔ افسوس! فی زمانه لوگوں کی اکثریت حشر کے ہولناک دن اور اپنی موت کو بیا دکرنے ، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو کرنے اوراینی موت کے لئے تیاری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے اور قیامت کے دن راحت وچین مل جانے اور دنیامیں اپنی عمر زیادہ ہونے کی کمبی کمبی امیدیں باندھے ہوئے ہے۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے اور اپنی قبروآ خرت کی بہتری کے لئے فوری طور پر بھر بور کوشش کرنے کی تو قیق عطا فر مائے۔

نوٹ: یا درہے کہ قیامت آنے کا وقت اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے،اس کا بیمطلب ہیں کہ اللّٰہ

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٥، ص٨٨٦، ملتقطاً.

تعالی نے اپنے کسی بھی بندے کواس کی اطلاع نہیں دی بلکہ اَ حادیث سے بہ بات ثابت ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے اور نبی کریم صَدَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کامُتَعَیَّن وفت امت کونہ بنانا بھی حکمت کے پیشِ نظر ہے۔

#### فَلا يَصُلَّ نَكُ عَنْهَا مَنْ لا يُؤمِنْ بِهَا وَاتَّبِعُ هَوْ لَهُ فَتُرْدَى ١

ترجمة كنزالايمان: توہر گزنجھے اس كے مانے ہے وہ بازندر كھے جواس پرايمان ہيں لاتا اور اپنی خواہش كے چيھے جلا پھر توہلاك ہوجائے۔

ترجید کنوُالعِرفان: تو قیامت برایمان نه لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہر گزیخھے اس کے ماننے سے بازندر کھے ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔

﴿ فَلا بَصُنَّ نَتُ عَنُهَا مَنَ لَا بُرُومِنْ بِهَا: توقیامت برایمان ندلانے والا ہر گزنجے اس کے مانے سے بازندر کھے۔ پہال آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے جاوراس سے مراد آپ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی اُمت ہے۔ پہال آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے امتی! قیامت برایمان ندلانے والااور اللَّه تعالیٰ کے چنانچہ کو یا کہار شاوفر مایا: اے میرے کیم موسیٰ عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے امتی! قیامت برایمان ندلانے والااور اللَّه تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہر گزیجے قیامت کو مانے سے بازندر کھے ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔ (1)

#### وَمَاتِلُكَ بِيَبِيْنِكَ لِيُولِي الْمُولِي الْمُؤلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤلِي الْمُولِي الْمُؤلِي ال

ترجية كنزالايمان: اوربيتيريوان ماته ماته ميل كياب ايموسي \_

ترجيك كنزالعِرفان: اورا موسى! يتمهار دواتين ما تحصين كيا مع؟

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَبِينِيْكَ لِينُولُنَى: اورا مِ موى! بيتمهار عدائين باته مين كيا ہے؟ ﴾ اس سوال كى حكمت بيہ كه

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٦، ص٨٨٦.

تقسيره كاطالجنان

حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ این عِصا کود مکی لیں اور بیہ بات قلب میں خوب راسخ ہوجائے کہ بیعصا ہے تا کہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہوتو آپ کے خاطر مبارک برکوئی بریشانی ندہویا بیے حکمت ہے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کو مانوس کیا جائے تا کہ اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ سے کلام کی ہیب کا اثر کم ہو۔ (1)

#### سوال پوچینے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں رکھیج

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ بو چھنے والے کی لاعلمی کی بنا پڑہیں ہوتا بلکہ اس میں پچھاور بھی حکمتیں ہوتی بابر ہمیں موقعہ پر حضور پُر تور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ کَاکسی سے پچھ بو چھنا حضور الور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللَهِ وَسَلَّمَ بِی لِیْنَا اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللَهِ وَسَلَّمَ کَاکسی سے پچھ بو چھنا حضور الور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللَهِ وَسَلَّمَ بین ۔ کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں۔

# قَالَ هِي عَصَايَ ۗ أَتُوكُو عَلَيْهَا وَاهُشَّ بِهَا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا قَالَ هِي عَصَايَ ۗ أَتُوكُو لَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا قَالَ هِي عَصَايَ الْمُؤَاعِلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَبِي وَلِي فِيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنْبِي وَلِي فِيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنْبِي وَلِي فِيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنْبِي وَلِي فِيْهَا وَاهُ هُنُ وَلِي فَيْهَا وَاهُ هُنُ اللَّهِ عَلَىٰ غَنْبِي وَلِي فَيْهَا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَنْبِي وَلِي فَيْهَا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَنْبِي وَلِي فَيْهَا عَلَىٰ غَنْبِي وَلِي فَيْهَا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَنْبِي وَلِي فَيْهَا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلِي فَيْهَا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَلِي فَيْهَا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَلِي فَيْهَا عَلَىٰ عَنْفُولُ وَلِي فَلْمُ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ فَلْ فِي فَا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِ وَلِي فَيْهَا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ فَالْمُ عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَىٰ عَلَيْهِا عَلَ

ترجمهٔ کنزالایمان: عرض کی بیمبراعصا ہے میں اس پر تکبیداگا تا ہوں اور اس سے اپنی بکر بوں پر پنے حجمالہ تا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔

ترجیه کنزالعرفان: عرض کی: بیرمیراعصا ہے میں اس پر تکیدلگا تا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے حجاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرور تیں ہیں۔

﴿ قَالَ ﴿ عَمَانَ : عَرَضَ كَى : يه ميراعصا ہے۔ ﴾ حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے عرض كى : يه ميراعصا ہے ، جب تھك جاتا ہوں تواس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جمال تا ہوں اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا ، مُو ذی جانوروں کو دفع کرنا اور شمنوں سے لڑائی میں کام لیناوغیرہ ۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللّٰه تعالیٰ کی نعمتوں کے سے لڑائی میں کام لیناوغیرہ ۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللّٰه تعالیٰ کی نعمتوں کے

1 ....مدارك، طه، تحت الآية: ١٧، ص٨٨٨.

تفسيرص اطالجنان

شکر کے طور برتھا۔(1)

#### عصار کھنے کے فوائد کھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصار کھنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلَوٰ وَ السَّلَام کی سنت ہے اور اس سے کُلُ فوا کہ حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری دَضِی اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں ' عصار کھنے ہیں چھ فضیلتیں ہیں۔ (1) یہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلَوٰ وَ وَالسَّلَام کی سنت ہے، (2) صُلَحاکی زینت ہے، (3) دِشَمنوں کے خلاف ہتھیا رہے، (4) کمزورں کا مددگار ہے، (5) منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے، (6) عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ (2)

#### عصاکے ساتھ جنت ہیں چہل قدمی ( ا

تاجدار سالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِصَى عصامبارک استعال فر ما یا کرتے ہے ، اس سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ جب حضرت عبد الله بن انیس دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ نے خالد بن سفیان ہز لی تول کر دیا اور اس کا سرکاٹ کرمد بینه منورہ لائے اور تا جدارِدوعا کم صَلَّى الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے قدموں میں وَ ال دیا تو حضور پر نور صَلَّى الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت عبد الله بن انیس دَضِی اللهُ تعالیٰ عنه کی بہا دری اور جان بازی سے خوش ہوکر انہیں اپنا عصا عطافر مایا اور ارشاوفر مایا کہ تم اس عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کروگے۔ انہوں نے عرض کی نیاد سول الله! صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، قیا مت کے دن بی مبارک عصامیر بے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچا نتقال کے وقت انہوں نے بیوصیت فرمائی کہ اس عصا کو میر کے فن میں رکھ دیا جائے۔ (3)

## قَالَ الْقِهَا لِبُولِي ﴿ فَالْقُهَا فَإِذَاهِى حَبِيَّةٌ نَسْلَى ﴿ قَالَ خُنُهَا وَاللَّهُ وَلَى ﴿ فَالْمُولِي اللَّهُ وَلَا الْمُولِي وَ فَاللَّهُ وَلَى ﴿ وَلَا تَخَفُّ سَنِعِيبُهُ هَاسِيْرَ تَهَا الْأُولِي ﴿ وَلَا تَخَفُّ سَنِعِيبُهُ هَاسِيْرَ تَهَا الْأُولِي ﴿ وَلَا تَخَفُّ سَنِعِيبُهُ هَاسِيْرَ تَهَا الْأُولِي ﴾

ترجيهة كنزالايمان: فرمايا سے ڈال دے اے موئی تو موئی نے اسے ڈال دیا توجیجی وہ دوڑتا ہواسانب ہو گیا۔ فرمایا

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ١٨، ٣/١٥٢، مدارك، طه، تحت الآية: ١٨، ص ٦٨٨، ملتقطًا.

2 .....قرطبي، طه، تحت الآية: ١٨، ٩/٦، الجزء الحادي عشر.

3.....زرقاني على المواهب، كتاب المغازي، سرية عبد الله بن انيس، ٤٧٤-٤٧٤ ملخصًا.

#### اسے اٹھالے اور ڈرنہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔

ترجیه کنزالعِرفان: فرمایا: اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ تو موسیٰ نے اسے (نیجے) ڈال دیا تواجا تک وہ سانپ بن گیا جودوڑ رہا تھا۔ (اللّٰہ نے) فرمایا: اسے بکر لواور ڈروئیس، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔

وقان: فرمایاد کاس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت موّی عَلَیْهِ الصّلَوٰةُ وَالسَّلام نے سے ارشاد فرمایا ''اے موی !اس عصا کوز مین پر ڈال دوتا کہم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلوٰةُ وَالسَّلام نے عصاز مین پر ڈال دیا تو وہ اچا نک سانپ بن کر تیزی سے دوڑ نے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ بی حال دیکھ کر حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلوٰةُ وَالسَّلام کو (طبعی طور پر) خوف ہوا تو اللّٰه تعالیٰ نے ان سے ارشا دفر مایا: اسے پکڑلو اور ڈرونہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلوٰةُ وَالسَّلام کا خوف جاتار ہا ، حسّیٰ کہ آپ عَلیْهِ الصّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھ لگا تے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ عَلیْهِ الصّلوٰةُ وَالسَّلام کے ہاتھ لگا نے بی بی بیلے کی طرح عصابن گیا۔ (1)

﴿ فَإِذَا هِي حَبِّهُ تَسَعَى: تواجِ نَك وه سانبِ بن گيا جودورُر با تفال جب حضرت مؤى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكرُم اللَّه تعالى سے ہم كلام ہوئے اس وقت ان كے عصا كوسانب بنائے جانے كی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان كی ہیں ، ان میں سے وحكمتیں درج ذیل ہیں۔

(1) .....الله تعالى نے ان كے عصا كواس لئے سانپ بنايا تاكه بيان كام بجزه موجس سے ان كى نبوت كو بہج إنا جائے۔ (2) ....اس مقام برعصا كوسانپ اس لئے بنايا گيا تاكه حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالشَّلَامِ اس كا بہلے سے مشاہدہ كرليس اور جب فرعون كے سامنے بيع صاسانپ بنے تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اسے دِ مَلِي كَرخوفز دہ نہ مول۔

#### وَاضْهُمْ بِيَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيضًاءَمِنْ غَيْرِسُوْءٍ

استخازن، طه، تحت الآية: ٩ ١-١٦، ٣/١٥٢-٢٥٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٩ ١-٢١، ص٩٨٦، ملتقطاً.

٢٧/٨،٢٠ تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٠/٨،٢٠.

#### اید احری ا

ترجمة كنزالايمان: اورا بنام تهواين بازوس ملاخوب سبيد نكلے كاب س مرض كا يك اورنشاني ـ

ترجیه کن العِرفان: اوراینے ہاتھ کواپنے باز وسے ملاؤ، بغیرکسی مرض کے خوب سفید ہوکر، ایک اور مجز ہ بن کر نکلے گا۔

﴿ وَاضِّهُمْ مِیں کَ اِلْ جَمَّاحِکَ : اورا بِنِ ہاتھ کوا بِنے بازو سے ملالو۔ ﴾ اللّه تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّادُم وَ اللّه اور مِجْرَه عطا فر مایا جس کے بارے میں یہاں ارشا وفر مایا کہ اے موسیٰ! آپ اپنے وائیں ہاتھ کی جھی یا کیں بازو کی بخل کے بنچ ملاکر نکا لئے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح جمکتا، نگا ہوں کو خیرہ کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہوکر نکے گا اور بیعصا کے بعد آپ کی نبوت کی صدافت کی ایک اور نشانی ہے اسے بھی لیجئے حضرت عبد اللّه بن عباس دَطِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا فر ماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ وَ وَالسَّلَام کے دست مبارک سے رات میں چا نداور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ (1)

جب حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ دوبارہ اپنادست مبارک بغل کے بنچے رکھ کرباز و سے ملاتے تو وہ دستِ اَقدس اپنی سابقہ حالت برآجا تا تھا۔

#### لِنُرِيكَمِنُ الْيِتِنَا الْكُبْرِيكَ

ترجمة كنزالايمان: كهنم تخفيه ايني بروى بروى نشانيان وكهائيس

ترجية كنزًالعِرفان: تاكه بم تحقيه إني براي براي نشانيال وكهائيل

﴿ لِنُورِيَكَ مِنُ الْبِينَ الْكُنْبِرِي: تاكه بم مُحْجِهِ ابني برطى برطى نشانياں وكھائيں۔ ﴾ يعنی اے موتی اعليٰهِ الصّلوةُ وَالسَّلامِ، اللّهِ السَّلامِ، اللّهُ ال

٢٥ صاء، تحت الآية: ٢٢، ص٦٨٩، خازن، طه، تحت الآية: ٢٢، ٣/٢٥٢، ملتقطاً.

کواینی بروی بروی نشانیاں دکھائیں۔(1)

#### كليم اور حبيب كود كھائى گئى نشانيوں ميں فرق ﴿ ﴿

اس آيت مين الله تعالى في اليخ كليم حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام عارشا وفرمايا:

ترجيط كنزاليرقان: تاكم تحفياني بري بري نشانيان وكهائين

لِنُرِيكَ مِنَ الْيِتَ الْكُبْرِي

اورات حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے ميں ارشا وفر ماياكم

ترجمة كنزالعرفان: بيتكاس في اين ربى بهت برى

لَقَدْسَ الى مِنْ البَتِسَ بِهِ الْكُبُرِي (2)

نشانیاں دیکھیں۔

ان میں فرق ریے کے حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوجو بروی بروی نشانیاں دکھائی تنگیں ان كاتعلق فقط زمین کے عجائبات سے ہے جبکہ سیدالمرسکین صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی جو برسی نشانیاں دیکھی ہیں ان کا تعلق زمین کے عجا ئبات سے بھی ہے اور آسانوں کے عجائبات سے بھی ہے۔<sup>(3)</sup>

#### اِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿

ترجمه كنزالايمان: فرعون كے پاس جااس نے سراٹھایا۔

ترجیه کنزالعِرفان: فرعون کے پاس جاؤ، بیشک وہ سرکش ہوگیا ہے۔

﴿ إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ : فرعون كے ياس جاؤ۔ ﴾ ارشا دفر ما يا كها موسى ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ ،ثم بمارے رسول بهوكر فرعون کے پاس جاؤ، بیٹک وہسرکش ہوگیا ہےاور کفر میں حدسے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگاہے۔حقیقت میں تو حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوفرعون اوراس كيتمام ماننے والوں كى طرف بھيجا گيا نھا البيته فرعون كوخاص طور برذكر

1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٣٧١/٥، ٣٧٧٥.

3 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٣٧٧، ٥/٧٧٣.

۲۳

کرنے کی وجہ بیہ ہے کہاس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھااور کفر میں حدیے گزر گیا تھا۔<sup>(1)</sup>

# قَالَ مَ بِ الشَّرَةِ لِيُ صَلَى فَى وَيَسِّرُ لِي الْمُوكُ فَى وَاحْلَلُ عُقْدَاةً وَالْمُلُكُ عُقَدَةً وَالْمُلُكُ عُقَدَةً وَالْمُلُكُ عُقَدَةً وَالْمُوكُ فَى وَلَيْسُولُ فَى وَيُعْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِسَانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِسَانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِسَانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِيَسُانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِيَسَانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِيسَانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِيسَانِي فَى يَفْقَدُوا قَوْلِي فَى وَلِيسَانِي فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي فَى وَلِيسَانِي فَى اللّهُ وَلِي فَى وَلِيسَانِي فَى وَلِيسَانِي فَى وَلِيسَانِي فَى وَلِيسَانِي فَى وَلِي وَلِ

ترجیه کنزالایمان:عرض کی اے میرے رب میرے لیے میراسینہ کھول دے۔اور میرے لیے میرا کام آسان کر۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کہ وہ میری بات سمجھیں۔

ترجیه گنزالعِرفان: موتی نے عرض کی: اے میرے رب! میرے لیے میراسینه کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان فرمادے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تا کہ وہ میری بات مجھیں۔

﴿ قَالَ مَن بِ الصَّلَوٰ الصَّلَوٰ الصَّلَامِ كُوسَ كَى: الصِمير صرب! ﴾ اس آبت اوراس كے بعدوالی تین آبات كا خلاصہ بہہ كہ جب حضرت موكی علیه الصَّلوٰ اللَّه الصَلوٰ اللَّه الصَّلوٰ الصَّلوٰ الصَّلوٰ الصَّلوٰ الصَّلوٰ الصَّلوٰ الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ الصَّلوٰ الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ اللَّهُ الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ اللَّه الصَّلوٰ المَّلَّمُ اللَّهُ الصَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَّلوٰ المَلوْدِ السَّلوْدِ السَّلوْدِ المَلوْدِ السَّلوْدِ السَّلوْدِ اللَّلُونُ المَلوْدِ الصَّلوْدِ الصَّلوْدِ السَلوْدِ السَلوْدِ السَّلوْدِ الصَّلوْدِ السَّلوْدِ السَّلوْدِ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ السَّلَّةُ المَلوْدُ اللهُ اللهُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ اللهُ المَلوْدُ المَلوْدُ المَلوْدُ اللهُ اللهُ

﴿ وَاحْلُلُ عُقْدَةٌ قِنْ لِسَانِي : اور ميرى زبان سے گره کھول دے۔ ﴿ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى زبان ميں لکنت بيدا ہونے كى وجہ يہ فى كہ بجبين ميں ايك دن فرعون نے آپ کواٹھا يا تو آپ نے اس كى داڑھى بكڑ كراس كے منہ بر

خنسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup> جلالين، طه، تحت الآية: ٢٦، ص٢٦٢، خازن، طه، تحت الآية: ٢٤، ٣/٢٥٢، ملتقطاً.

البیان، طه، تحت الآیة: ۲۵-۲۸، ص۹۸۹-۲۹، خازن، طه، تحت الآیة: ۲۵-۲۸، ۲/۲۵۲-۲۵۳، روح البیان، طه، تحت الآیة: ۲۵-۲۸، ۳۷۸، ۵۷/۳، ملتقطاً.

زور سے طمانچہ ماردیا، إس پراً سے غصر آیا اوراً س نے آپ علیّه الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اَوْلَ کَر نے کا ارادہ کرلیا، یدد کی کر حضرت آسید دَضِیَ اللّٰه تعَالٰی عَنْها نے کہا: اے بادشاہ! یہ ایکی بچہ ہے اسے کیا سمجھ؟ اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لئے ایک طشت میں آگ اورایک طشت میں سرخ یا قوت آپ عَلَیٰهِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کے سامنے پیش کئے گئے۔ آپ عَلَیٰهِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کا باتھا نگارہ پر کھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلَیٰهِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کا باتھا نگارہ پر کھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلَیٰهِ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کے منہ میں دے دیا اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت بیدا ہوگئی۔ (1)

وَاجْعَلَ لِي وَزِيْرًا مِنَ أَهْلِي ﴿ هٰرُونَ آخِي ﴿ اشْدُدِبِهَ آزُمِي ﴾ وَاجْعَلَ لِي وَزِيْرًا مِنَ أَهْلِي ﴿ هُرُونَ آخِي ﴿ اشْدُولِي اللَّهُ الْمِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمهٔ کنزالایمان: اور میرے لئے میرے گھروالوں میں سے ایک وزیرکردے۔وہکون میرا بھائی ہارون۔اس سے میری کمرمضبوط کر۔اوراسے میرے کام میں شریک کر۔کہم بکثرت تیری یا کی بولیں۔اور بکثرت تیری یا دکریں۔بیشک تو ہمیں دیکھرہا ہے۔

ترجیلاً کنڈالعِرفان: اور مبرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ مبرے بھائی ہارون کو۔اس کے ذریعے میری کمرمضبوط فرما۔اور اسے میرے کام میں شریک کردے۔ تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔اور بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔اور بکثرت تیراذ کرکریں۔ بینک تو ہمیں دیمے رہاہے۔

﴿ وَاجْعَلَ لِنِّ وَزِيْرًا قِنَ الْمُعِيْنَ الْمُلِيْ: اور ميرے ليے ميرے گھروالوں ميں سے ايک وزير کردے۔ ﴾ اس آيت اور اس کے بعد والی چھ آيات کا خلاصہ بيہ ہے کہ حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَو وَالسَّلَام نے مزيد عرض کی: ميرے ليے ميرے گھروالوں ميں سے ایک وزير کردے جومير امعاون اور مُعتمد ہوا وروہ مير ابھائي ہارون ہو، اس کے ذريعے ميری کمر مضبوط فرما اور

1 ..... بغوى، طه، تحت الآية: ۲۷، ۱۸۲/۳.

تنسير صراط الجنان

جلدشيثم

اسے رسالت کی بلیخ اور نبوت کے کام میں میرا شریک کردیے تا کہ ہم بکثرت تیری پا کی بیان کریں اور نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی بکثرت تیراذ کر کریں بیشک تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اُحوال کوجانتا ہے۔ (1)

#### سورة طاكرة بيت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات ہے 8 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) ..... الله تعالى كى بارگاه ميں حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلَامِ كَا مِقَامِ التَّابِلَند ہے كہ اللَّه تعالىٰ نے ان كى وعاسے ان كے بھائى حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلَام كونبوت جبيباعظيم منصب عطافر ما ديا۔
- (2) .....ا ہے عزیز کو اپنا جانشین بنانا حرام نہیں ،اصل مدار اہلت پر ہے ،اگر اولا داہل ہے تواسے جانشین بنانا درست ہے کہ اہل آ دمی کا اولا دہونا کوئی ایسا جرم نہیں کہ اسے جانشین نہ بنایا جا سکے ، ہاں کسی خارجی وجہ سے بیغل نہ کیا جائے تو وہ جدا بات ہے ۔اس معاملے میں اوگوں کی آراء میں بہت إفراط وتفریط پایا جاتا ہے ،الہٰ ذا انہیں اِعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ (3) .....الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا نہ تو گل کے خلاف ہے اور نہ تو حید کے مُنا فی ہے۔
  - (4).....بہترین اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور انہیں اپناوز برینانا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ انصَّلُوهُ وَالسَّلام کالپندیدہ مل ہے۔
    - (5)....ا پنی رائے کو حرف آخر مجھنا اور اپنی قوت وشوکت پرغرور کرنا درست نہیں ہے۔
      - (6) .....جو چیزا پنے لئے بیند ہووہی اپنے بھائی کے لئے بھی بیند کرنی چاہئے۔
    - (7) ..... نیکیاں زیادہ کرنے کے معاملے میں نیک آ دمی کی صحبت اختیار کرنے کا بڑا عمل دخل ہے۔
    - (8).....الله تعالیٰ کا ذکر جماعت کے ساتھ مل کر کرنا اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا بہت افضل ہے۔

#### قَالَ قَالُ أُوتِيْتُ سُؤُلِكَ لِبُولِي اللهِ

ترجيه كنزالايمان: فرمايا ممولى تيرى ما نك تخفي عطامونى ـ

ترجيهة كنزَالعِرفان: الله نے فر مایا: اےموسیٰ! تیراسوال تخفیءطا كر دیا گیا۔

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٩-٥٦، ص ، ٦٩، خازن، طه، تحت الآية: ٢٩-٥٦، ٣٥٥٢، ملتقطاً.

﴿ قَالَ قَنَّا أُوْلِيْتَ: اللّٰه نِ فرمایا: مُجِّے عطا کردیا گیا۔ ﴿ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کی اس درخواست پراللّٰه تعالیٰ اللّٰه علیٰهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام، مَجْے وہ تمام چیزیں عطا کردی گئیں جن کا تو نے ہم سے سوال کیا ہے۔ (1)

#### علماءاور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جاہلوں کی صحبت سے محفوظ فرمادے اور علاء وسلی کی صحبت اختیار کرنے میں کی تو فیق عطا کردے تو بیاس کا بہت بڑا حسان اور انعام ہے کیونکہ بید حضرات بندے سے گناہوں کے بوجھ اتارنے میں معاون و مددگا راور نیک اعمال کی راہ پر آسانی سے چلنے میں ہادی و رہنما ہوتے ہیں لبندا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ علاء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور جولوگ نیک اور پر ہیزگار ہیں وہ بھی علاء اور نیک لوگوں کو بی اپناہم ختین بنا کمیں کیونکہ تلوار جتنی بھی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہواسے تیز کرنے کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے۔ نیز ان آیات میں ارباب اختیار اور سلطنت محکومت پر قائم افراد کے لئے بھی بڑی تھیں حت ہے کہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لئے ان افراد کا انتخاب کریں جو وکومت پر قائم افراد کے لئے بھی بڑی تھی حت ہے کہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لئے ان افراد کا انتخاب کریں جو نیک اور پارسا ہیں ۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ تا جدار رسالت صَلّی اللهٰ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلُمَ نے ارشاو فر مایا 'دئم میں سے جو شخص حاکم ہو پھر اللّه تعالیٰ اس کی بھلائی چاہئے تو اللّه تعالیٰ اس کے لئے نیک وزیر بنادے گا ، اگر حکم ان کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یا دولا دے گا اور اگروہ یا در کھے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ (2)

#### وَلَقُهُ مَنَنَّا عَلَيْكُ مَرَّكُ أُخْرَى ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوربيشك بهم نے بخھ پرايك باراوراحسان فرمايا۔

ترجها كُنْ العِرفان: اور بيشك مم نے تجھ برايك مرتبه اور بھي احسان فرمايا تھا۔

﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ: اور بيتك بهم نے جھ براحسان فرمایا۔ ﴾ اس آیت میں گویا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا ''اے موی اعکیهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ، ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مُصلحت کی تگہبانی فر مائی ہے تو بیس طرح

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٣٦، ص ، ٢٩، خازن، طه، تحت الآية: ٣٦، ٣/٣ ٢٥، ملتقطاً.

2 .....نسائی، کتاب البیعة، و زیر الامام، ص۵۸۸، الحدیث: ۲۱۹.

خ تفسيرصراط الجنان

ہوسکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعدہم آپ کی مراد آپ کوعطانہ کریں، اور جب ہم نے آپ کو بچھلے زمانے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کوعطافر مائی اور پہلی حالت سے بلند ورجہ عطاکیا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کواس بلند، اہم اور عظیم رہنے پر فائز کیا ہے کہ جس پر فائز شخص کواس کی طلب کی گئی چیز سے نئے نہیں کیا جاتا۔ (1)

#### إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَّى أُمِّكُ مَا يُوحَى ﴿

ترجه كنزالايمان :جب مم نے تيري مال كوالهام كيا جوالهام كرنا تھا۔

ترجیه کنزالعِرفان: جب ہم نے تنمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جواس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔

﴿ اِذْ اَوْ حَيْدِنَا إِلَىٰ اُحِلَىٰ اِجِبِهِم نَهُمَارِي ماں کول میں وہ بات ڈال دی۔ اس سے پہلی آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے جس احسان کا تذکرہ فرمایا یہاں سے اس کی تفصیل بیان کی جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی ولا دت کے وقت آپ کی ماں کو بیا ندیشہ ہوا کہ فرعون آپ کول کرڈالے گاتو ہم نے اس کے دل میں ڈال کریا خواب کے ذریعے سے البہام کیا کہ اس بچکو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پرڈال دے گاتا کہ اسے وہ فرعون اٹھالے جومیر ابھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت موئی عَلَیْہ الصَّلَّوٰہُ وَالسَّدَامِ کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موئی عَلَیْہِ الصَّلَٰہُ وَالسَّدِ مُواس میں روئی جھائی اور حضرت موئی عَلَیْہِ الصَّلٰہُ وَالسَّدِ مِن اللّٰه وَاللّٰه میں بہادیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نبر کل کرفرعون کے کل میں سے گزرتی تھی فرعون اپنی ہیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارہ بیٹھا تھا، اس نے نبر میں صندوق آتا دیکھ کرغلاموں اور میں سے گزرتی تھی فرعون اپنی ہیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارہ بیٹھا تھا، اس نے نبر میں صندوق آتا دیکھ کرغلاموں اور کینے روں کو اسے نکا لئے کا تھم دیا۔ وہ صندوق نکال کرسامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کافرزند جس کی پیشانی سے وجا ہت واقبال کے آٹار نمودار شخ ظرآیا، اسدد یکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ موت پیدا ہوئی۔ (ق

تفسير صراط الحنان

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٣٧، ٢٨٨ ٤.

<sup>2 ....</sup>خازن، طه، تحث الآية: ٣٨-٣٩، ٣/٥٥٢.

میں جہاں بھی وحی کالفظ غیرنبی کے لئے آیا ہے وہاں اس سے 'الہام کرنا''مرادہوتا ہے۔

# آنِ اقْنِ فِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْنِ فِيهِ فِي الْبَيِّ فَلَيْلُقِهِ الْبَيْمُ بِالسَّاحِلِ يَاخُنُهُ عَنُو لِي وَعَنُو لَنَ وَعَنُو لَنَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّدَ مِنْ فَي الْبَيْمِ فَالْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحَبَّدَ مِنْ فَي وَالْتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي اللَّهُ عَلَيْ فَي وَلِيُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ فَي الْبَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمهٔ کنزالایمان: کهاس بچے کوصندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہاسے وہ اٹھا لے جومیرادشمن اور اس کادشمن اور میں نے تبچھ پراپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔

ترجہ فی کنوُالعِرفان: کہاس بچے کوصندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے چر دریااسے کنارے پر ڈال دے گاتا کہاسے وہ اٹھالے جو میرادشمن ہے اور اس کا (بھی) تشمن ہے اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تا کہ میری نگاہ کے سیامنے تمہاری پرورش کی جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مجبوبیت و مقبولیت خَلق بھی بعض انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کَامْجُمْرُ ہ ہے۔ ہمارے مضور پُرنورصَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَسَلَّمَ ہمیشہ مخلوق کے مجبوب ہیں اور بیر مجبوبیت بھی حضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہمیشہ کُلُون کے مجبوب ہیں اور بیر مجبوبیت بھی حضور انور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٣٩، ٣٩ ٢٥٣/٣، مدارك، طه، تحت الآية: ٣٩، ص ٩١، ملتقطاً.

کامعجز ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خودفر مادیتا ہے۔

اِذْ تَشِی اُخْتُك فَتَقُولُ هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنْك اِلَى الْخُرِّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَك مِنَ الْغَرِّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكُ مِنَ الْغَرِي الْفُرْقُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكُ مِنَ الْغَرْقُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكُ مِنَ الْغَيْمِ وَالْمُ فَلَكُ مِنْ الْغُرِيْقُ وَقَتَلْتُ اللّهُ اللّهُ وَقَتَلْتُ اللّهُ اللّهُ وَقَتَلْتُ اللّهُ اللّ

ترجیدہ کنوالایدان: تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جواس بچہ کی پر ورش کریں تو ہم تجھے تیری ماں
کے پاس پھیرلائے کہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہوا درغم نہ کرے اور تو نے ایک جان کوتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی
اور تجھے خوب جانج لیا تو تو کئی برس مدین والوں میں رہا پھرتوا یک ٹھیمرائے وعدہ پر حاضر ہوااے موسیٰ۔اور میں نے تجھے
خاص اپنے لیے بنایا۔

قرحبه کاکنُ العِرفان: جب تیری بہن چلتی جار ہی تھی پھروہ کہنے گئی: کیا میں تہ ہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو
اس بچہ کی دیکھے بھال کر بے تو ہم مجھے تیری ماں کے پاس پھیرلائے تا کہ اس کی آئکھ ٹھنڈی ہواوروہ ممکنین نہ ہواورتم نے
ایک آدمی کوتل کر دیا تو ہم نے تہ ہیں غم سے نجات دی اور تہ ہیں اچھی طرح آزمایا پھرتم کئی برس مدین والوں میں رہے پھر
ایک آدمی کوتل کر دیا تو ہم نے تہ ہیں غم سے نجات دی اور تہ ہیں اچھی طرح آزمایا پھرتم کئی برس مدین والوں میں رہے پھر
ایک آدمی کوتل کر دیا تو ہم نے تہ ہیں غم سے نجات دی اور میں نے کچھے خاص اپنی ذات کیلئے بنایا۔

﴿ اِذْتَنْ الْمَالَةُ وَالسَّلَامِ كَى اللهِ وَ فَيَ الْمَالَةِ وَالسَّلَامِ كَوْصَلَدُوقَ مِينَ بِنَدَرَ كَ دَرِيا مِينَ كُولُ وَلَتَ الْمَالَةِ وَالسَّلَامِ كُوصَلَدُوقَ مِينَ بِنَدَرَ كَ دَرِيا مِينَ وَاللهُ وَ اللهُ وَ السَّلَامِ كُوصَلَدُوقَ مِينَ بِنَدَرَ كَ دَرِيا مِينَ وَاللهُ وَاللهُ وَالسَّلَامِ كُوصَلَدُوقَ مِينَ بِنَدَرَ كَ دَرِيا مِينَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالسَّلَامِ كُو وَاللهُ وَالل

ينصراط الجنان

ر كه ليا اور حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كوا بِنا بِينًا بناليا مكر جب دود صيلانے كے ليے دائياں حاضر كى تَنكين تو آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نِي صَحَى دائى كا دوده قبول نه كيا،اس برآب كى جهن نے كہا كهم ميں ايك اور دائى بھى ہے جس كا دودھ نهايت عده ب، بير بيراس كا دوده في لے گا۔ چنانچه آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى والده كو بلايا كيا تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے دودھ بینا شروع کردیا، بول آپ عَلَیْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام کو برورش کے لیے آپ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی والدہ کے سیر دکر ديا كيا اور الله تعالى كافر مان بورا مواا ورحضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى والده كَى آئله صين تُصَدَّى مو تين \_ ﴿ وَقَتَلْتَ نَفْسًا: اورتم نَ ايك آدمي كُول كرديا - ﴾ يهال سے حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا كَر شته زماني مين هوني والاایک اور واقعہ ذکر کیا جارہا ہے۔اس کے بارے میں حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِی َ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا فر ماتے ہیں کہ حضرت مؤى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَے فرعون كى قوم كے ايك كا فركومارا تو وه مركبا تھا۔اس واقعہ برآب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كوفرعون كى طرف سے انديشه بواتوالله تعالى نے آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كُولَ كَعْم سے نجات دى۔ ﴿ وَقَتَتُكُ فُتُونًا: اور تهمين الحجي طرح آزمايا - المحضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا فرمات مين ' فُتون كا معنی ہے ایک آز مائش کے بعد دوسری آز مائش میں مبتلا ہونا اور اللّه تعالیٰ نے آب علیهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كوان آز مائشوں سے نجات عطافر مائی۔ان میں سے بہلی آز مائش تو بھی کہ آب عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی والد محتر مہکواس سال حمل ہواجس سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کوذنج کروادیتا تھا۔ دوسری آزمائش بیٹی کہ آپ عَلیّهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کودریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ تبسری آزمائش بیچی که آب عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالمَسَلَامِ نے اپنی والدہ کے سواکسی کا دود ر قبول نہ کیا۔ چوتھی آزمائش بیچی کہ آ پءَ کیا اِلصَّلُوٰ اُ وَالسَّلَام نے بجین میں فرعون کی داڑھی تھینجی جس کی وجہے اس نے آپ کول کرنے کا اراد کرلیا۔ یا نجویں آز مائش بھی کہ آپ عکنیہ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے موتی کے بدلے انگارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آز مائش بھی کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام فِي ظَالَم بَطِي (فرعوني) تَوْتِي ماركر قَل كرديا اور فرعون ك خوف عد آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام مَدْ يَن کی طرف تشریف لے گئے

﴿ فَلَهِ ثُنَتَ سِنِيْنَ فِي ٓ الْهُلِمَدُينَ: كِيرِتُم كُلُ برس مدين والول ميس رہے۔ ﴾ مدين مصرے آٹھ منزل (تقريباً 144 ميل)

وتفسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٠، ٣/٤٥٢.

<sup>2 ....</sup>خازن، طه، ثحت الآية: ١٠٠٠، ٣/٤٥٢.

ك فاصله برايك شهر ب، بهال حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ رَبِّ عَضِي حَضرت مُوكَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَصرت مَعْ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ مَعْ يَالِي اللَّامِ مَعْ الرَّي اللَّهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ يَالِ القَامِ الْكَاوِرَانِ كَى صَاحِبْرَ ادى صَفُوراء كَ مَدِين آئة اوركَى برس تَك حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا يَالَ اللَّهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلْلِقُ اللَّهُ اللَّعْمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ثُمْ جِنَّتَ عَلَىٰ قَنَ مِ لِبُهُولِمِي : كِرا مِ مُوسى! تم ایک مقرره وعدے پر حاضر ہوگئے۔ کی لیعنی ابنی عمر کے جالیہ ویں سال حاضر ہوگئے اور یہ وہ سال ہے کہ اس میں انبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ (2) موسی نے مجھے خاص ابنی وات کیلئے بنایا۔ کی ارشا وفر مایا کہ اے موسی !علیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ، میں نے مجھے خاص ابنی وحی اور رسالت کے لئے بنایا تا کہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تَصَرُّ ف کرے اور میری مجت پر قائم رہے اور میرے اور میری حجت پر قائم رہے اور میرے اور میری خلوق کے در میان خطاب پہنچانے والا ہو۔ (3)

# اِذْهَبُ اَنْتُ وَاخُوكَ بِالْيَيْ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْمِي ﴿ اِذْهَبَا إِلَى الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَا تَنِيا فِي ذِكْمِي ﴾ الذهب الله والمُعالِم المُعالِم المُعال

ترجہ کنزالایہان: تواور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کرجا وَاور میری یاد میں سسی نہرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جا وَ بیشک اس نے سراٹھایا۔

ترجید کنزالعِرفان:تم اورتمهارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کرجاؤاور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ بیشک اس نے سرشی کی ہے۔

﴿ اِذْهَبُ أَنْتَ وَاخُوكَ بِالْبِنِي : تم اورته ما را بها في دونول ميرى نشانيال كرجاؤ . اس آيت اوراس كے بعد والى آيت ميں ارشا دفر ما يا كه اے موسى! عَدَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام ، تم اورته ما را بھائى مير بے ديئے ہوئے مجزات اورنشانياں لے

وتفسيرصراطالجنان

<sup>1 .....</sup>حازن، طه، تحت الآية: ٤٠، ٣/٤٥٢.

<sup>2</sup> سسخازن، طه، تحت الآية: ٤٠ ٣/٤٥٢.

<sup>3 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٢٥٤/٣،٤١.

کر جاؤاور ہر حال میں میراذ کر کرتے رہنا ہتم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بیشک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے۔ (1)

اِس آیت سے ذکرِ الہی کے نہایت مرغوب ومطلوب ہونے کا بھی بینہ چلتا ہے نیز ریبھی معلوم ہوا کہ نبلغ کو بینج کے ساتھ و کرِ الہی کو بھی اپنامعمول رکھنا جا ہیں۔

#### فَقُولَا لَهُ قُولًا لَيْنَا لَكَ الْكُلِبِ الْعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَلِّىٰ الْمُ

ترجها كنزالايمان: تواس سے ترم بات كہنااس اميدير كه وه دهيان كرے يا چھاڈ رے۔

ترجيهة كنزُالعِرفان: توتم السيزم بات كهنااس اميد بركه شايدوه نفيحت قبول كرلے يا وُرجائے۔

﴿ فَقُولًا لَكُونُولًا لَكُونُولًا لَيْنَا: توتم اس سے زم بات کہنا۔ ﴾ یعنی جبتم فرعون کے پاس جاؤ تواسے زمی کے ساتھ تصدہ کر بات بعض منسرین کے زو کی فرعون کے ساتھ زمی کا حکم اس لئے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موٹی علیٰ الطّلوٰہ وَ السّالام کی خدمت کی تھی اور بعض منسرین نے فرمایا کے زمی سے مراویہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کر بے گا تو تمام عمر جوان رہے گا بھی بڑھا پانہ آئے گا ، مرتے وم تک اس کی سلطنت باتی رہے گا ، کھانے پینے اور ذکاح کی لذتیں تادم مرگ باتی رہیں گی اور مرنے کے بعد جنت میں واضلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موٹی علیٰ والطّلاف و السّالام نے فرعون تا تھا اور اس سے سے یہ وعد سے کئے تواسے یہ بات بہت پہند آئی لیکن وہ کسی کام پر ہامان سے مشورہ لئے بغیر دکی اور کہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ وقت ہامان موجود نہ تھا (اس لئے اس نے کوئی فیصلہ نہیں) جب وہ آیا تو فرعون نے اسے بیخبر دکی اور کہا کہ میں چا ہتا ہوں کہ حضرت موٹی علیٰ والمسلوٰہ وَ السّالام کی ہوا ہت پر ایمان قبول کرلوں۔ یہن کر ہامان کہنے گا : بین تو تجھے تھا نداور دانا سمجھتا تھا دعرت موٹی علیٰہ المسلوٰہ وَ السّائ مو بر بندہ بناچا ہتا ہوں کہوں ہو موٹی میں تو تھے تھا نداور دانا سمجھتا تھا کہا (لیوں دہ ایمان قبول کرنے سے مور ورب ہوں کرنے اسے ورب ندہ بناچا ہتا ہوں کی اور ما بیان قبول کرنے سے مورون نے کہا: تو نے ٹھیک

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٤-٢١،٥/٢٨٦-٨٨٨.

2 ....خازن، طه، تحت الآية: ٤٤، ٣/٤٥٢.

﴿ لَعَلَّهُ يَتُنَكُّنُ الْوَيَّةُ السّاميد بِركه شايده الصيحة قبول كرلے يا وُرجائے۔ ﴿ يَعْنَى ٱبِ كَا تَعْلَيم اور نصيحت اس اميد كے ساتھ ہونی جا ہے كہ آ ب كوا جروثواب ملے اور اس پر جحت لازم ہوجائے اور اس كے پاس كوئی عذر باقی نہ رہے اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جواللّٰہ تعالیٰ كی تقدیر ہے۔ (1)

## نری کے نضائل کھی

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دین کی بلیغ نری کے ساتھ کرنی چاہیے اور بلیغ کرنے والے کوچاہیے کہ وہ بیار محبت سے نصیحت کرے کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے بیامیر ہوتی ہے کہ سامنے والانصیحت قبول کرلے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملات گناہ کے معاملات کے معاملات کا اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرے نیز یا درہے کہ وین کی ببلیغ کے علاوہ دیگر وینی اور دُنیوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہونری سے ہی کام لینا چاہئے کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہوسکتا ہے وہ خی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے بیضروری نہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں نرمی کے فضائل پرشتمل 14 احادیث درج ویل ہیں۔
میں حاصل ہوجائے بیضروری نہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں نرمی کے فضائل پرشتمل 14 حادیث درج ویل ہیں۔
میں حاصل ہوجائے میضروری نہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں نرمی صلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْدِوَ اللّه وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا د'جو شخص نرمی سے محروم رہاوہ بھلائی سے محروم رہا۔ (2)

- (2) .....دعشرت ابودرداء دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَمَ نے ارشا دفر مایا وہ جس شخص کونری سے حصہ دیا گیا اور جسے نرمی کے جصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے جصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے جصے سے محروم رکھا گیا۔

  (3) محروم رکھا گیا۔
- (3) .....خضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُها سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهَ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنُها، اللّٰه تَعَالَیٰ عَنُها، اللّٰه تَعَالَیٰ عَنُها، اللّٰه تَعَالَیٰ عَنُها، اللّٰه تَعَالَیٰ مَعْ اللّٰمِ اللّٰه تَعَالَیٰ مَعْ اللّٰهُ اللّٰه تَعَالَیٰ مَعْ اللّٰمِ اللّٰمِ مَعْ اللّٰه تَعَالَیٰ مَعْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ اللّٰمُ اللّٰم
- (4).....أمُّ المؤمنين حضرت عا تشهصد بقد رضِي الله تعالى عَنها عدوايت بم حضور يُرتور صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم
  - 1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٤، ص٢٩٢، خازن، طه، تحت الآية: ٤٤، ٣/٥٥٧، ملتقطاً.
  - البروالصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٤٧(٢٩٩).
    - 3 ..... ترمذي، كتاب البرّ و الصلة، باب ما جاء في الرفق، ٧/٣ ،٤ ، الحديث: ٢٠٢٠ .
  - 4.....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٧٧ (٢٥٩٣).

و تفسير حراط الجنان

نے ارشادفر مایا ''نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنادیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کردیتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

## رحمت الهي كي جھلك ﴿

اس آیت سے اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نری فر مائی اور جب اپنے نافر مان بندے کے ساتھ اس کی نری کا بیحال ہے تواطاعت گز اراور فر ما نبر دار بندے کے ساتھ اس کی نری کی بیسی ہوگی ۔ حضرت کی بن معاذد کے مدائلہ نعائی علیٰہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے لگے اور عرض کی: (اے اللّٰہ!) یہ تیری اس بندے کے ساتھ نری ہے جو کہنا ہے کہ میں معبود ہوں تو اس بندے کے ساتھ نیری نری کا کیا حال ہوگا جو کہنا ہے کہ میں اوہ رب پاک ہے جو کہنا ہے: میں اوہ رب پاک ہے جو کہنا ہے: میں اوہ رب پاک ہے جو سب سے باند ہے۔ ایس بندے کے ساتھ تیری نری کا کیا عالم ہوگا جو کہنا ہے: میں اوہ رب پاک ہے جو سب سے باند ہے۔

# قَالاَ مَبَّنَا إِنَّنَانَخَافُ أَنْ يَغُرُطَ عَلَيْنَا آوُانَ يَظِعٰ ﴿ قَالَ لا تَخَافَا آوَانَ يَطْعٰى ﴿ قَالَ لا تَخَافَا آوَانَ يَطْعٰى ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا آوَانَ مَعَلَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: دونوں نے عرض کیاا ہے ہمارے رب بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ دوہ ہم پرزیادتی کرے یا شرارت سے پیش کہ دونوں نے عرض کیاا ہے ہمارے رب بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ دوہ ہم پرزیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔فر مایا ڈرونہیں میں تمہارے ساتھ ہول سنتااور دیکھا۔

ترجها کنزُ العِرفان: دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! بیشک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم برزیادتی کرے گا یاسکشی سے پیش آئے گا۔انلّٰہ نے فرمایا: تم ڈرونہیں، بیشک میں تہہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔

﴿ قَالَا مَ ابَّنَا: وونول في عرض كيا: العام المراحدب! ﴿ جب اللَّه تعالى في موى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوبيه وحى فرما لَى

1 .....مسلم، كتاب البرّ الصلة والآادب، باب فضل الرفق، ص١٣٩٨، الحديث: ٧٨ (٢٥٩٤).

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٤، ص٦٩٢.

و تفسير صراط الجنان

اس وفت حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالشَّلام مصر ميس سَصِيء اللَّه تعالىٰ نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كُوحِي كَى كه وه حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كُوحِي كَى كه وه حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كُوحِي كَى كه وه حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عَن الله عَن الله الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام سے ملے اور موسى عَلَيْ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام عَن الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عَن الله الله عَن الله عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَل الله عَن الله عَن الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَلَيْهِ الله عَل الله عَل الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَي الله عَل الله عَل الله عَل الله عَن الله عَن الله عَل الله عَل الله عَل الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَل الله عَلَيْهُ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَن الله عَلَيْهُ الله عَلْه الله عَلْه الله عَن الله عَلَيْهُ الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَن الله عَلَيْهُ الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَن الله عَلْه الله عَلَيْهُ الله عَلْه عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَل الله عَلْم الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْم عَلْه الله عَلْم الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْم الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْم الله عَلْه الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم

#### مخلوق سے ایذا کاخوف تو گل کے خلاف نہیں کھ

اس سے معلوم ہوا کہ اسباب، مُو ذی انسان اور موذی جانوروں سے خوف کرنا شانِ نبوت اور تو کل کے خلاف نہیں ۔ وہ جوکشر آتیوں میں " لَا حَمَّوْفَ عَلَيْهِم " فرمایا گیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیامت کے دن خوف نہ ہونا ہے، یااس سے اُس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جونقصان دہ ہواور خالق سے دور کر دے، جبد انہیں مخلوق کی طرف جبد انہیں مخلوق کی طرف جبد انہیں مخلوق کی طرف نے حضرت حسن بھری دَخمَهُ اللهِ فَعَالَیْ عَلَیْهِ سے کہا کہ عامر بن عبد الله اپنے ساتھوں کے ساتھوا کے مرتبہ شام کی طرف جارہے تھے کہاں کو بیاس گی اور دہ ایک جگہ پانی پینا چاہتے تھے گر پانی اور ان کے در میان ایک شیر حائل تھاوہ پانی کی طرف عارب کے اور پانی پی لیا تو ان سے سی نے کہا کہ آپ نے اپنی جان خطرہ ہیں ڈالی تو عامر بن عبد اللّٰہ نے کہا کہ اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیئے جا کیں تو وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں اللّٰہ عَزْوَ جَلَّ کے علاوہ کی سے ڈروں۔ حضرت حسن بھری دیئے جا کیں تو وہ محبواس میں تو وہ جو اب دیا کہ جو شخص عامر بن عبد اللّٰہ سے بہت اضل تھے دہ تو اللّٰه عَزْوَ جَلَّ کے علاوہ کی سے ڈروں۔ حضرت میں اللّٰہ عَرْوَ جَلَّ کے علاوہ کی سے ڈروں۔ حضرت حسن بھری دَخمَهُ اللّٰهِ مَعَالَ عَلَیْهِ الصَّافِ قُو اَلسُّدہ ہیں۔ (2)

مرادبہ ہے کہ خوف خدا کا بیمطلب نہیں کہ آ دمی وُنکوی مُو ذی اَشیاء سے بھی نہ ڈرے، اگر بیمطلب ہوتا تو

تَسَيْرِصَ لَطُ الْجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٤٥، ٣/٥٥/٣، روح البيان، طه، تحت الآية: ٤٥، ٥/٠ ٣٩، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>قرطبي، طه، تحت الآية: ٢٦، ٩٩/٦، الجزء الحادي عشر.

حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامِ خُوف کا اظہارنہ کرتے۔ البتہ یہاں یہ بات کہی جاسمتی ہے کہ بعض بندگانِ خدا پر بعض اوقات بعض عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامِ خُوف کا اظہارنہ کرتے ۔ البتہ یہاں یہ بات کہی جاسمی وجہ سے وہ اس طرح کے بےخوفی کے افعال کرتے ہیں اور وہ احوال بھی نابیند بدہ نہیں ہیں بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔

﴿ قَالَ لَا تَخَافَا: قرمایا: تم دُرونهیں۔ کے حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلیْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی عرض کے جواب میں اللّٰه نعالیٰ نے ارشادفر مایا کہ تم دُرونهیں، بینک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہار ہے ساتھ ہوں اور میں سبسن رہا ہوں اور سب در کھے بھی رہا ہوں۔ در کھے بھی رہا ہوں۔

قَاتِبَهُ فَقُولا إِنَّا مَسُولا مَرِبِكَ فَالْمُسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلُ فَولا تُعَلِّبُهُ فَقُولا إِنَّا مَا مَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلُ فَولا تُعَلِّبُهُمُ فَقُولا إِنَّا مَا يَا يَتِقِ مِنْ مَرِبِكُ وَالسَّلُمُ عَلَى مَنِ التَّبَعُ الْهُلَى ﴿ وَالسَّلُمُ عَلَى مَنِ التَّبُعُ الْهُلَى ﴾ تعقب المُعَالَمُ المَنْ مَنْ التَّهُ الْهُلَى ﴿ وَالسَّلُمُ عَلَى مَنْ كَثَرَ مِنْ الْعَلَى مَنْ كَذَا بَعُلَى مَنْ كَالْمُ مَنْ كَذَا بَعُلَى مَنْ كَذَا بَعُنْ مَنْ كَذَا بَعُلَى مَا مُعْنَا بَعُلَى مَنْ كَذَا بَعُلَى مَنْ كَذَا بَعُلَى مَنْ كَذَا بَعُلَى مَنْ كَذَا بَعْنَا مِنْ كَا فَعَلَى مَا مُنْ كَذَا بَعُلَى مَا مُعْلَى مَنْ كَذَا بَعْنَا بَعْنَا بَعْنَا مِنْ كَذَا بَعْنَا مِنْ عَلَى مَنْ كَذَا بَعْنَا بَعْنَا بَعْنَا بَعْنَا بَعْنَا بَعْنَا مِنْ عَلَا مُنْ كَذَا بَعْنَا مِنْ كَذَا بَعْنَا مِنْ كَذَا بَعْنَا بَعْنَا مُنْ كَا مُنْ كَذَا مِنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ كَلِي مُنْ كَذَا بَعْنَا مِنْ عَلَا مِنْ عَلَى مَا عَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ كَلِي مُنْ كَلِي مُنْ كَا مُن كَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ كَا عَلَى مُنْ كَلِي مُنْ كَا مُنْ عَلَى مُنْ كَالْمُ عَلَى مُنْ كَا مُنْ عَلَى مُنْ كَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَى مُنْ كَالْمُ عَلَى مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَى مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ عَلَا مُنْ كُلُولُ مِ

ترجہ کا کنزالایمان: تواس کے پاس جا وَاوراس سے کہوکہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تواولا دِلیعقوب کو ہمارے ساتھ جھوڑ دیاور انہیں تکلیف نہ دے بیشک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی اسے جو مہدایت کی پیروی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ بھیرے۔

ترجہا کنوالعرفان: پستم اس کے پاس جاؤادر کہوکہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے بیٹک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس برسلامتی ہوجو ہدایت کی پیردی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔

﴿ فَأَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بندگی واسیری سے رہا کر دے اور ان سے محنت و مشقت کے تخت کام لے کرانہیں تکلیف نہ دے۔ بیشک ہم تیرے رب عوری کے مرق کے مرق کے میں جو ہماری نبوت کی صدافت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا: وہ مجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ہُ وَالسَّلَام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجز ہ دکھایا (اور فرمایا) جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور وہ عذاب اس پر ہے جو ہماری طرف وجی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان اَحکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔ (1)

# قَالَ فَمَنْ سَّ يُكُمَا لِبُولِمِي ﴿ قَالَ مَ يَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ قَالَ مَ يَنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

ترجیدهٔ کنزالایمان: بولاتوتم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ کہا ہما رارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے لاکق صورت وی چرراہ دکھائی۔

ترجیه کنزُالعِرفان: فرعون بولا: اےموسیٰ! توتم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فر مایا: ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت دی چرراہ دکھائی۔

﴿ قَالَ: فرعون بولا۔ ﴾ حضرت موی وحضرت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَاهُ وَالسَّلَام نے جب فرعون کو بد بیغیا م پہنچادیا تو وہ بولا:
اے موی ٰ! تو تم دونوں کارب کون ہے جس نے تہ ہیں بھیجا ہے؟ حضرت موی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا: ہمارارب عَدُّو جَلُّ وہ ہے جس نے تحض اپنی رحمت سے ہر چیز کواس کی خاص شکل وصورت دی ، جبیبا کہ ہاتھ کو اس کے لائق الیہ شکل دی کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکے ، پاؤں کواس کے قابل کہ وہ چل سکے ، زبان کواس کے مناسب کہ وہ بول سکے ، آئکھ کواس کے موافق کہ وہ و کمیر سکے اور کان کوالیہ شکل وصورت دی کہ وہ من سکے ، پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لئے اللّہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کوس طرح کام ہیں لایا جائے۔ (2)

🗗 .....مدارك، طه، قحت الآية: ٤٧ - ٤٨، ص٦٩٢، جلالين، طه، تحت الآية: ٤٧ - ٤٨، ص٣٦٣، ملتقطًا.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٤-٠٥، ص٩٦-٣٩٣، روح البيان، طه، تحت الآية: ٩٤-٠٥، ٥/٤٩، ملتقطاً.

#### قَالَ فَهَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۞

ترجية كنزالايمان: بولا أكلى سنكتون كاكباحال ہے۔

ترجيه كنز العرفان: فرعون بولا: يهلى قومون كاكيا حال ہے؟

## قَالَ عِلْمُهَاعِنْ مَ مِنْ فِي كِتْبِ ثَلِيضِكُ مَ فِي وَلا يَضَى فَ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ مَ مِنْ فِي كُتْبِ ثَلِي يَضِكُ مَ فِي وَلا يَنْسَى فَ

ترجمة كنزالايمان: كہاان كاعلم ميرے رب كے پاس ايك كتاب ميں ہے ميرارب نہ بہكے نہ بھولے۔

ترجہا کنڈالعِرفان: موسی نے فرمایا: ان کاعلم میر ہے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرارب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔

﴿ قَالَ: موسیٰ نے فرمایا۔ ﴾ فرعون کی بات س کر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَامِ نے فرمایا: بہلی قو موں کے حال کاعلم میر بے دب عَدَّوَ جَلُ کے باس ایک کتاب کو رِ محفوظ میں ہے جس میں ان کے تمام اَحوال لکھے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن انہیں ان اعمال برجزادی جائے گی۔

یہاں بیربات ذہن میں رہے کہ آپ علیہ الصَّلوٰ أَوَالسَّلام نے جوجواب دیا کہ اس کاعلم لوحِ محفوظ میں ہے اس کی وجہ بیزندھی کہ آپ عَلیْہ الصَّلوٰ أَوَالسَّلام كُوْرِ بِيْ وَين سے كی وجہ بیزندھی کہ وہ آپ عَلیْہ الصَّلوٰ أَوَالسَّلام كُوْرِ بِيْ وَين سے

1 سسخازن، طه، تحت الأية: ١٥، ٣/٥٥/٣.

وتفسيرصراطالجنان

نہ بھیر سکے۔ مزید فرمایا کہ میرارب عَدَّوَ جَلَّ نہ بھلکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ گویا فرمایا کہ تمام اَحوال کالوحِ محفوظ میں لکھنا، اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھولنے بہکنے کا اندیشہ ہے بلکہ بیتح براپنی دوسری حکمتوں کی وجہ سے ہے جیسے فرشتوں اور اینے محبوب بندوں کواطلاع دینے کیلئے ہے جن کی نظر لوحِ محفوظ پر ہے۔

## الَّنِيُ جَعَلَلُكُمُ الْآئَمُ صَمَّهُ الْاَسْكَالُكُمُ فِيهَاسُبُلَا وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهَ ازْوَاجًا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهَ ازْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿

ترجیه کنزالایمان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسمان سے یانی اتارانو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے۔

ترجہ کا کنوالعوفان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیئے اور آسان سے بانی نازل فرمایا تو ہم نے اس سے مختلف تشم کی نباتات کے جوڑے نکالے۔

﴿ اَلَٰذِی جُعَلَ اللّٰمُ اللّٰ اللهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّالِ اللهِ تعالَى اللهِ الله تعالَى الله تعالَى الله على الله تعالَى المراح عَلَيْهِ الوران مِن الله تعالَى اللهِ عَلَيْهِ الوران مِن اللهِ عَلَيْهِ الوران عَلى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الوران عَلى اللهِ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلى اللهِ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلى اللهِ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلِقُ وَمِي عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلِقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلِقُ اللهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الوران عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهُ اللهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلَقُ عَلَيْهِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقِيْمُ المُعْلِقُ المُعْل

## كُلُوْاوَانْ عَوْا ٱنْعَامَكُمْ لِآنَ فِي ذَلِكَ لَا لِيَ لِأُولِي النَّهِي ﴿ كُلُوا النَّهُ فَي النَّهُ النَّا فِي النَّهُ فَي النَّا فِي النَّهُ فَي النَّا فِي النَّالْمِي اللَّهُ فِي النَّا لَيْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٥٣، ٣/٣٥٢، جلالين، طه، تحت الآية: ٥٣، ص٣٦٢.

تفسيرصراطالحنان

#### ترجية كنزالايمان: تم كها وَاوراپيغ مويشيول كوچَرا وَبيشك اس مين نشانيال بين عقل والول كو\_

ترجيه كَنْوُالعِرْفَانِ: تم كَمَا وَاورا بِيهِ مويشيوں كوچِرا وَ، بيتك اس ميں عقل والوں كيليج نشانياں ہيں۔

﴿ کُلُوْاوَانِ عَوْااَ نُعَامَکُمْ : تم کھا وَاورا پینے مویشیوں کوچراؤ۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ ہم نے جو بینا تات نکالی ہیں، ان میں سے تم خود بھی کھا وَاورا پینے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یادر ہے کہ اس آیت میں جو تھم دیا گیا ہے بیراباحت اور اللّٰہ تعالیٰ کی فعمت یا دولا نے کے لئے ہے یعنی ہم نے بینا تات تہمارے لئے اس طور پر نکالی ہیں کہ انہیں کھانا اور اپنے جانوروں کو چُرانا تمہارے لئے میاح وجائز ہے۔ (1)

﴿ اِنَّ فِي َ ذَٰ لِكَ لَا لِيتِ لِآولِ النَّهُ فَي : بيتك اس مين عقل والوں كيلئے نشانياں ہيں۔ ﴾ يعنی زمين كو بچھونا بنانے ، اس ميں سفر كے لئے راستوں كوآسان كرنے ، آسان سے پانی نازل كرنے اور زمين سے مختلف اَ قسام كی نبا تات اگانے ميں عقل ركھنے والے لوگوں كے لئے اللّٰہ تعالىٰ كے صافع ہونے ، اس كی وحدت ، اس كی عظیم قدرت اوراس كی ظاہر و باہر حكمت ہودالت كرنے والی كثير ، واضح اور ظیم نشانياں ہيں۔ (2)

#### مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَاكَالُا أَخْرَى ١

ترجمة كنزالايمان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اوراسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اوراسی سے تمہیں دوبارہ زکالیں گے۔

ترجیه کنڈالعِرفان: ہم نے زمین ہی ہے تنہیں بنایا اوراسی میں تنہیں پھرلوٹا ئیں گے اوراسی سے تنہیں دوبارہ نکالیں گے۔

﴿ مِنْهَا خَلَقُنْكُمْ: ہم نے زمین ہی سے تہہیں بنایا۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ ہم نے تمہارے جدِ اعلیٰ ،حضرت آ وم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كُورَ مِین سے بیدا کر کے تہہیں اس سے ہی بنایا اور تمہاری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں تہہیں بھر لوٹا کیں گے اور قیامت کے دن اسی زمین سے تہہیں دوبارہ زکالیں گے۔ (3)

- 1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٤٥، ص٦٩٣.
- 2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٥٤، ٥/٩٦.
  - ٣٠٠٠- الآية: ٥٥، ص٢٦٣.

جلدشيشم

#### میت کی تدفین کے بعدایک مُستخب عمل کھی

یہاں ایک بات یا در ہے کہ جب کسی مسلمان کو انتقال کے بعد دفن کر دیا جائے اور اس کی قبر پر شختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے تو اس وقت مستحب ہیہ ہے کہ اس کے سر ہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالیس۔ پہلی بار کہیں " ویڈھا نُعیْل کُٹم " اور تیسری بار" وَمِنْھَا نُخْدِجُکُمْ تَاسَ لَا اُخْدِی " کہیں۔ (1)

وَلَقَدُا مَينَكُ الْبِتِنَاكُمُّ هَافَكُنَّ بَوَالِي قَالَ اَجِمُّتَنَا لِنَّخُرِجَنَا مِنْ الْمُولِي فَلِكَا تِبَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثَلِهِ فَاجْعَلَ مِنْ الْمُولِي فَلِكَا تِبَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثَلِهِ فَاجْعَلَ مِنْ الْمُولِي فَلْكَا تِبَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثَلِهِ فَاجْعَلَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّانَ مَكَانًا اللَّهُ مَنْ عِمَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا انْتَمَكَانًا اللَّهُ مَنْ عِمَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا انْتَمَكَانًا اللَّهُ مَنْ عِمَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا انْتَمَكَانًا اللَّهُ مِنْ عِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا انْتَمَكَانًا اللَّهُ مَنْ عِمَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا انْتَمَكَانًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤُمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ ولِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّ

ترجہ کنزالایمان: اور بینک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا ئیں تواس نے جھٹلا یا اور نہ مانا۔ بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دوا ہے موسی ۔ توضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادولائیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ تھہرا دوجس سے نہ ہم بدلہ لیس نہم ہموار جگہ ہو۔

ترجہ ی کنزالیوفان: اور بیشک ہم نے اس کواپنی سب نشانیاں وکھا ئیں تو اس نے جھٹلا یا اور نہ مانا۔ کہنے لگا: اے موسیٰ!

کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرز مین سے نکال دو۔ تو ضرور ہم بھی تہمارے

آ گے ویبا ہی جادولا کیں گے تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور
نہم۔ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔

﴿ وَلَقَنَّا كَا بَيْنَا كُلَّهَا: اور بيتك بهم نے اس كوا بنى سب نشانياں دكھا تيس ۔ اس آيت اور اس كے بعدوالى دوآيات كا خلاصہ بيہ ہے كه اللّٰه تعالى نے فرعون كووه تمام نونشانياں دكھا ديں جواللّٰه تعالى نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكُوم كو

1 .....عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ٢٦/١ .

وتفسيره مراط الجنان

عطافر مائی تھیں تو اس نے انہیں جھٹلا یا اور نہ ما نا اور ان نشانیوں کو جا دو بتا یا اور تن قبول کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا: اے موٹیٰ! کیا تم ہمارے باس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جا دو کے ذریعے ہماری سرز مین مصرے نکال کرخوداس پر قبضہ کرلواور بادشاہ بن جاؤ۔ تو ضرور ہم بھی تہمارے آئے ویسا ہی جا دولائیں گے اور جا دومیں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا تو ہمارے درمیان اور وہ جگہ ہموار ہواوراس میں دونوں فریقین کے درمیان ایک مدت اور جگہ مقرر کرلوجس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور ختم اور وہ جگہ ہموار ہواوراس میں دونوں فریقین کے درمیان برابر فاصلہ ہوتا کہ لوگ آسانی کے ساتھ مقابلہ دکھ کیسکیس۔ (1)

فرعون حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کَے مِجْزات و بکھ کرسمجھ تو گیاتھا کہ آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ تَقَ إِلَى بَیْلِ بَعِی اللّٰ سے بہلے بھی کی جا دوگر موجود سے جوخوداس کے ماتحت سے اور کسی نے بھی اس سے بہلے بھی کی جا دوگر موجود سے جوخوداس کے ماتحت سے اور کسی سے بھی اس نے کوشش کی کہسی طرح حضرت موسی عَلیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کوشکست ہوجائے اور اس کی سلطنت نے جائے۔

## قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنُ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعَى ﴿

ترجمة كنزالايمان: موسىٰ نے كہانمهاراوعدہ مليكا دن ہے اور بيركہ لوگ دن چڑھے جمع كيے جائيں۔

ترجيه كَنْ العِرفان: موسىٰ نے فرمایا: تمهاراوعدہ میلے كادن ہے اور بيك لوگ دن چر ھے جمع كر لئے جائيں۔

﴿ قَالَ: مُوكُ نَ فَرَ مایا۔ ﴾ حضرت موسی علیه انصّاره فر والسّده نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فر مایا: تمہار اوعده میلے کا دن ہے اوراس دن یہ بھی ہونا چاہئے کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لئے جا ئیں تا کہ خوب روشنی بھیل جائے اور د کیھنے والے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں اور انہیں ہر چیز صاف صاف نظر آئے ۔ اس آیت میں جس میلے کا ذکر ہوااس سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جوان کی عید تھی اوراس میں وہ بہت سے سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَ ضِی اللّه تعالیٰ عنه منه فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشوراء یعنی دسویں محرم کا تھا۔ اس سال بیناریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی اوراس دن کو حضرت موسی غلید اللّه وَ السّد الله وَ اللّه من عاشوراء یعنی دسویں محرم کا تھا۔ اس سال بیناریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی اوراس دن کو حضرت موسی غلید الصّاله فہ وَ السّد منہ من اللّی مناز کی انتہائی شوکت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی توت کے علید الصّاله فہ وَ السّد مناز کر مناز کی انتہائی شوکت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی توت کے علید السّد فہ وَ السّد مناز کی انتہائی شوکت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی توت کے علیہ السّد کو السّد کو مناز کی انتہائی شوکت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی توت کے علیہ السّد کو وہ دن عاشور کی میں اپنی توت کے علیہ السّد کی السّد کی السّد کی انتہائی شوکت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی توت کے علیہ السّد کی السّد کی السّد کی السّد کی السّد کی السّد کیں السّد کی کی کی کر ا

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٥٦-٨٥، ٣/٢٥٢، مدارك، ، طه، تحت الآية: ٥٦-٨٥، ص٤٩٦، ملتقطاً.

وتنسير مراط الجنان

کمال کا اظہار ہے، نیز اس میں بیھی حکمت تھی کہ ق کا ظہوراور باطل کی رسوائی کے لئے ابیا ہی وفت مناسب ہے جب کہ اَ کہاَ طراف وجوانب کے تمام لوگ اسکھٹے ہوں۔ (1)

### کفار کے میلے میں جانے کا شرع تھم کھی

اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت کے وقت مسلمان کو کفار کے میلے ہیں جانا جائز ہے جیسے حفرت موی علیّہ الصَّلَاهُ وَالسَّدَهُ مِنَا بِلَہ کے لئے بت خانہ ہیں گئے۔ والسَّدَهُ مِنَا بلہ کے لئے کفار کے میلہ میں گئے اور حضرت ابرا ہیم عَلَیْہ الصَّلَاهُ وَالسَّدَهُ مِنَا بلک کے لئے بت خانہ ہیں گئے۔ اور شرعی ضرورت کے علاوہ تجارت یا کسی اور غرض سے جانے کا تھم میہ کہ اگر وہ میلہ کفار کا نہ ہی ہے جس میں جمع ہوکر اعلان کفر اور شرکیہ رسمیں اواکریں تو تجارت کی غرض سے بھی جانا نا جائز و مگر وہ تحرکی ہے، اور ہر مگر وہ تحرکی ہیں اواکریں تو تجارت کی غرض سے بھی جانا نا جائز و مگر وہ تحرکی کی سے، اور ہر مگر وہ تحرکی تجارت کی صغیرہ اور اگر وہ مجمع کفار کا نہ بہی بلکہ صرف لہو ولعب کا میلہ ہے تو محض تجارت کی غرض سے جانا نی نفسہ نا جائز و ممنوع نہیں جبکہ ہی گناہ کی طرف نہ لے جاتا ہو۔ پھر بھی کرا ہمت سے خالی نہیں کہ وہ لوگ ہروقت مُعَافَ اللّٰہ لعنت الرّنے کا محل ہیں اس لئے اُن سے دور کی بہتر ہے۔۔ نیز یہ جواز بھی اُسی صورت میں ہے کہ اسے وہاں جانے بیں کسی محصیت کا ارتکاب نہ کرنا پڑے مثلاً جلسہ ناجی رنگ کا ہواور اسے اس جلسے سے دور اور لاتعلق علاقے میں جبان معصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محضیت کو مشاز م ہوق محصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محضیت کو مشاز م ہوق اور ہروہ چیز جو محصیت کو مشاز م ہووہ محصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محضیت کو مشاز م ہووہ محصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محصیت کو مشاز م ہوتی ہونہ کہ تی ہونہ کے غیر مذہبی ہو۔ (2)

فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْلَ لَا ثُنَّى ﴿ قَالَ لَهُمُ مُّولِمِي وَيُلَكُمُ لاتَفْتَرُوْاعَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَنَابٍ وَقَلْخَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَنَابٍ وَقَلْخَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَنَابٍ وَقَلْخَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَنَابٍ وَقَلْخَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَنِبًا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَنَا إِلَى وَقَلْخَابُ مَنِ افْتَرَاى ﴿ وَقَلْمُ اللهِ كَالِي اللهِ كَالِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجها کنزالایمان: تو فرعون پھرااورا پنے دانؤں اکٹھے کیے پھرآ یا۔ان سے موسیٰ نے کہاتمہیں خرابی ہو اللّٰہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کردے اور بیشک نامرا در ہاجس نے جھوٹ باندھا۔

2....فآوى رضويه ۲۳/۲۳ ۵۲۲ ۵۲۲ ملخصأ

جلاشية،

و تفسير صراط الجنان

ترجہا کن العرفان: تو فرعون منہ بھیر کر جلا گیا توا ہے مکر وفریب کو جمع کرنے لگا بھر آیا۔ان سے موسی نے فر مایا: تمہاری خرابی ہو،تم الله برجھوٹ نہ با ندھوور نہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کردے گا اور بیشک وہ نا کام ہوا جس نے جھوٹ با ندھا۔

و قَتُونَى فَرْعُونَ منه پھيركر چلاگيا۔ ﴾ جب مقابلہ كادن طے ہوگيا تو فرعون منه پھيركر چلاگيا اوراس نے مقابلے كي لئير تعداد ميں جادوگروں كوجع كيا اور انہيں طرح طرح كے انعامات كالا لي دياجي كه انہيں اپنامُقرب بنانے كا وعده كيا۔ اس كے بعد پھر ہوى شان وشوكت كے ساتھا بنى فوج كو لے كروعدے كے دن ميدان ميں پہنچ گيا۔ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّونِ لَهٰ كَذُمْ : ان سے موى نے فرمايا: تمہارى خرابى ہو۔ ﴾ جب فرعون اور اس كے جع كرده جادوگر مقابلہ كے لئے بہنج گئے تو حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَا أَو السَّلام نے ان جادوگروں سے فرمايا "تمہارى خرابى ہوء تم كى كو اللّه لغالى كا كے لئے بہنج گئے تو حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَا أَو السَّلام نے ان جادوگروں سے فرمايا " تمہارى خرابى ہوء تم كى كو اللّه لغالى كا شريك كر كے اس پر جھوٹ نہ با ندھو ور نہ وہ تمہيں اپنے پاس موجو دعذاب سے ہلاك كرد ے گا اور بيشك وہ ناكام ہوا جس نے اللّه تعالى پر جھوٹ با ندھا۔ (1)

فَتَنَازَعُوَّا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاسَمُّواالنَّجُوى ﴿ قَالُوۤا اِنَ هَٰنُ اِنِ هَٰنُ الْمُوْلِ النَّجُولِ ﴿ وَالنَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

ترجمهٔ کنزالایمان بنوایخ معامله میں باہم مختلف ہو گئے اور حجب کرمشورت کی ۔ بولے بیشک بیدونوں ضرور جادوگر بیں جائے بیں کتم ہمیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے زکال دیں اور تمہاراا جھادین لے جائیں ۔ تواپنا دانوں پکا کرلو پھر برابا ندھ کرآ وَاور آج مرادکو پہنچا جو غالب رہا۔

1 ..... جلالين، طه، تحت الآية: ٢٦، ص٣٦٢-٢٦٤.

تنسيرص لظالجنان

ترجہ کے کنڈالعرفان: تو وہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے جھیب کرمشورہ کیا۔ کہنے گئے: بیشک بیدونوں
یقیبنا جادوگر ہیں ، بیجا ہتے ہیں کہ مہیں تمہاری سرز مین سے اپنے جادو کے زورسے زکال دیں اور تمہارا بہت تنرف و بزرگ
والا دین لے جائیں۔ تو تم اپنا داؤجم کرلو پھرصف باندھ کرآ جاؤاور بیشک آج وہی کامیاب ہوگا جوغالب آئے گا۔

### قَالُوالِيُولِي إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَ إِمَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَى ﴿

ترجيه كنزالايمان بولے اے موسى يا توتم ڈالويا ہم پہلے ڈاليں۔

ترجيه كَنْزَالعِرفان :انهول نے كہا: اےموسیٰ! یاتم (عصابیج) ڈالویا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔

﴿ قَالُوٓ اللّٰهُوَسِى: انہوں نے کہاا ہے موسیٰ! ﴾ جب جادوگروں نے صف بندی کر لی تو انہوں نے کہا: اے موسیٰ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ، آپ بہلے اپناعصاز مین برڈ الیں گے یا ہم بہلے اپنے سامان ڈال ویں۔ جادوگروں نے اوب کی وجہ سے مقابلے کی ابتداء کرنا حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی رائے مبارک برجھوڑ ااوراس کی برکت سے آخر کار اللّٰه تعالیٰ نے انہیں

1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٦-١٤، ٥/٠، ٤، حازن، طه، تُحت الآية: ٢٦-١٤، ٧/٥٧، ملتقطاً.

ایمان کی دولت سے مشرف فر ما دیا۔ <sup>(1)</sup>

#### قَالَ بَلْ الْقُوْا فَاذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيهُمْ يُخَيِّلُ البُهِ مِنْ سِحْرِهِمْ انْهَا تَسْلَى ﴿ فَاوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَ قَمْرُلْمِ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفَّ انْهَا تَسْلَى ﴿ فَاوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَ قَمْرُلْمِ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفَّ انْكَ انْتَ الْا عَلى ﴿

ترجہ کا کنزالایمان: موسیٰ نے کہا بلکہ مہیں ڈالوجھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زورسے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں ۔ تواپیے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ہم نے فرمایا ڈرنبیں بینک تو ہی غالب ہے۔

ترجیم کن العِرفان: موسی نے فرمایا: بلکہ تہی ڈالوتوا جا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسی کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسی نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ تو ہم نے فرمایا: ڈروہیں بیشک تم ہی غالب ہو۔

و قال بال المائدة والسّاده نے جادوگروں سے بیاس این فر مایا کہ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت موسی عکیہ المصّلة و وَالسّاده نے جادوگروں سے بیاس النّ فر مایا کہ اُن کے پاس جو بچھ جادو کے مکرو حیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کرلیس اس کے بعد آپ عکیہ المصّلة و وَالسّادة و ابنا مجمز و دھا کیں اور جب حق باطل کومٹائے اور مجمز ہ جادوگر و الوں کو بصیرت وعبرت حاصل ہو۔ چنانچے جادوگروں نے رسیاں لاٹھیاں وغیرہ جوسامان وہ لائے شصب ڈال دیا اور لوگوں کی نظر بندی کردی تو حضرت موسی عَلَیْهِ الصّلة و وَالسّادة وَ السّادة وَ السّادة وَ السّادة من سانپوں سے جھر گئی اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں اور دیکھنے والے اس باطل نظر بندی سے مسحور ہوگئے ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بحض لوگ مجمز ہ دیکھنے سے بہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہوجا کیں اور مجمز و نے دیکھیں ، اس وجہ سے حضرت موسی عَلَیٰهِ الصّالة وَ وَالسّادة وَ السّادة وَ السّادة

1 ....مدارك، طه، تحت الآية: ٦٥، ص٩٥.

اك =

وتنسيرصراطالجنان

214

مطابق اپنے دل میں اس بات کاخوف محسوں کیا کہ کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائیں۔اللّٰہ تعالٰی نے حضرت موی عَلَیْهِ انصَّلُو ةُ وَانسَّلَام سے فرمایا بتم وْروْبیں، بے شکتم ہی ان برغالب آ وَ گے اور تہہیں ہی ان برغلبہ وُ کا میابی نصیب ہوگی۔ (1)

# وَٱلْقِمَافِيَ يَبِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوا ۖ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْلُ للحِرِ ۗ وَلا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُعَيْثًا لَى ﴿ وَلا يَعْلِحُ اللَّهِ مِنْ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلِحُ السَّحِرُ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلِمُ السَّحِرُ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلِحُ السَّحِرُ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلِمُ السَّحِرُ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلِمُ السَّحِرُ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلِمُ السَّحِرُ حَيْثًا لَى ﴿ وَلَا يَعْلَمُ السَّعِلَ عَيْثًا لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

ترجمة كنزالايمان: اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہوہ ان كی بناوٹوں كونگل جائے گا وہ جو بنا كرلائے ہيں وہ تو جا دوگر كا نور جا دوگر كا بھلانہيں ہوتا كہيں آ وے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورتم بھی اسے ڈال دوجوتمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ ان کی بنائی ہوئی جیز وں کونگل جائے گا۔ بینک جوانہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکروفریب ہے اور جادوگر کا میابنہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔

﴿ وَالْقِي مَا فِي بِيدِنْكَ: اورتم بھی اسے ڈال دو جوتم بہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ﴾ اللّه تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ اے موسیٰ اغلیٰہ الطّلّه ہُ وَالسّادہ ، تم ان کی رسیوں لاٹھیوں کی کثرت کی پرواہ نہ کرواورتم بھی اپناوہ عصا ڈال دو جوتم ہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کونگل جائے گا۔ بیشک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکروفریب ہے اور جادوگر کا میابن بیں ہونا جہاں بھی آ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیٰہ الصّلا ہوئی اللّا تو وہ جادوگروں کے تمام از دہوں اور سانپوں کونگل گیا اور آ دمی اس کے خوف سے گھرا گئے اور جب حضرت موسیٰ علیٰہ الصّلا ہوئی السّالا م نے است جادو اسے بین دست مبارک میں لیا تو بہلے کی طرح عصا ہوگیا۔ بید کیوکر جادوگروں کو یقین ہوگیا کہ یہ مجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کرسکتا اور جادوگر فی فیرین ہوگیا کہ یہ مجزہ ہے جس سے جادو

### فَالْقِي السَّحَ الْأُسْجَالَا قَالُو المَنَّابِرَبِ هُرُونَ وَمُولِى ٥

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٢٦-٨٦، ص٥٩٦-٢٩٦، خازن، طه، تحت الآية: ٢٦-٨٦، ٢٥٧/٢ مما تقطاً.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٦٩، ص٩٦، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٦٩، ٨٤٧-٥٧، ملتقطاً.

خ تنسير صراط الجنان

ترجية كنزَالعِرفان: توسب جا دوگرسجدے ميں گراديتے گئے، وہ كہنے لگے: ہم ہارون اورموسیٰ كےرب پرايمان لائے۔

﴿ فَا لَقِیَ السَّحَ اللَّهِ الصَّلَو فَ وَالسَّلَام الأَم عَلَی و میں گراویے گئے۔ کے حضرت موسیٰ عَلَیٰ و الصَّلَام کا معجز ہو دکھنے کر جا دوگراتی تیزی سے جدے میں گراویے گئے۔ کے حضرت انہیں پکڑ کر سجدے میں گراویا گیا ہو، پھر وہ کہنے گئے کہ ہم حضرت ہارون عَلَیٰ والصَّلَا فَ وَالسَّلَام اور حضرت موسیٰ عَلَیٰ والمَّلُو فَ وَالسَّلَام کے رہے عَزُوجَ لَّ بِرا بُمان لائے۔ سُبہُ حَانَ اللَّه! کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفروا نکاراور سرکشی کے لئے رسیاں اور لا ٹھیاں ڈالی تھیں ، ابھی معجز ہ دیھے کر انہوں نے شکر وجود کے لئے اپنے سر جھا دیئے اورا پنی گردنیں ڈال دیں۔ منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور دوز خ دکھائی گئی اور انہوں نے جنت میں اپنے منازل دیھے لئے۔ (1)

قَالَ امَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمْ النَّكُمُ النِي عَلَيْمُ النِي عَلَيْمُ النِي عَلَيْمُ النِي عَلَيْمُ النِي عَلَيْمُ النِي عَلَيْمُ النِي النَّهُ الْمُ النَّكُمُ وَالْمُ جُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاُوصَلِبَنَاكُمُ النِي النِي النَّهُ النِي النَّكُمُ وَالْمُ جُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاَوصَلِبَنَاكُمُ النِي النِي النَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

ترجہہ کنوالایہ مان: فرعون بولا کیاتم اس پرایمان لائے بل اس کے کہ میں تہمیں اجازت دوں بیشک وہ تہمارا بڑا ہے جس نے تم سب کوجادوسکھایا تو مجھے تسم ہے ضرور میں تہمارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کا ٹوں گا اور تمہمیں تھجور کے ڈیڈیر ٹو لی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کاعذاب شخت اور دیریا ہے۔

ترجية كنزُالعِرفان: فرعون بولا: كياتم اس برايمان لائے اس سے پہلے كەمبىن تمهييں اجازت دوں ، بيتك وہ تمهارا بر<sup>و</sup>ا

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٧٠، ص٦٩٦.

وتنسيرهم الظالجنان

جلدشيثم

ہے جس نے تم سب کوجادو سکھایا تو مجھے شم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤل کا ٹ
دول گا اور تمہیں تھجور کے تنول پر بچانسی دیدوں گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿ قَالَ الْمَنْكُمُ لَكُ : فرعون بولا: كياتم اس پرايمان لائے۔ ﴿ فرعون نے جادوگروں كے ايمان لانے كا منظر وكي كرانہيں وانتے ہوئے كہا: كياتم ميرى اجازت ملئے سے پہلے ہی حضرت موئی عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدَم پرايمان لے آئے ہو! بيشك وه جادوميں استادِ كامل اورتم سب سے فاكق ہے اوراس نے تم سب كوجادوسكھا ياہے، (اورسورہُ اعراف ميں يہی ہے كہ فرعون نے كہا كہ يہم سب كى سازش ہے جوتم نے ميرے خلاف بنائى ہے تاكہ يہاں كر ہنے والوں كو اس سرز مين سے نكال دو) تو مجھے تسم ہے، ميں ضرور تم بارے وائيں طرف كے پاؤں كائے دوں گا اور تمہيں تھجور كے تنوں پر چھانى ديدوں ميں ضرور تم جان جاؤگے كہ ہم ميں كس كاعذاب زيادہ شديداور زيادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون كی مراد ہے گی كہاں كاعذاب تيادہ شديداور زيادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون كی مراد ہے گی كہاں كاعذاب تيادہ شديداور زيادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون كی مراد ہے گی كہاں كاعذاب تيار ہے العالمين كاعذاب زيادہ شديداور زيادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون كی مراد ہے گی كہاں كاعذاب تيار ہے العالمين كاعذاب زيادہ شديداور زيادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون كی مراد ہے گی كہاں كاعذاب تيار ہے العالمين كاعذاب زيادہ تھے ہے۔

# قَالُوْالَنَ نُّوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ نَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِي فَطَى نَافَاقْضِ فَالْوُالْنَ نَّوْدُ وَكُلُّى فَطَى نَافَاقْضِ مَا آنْتَ قَاضِ الْبَيَاتَ قُضِى لَمْ إِلَّا الْحَيْدَةُ الدُّنْيَا ﴾ مَا آنْتَ قَاضِ النَّهُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

ترجمهٔ کنزالایمان: بولے ہم ہرگز تجھے ترجیج نہ دیں گےان روشن دلیلوں برجو ہمارے پاس آئیس ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کوشم تو تُو کر چک جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرےگا۔

ترجیا کنوالعوفان: انہوں نے کہا: ہم ان روش دلیلوں پر ہر گزنجھے ترجیجے نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ ہمیں اپنے بیدا کرنے والے کی شم! نو نُو جوکرنے والا ہے کرلے۔ تواس دنیا کی زندگی ہیں ہی تو کرے گا۔

﴿ قَالُوَا: انہوں نے کہا۔ ﴾ فرعون کا یہ متکبر انہ کلمہ س کران جادوگروں نے کہا: ہم ان روش دلیلوں پر ہر گزنجھے ترجیج نہ دیں گے جو ہمار سے پاس آئی ہیں۔روش دلیلوں کے بارے میں مفسرین کے ختلف اُ قوال ہیں۔بعض مفسرین کے نزدیک

217 )—

€ تنسير صراط الحنان

ان سے حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ کاروش ہاتھ اور عصام راد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جادوگروں کا اِستدلال یہ بیتے اور انتھیاں کہاں گئیں اور بعض مفسرین پیتھا: اگر تو حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ کے مجز ہ کو بھی جادو کہنا ہے تو بناوہ رہے اور لاٹھیاں کہاں گئیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روشن دلیلوں سے مراد جنت اور اس میں اپنی مَنا زل کا دیکھنا ہے۔ (1)

﴿ وَالَّذِی فَظَنَ نَا: ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی تتم! ﴾ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی تتم! تو جو کرنے والا ہے کرلے ہمیں اس کی پچھ پرواہ نہیں اور تو ہمارے ساتھ جو پچھ بھی کرے گااس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا، اس سے آ گے تو تیری پچھ مجال نہیں اور دنیا کا حال تو بہ ہے کہ وہ ذائل اور یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اگر تو ہم پر مہر بان بھی ہوتو ہمیں ہمیشہ کے لئے بقانہیں دے سکتا، پھر دنیا کی زندگانی اور اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم ، خاص طور براسے جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزالے گی۔ (2)

اس آیت میں بیان ہوا کہ جادوگروں نے مومن ہوکر فرعون سے کہددیا کہ جوہو سکے تو کر لے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرأت ہوتی ہے اور وہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے اُذِیّت پہنچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔اس سے واضح ہوا کہ قادیانی کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات وہ تو مومن بھی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں سے اتنا ڈرتا تھا کہ ان کے خوف کی وجہ سے جج ہی نہ کرسکا۔

### 

ترجمهٔ کنزالایمان: بیشک ہم اپنے رب پرایمان لائے کہوہ ہماری خطائیں بخش دے اوروہ جوتونے ہمیں مجبور کیا جادو پراور اللّٰہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔

ترجها كنزالعِرفان: بيشك هم اپنے رب برايمان لائے تاكه وه هماري خطائيں اوروه جادو بخش دےجس برتونے ہميں

1 ..... خازن، طه، تحت الآية: ۲۰۸/۳،۷۲ .

. ۷۸-۷۷/۸،۷۲ قصت الآیة: ۷۸-۷۷/۸۰۷۲ و

مَنْ يُورِينَ الْمُالِّ أَنْنَ الْمُورِينَ وَمِينَا أَنْنِينَ مِنْ الْمُؤْلِدِ مِنْ الْمُؤْلِدِ مِنْ

#### مجبور کیا تھااور اللّٰہ بہتر ہےاورسب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿ اِنْ اَمْنَا بِرَبِنَا: بِیْنَک ہم اپنے رب برایمان لائے۔ ﴿ جادوگروں نے کہا کہ بینک ہم اپنے رب عَدَّوَ جَنَّ برایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جادو بھی جس برتو نے ہمیں حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَامُ کے مقابلے میں مجبور کیا تھا۔ اور اگر ہم اللّٰہ تعالیٰ کی طاعت کریں تو وہ تیرے مقابلے میں فر ما نبر داروں کو تواب دینے میں بہتر ہے اور اگر ہم اس کی نافر مافی کریں تو وہ نافر مانوں برعذاب کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

فرعون نے جادوگروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھا اس کے بارے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسی عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلَام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے بلایا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسی عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلام کو سوتا ہوا و یکھنا جا ہے ہیں، چنا نچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسی عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلام خواب میں ہیں اور عصاء شریف پہرہ دے رہا ہے۔ یددیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسی عَلَیْہِ الصَّلَوٰہُ وَ السَّلام جادوگر نہیں، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادوگر وی نے فرعون نے انہیں جادوگر نے پر مجبور کیا۔ اس کی مغفرت کے وہ جادوگر اللَّه تعالیٰ سے طالب اور امیدوار ہیں۔ (1)

اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ مُجُومًا فَإِنَّ لَهُ جَهِنَّمُ لَا يَبُونُ فِيهَا وَلا يَحْلِي اَنَّهُ مُجُومًا فَإِنَّ لَهُ مُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ الْحَلِي الْمُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ الْمُعَلِي فَي السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَمَا السَّمَ السَمَا ال

ترجیه کنزالایمان: بینک جواینے رب کے حضور مجرم ہوکر آئے تو ضروراس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جئے۔

1 ----خازن، طه، تحت الآية: ٧٣، ٣/٩٥٢.

تَفَسِيْرِ صَلِطُ الْجِنَانَ

اور جواس کے حضورا بمان کے ساتھ آئے کہ اجھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجاو نچے۔ بسنے کے باغ جن کے بنچے نہریں ہمیشہان میں رہیں اور بیصلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔

ترجہا کن العرفان: بینک جوابیز رب کے حضور مجرم ہوکر آئے گاتو ضروراس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گااور نہ (ہی چین سے) زندہ رہے گا۔اور جواس کے حضور ایمان والا ہوکر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کئے ہوں تو ان کیلئے بند درجات ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور بیاس کی جزا ہے جو یاک ہوا۔

﴿ اِنْکُهُمُنُ یُّاْتِ مَ بِنَّهُ مُجْوِمًا: بینک جواپی رب کے حضور مجرم ہوکرآئے گا۔ کاس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کے بارے میں ایک تول بیہ کہ یہاں سے اللّٰه تعالیٰ کا کلام شروع ہور ہاہے، اوران آیات کا خلاصہ بیہ کہ بینک جواپی رب عَزْدَ جَلَّ کے حضور فرعون کی طرح کا فر ہوکرآئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہمرے گا کہ مرکز ہی اس سے چھوٹ سکے اور نہ ہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے پھوٹ اسکے اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوا ور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کئے ہوں، فر ائض اور نوافل بجالائے ہوں اٹھیٰ سکے اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوا ور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کئے ہوں، فر ائض اور نوافل بجالائے ہوں تو ان کیلئے بلند درجات ہیں اور وہ درجات ہیں اور گانہوں کی گندگی سے پاک ہوا۔ (1)

گاور بیاس کی بڑا ہے جو کفر کی نجاست اور گنا ہوں کی گندگی سے پاک ہوا۔ (1)
﴿ قَا وَ لِلّٰ اِسْ کَا اِسْ کُلُمُ النّٰ مَا اِنْ کیلئے بلند درجات ہیں۔ گار شاد فر مایا کہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے گا ور انہوں نے گئا ور آئہوں نے گئا ور آئہوں نے کہا تھا کہ کا میں کی اور کیا کہا کا لائے کا در انہوں نے کہا کہ کا دور کا ایمان لائے اور انہوں نے کہوں کا در جات ہوں کا کہوں کا کہول کا ایمان لائے اور انہوں نے کہا کی کی کہول کی گند کی سے باک ہوا۔ (1)

﴿ وَلَمِكُ وَلَمِكُ وَلَمِ الْمُ مَا الْمُ مَا الْعَلَى: توان مِيعَ بَعْتُدُورَجَات بِن - ﴿ ارشَا وَقَرَ مَا يَا لَهِ بَوَلُوكَ الْمُهُ اللّهُ عَالَى عَنْهُ الْعَلَى عَنْهُ سِي المَعْدُورَجَات بِيلَ المُعَالُ عَنْهُ اللّهُ عَمَالُ اللّهُ عَمَالُ اللّهُ عَمَالُ اللّهُ عَمَالُهُ وَمَا لَهُ اللّهُ عَمَالُهُ وَاللّهُ وَمَالُمُ مَا اللّهُ عَمَالُهُ وَاللّهُ عَمَالُهُ وَمَا لَهُ عَمَالُهُ وَمَا لَهُ عَمَالُهُ وَاللّهُ عَمَالُهُ وَمَا لَهُ اللّهُ عَمَالُهُ وَاللّهُ عَمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَالُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَالُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَالُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

220

<sup>1</sup> سسخازن، طه، تحت الآية: ٧٤، ٢٥٩/٢.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه... انخ، ٢١٥٥، الحديث: ٣٦٧٨.

و و فرائ جو است مارکہ و اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بیاس کی جزام جو پاک ہوا۔ کا اس آیت مبارکہ کو بیش نظر رکھتے ہوئے ہر عملند کو چاہئے کہ اگر وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کے حبیب صلّی اللہ تعالیٰ علیٰ ہوری طور پر وَ اللہ تعالیٰ کی درائیت اوراس کے حبیب صلّی اللہ تعالیٰ کی درائی میں مسلمان کو چاہئے کہ وہ تمام گنا ہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھے، یونہی ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تمام گنا ہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھے، یونہی ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تمام گنا ہوں، فرموم نفسانی اَ خلاق اور ہرے شیطانی اَ وصاف سے خود کو پاک کرے تاکہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرموم نفسانی اَ خلاق اور اس کے صد مے صد مے دن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ ملے اور اس کے فضل و کرم کے صد قے جنت میں بلند در جات نصیب ہوں۔

اے اللّٰه اعَزُّوجَنَّ ، ہمارے تمام گنا ہوں اور ساری خطا کوں کو معاف فرما ، ہمیں گنا ہوں سے بیخے اور نیک اعمال
کرنے کی تو فیق مُرحمت فرما ، ہماری زندگی اور موت دونوں کو بہتر فرما ، دبنِ اسلام پرہمیں ثابت قدمی نصیب فرما ، حشر
کے دن ہمیں اپنے حبیب صَلَّی اللَّه عَمَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی شفاعت اور ان کے صدقے میزانِ عمل اور بل صراط پر آسانی عطا
فرما اور ہم تیرے حبیب صَلَّی اللَّه عَمَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی صدقے جمعی جنت ، اس میں بلندور جات اور تیرے حبیب
صَلَّی اللَّه عَمَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا پڑوں ما تکتے ہیں ، اے اللّٰه اعزَّ وَجَلَّ ، اپنی رحمت اور فضل وکرم کے صدقے ہمیں بیعطا
فرما۔ ایمین ۔

## وَلَقَدْاً وَحَبِنَا إِلَى مُوسَى ﴿ اَنَ اسْرِبِعِبَادِى فَاضْرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِالْبَحْرِيبَسًا ﴿ لَا تَخْفُ دَى كَاوَلا تَخْشَى ﴿ فِالْبَحْرِيبَسًا ﴿ لَا تَخْفُ دَى كَاوَلا تَخْشَى ﴾

ترجههٔ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے موتیٰ کووجی کی کہراتوں رات میرے بندوں کو لے چل اوران کے لیے دریا میں سوکھاراستہ نکال دے تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ۔

ترجیه کنزُ العِرفان: اور بیشک ہم نے موسیٰ کی طرف وتی بھیجی کہ را توں رات میرے بندوں کولے چلواوران کے لیے دریامیں خشک راستہ زکال دو۔ مجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون کپڑلے اور نہ مجھے خطرہ ہوگا۔

221

﴿ وَكَقَنُ اَوْ حَبِنُمُ اللّه مُوسَى: اور بيشك بهم نے موسی کی طرف وی بھیجی۔ پہ جب حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام حَمِ اللّه مَعِن اللّه وَ مَعْ مَلَ اللّه عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام کی طرف وی بھی اور وہ بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم وسم کرنے لگا تو اللّه تعالی نے حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام کی طرف وی فرمائی کہ را توں رات میرے بندوں کو مصرت لے چلواور جب آپ لوگ دریا کے کنار نے بنجیں اور فرعونی لشکر پیچے سے آئے تو اندیشہ نہ کرنا اور ان کے لیے اپنا عصامار کروریا میں خشک راستہ نکال دو۔ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون کی طرف اور نہ تجھے دریا میں غرق ہونے کا خطرہ ہوگا۔ (1)

## فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ إِفَعَشِيهُمْ مِنَ الْيَهِمَ مَاغَشِيهُمْ ٥

ترجمة كنزالايمان؛ توان كے پیچھے فرعون بڑا اپنے لشكر لے كرتوانهيں دريانے ڈھانپ لياجيسا ڈھانپ ليا۔

ترجيه كَنْزَالعِرفان: توفرعون ابين شكر كساتهان كے بيجيج جل برُ اتوانهيں دريانے رُھانپ لياجيسانهيں رُھانپ ليا۔

﴿ فَأَنْهُ عُهُمْ فِرْعُونُ بِحُنُودِ ؟: تو فرعون البي الشكر كے ساتھ ان كے بيجے چل پڑا۔ ﴿ حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَاحَكُم بِالرَّرات كے بہلے وقت میں بنی اسرائیل کوا بینے ہمراہ کے رمصر سے روانہ ہو گئے تو فرعون البیطیوں کالشکر کے ساتھ دریا میں بیخ ہوئے راستوں میں داخل ہوگیا تو انہیں دریا کے کران کے بیجھے چل پڑا اور جب فرعون اپنی ان کے سرول سے اس طرح او نبیا ہوگیا جس کی حقیقت اللّٰه تعالیٰ ہی جا تنا ہے ، فیاس طرح و صانب لیا اور اس کا بیانی ان کے سرول سے اس طرح او نبیا ہوگیا جس کی حقیقت اللّٰه تعالیٰ ہی جا تنا ہے ، بیل فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوگیا اور حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوْ السَّلَامُ ابنی تو م کے ساتھ فرعون کے ظلم وستم اور دریا میں و رہے ہیں جات ہوگیا۔ (2)

#### وَأَضَلُ فِرْعُونُ قُوْمَهُ وَمَاهَلَى ١

ترجمة كنزالايمان: اورفرعون نے اپن قوم كو كمراه كيا اور راه نه دكھائى ۔

1 .....ابو سعود، طه، تحت الآية: ٧٧، ٣/٩٧٣، مدارك، طه، تحت الآية: ٧٧، ص٩٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٧٨، ص٨٦٦، خازن، طه، تحت الآية: ٧٨، ٣/٥٥٢، ملتقطاً.

خَفَسَيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ =

#### ترجيك كنزُ العِرفان: اورفرعون ني اين قوم كوكمراه كيا اورراه نه دكهائي \_

﴿ وَاصَلَ فِرُعُونُ قَوْمُ كَا: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ ﴾ بینی فرعون نے اپنی قوم کو ایساراستہ دکھایا جس پر چل کروہ دین اور دنیا دونوں میں بتلا ہوکر مرگئے اور اب وہ آخرت دین اور دنیا دونوں میں نقصان اٹھا گئے کہ کفر کی وجہ سے وہ دنیا میں ہولنا ک عذاب میں ببتلا ہوکر مرگئے اور اب وہ آخرت کے ابدی عذاب کا سامنا کررہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو بھی ایساراستہ نہ دکھایا جس پر چل کروہ دین اور دنیا کی بھلائیوں تک بہتے جاتے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ تو م کے دینی اور دُنیَوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربراہ اور حکمران کا انتہائی اہم کر دار ہوتا ہے،اگر بیسد هرجائے تو قوم دنیا میں بھی حقیقی کا میابی پاسکتی ہے اور آخرت میں بھی حقیقی فلاح سے سرفراز ہوسکتی ہے اوراگر بیر بگڑ جائے تو قوم دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے بے پناہ نقصان اٹھاتی ہے۔

لَكِنِيْ اِسْرَآءِيْلُ قَالَانُجَيْنُكُمْ مِّنْ عَلَّوْلُمُ وَاعَلَىٰكُمْ جَانِبَ الطَّوْسِ الْبَنِيِّ اِسْرَآءِيْلُ الْبَنِ وَالسَّلُوى ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبِتِ مَا مَا وَقَالُمُ الْمَنْ وَمَنْ يَعْلِمُ الْمَنْ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْهِ خَصَبِي فَقَلُ وَلا تَطْعُوا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ خَصَبِي \* وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْهِ خَصَبِي فَقَلُ وَلا تَطْعُوا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ خَصَبِي \* وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْهِ خَصَبِي فَقَلُ وَلا تَطْعُوا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ خَصَبِي \* وَمَنْ يَعْلِلُ عَلَيْهِ خَصَبِي فَقَلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللل

ترجههٔ کنزالایمان: اے بنی اسرائیل بیشک ہم نے تم کوتہ ہارے دشمن سے نجات دی اور تہہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پرمن اور سلو کی اتارا ۔ کھاؤجو پاک چیزیں ہم نے تہ ہیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پرمیر اغضب اتر ابیشک وہ گرا۔ اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے تو بہ کی اور ایمان لا یا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پررہا۔

1 .....ابو سعود، طه، تحت الآية: ٧٩، ٣٠/٠٨٤.

تنسيرص اطالجنان

ترجبه کنوُالعِوفان: اے بنی اسرائیل! بینک ہم نے تہمیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کو وطور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پرمن اور سلوگی اتارا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تہمیں دیا ہے اس میں سے کھا وُ اور اس میں زیادتی نہ کروکہ تم پرمیر اغضب اتر آیا تو بیشک وہ گر گیا۔ اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور نیک ممل کیا پھر ہدایت پر رہا۔

### توبه کی اہمیت اوراس کی قبولیت رکھیا

اس سے معلوم ہوا کہ تو بہ ایسی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرسکتا ہے۔علامہ اساعیل حقی دَ حُمَدُ اللّٰهِ اَعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: جان لو کہ تو بہ صابین کی طرح ہے تو جس طرح صابی طاہری میل کچیل کو دور کردیتا ہے اسی طرح تو بہ باطنی یعنی گنا ہوں کے میل اور گندگیوں کوصاف کردیتی ہے۔ (2) البنة بہاں یہ بات یا درہے کہ وہ ہی تو بہ مقبول اور فائدہ مندہے جو سچی ہواور سچی تو بہ اپنے گناہ کا اقر ارکرنے ،اس پرنا دم و

السوروح البيان، طه، تحت الآية: ٨٠-٢٨، ٥/، ٢١-٢١١، حارن، طه، تحت الآية: ٨٠-٨، ٢/٩٥٢-، ٢٦، مدارك، طه، تحت الآية: ٨٠-٨، ص٨٩٢-، ٢٦، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٨٨، ٥/٢١٤.

تنسيره كاطالجنان

شرمسار ہونے اور آئمندہ وہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے اور جولوگ فقط زبان سے توبہ کے الفاظ وہرالینے یا ہاتھ سے توبہ توبہ کے اشارے کرلینے کو کافی سمجھتے ہیں تو وہ یا در کھیں کہ بید قیقی توبہ ہیں ہے۔

# وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قُوْمِكَ لِبُولِي ﴿ قَالَ هُمُ اُولَاءِ عَلَى اَثْرِی وَعَجِلْتُ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قُومِكَ لِبُولِي ﴿ قَالَ هُمُ اُولَاءِ عَلَى اَثْرِی وَعَجِلْتُ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قُومِكَ لِبُولِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ قَوْمِكَ لِبُولِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ قَوْمِكَ لِبُولِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ترجیه کنزالایمان: اور تونے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ عرض کی کہوہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے رہے رہے رب تیری طرف میں جلدی کرکے حاضر ہوا کہ توراضی ہو۔

ترجہا کنوُالعِرفان: اورا ہے موسیٰ! تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کردیا؟ عرض کی: وہ یہ میرے پیچھے ہیں اورا ہے میرے رب! میں نے تیری طرف اس لئے جلدی کی تا کہ تو راضی ہوجائے۔

### کلیم اور حبیب کی رضامیں فرق ا

یہاں ایک نکتہ قابلِ ذکرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کے بارے میں بنایا کہ ''انہوں نے خدا کی رضا جا ہی''اورا پنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے لیے اور مقامات پر بتایا: خدان کی

رضاحاتی۔ چنانچہ الله تعالی ارشادفر ماتا ہے

فَلُنُولِينًا كَ قِبْلَةً تَرْضُهَا (1)

ترجها كنزالعِرفان: توضرورايم تههين اس قبله كي طرف يجير دیں گے جس میں تمہاری خوش ہے۔

اورارشا دفر ما تاہے

ترجمة كنزاليرفان: اوربيتك قريب سے كةتمهارارب تهمين

ا تنادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔

وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَ اللَّهِ كَا تَرْضَى (2)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے اوراس میں اضافہ کرنے کیلئے کوشاں ہیں جبکیہ الله تعالى ابيخ صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَي رضا جإه رباب اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کیا خوب فرماتے ہیں:

خدا جاہتا ہے رضائے محمد

خدا کی رضا جا ہتے ہیں دوعالم

### قَالَ فَإِنَّاقَ لَ فَتَنَّاقُوْ مَكْ مِنْ بَعْرِكَ وَأَضَاتُهُمُ السَّامِرِي ٥

ترجمة كنزالايمان: فرما يا تؤہم نے تيرے آنے كے بعد تيرى قوم كو بَلاميں ڈالا اور انہيں سامرى نے گمراہ كرديا۔

ترجین کنزالعِرفان: فرمایا، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کوآز مائش میں ڈال دیااورسامری نے انہیں گمراہ کردیا۔

﴿ قَالَ: فرما يا - ﴾ الله تعالى في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كُونِبرد بيت موسِّي ارشاد فرما يا كه العصوري ! عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام، بهم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم جنہیں آپ نے حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام حچوڑ اہے کوآ زمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں بچھڑ ابو جنے کی دعوت دیے کر گمراہ کر دیا ہے۔ <sup>(3)</sup>

. ١ ٤ ٤ : ٥ . ٠٠٠٠٠ 1

البيان، طه، تحت الآية: ٥٨، ٥/٣ ١٤، خازن، طه، تحت الآية: ٥٨، ٣/، ٢٦، ملتقطاً.

تفسيرصراط الحنان

### سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے

اس آیت میں إضلال یعنی گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث بناتھا۔
اس سے ثابت ہوا کہ سی چیز کواس کے سبب کی طرف منسوب کرنا جائز ہے ، اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی ، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی ، ولیا ءِکرام دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ نے حاجت روائی فرمائی اور بزرگوں نے بلا دفع کی۔

قَرَجَعَ مُولِي إلى قَوْمِ عَضْبَانَ أَسِفًا ﴿قَالَ لِقَوْمِ المُ يَعِدُكُمْ مَ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان: توموسى ابنى قوم كى طرف بليا غصه ميں بھراافسوس كرتا كہاا ہے ميرى قوم كياتم سے تمہار برب نے احجماد عدہ ندكيا تھا كياتم برمدت لمبى كر رى ياتم نے جاہا كہم برتمہار برب كاغضب أنز بي تو تم نے ميراوعدہ خلاف كيا۔

ترجید کان العرفان: تو موسی اپنی قوم کی طرف غضبناک ہوکرافسوس کرتے ہوئے لوٹے (ادر) فرمایا: اے میری قوم!

کیا تہمار بے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہوگئ تھی یا تم نے بیچا ہا کہ تم پر تہمارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے بیچا ہا کہ تم جھے وعدہ خلافی کی ہے۔

﴿ فَرَجَعَ مُولِنَى إِلَى قَوْمِهِ: توموى اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ کے حضرت مولی عَلیّہِ الصّلوَةُ وَالسّلام نے جالیس دن اور کے اور وہیں اللّه تعالیٰ کی طرف سے بتادیا گیا کہ تبہاری قوم گراہی میں مبتلا ہوگئ ہے۔ اس پر حضرت مولی عَلیّهِ الصّلاَةُ وَالسَّلام تو رہت لے کراپی قوم کی طرف غضبنا کے ہوکر لوٹے اور ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے گئے: اے میری قوم! کیا تبہارے ربعو وَ مَن مِن ہواہت ہے، میری قوم! کیا تبہارے ربعورت میں ہزار آئیتیں ہیں؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدے تم پر لمبی ہوگئی تھی یا تم ورہے، ہزار سورتیں ہیں اور ہر سورت میں ہزار آئیتیں ہیں؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدے تم پر لمبی ہوگئی تھی ایم

www.dawateislami.net

نے بیجا ہا کہتم پرتمہارے رب عَزُوَ جَلَّ کاغضب اتر آئے؟ بیس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اورابیاناقص کام کیا ہے کہ بچھڑے کو بوجنے لگے ،تمہاراوعدہ تو مجھ سے بیتھا کہ میرے حکم کی اطاعت کروگے اور میرے دین پرقائم رہوگے۔ (1)

### الله تعالی کے لئے راضی باناراض ہونا جا ہے گھ

علامہ اساعیل حقی دَخمَهُ اللهِ تعالی عَلَیهِ فرمات بین اس معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی و کیرکر اللّٰه تعالیٰ کی رضا کے لئے نافر مانی کرنے والے پرغصہ ہونا اور اس کے حال پر افسوں کا اظہار کرنا کامل انسان کی فطرت کے لواز مات میں سے ہے، لبذا ہر تقامندا نسان کو چاہئے کہ وہ انہیا عِرام عَلَیْهِمُ الصَّلَا فَ وَالسَّلَامِ اور اولیا عِ عظام دَخمَهُ اللّٰهِ تعالیٰ عَلَیْهِمُ کے طریقے کی پیروی کرے اور جب کوئی برائی ہوتی و کیھے تو اللّه تعالیٰ کی رضا کیلئے اس پرناراضی اور غصہ کا اظہار کرے۔ (2) اللّه تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونے کے بارے میں حضرت عمروبین حَمِق دَحِی اللّٰهُ تَعالیٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا ''بندہ ایمان کی حقیقت کوئیس پاسکتا یہاں تک کہ وہ اللّٰه تعالیٰ کے لئے نمی ہواور جب اس نے ایسا کرلیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہوگیا۔ (3) اور اس سلسلے میں تا جدار رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَعَالیٰ عَلْهُ مَعَالَیْهَ اللّهُ تَعالیٰ عَلْهُ مَعَالیٰ عَلْهُ مَعَالَیْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَعَالیٰ عَلْهُ مَعَالَیْ عَلْهِ وَسَلّمَ نَعَالیٰ عَلْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَعَالیٰ عَلْهُ وَ اللّه تَعالیٰ عَنْهِ فَرَا تَعَالیٰ عَلْهُ مَعَالَیْ عَلْهُ مَعَالَیْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ کی اللّه تعالیٰ کے حق استحق میں : رسول کریم صَلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَعَالیٰ عَلْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ لَیْ اللّه تعالیٰ کی حرمت کے فلاف کرتا تو اس سے اللّه اللّه اللّه اللّه تعالیٰ کی حرمت کے فلاف کرتا تو اس سے اللّه اللّه اللّه اللّه تعالیٰ کی حرمت کے فلاف کرتا تو اس سے اللّه اللّه اللّه تعالیٰ کی حرمت کے فلاف کرتا تو اس سے اللّه اللّه تعالیٰ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے۔ (4)

حضرت ابو مسعود انصاری دَضِیَ اللّهٔ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: ایک آدمی نے عرض کی: یاد سولَ اللّه! صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کی: یاد سولَ اللّه! صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم بهت لمبی نماز پرِ صاتے ہیں۔ (راوی فرماتے ہیں کہ) میں نے نصیحت کرنے میں سیّر المرسَلین صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلّم کواس دن سے زیادہ بھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ آپ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا 'اے لوگو! تم مُنتَظِّم کرنے ہو! تم میں سے جولوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بیار، کمز وراور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ (5)

228

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٨٦، ص٦٩٩، خازن، طه، تحت الآية: ٨٦، ٣٠، ٢٦، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، طه، تحت الآية: ٨٩، ٥/٦ ١٤.

<sup>3 .....</sup>عجم الأوسط، باب الألف، من اسمه: احمد، ١٩٤/، الحديث: ١٥٢.

٢٥٦٠ كتاب المناقب، باب صفة النبي صبى الله عبيه وسلم، ٢/٩/٢، الحديث: ٥٦٠٠.

<sup>5 .....</sup> بخارى، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة ... الخ، ١/٠ ٥، الحديث: ٩٠.

افسوس! فی زمانہ لوگوں کا حال ہے ہے کہ ان کے ماتحت کام کرنے والا اگران کے سی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بسااوقات اس پرموسلا دھار بارش کی طرح برس پڑتے ہیں لیکن اگریہی لوگ ان کے سامنے اللہ تعالی اوراس کے بیار سے حبیب صَلَّی اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی نافر مانی کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پڑشکن تک نہیں آتی ۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے ،امین ۔

### الله تعالى كى ناراضى كاايكسب ركا

یبال بدبات بھی یا در ہے کہ پچھ بندوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگروہ بند ہے کسی بوت خصہ کریں تواللّٰہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ خصہ کریں تواللّٰہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہے گویا کہ انہیں ناراض کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ حدیثِ قَدُسی میں ہے، اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے: جس نے میر ہے کسی ولی کی تو بین کی اس نے میر سے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ (1) الہٰذا برمسلمان کوچا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ علیٰ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ علیٰ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ علیٰ علیہ میں ہوں کی سب بن سکتا ہو۔ کر سے اور ہرا یہ کا م سے بیج جوان کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہو۔

# قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مُوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنّا حُبِلْنَا اَوْزَاءًا مِنْ زِبْنَةِ فَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مُوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنّا حُبِلْنَا اَوْزَاءًا مِنْ فَي زِبْنَةِ النّامِرِيّ ﴿ الْفَوْمِ فَقَدُهُ النَّا اللَّهُ السَّامِرِيّ ﴿ النَّا اللَّهُ السَّامِرِيّ ﴾

ترجها کنزالایمان: بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیالیکن ہم سے پچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے توہم نے انہیں ڈال دیا پھراسی طرح سامری نے ڈالا۔

1 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١٨٤/١، الحديث: ٩٠٩.

﴿ قَالُوا : انہوں نے کہا۔ ﴾ حضرت موکی علیٰہ الصَّلٰوۃ وَ السَّلَام کی بات من کرلوگوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ علیٰہ الطَّلٰوۃ وَ السَّلَام کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی کیکن فرعون کی قوم کے کچھز بورات جوہم نے ان سے عاریت کے طور پر لئے تھے انہیں ہم نے سامری کے عمل سے آگ میں وُ ال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ان زیوروں کوڈ ال دیا جواس کے پاس سے اسلی میں وُ ال دیا ، پھر اسی طرح سامری نے سے اس نے حاصل کی تھی۔ (1) میں وال دیا جو حضرت جبریل عَلْیُہ السَّلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ (1)

# قَاخُرَجَ لَهُمْ عِجُلَاجَسَلَالَهُ خُوارًا فَقَالُوْا هٰذَآ الهُكُمُ وَاللهُ فَا اللهُكُمُ وَاللهُ فَا اللهُكُمُ وَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ لَاللّهُ فَاللّهُ فَالّهُ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّه

ترجہہ کنزالایمان: نواس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارامعبود اورموپی کامعبودموپی تو بھول گئے۔

ترجہا کنوالعوفان: تواس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچھڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی تولوگ کہنے لگے: یہ تمہارامعبود ہے اورموسیٰ کامعبود ہے اورموسیٰ بھول گئے ہیں۔

﴿ فَأَخُومَ لَهُمْ عِجُلًا جَسَلًا: تواس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان جھڑا نکال دیا۔ کی یہ بچھڑا سامری نے بنایا اوراس میں بچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہوتو اس سے بچھڑے گا وازی طرح آ واز پیرا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اُسپ جبریل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہوکر بچھڑے کی طرح بولتا تھا۔ (2) ﴿ فَقَالُوا : تولوگ کمنے لگے۔ کی بین بچھڑے سے آواز نکلتی و کھے کرسامری اوراس کے بیروکار کہنے لگے: یہ جہارا معبود ہے اور حضرت موسی عَلَیْ والصَّلَوٰ اُوالسَّدہ معبود کو بھول گئے اور اسے یہاں جچوڑ کراس کی جستو میں کو وطور پر چلے گئے ہیں۔ (مَعَاذَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ) بعض مفسرین نے کہا کہ اس آبیت کے آخری لفظ ' نَسِی "

<sup>1 ....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ۸۷، ۲، ۲، ۲-۲۲۱.

<sup>2 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٨٨، ٢٦١/٣.

کا فاعِل سامری ہے اوراس کامعنی بیہ ہے کہ سامری نے بچھڑ ہے کومعبود بنایا اور وہ اپنے ربّ کوبھول گیایا بیمعنی ہے کہ سامری اُجسام کے حادث ہونے سے اِستدلال کرنا بھول گیا۔ (1)

### ٱڣڵٳڽۯۏڹٲڵٳڽۯڿۼٳڵؽڡۭؠۊؘۅ۫ڵ<sup>ؗ</sup>۠ٷڵٳڽؠڵڮڰؠۻؘڗ۠ٳۊٞڵٵؽۿٵ

ترجمة كنزالايمان: توكيانهين ويكفت كهوه انهيس كسي بات كاجواب بين ديتااوران كيسي برے بحلے كا اختيار بيس ركھنا۔

ترجها کنزالعرفان: تو کیاوه بیس دیکھتے که وه مجھر انہیں کسی بات کا جواب بیس دیتا اوران کیلئے نہ سی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا۔

﴿ اَفَلا یَرُونَ : تو کیاوہ نہیں و کیصے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ بچھڑے والے کیااس بات برغور نہیں کرتے کہ وہ بچھڑ اانہیں کسی بات کا جواب نہیں ویتا اور خدبی وہ ان سے کسی نقصان کو دور کرسکتا ہے اور خدانہیں کوئی نفع بہنچا سکتا ہے اور جب وہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہے اور نفع نقصان سے بھی بے بس ہے تو وہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے۔ (2) بات کا جواب دینے سے عاجز ہے اور فع نقصان سے بھی بے بس ہے تو وہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے۔ (2) اس آیت سے معلوم ہوا کہ روش آیات اور معجز ات و کیھنے کے بعد بصیرت کا اندھا بین اور عقل والوں کی عقل و فہم کاسکب ہوجانا بہت بڑی بہنچتی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اس سے محفوظ فر مائے۔ ایمین۔

وَ لَقَانَ قَالَ لَهُ مُهٰرُونَ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ مَا اللَّهُ مُهٰرُونَ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ مَا اللَّهُ مُهٰرُونَ مِنْ قَالَبُعُونِ وَاطِيعُوا المُرِي ۞ الرَّحْلَ فَاتَّبِعُونِ وَاطِيعُوا المُرِي ۞

ترجیه کنزالایهان: اور بیشک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہاتھا کہا ہے کہ اس کے سبب فتنے میں بڑے اور بیشک تارار برطن ہے تو میری پیروی کرواور میراتھم مانو۔

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٨٨، ص٠٠٠، خازن، طه، تحت الآية: ٨٨، ٢٦١٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٨٩، ٣/٢٦١، مدارك، طه، تحت الآية: ٨٩، ص ٧٠٠ ، ملتقطاً.

تَفَسيرُ صَاطَالِجنَانَ =

ترجیه گنزالعرفان: اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم! تہہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جار ہاہے اور بیشک تمہار ارب رحمٰن ہے تو میری پیروی کرواور میرے حکم کی اطاعت کرو۔

﴿ وَلَقَلْ قَالَ لَهُمْ هُوُونُ مِنْ قَبْلُ: اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا۔ ﴾ ارشاوفر ما یا کہ حضرت موتی عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ نے قوم کی طرف لوٹے سے پہلے ہے شک حضرت ہارون عَلیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ نے لوگوں کو فیصحت کی اور انہیں اس معاملی کی حقیقت سے آگاہ کیا اور فر ما یا تھا'' اے میری قوم! اس بچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جارہی ہے تو تم اسے نہ بوجوا ور بیشک تمہار ارب جوعبادت کا مستحق ہے وہ رحمٰن عَزَّوَ جَلَّ ہے نہ کہ بچھڑا، تو میری پیروی کرواور بچھڑے کی بوجا جھوڑ دینے میں میرے تھم کی اطاعت کرو۔ (1)

### وعظ ونفيحت كى عمده ترتيب ﴿

حضرت ہارون عَلَيْه الصَّلَوٰ ہُوَ السَّلام نے تو م کواس ترتیب سے تصحت فرمائی کہ سب سے پہلے آئیں باطل چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تہمیں بچھڑ سے کے ذریعے آزمایا جارہا ہے، پھر آپ علیّہ الصَّلوٰ ہُوَ السَّلام نے آئہیں اللّٰہ تعالیٰ کو پہیانے کی دعوت دی کہ تہمیارارب بچھڑ آئییں بلکہ تہمارارب دھمن عَزُوَجَلُ ہے، پھر آئییں نبوت کو پہیانے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں اس لیے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو، اس کے بعد آپ نے آئییں شریعت کے احکام پڑمل کرنے کہ میں نبی ہوں اس لیے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو، اس کے بعد آپ نے آئییں شریعت کے احکام پڑمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نہیں شریعت کے احکام پڑمل کرنے کہ حکم دیا کہ میں نبی عمد ورسیّد المرسکلین صَلَّی اللّٰہ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہ وَسَلّٰہ کی سیر سے مبارکہ میں وعظ وقعیحت کی اس ترتیب کا انہائی اللّٰی عمد وروں اور انہیں بتایا کہ میری پھر اور دھا توں سے بنائے گئے خودساختہ اور ہر طرح بہوں کی عباوت کے معاطلہ میں تعمید فرمائی اور آئیوں بتایا کہ میری ، پھر اور دھا توں سے بنائے گئے خودساختہ اور ہر طرح سے عاجز برت تمہارے معبود وہ وہ بی نہیں سکتے بلکہ تمہار امعبود وہ ہے جس نے تہمیں اور تم سے پہلے لوگوں کو یہ انسانی و جودعطا کی اور ورسانت اور اپنے مقام ومر ہے کی پہیان کروائی اور اس کے بعد آئیس دین اسلام کے احکامات پر عمل کا حکامات پر عمل کا حکما کہ اور تورسانت اور اپنے مقام ومر ہے کی پہیان کروائی اور اس کے بعد آئیس دین اسلام کے احکامات پر عمل کا حکامات پر عمل کا حکم دیا۔

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٩٠،٠٠٠ و ح البيان، طه، تحت الآية: ٩٠، ٥/٧١٤، ملتقطاً.

## قَالُوْ النَّنْ لَبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ النِّنَامُولِي ﴿ قَالَ لِهُمُ وَنُ مَامَنَعُكَ اِذْ مَا يَنْهُمُ ضَلَّوًا ﴿ الْاِنْتَبِعَنِ الْمُعَصِيْتَ اَمْرِي ﴿ وَعَصَيْتَ اَمْرِي ﴿ وَعَصَيْتَ اَمْرِي ﴾ مَامَنَعُكَ اِذْ مَا أَيْنَامُ ضَلَّوًا ﴿ اللَّا تَتَبِعَنِ الْمُعَصِيْتَ اَمْرِي ﴾

ترجہ کنزالایہ ان: بولے ہم تواس پر آسن مارے جے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موتی لوٹ کے آئیں۔موتی نے ہمارے پاس موتی لوٹ کے آئیں۔موتی نے کہاا ہے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے۔تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا۔

ترجها کنوالعوفان: بولے ہم تواس برجم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسی لوٹ کرند آجا کیں۔موسی نے فرمایا: اے ہارون! جب تم نے انہیں گراہ ہوتے دیکھا تھا تو تہ ہیں کس چیز نے میرے بیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟

﴿ قَالُوْ اَنهِ لِے ہِ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ہارون عَلَیْہ الصّاوَةُ وَالسَّلام کی تھیجت کے جواب میں لوگوں نے کہا'' ہم تو اس وقت تک بھیڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ ما نیس گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسی عَلَیْه الصّلَاهُ وَ السَّلام لوٹ کرنہ آجا کیں اور ہم و کھے لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یانہیں اور کیا سامری نے بھی کہا ہے یانہیں۔ اس پر حضرت ہارون عَلَیْه الصّلوةُ وَالسَّلام اور کیا سامری نے بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بھیڑے کی پوجانہ کی تھی۔ جب حضرت موسی عَلَیْه الصّلوةُ وَالسَّلام والیہ ساتھ ہارہ ہزاروہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بھیڑے کی پوجانہ کی تھی۔ جب حضرت موسی عَلَیٰه الصّلوةُ وَالسَّلام والیہ سنتی ہو بھیڑے کے گردنا بھی رہ سے بھی الصّلوةُ وَالسَّلام فی الصّلوةُ وَالسَّلام والیہ سنتی ہو بھی الصّلوةُ وَالسَّلام والیہ سنتی ہو بھی الصّلوةُ وَالسّلام والیہ بھی ہوں المصلوةُ وَالسّلام والیہ بھی ہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی تو تمہرے بھی آگر جھے خبرو ہے ہے سے مع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی تھی تو تمہرے بھی آگر جھے خبرو ہی ہے سے مع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم بھی تھی تو تم بھی

تفسيرص الطالجنان

سے کیوں نہیں آملے تا کہتمہاراان سے جدا ہونا بھی ان کے قق میں ایک سرزنش ہوتی ، کیاتم نے میراحکم نہ مانا؟ <sup>(1)</sup>

## قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُنُ بِلِحَيْقِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَي قُتَ بِينَ بِنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي اللهِ

ترجمة كنزالايمان: كهاا ميرے مال جائے ندميري داڑھي پکڑ واور ندميرے بال مجھے بيرڈ رہوا كتم كهو كے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیااورتم نے میری بات کا تظارنہ کیا۔

ترجیا فیکنو العِرفان: ہارون نے کہا: اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے بال نہ پکڑو بیشک مجھے ڈر تھا کہتم کہو گے کہ (اے ہارون!) تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔

﴿ قَالَ: كَها - ﴾ حضرت بارون عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام في حضرت موَّى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام عهم كها: الم ميري مال ك بيني ! میری داڑھی اور میرے سرکے بال نہ پکڑ و بیشک مجھے ڈرتھا کہ اگر میں انہیں جیھوڑ کر آپ کے بیجھے چلا گیا تو پیگر وہوں میں تقسیم ہوکرایک دوسرے سے لڑنے گئیں گے اور بید کیج کرآپ کہیں گے کہا ہے ہارون! تم نے بنی اسرائیل میں تَفْرِ قہ ڈال د یا اوران کے بار ہے میں تم نے میرے تھم کا انتظار نہ کیا۔ <sup>(2)</sup>

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِسَامِرِي ﴿ قَالَ بَصْمَتُ بِمَالَمْ يَبْضُمُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنَ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَنْ ثَهَا وَكُنْ لِكَ سَوَّ لَتُ لِي نَفْسِي ١٠

ترجمة كنزالايمان: موتىٰ نے كہااب تيراكيا حال ہے اے سامرى \_ بولا ميں نے وہ ديكھا جولوگوں نے نہ ديكھا توايك متھی بھرلی فرشتے کے نشان سے پھراسے ڈال دیااور میرے جی کو یہی بھلالگا۔

1 ....خازن، طه، تحت الآية: ٩١-٩٣، ٣/١٦٦-٢٦٢، مدارك، طه، تحت الآية: ٩١-٩٣، ص٠٠، ، ٧، ملتقطأ.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٩٤، ٣/٣،٢، ٢، جلالين، طه، تحت الآية: ٩٤، ص٢٦٦، ملتقطأ.

تفسد جراط الحناد

234

ترجیه کنزالعِرفان: موسی نے فرمایا: اے سامری! تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ دیکھا جولوگوں نے نہ دیکھا تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھرلی چراسے ڈال دیا اور میر بے فس نے مجھے بہی احجھا کر کے دکھایا۔

﴿ فَهَا حَطَّبُكَ الْمَامِرِيُّ: العسامرى! تو تيراكيا حال ہے؟ ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصه بيہ كه حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام سامرى كَى طرف متوجه ہوئے اور فرمایا''العسامری! تو نے الیا كیوں كیا؟ اس كی وجہ بتا سامری نے کہا: میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل كے لوگوں نے نہو كیھا۔ حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام نے فرمایا''تو نے كیا دیکھا؟ اس نے کہا: میں نے حضرت جریل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام فوريكان ليا، وہ زندگی كے گھوڑے پرسوار تھے، اس وقت مير ب دل میں بيہ بات آئی كه میں ان كے گھوڑے كے نشانِ قدم كی خاك لے لول تو میں نے وہاں سے ایک مشی بحرلی بھراسے اُس بھر اسے اُس کے گھوڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا اور میر نے نشانِ قدم كی خاك لے لول تو میں نے وہاں سے ایک مشی بحرلی بھراسے اُس بھر اسے اُس کی وجہ سے كیا كوئی میں نے بنایا تھا اور میر نے نشانِ خواہش كی وجہ سے كیا كوئی میں نے بنایا تھا اور میر نے نشان خواہش كی وجہ سے كیا كوئی میں نے بنایا تھا اور میر نے نشان خواہش كی وجہ سے كیا كوئی دوسرا اس كا باعث و مُحرّک نہ تھا۔ (1)

قَالَ فَاذَهُ فَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ آنَ تَقُولَ لامِسَاسٌ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِمًا لَّنَ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَالَّ فِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَمُ مَوْعِمًا لَّنَ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَى الْمِكَالَّ فِي طَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا مُوالِي الْمُكَمِّ اللهُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزایہ ہے کہ تو کہے جھونہ جااور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو جھے سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہائشم ہے ہم ضرور

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ٥٩-٢٩، ص ٧٠١ خازن، طه، تحت الآية: ٥٩-٣٩، ٣/٢٢٢، ٢، ملتقطاً.

جلدشيثم

تنسير صراط الحنان

اسے جلائیں گے پھرریزہ ریزہ کر کے دریامیں بہائیں گے تنہارامعبودتو وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکسی کی بندگی نہیں ہر چیز کواس کاعلم محیط ہے۔

ترجیها کنزالعِرفان: موسیٰ نے فر مایا: تو تو چلا جا پس بیشک زندگی میں تیرے لئے یہ مزاہے کہ تو کہے گا۔''نہ چپونا''اور بیتک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اور اپنے اس معبود کو د کیجے جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹےار ہا جشم ہے: ہم ضرورا سے جلائیں گے بھرریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔تمہارا معبودتو وہیاللّٰہ ہےجس کے سواکوئی معبوزہیں ،اس کاعلم ہر چیز کومحیط ہے۔

﴿ قَالَ فَاذْهَبُ: موى نِ فِر مايا: توتو چلاجا - إسامرى كى بات س كرحضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في اس عفر مايا '' تویہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا، پس بیتک زندگی میں تیرے لئے بیمزا ہے کہ جب بچھ سے کوئی ایسا شخص ملنا جا ہے جو تیرے حال سے دافف نہ ہو، تو تُو اس سے کہے گا'' کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھوؤں۔ چنانچہ لوگوں کومکمل طور پر سے ملنامنع کر دیا گیااور ہرایک براس کے ساتھ ملا قات ، بات چیت ،خرید وفر وخت حرام کر دی گئی اورا گرا تفا قاً کوئی اس سے چھوجا تا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے ، وہ جنگل میں یہی شور مجاتا کھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گز ارتا تھا۔<sup>(1)</sup>

﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِلًا: اور بيتك تيرے ليا يك وعده كاوقت ہے۔ ﴾ حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّالَوةُ وَالسَّلَامِ نَے مزيد فرمايا کہاہے سامری! تیرے شرک اور فسا دانگیزی بردنیا کے اس عذاب کے بعد نیرے لئے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے جس کی جھے سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اوراپنے اس معبود کود مکیم جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھار ہااوراس کی عبادت بر قائم رہا ہشم ہے: ہم ضرورا سے آگ سے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، چنانچیہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نِے اس بچھڑے کے ساتھ ابیاہی کیا۔(2)

﴿ إِنَّهَا اللَّهُ عَمُ اللَّهُ : تمهارامعبودتووبى الله ہے۔ ﴾ يعنى تمهارى عبادت اور تعظيم كاستحق صرف وہى الله ہے جس كے

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٧٠١ من ٧٠١ ، خازن، طه، تحت الآية: ٧٩١ ، ٢٦٢ ٢ ، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ٧٩، ص ٧٠١ خازن، طه، تحت الآية: ٩٧، ٣٠/٦٦ ٢-٣٦٦، ملتقطاً.

سوا کوئی معبود ہیں اور اس کاعلم ہر چیز کا إحاطہ کئے ہوئے ہے۔ <sup>(1)</sup>

# كَاٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ مَا قَنْ سَبَقَ وَقَنْ النَّيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ الْبَيْلُكِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْبَيْلُكُ مِنْ الْبَيْلُكُ مِنْ الْبَيْلُكُ مِنْ اللَّهُ اللللْمُ

ترجهة كتزالايهان: بهم اييابى تههار سسامنے الكي خبريں بيان فرماتے ہيں اور بهم نے تم كواپنے پاس سے ايك ذكر عطافر مايا۔

توجیه کنوُالعِرفان: (اے حبیب!) ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں اور بیشک ہم نے تہہیں اپنے یاس سے ایک ذکر عطافر مایا۔

﴿ كُنْ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْكِاءِ: ہم تمہارے سامنے اس طرح خبریں بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والاحضرت موی عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَا واقعہ بیان کیا گیا اور اب بہال سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّی اللَٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمَ ، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کئے اسی طرح ہم ہم آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کئے اسی طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان ، آپ کی نشانیوں اور ججزات میں اضافہ ہوا ور لوگ ان میں زیادہ غور وفکر کر سکیس اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن کریم عطافر مایا کہ یہ فرکو عظم میں اور جواس کی طرف متوجہ ہواں کے لئے اس کتاب کریم میں نجات اور برکتیں ہیں اور اس مقدس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے عالات کا ذکر و بیان ہے جوفکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ (2)

مَنُ اَعْرَضَ عَنْهُ فَالنَّهُ يَجُمِلُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وِزْرًا اللَّ خُلِوبِينَ فِيهِ وَسَاءَ كَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ حِمْلًا اللَّ

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٩٨، ٣١٣/٣.

2 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٩٩، ٨/٧٩، مدارك، طه، تحت الآية: ٩٩، ص٢٠٧، ملتقطاً.

ترجمة كنزالايمان: جواس سے منه پھيرے تو بيتك وہ قيامت كے دن ايك بو جھا تھائے گا۔وہ ہميشه اس ميں ميں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برابو جھ ہوگا۔

ترجبه الحرفان: جواس سے منہ پھیرے گاتو ہیشک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بو جھا تھائے گا۔وہ ہمیشہاس میں ر ہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برابو جھ ہوگا۔

﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ : جواس سے منه پھیرے گا۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ جواس قر آن سے منه پھیرے اوراس برایمان نہ لائے اوراس کی بدایتوں سے فائندہ نہا تھائے تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا بو جھا تھائے گا۔<sup>(1)</sup> ﴿ خُلِدِ بُنَ فِيْهِ: وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ﴾ بعنی وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برابو جھ ہوگا۔ (2)

یہاں بیہ بات یا در ہے ہمیشہ عذاب میں و ہ خص رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہو گا اور جس کا خاتمہ ایمان بر ہواوہ اگر چہ کتنا ہی گنہگار ہوا سے ہمیشہ عذاب نہ ہوگا۔

## يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ وَنَحْشُمُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَيْنٍ ذُنْ قَا شَّ بَيْخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنَ لَيِثُنُّمُ إِلَّا عَشُرًا ۞

ترجمة كنزالايمان: جس دن صُور بيمونكا جائے گا اور ہم اس دن مجرمول كواٹھا ئىيں گے نيلى آئكھيں۔ آپس ميں جيكے چیکے کہتے ہوں گے کہتم دنیا میں نہر ہے گر دس رات۔

ترجیه ایکنزالعِرفان: جس دن صور میں بھو نکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کواس حال میں اٹھا تیب کے کہان کی

1 ....بغوى، طه، تحت الآية: ١٠٠، ٣/٦ ١٩.

....خازن، طه، تحت الآية: ١٠١، ٣/٣٢٠.

3(2)2

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ: جَسَ وَن صُور مِين بِهُونَكَاجِائِ گا۔ ﴾ ارشا وفر ما یا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپن قوم کووہ دن یا دولا تعین جس دن لوگوں کو محتشر میں حاضر کرنے کے لئے دوسری بارصُور میں بھون کا جائے گا اور ہم اس دن کا فروں کواس حال میں اٹھا تیں گے کہ ان کی آئک میں نیلی اور منہ کا لے ہوں گے۔ (1)

﴿ يَنْ عَلَىٰ اَوْرُونِهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ آہستہ اِ تَنْ مَرِي گے۔ ﴾ آخرت کی ہولنا کیاں اور وہاں کی خوفناک منازل دیجے کے ان خرت کی ہولنا کیاں اور وہا استہ اور وہ آپس عیں آہستہ آہستہ با ننیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں زیادہ عرصہ ہیں رہے بلکہ دس را تیں رہے ہیں۔ (2)

### نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمْتُكُمُ طَرِيْقَةً إِنْ لَيْ ثُنَّمُ إِلَّا يَوْمًا اللهِ

ترجمهٔ کنزالایمان: ہم خوب جانتے ہیں جودہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہ گا کہم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔

ترجہا کنوالعوفان: ہم خوب جانتے ہیں جووہ ہیں گے جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہ گا کہم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔

﴿ نَحُنُ اَعُكُمُ: ہم خوب جانتے ہیں۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ کفار دنیا میں گھرنے کی مدت کے بارے آپس میں جوآ ہستہ آہستہ با تیں کریں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پچھلوگ تو دس را تیں رہنے کا کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولنا کیاں د کھے کر کہے گا کہتم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے تھے۔ بعض مفسرین کے نز دیک کفار کو دنیا میں گھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی جسیا کہ اوپر ذکر ہوا ، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس دن کی تختیاں دیکھ کرا ہے و نیا میں رہنے کی مقدار ہی بھول جائیں گے۔ (3)

البيان، طه، تحت الآية: ۲،۱،۲،۵/۵۲۶، خازن، طه، تحت الآية: ۲۹۳/۳، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٠٨، ١٠٣.

3 ....خازن، طه، تحت الآية: ٤ ، ١ ، ٢٦٣/٣ .

جلدشيثم

تقسير صراط الجنان

### وفت ایک فیمتی جو ہر ہےاسے ضائع نہ کریں ج

یہاں بہ بات یا درہے کہ وقت ایک نفیس نقتری اور لطیف جو ہر ہے، اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لئے خرج نہ کیا جائے بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جوانتهائی اعلی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، الہذا ہر عقلمند آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے وقت کوصرف دُنیو کی زندگی کو پرسکون بنانے، اس کی لذتوں اور زنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے بیش وعشرت کے حصول میں صرف کر کے اسے ضا کع نہ کرے بلکہ اپنی آخرت بہتر ہے بہتر بنانے میں اپنا کامل وقت استعال کرے کیونکہ دنیا کسی کامستقل ٹھکا نہیں اور دنیا کا عیش بہت تھوڑ ااور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت نہیں اس لئے دنیا کے دھو کے میں مبتلا ہوکر اپنی اُخروی زندگی کوعذ اب میں ڈال دینا تم جھد ار کے شایا بن شان نہیں۔

240

ہیں اور بیان کودھو کے کا وعدہ دیتی ہے تنی کہ وہ بہت زیادہ امیدر کھتے ہیں اور محلات بناتے ہیں اور پھران کے محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ان کی جماعت ہلاک ہوجاتی ہے ان کی کوشش بھر اہوا غبار بن جاتی ہے اوران کی دعا نتاہ وہر بادہوجاتی ہے۔ (1)

# وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلَ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ نَسْفًا اللهِ فَيَنَ مُهَا قَاعًا وَيَسْتُكُونَكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلَ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ نَشَا اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجیه کنزالایمان: اورتم سے بہاڑوں کو بو جھتے ہیں تم فر ماؤانہیں میرارب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔تو زمین کو پیٹ پرہموار کرچھوڑے گا۔کوزمین کی اونچا کچھند کھے۔ پٹ پرہموار کرچھوڑے گا۔کہ تواس میں نیچا و نیچا کچھند کھے۔

ترجیا کنزالعرفان: اور آپ سے بہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔تم فرماؤ! انہیں میرارب ریزہ ریزہ کرکے اڑادے گا۔توز مین کوہموار چیٹیل میدان بنا جھوڑ ہے گا۔تواس میں کوئی ناہمواری دیکھے گااور نہاونچائی۔

﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْبِحِبَالِ: اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ مَا نے فرمایا کے قبیلے تقیف کے ایک آدمی نے رسول کر یم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پرید آیت کر یمہ نازل ہوئی ، اور الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ عَانیٰهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرماوی کہ انہیں میر ارب عَدَّوَ جَلَّ ریت کے ذروں کی طرح ریزہ کردے گا پھر انہیں ہواؤں کے ذریع الله الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ ، آپ سے پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چیٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور زمین اس طرح ہموار کردی جائے گا کہ تو اس میں کوئی پستی اور اونے ائی نہ دیکھے گا۔ (2)

و تفسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الدنيا، ٢٤٨/٣.

<sup>2 .....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٥ . ١ - ٧ . ١ ، ٢٦٢ ٢ - ٢٦٤، جلالين، طه، تحت الآية: ٥ . ١ - ٧ . ١ ، ص ٢٦٧ ، ملتقطاً

## يَوْمَ إِن اللَّاعِ اللَّاعِ الْآعِ وَجَلَكُ وَخَشَعَتِ الْآصُوا الْآلِ الْآمُولِ الْآمُولِ الْآمُولِ الْآمُول فلاتشبع إلاهمشا

ترجمهٔ کنزالایمان: اس دن پکار نے والے کے پیچھےدوڑی گےاس میں کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمٰن کے حضور پیت ہوکررہ جائیں گی نو تُو نہ سنے گامگر بہت آ ہستہ آواز۔

ترجید کا کنوالعوفان: اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے (لوگوں کی طرف سے) اس داعی کے لئے إدهراُ دهر ہونا نہ ہوگااورسب آوازیں رحمٰن کے حضور بہت ہوکررہ جائیں گی تو تُوہ کمکی سی آواز کے سوالیجھ نہ سنے گا۔

﴿ يَوْمَهِ نِي بَيْعُونَ النّ اعِي : اس دن بِكار نے والے كے بيچے چليں گے۔ ﴾ ارشاوفر مايا كه جس دن بہاڑر بزه ريزه كر كار الله الله عن اس دن لوگ قبروں سے نكلنے كے بعد پكار نے والے كے بيچے چليں گے جوانہيں قيامت كے دن مُو قِف كَى طرف بلائے گا اور ندا كرے گا: رحمٰن عَزُوجَلُ كے حضور پيش ہونے كے لئے چلو، اور به پكار نے والے حضرت اسرافيل عَلَيْهِ السَّلامِ ہوں گے لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے كہ وہ دائيں بائيں مرر جائيں اور اس كے بيچے چليں گا اور اس بات پر قادر ند ہوں گے كہ وہ دائيں بائيں مرر جائيں اور اس كے بيچے چليں گا اور اس دن سب آوازيں رحمٰن كے حضور ہيبت وجلال كى وجہ سے پست ہوكررہ جائيں گی اور حال ہے ہوگا كہ تو ہلكى ہى آواز كے سوا كھونہ سے گا۔ اس كى كيفيت كے بارے حضرت عبد الله بن عباس دخيى الله بن عباس دخيى الله بن عباس مرف ليوں كى جنبش ہوگى۔ (1)

### يَوْمَوْنِ لِا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحُلْنُ وَمَ ضِي لَهُ قَوْلًا الْ

ترجمة كنزالايمان: اس دن كسى كى شفاعت كام نه دے كى مگراس كى جسے رحمٰن نے اذن دے دیا ہے اوراس كى بات

البيان، طه، تحت الآية: ۱۰۸، ۲۸/۵، خازن، طه، تحت الآية: ۱۰۸، ۲۶۲۲، حلالين، طه، تحت الآية:
 ۱۰۸، ص۲۲۷، ملتقطاً.

242

خ تفسير صراط الجنان

يسند فرمائي۔

ترجیه کنزالعرفان: اس دن کسی کی شفاعت کام نه دے گی سوائے اس کے جسے رحمٰن نے اجازت ویدی ہواوراس کی بات بیند فرمائی ہو۔

### اہلِ ایمان کی شفاعت کی دلیل

علامہ کی بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: بیآیت اس بات برولالت کرتی ہے قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی اور کہا گیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظیم ہے اور بیاسے ہی حاصل ہو گا جسے اللّٰه تعالیٰ اجازت عطافر مائے گا اوروہ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں بیندیدہ ہوگا۔ (2)

### شفاعت ہے متعلق 6 اُحادیث ﴿

یادرہے کہ اللّٰہ نتعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کو گنا ہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا اور بیمقرب بندے اللّٰہ نتعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے گنا ہگاروں کی شفاعت کریں گے،اس مناسبت سے بہاں شفاعت سے متعلق 6 اَحادیث ملاحظہ ہوں

- (1) .....حضرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا'' میں قیامت کے دن حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلَام کی اولا دکا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میری قبل کے است پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (3) میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ (3)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے، چند صحابه کرام دَضِى الله تعالى عَنهُم نبى اكرم صَلّى
  - 1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٠٩، ٥/٩٦.
    - 2 ....خازن، طه، تحت الآية: ١٠٩، ٣/٣ ٢٦.
  - 3 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبيّنا صلى الله عبيه وسلم على جميع الحلائق، ص ٢٤٩، الحديث: ٣(٢٧٨).

تنسير مراط الجنان

اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا نَظَارِ مِيلِ بِيضُ مِوتَ نَضِ اسْتَعْ مِيلَ آبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الشَّر لِفِ لَ آ يَ ، جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُم کو پچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ان میں سے بعض نے کہا: تعجب کی بات ہے كر الله تعالى في الني مخلوق ميس سے حضرت ابراہيم عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوا بِنا خَلِيل بنايا، دوسرے نے كہا: بير حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام عِي اللَّه تَعالَىٰ كَهِم كلام هونے سے زیادہ تعجب خیز تونہیں۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاكُلَمُهُ اورروح بين يسى نے كہا: حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كواللَّه تعالى نے چن ليا، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ان كے باس تشریف لائے ،سلام کیااور فرمایا'' میں نے تمہاری گفتگواور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام خليلُ الله بين، بيشك وه اليسى بى بين، حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام فَجيُّ الله بين، بيشك وه اسى طرح بين، حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ روح اللَّه اور كلمةُ اللَّه بين، واقعى وه اسى طرح بين \_ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كُواللَّه تعالَىٰ نے جن لياوہ بھی يفيناً ايسے ہی ہيں۔ سن لو! ميں اللّٰه تعالَىٰ كا حبيب ہوں اور کوئی فخرنہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈ ااٹھانے والا ہوں اور کوئی فخرنہیں۔ قیامت کے دن سب سے بہلے شفاعت کرنے والابھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخرنہیں۔سب سے پہلے جنت کا گنڈ اکھئکھٹانے والابھی میں ہی ہوں ،اللّٰہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گااور مجھے داخل کرے گا،میرے ساتھ فقیرمومن ہوں گےاورکوئی فخرنہیں۔ میں اَوّلین وآخرین میںسب سے زیادہ مُکرَّم ہوں نیکن کوئی فخرنہیں۔ <sup>(1)</sup> (3)....حضرت ابو مريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَ ارشا وفر ما يا '' ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا جلد ما تگ لی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کررکھا ہوا ہے اور بیران شَاءَ اللّه عَزَّوَ جَلَّ میری امت میں سے ہر شخص کوحاصل ہوگی جواس حال میں مراکہ اس نے اللّٰہ ءَزُوَجَلَّ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ (2)

(4) .....حضرت انس بن ما لک رَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، رسول انور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشادِ فرمایا" میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرز دہوئے ہوں گے۔ (3)

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup>ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه و سلم، ٥/٥ ٣٥، الحديث: ٣٦٣٦.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه و سلم دعوة الشفاعة لامّته، ص٢٩)، الحديث: ٣٣٨ (٩٩).

<sup>3 .....</sup>سنن ابو داؤد، كتاب السنَّة، باب في الشفاعة، ١/٤ ٣١ الحديث: ٤٧٣٩.

(5) .....حضرت عثمان بن عفان دَضِى اللهُ تعالى عنهُ سے روایت ہے ، رسول اکرم صَلَّى اللهُ عَمَانِي وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا
'' قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ (1) انبیاء کرام عَلَیْهِم الصَّلَاهُ وَالسَّلام د (2) پجرعلاء د (3)

(6) .....حضرت انس بن ما لک دَضِى اللهُ تَعالى عَنهُ سے روایت ہے ، سرکار ووعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ نے ارشاو فرمایا'' قیامت کے دن لوگ صفیں باند ھے ہوئے ہوں گے ، (اپنے میں) ایک دوز فی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اوراس سے کہا: کیا آپ کو یا دنییں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی مانگا تو میں نے آپ کو پلادیا تھا؟ اتنی ہی بات پر وہ اس کا شفت ہوجائے گا۔ کیا آپ کو یا دنییں کہ وہ خوائو میں کے ایک دن میں نے آپ کو وضو کیلئے پانی دیا تھا؟ اسے ہی پروہ اس کا شفتے ہوجائے گا۔ ایک کے گا: آپ کو یا دنییں کہ کہا تا ہے کو یا دنییں کہ فیل دن میں نے آپ کو وضو کیلئے پانی دیا تھا؟ اسے ہی پروہ اس کا شفتے ہوجائے گا۔ ایک کے گا: آپ کو یا دنییں کہ فلال دن آپ نے مجھے فلال کام کو بھیجا تو میں چلاگیا تھا؟ اسی قدر پریہ اس کی شفاعت کرے گا۔ (2)

#### يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْرِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١

ترجية كنزالايمان: وه جانتا ہے جو بچھان كة كے ہے اور جو بچھان كے بيجھے اور ان كاعلم اسے ہيں گھيرسكتا۔

ترجید کنزالعِرفان: وہ جانتا ہے جو کچھان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھان کے پیچھے ہے اور لوگوں کاعلم اسے ہیں گھیرسکتا۔

﴿ يَعُكُمُ مَالِيْنَ اَيُرِيهِمُ : وہ جانتا ہے جو بچھان لوگوں کے آگے ہے۔ ﴿ يعنى اللّٰه تعالَى كَاعْلَم بندوں كى ذات وصفات، ان كے گزشته اور آئندہ كے تمام أحوال اور دنیاو آخرت کے جملہ أمور كا إحاطہ كئے ہوئے ہے۔ ﴿ وَلَا يُحِينُ عُلُونَ بِهِ عِلْمًا اور دنیاو آخرت کے جملہ أمور كا إحاطہ كئے ہوئے ہے۔ ﴿ وَلَا يُحِينُ عُلُونَ بِهِ عِلْمًا : اور لوگوں كاعلم اسے بیں گھیرسکتا۔ ﴾ یعنی پوری كائنات كاعلم اللّٰه تعالى كى ذات كا احاطہ بيں گھیرسکتا۔ ﴾ یعنی پوری كائنات كاعلم اللّٰه تعالى كى ذات كا احاطہ بيں كرسكتا، اس كى ذات كا إدراك كائنات كے علوم كى رسائى سے برتر ہے، وہ اپنے اُساء وصفات، آثارِ قدرت اور حكمت كرسكتا، اس كى ذات كا إدراك كائنات كے علوم كى رسائى سے برتر ہے، وہ اپنے اُساء وصفات، آثارِ قدرت اور حكمت

کی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شعرہے:

كه اوبالاتر است ازحد ادراك

كجا دريابد او را عقلِ چالاك

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ٢٦/٤ ه، الحديث: ٣١٣٤ .

2 .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ٢/٤ ٩ ١، الحديث: ٥٦٦٨.

تَفْسِيْرِ صَرَاطًا لِحِنَانَ عَلَيْ الْحَالَ الْحَيَانَ عَلَيْ الْحَالَ الْحَيْانَ عَلَيْكُمُ الْحَالَ الْحَيْانَ الْحَالَ الْحَيْانَ الْحَيْلُ لِلْحَيْلُ الْحَيْلُ لِلْحَيْلُ الْحَيْلُ الْعَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلِ الْحَيْلُ الْحَيْلُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِيلِي الْعِيلُ الْحَيْلُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِيلُ الْحَيْلُ الْعِيلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْعِيلُ الْعِلْمُ لِلْعِيلُ الْحَيْلُ الْعِيلُ الْعِيلُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيلُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ ل

نظر کن اندر اسماء و صفائش کے واقف نیست کس از کنیم ذاتش لیمن تیزعقل اس کی ذات کاادراک س طرح کرسکتی ہے کیونکہ وہ تو فہم وادراک کی حدسے ہی بالاتر ہے،الہذائم اس کے اساء وصفات میں غور وفکر کروکہ اس کی ذات کی حقیقت سے کوئی واقف ہی نہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے عنی میر بیان کئے ہیں کے خلوق کے علوم اللّٰہ تعالٰی کی معلومات کا احاطہ ہیں کر سکتے۔ (1)

#### وَعَنَتِ الْوُجُولُالِكِي الْقَبُّومِ وَقَانَ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١

ترجهة كنزالايمان: اورسب منه جهك جائيس كاس زنده قائم ركين والے كے حضور اور بينك نامرا در باجس نظلم كابوجه ليا۔

ترجها کنوُالعِرفان: اور نمام چهرے اُس کے حضور جھک جائیں گے جوخو دزندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور بیشک وہ خض نا کام رہا جس نے علم کا بوجھا تھا یا۔

﴿ وَعَنَتِ الْوُجُودُ اورتمام چِرے جَعَك جائیں گے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ حشر کے دن تمام چبرے اس خدا کے حضور جھک جائیں سے جوخو دزندہ ، دوسرول کو قائم رکھنے والا ہے اور ہرایک شانِ عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا ،کسی میں سرکشی نہر ہے گی اور اللّٰہ نعالیٰ کے قبر وحکومت کا کامل ظہور ہوگا اور بیشک و ہخض نا کام رہا جس نے ظلم کا بو جھا تھایا۔ یہاں ظلم سے مرادشرک ہے اور جو اس طلم کے بوجھ تلے دیے ہوئے مَو قِعنِ قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کرنا مراد کون ہے۔ (2)

#### وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُ وَمُؤْمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلَّا وَلا هَضَّمًا ١

ترجية كنزالايهان: اورجو يجه نيك كام كرے اور مومسلمان تواسے نه زيادتی كاخوف موگانه نقصان كا۔

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١، ٥/٠٣٤، ابو سعود، طه، تحت الآية: ١١، ٩٢/٣، عملتقطاً.

2 .....خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٤/٣،١١١، ٢٦٤/٣، مدارك، طه، تحت الآية: ١١١، ص٧٠٣-٤، ٧، ملتقطًا.

قنسيرص لظالحنان

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصّلِحْتِ وَهُوَمُومُ مِنَ اورجوكوني اسلام كي حالت ميں يجھ نيك اعمال كرے۔ ﴾ ارشا دفر مايا كه جوکوئی اسلام کی حالت میں بچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس تو اب کا مستحق تھاوہ اسے نہ دے کراس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی اسے کم **نواب دیئے جانے کا اند** بیشہ ہوگا۔<sup>(1)</sup>

#### نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ ایمان ہوتو سب نیکیاں کارا مر ہیں اور ایمان نہ ہوتو ریسب عمل بے کار ، ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہوجاتی ہیں،جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے۔

### نیک اعمال اورلوگوں کا حال

علامها ساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرمات عَنِين اس آبيت سے معلوم ہوا كه ہرمسلمان كوجا ہے كه وہ نيك اعمال میں مشغول رہے اور گنا ہوں سے رک جائے کیونکہ قیامت کے دن ہرخض اپنے اعمال کے درخت کا کچل یائے گا اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے انجام تک وہ پہنچ جائے گا اور نیک اعمال میں سب سے افضل فرائض کوا دا کرنا اور حرام وممنوع کاموں سے بچنا ہے۔ (اسی ہے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ) ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے حضرت ابوحازم دَحُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ سِي عُرْض كَى: مجھے نصیحت سیجے ۔آب دَحُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نَ فرمايا و تم اسين رب عَزُوجَلَ كَى بيان کرتے رہواوراس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہارار بِعَذَّوَ جَلَّتُهمیں و ہاں دیکھے جہاں اس نے تہمیں منع کیا ہےاور و ہاں تخصِموجودنه پائے جہاں موجود ہونے کااس نے تمہیں تھم دیا ہے۔

اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی ایک تعدا د کا پیرحال ہے کہ وہ نفلی کا موں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں ، کمیے لمیے اور کنیراورا دووظا ئف یابندی سے بڑھتے ہیں،مشکل اور بھاری نفلی کام کرنے میں رغبت رکھتے ہیں جبکہ وہ کام جنهیں کرناان پرفرض دواجب ہےان میں ستی سے کام لیتے ہیں اورانہیں صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے۔ • ۱۹۳۰ و حالیان، طاہ، نحت الآیة: ۲۱۲، ۴۳۰/۵.

ایک بزرگ فرماتے ہیں: نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ فلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق ادا کرنے میں ستی سے کام لے۔

حضرت ابومجمر مرتعش دَ حُمَةُ اللهِ مَعَا لَى عَلَيْهِ فرمات عنى: ميں نے کئی جج نظیے باؤں اور بيدل سفر کر کے گئے۔ ايک دن رات کے وقت ميری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ کو بانی پلا دو، تو مجھے بيکام بہت بھاری لگا، اس سے ميں نے جان ليا کہ بيدل جج کرنے پر ميں نے اپنے نفس کی جو بات مانی اس ميں مير نفس کی لذت کا عمل وخل تھا کيونکہ اگر مير انفس فتم ہو چکا ہوتا تو (والدہ کی اطاعت کا) وہ کام مجھے بھاری محسوس نہ ہوتا جو شریعت کاحق تھا۔ (1)

# وَكُنْ لِكَ أَنْ وَلَهُ قُنْ النَّاعَرِبِيًّا وَصَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَكُنْ لِكَ أَنْ وَلَهُ مُنْ الْمُعْدِدُ كُمًّا ﴿ اللَّهُ مُلْمُ ذِكُمًّا ﴿ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجہ کنزالایہان: اور یونہی ہم نے اسے عربی قرآن انارااوراس میں طرح سے عذاب کے وعدے دیئے کہ کہیں انہیں ڈرہو یاان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔

ترجہا کنوُالعِرفان: اور یونہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فر مایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کیں تا کہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ نوروفکر بیدا کرے۔

﴿ وَكُنْ لِكَ: اور بِونَهِى ۔ ﴾ اس آیت میں قر آن مجید کی دوصفات بیان کی گئیں (1) قر آن کریم کوعر بی زبان میں نازل کیا گیا ، تا کہ اہلِ عرب اسے سمجھ سکیں اور وہ اس بات سے واقف ہوجا کیں کہ قر آن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور یکسی انسان کا کلام نہیں ۔ (2) قر آن مجید میں مختلف انداز سے فرائض جھوڑ نے اور ممنوعات کا اِرتکاب کرنے پرعذاب کی وَعِید میں بیان کی گئیں تا کہ لوگ ڈر میں اور قر آن عظیم ان کے دل میں پچھ نے دوغور وفکر پیدا کر ہے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہوا ور وہ عبرت وفصیحت حاصل کریں ۔ (2)

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٦، ٢١٥٥، ملخصاً.

2 ..... تفسير كبير، طه، تحت الآية: ١٠٣/٨،١، حازن، طه، تحت الآية: ٢٦٥، ٢٦٤/٣،١١٣، ملتقطاً.

www.dawateislami.net

# فَتَعْلَى اللهُ الْمُلِكُ الْحَقَّ وَلَا تَعْجَلَ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْضَى اللهُ الْمُلِكُ الْحَق البُكُ وَحُيْهُ وَقُلْ مَّ بِإِذْ فِي عِلْمًا ﴿

ترجہ کنزالایہان: توسب سے بلند ہے اللہ سچا با دشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کروجب تک اس کی وحی تہمیں بوری نہ ہولے اور عرض کروکہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔

ترجہ کا کنوُالعِرفان: تو وہ اللّٰہ بہت بلند ہے جو سیابا دشاہ ہے اور آپ کی طرف قر آن کی وحی کے نتم ہونے سے پہلے قر آن میں جلدی نہ کرواور عرض کرو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

﴿ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ: تووه اللَّه بهت بلند ہے جوسچا با دشاہ ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ بهت بلند ہے جوسيا با دشاه اوراصل ما لك ہے اور تمام با دشاه اس كے مختاج ہيں اور اے حبيب! صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ إِي طرف قرآن کی وجی کے نتم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔اس کا شانِ نزول بیہ ہے کہ جب حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام قرآن كريم لے كرنازل موتے تھے توسيدالم سَلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ان كساتھ ساتھ پرُ سے تنصاور جلدي كرتے تنص تاكه خوب ياد ہوجائے۔اس يربيرآيت نازل ہوئي اور فرمايا كيا كها عصبيب!صَلَى اللهُ يَعَالَيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الَّهِ مِا وَكُر نَهِ كَي مشقت نها مُحالًى بسورة قيامه مين الله تعالى في قرآنِ مجيد كوجع كرف اوراسي آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ كَى زبان مبارك برجارى كرفي كاخود فرمه ليكرآب كى اورزيادة سلى فرمادى -﴿ وَقُلْ مَن بِيرِ دُنْ عِلْمًا : اورعض كرو: العمير الدار على ميس اضافه فرما - ١٠٥ يت ميس الله تعالى في ا بیخ حبیب صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ کُونِم میں اضافے کی دعاما تکنے کی تعلیم دی ،اس سے معلوم ہوا کہ کم سے بھی سیر نہیں ہونا جا ہیے بلکہ مزید ملم کی طلب میں رہنا جا ہئے۔ بیجی معلوم ہوا کہ ملم کی حرص اچھی چیز ہے، جیسے نبی ا کرم صَلّی اللّٰهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ثَمَا مِ خُلُوق مِين سب سے بڑے عالم بین مگرانہیں تھم دیا گیا کہ زیاد فی علم کی دعاما نگو۔ نیز رہی معلوم مواكة صور يُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاعْلَم مميشة ترقى مين هے، الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے:

جلدشيشم

و تفسير صراط الحنان

وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْأُوْلَى (1

ترجیه کنزالحرفان: اور بیتک تمهارے لئے ہر بھیلی گھڑی ہی

ہے۔

#### وَلَقَنُ عَمِنْ نَا إِلَّىٰ ادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَدُ عَزْمًا ١٠٠٠

ترجمة كنزالايمان: اوربيشك بهم ني آدم كواس سے پہلے ايك تاكيدى علم ديا تھا تو وہ بھول گيا اور بهم نے اس كا قصدنہ پايا۔

ترجیه ای نواده نواد بینک ہم نے آدم کواس سے پہلے تا کیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیااور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔

﴿ وَلَقُدُ عَجِدُ اللّهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ اللّهِ الوربِينَ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ اور اللهِ اللهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ اور اللهِ الل

#### آيت "وَلَقَنَّ عَمِنْنَا إِلَّى ادَمَ "سيمعلوم بونے والے عقائدومسائل

اس آیت سے تین با تیں معلوم ہوئیں:

(1) .....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے جان بوجھ کرممنوعہ درخت سے ہیں کھایا بلکہ اس کی وجہ اللّٰه تعالیٰ کا حکم یا و ندر ہنا تھا اور جو کام سہواً ہووہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس برکوئی مُؤ اخذہ ہوتا ہے۔

1 .....والضحي: ٤.

جلاشيشم

تفسير صراط الحنان

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلیُه فرماتے ہیں'' قرآن عظیم کے عُرف میں إطلاقِ معصیت عمد (یعنی جان ہو جھ کر کرنے) ہی سے خاص نہیں ، قال الله تعالیٰ ''وَعَصٰی ادّهُری بُنه '' آوم نے اپنے رب کی معصیت کی ۔ حالانکہ خود فرما تا ہے '' فَنَسِی وَلَمْ نَجِلُ لَهُ عَوْمًا '' آوم بھول گیا ہم نے اس کا قصد نہ پایا ۔ لیکن سہونہ گناہ ہے نہاس پرمؤاخذہ ۔ (2)

اسی آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ بیآ بیتِ مبارکہ حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی عِصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کیونکہ خود اللّٰه تعالیٰ نے فر مادیا کہ آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام بھول گئے تصاوران کا نافر مانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

(2) ......ہم جیسوں کے لئے بھول چوک معاف ہے مگرانبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام بِران کی عظمت وشان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پُر سش ہو جاتی ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَهُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں'' جتنا قرب زائداسی قدراحکام کی شدت زیادہ۔رع

#### جن کے رہیے ہیں سوا اُن کوسوامشکل ہے۔

بادشاہ جبار ، جلیل القدرا یک جنگی گنواری جو بات من لے گا (اوراس کے ساتھ) جو برتاؤ گوارا کرے گا (وہ) ہر گز شہر یول سے ببندنہ کرے گا (اور) شہر یول میں بازار یول سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے بخت اور خاصوں میں دربار یوں اور دربار یوں میں وزراء، (الغرض) ہرا یک پر بار دوسر ہے سے زائد ہے، اس لیے وار دہوا'' حَسَناتُ الْاَبُوَ اوِ سَیّنَاتُ الْمُقَوَّ بِیْنَ'' نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقر بول کے حق میں گناہ ہیں۔ وہاں ترک اولی کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالا نکہ ترک اولی ہر گزگناہ نہیں۔ (3)

(3) ..... برشخص شیطان سے ہوشیارر ہے کہ حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ معصوم تصاور جنت محفوظ جگہ تھی پھر بھی ابلیس نے ابنا کام کر دکھایا، نو ہم لوگ س شار میں ہیں۔

ا السلطة: ١٢١.

<sup>2 .....</sup>فآوی رضوییه ۲۹/۰۰/۹

<sup>€.....</sup>فآوي رضويه،۲۹/۰۰م\_

### وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَإِكَةِ السَّجُنُ وَالْإِدَمَ فَسَجَنُ وَاللَّرِ الْبِلِيسَ أَبِي اللهِ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَا إِلْبِيسَ أَبِي اللهِ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَا إِلْبِيسَ أَبِي اللهِ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ترجها كنزالايهان: اور جب بهم نے فرشتوں سے فر مایا كه آدم كوسجره كروتو سب سجدے میں گرے مگرا بلیس اس نے نہ مانا۔

ترجیا کنزالعرفان: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کروتو ابلیس کے سواسب سجدے میں گر گئے ،اس نے انکار کردیا۔

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِمِ كَالِهُ مَا لِلْمَالِمِ كَالِهُ مَا اللهِ وَسَلَمَ ، وه وقت يا وكرين جب بهم نے فرشتوں سے فر مايا كه حضرت آ وم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتِي اللَّهُ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتِي اللَّهُ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتَعَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتَعَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتَعَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صَعْرَت آ وم عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صَعْرَت آ وم عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتَعَلِيهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام وَتَعَلِيهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صَعْرَت آ وم عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صَعْرَت آ وَم عَلَيْهِ الطَّلَوْةُ وَالسَّلَام صَعْرَت آ وم عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام صَعْرَت آ وم عَلَيْهِ الطَّلَوْةُ وَالسَّلَام وَالْمُعْرَاتِ الْمُلْونَ وَالْسَلَام وَالْمُعْرَاتِ الْمُعْلَامِ الْعُلَامِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيلُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاتِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُع

### تعظیم کے طور پرغیر خدا کوسجدہ کرناحرام اوراس سے بچنافرض ہے کچھ

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَخمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فر ماتے ہیں 'سجدہ تحیت ،اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ملائکہ نے بحکم الہی حضرت سیدنا آ دم عَلیْهِ السَّلام کو سجدہ کیا۔حضرت سیدنا یعقوب عَلیْهِ الصَّلَهُ أَو السَّلام اوران کی زوجہ مقد سہ اوران کی خرجہ کیا۔۔۔۔۔ہاں ہماری شریعت ِمطہرہ نے غیرِ خدا کے لئے سجدہ تحیت حرام کیا ہے اس سے بچنافرض ہے۔ (2)

1 ----روح البيان، طه، تحت الآية: ١١٦، ٥/٢٤-٥٣٥، جلالين، طه، تحت الآية: ١١٦، ص٨٦٧، ملتقطاً.

**2**.....فآوي رضو به۲۲/۲۱م=۱۲۸\_

جلدشيثم

تنسير صراط الحنان

#### وَلا تَصْلَى اللهِ

ترجیهٔ کنزالایمان: توہم نے فرمایا اے آدم بیشک به تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے تو ابیانہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں بڑے۔ بیشک تیرے لیے جنت میں بہے کہ نہ تو بھو کا ہونہ نزگا ہو۔ اور بہ کہ تجھے نہاس میں بیاس کے نہ دھوپ۔

ترجها کنزُالعِرفان: تو ہم نے فرمایا، اے آدم! بیشک به تیرااور تیری بیوی کا دیمن ہے تو به ہرگزیم دونوں کو جنت سے نه نکال دے ور نہ تو مشقت میں بڑجائے گا۔ بیشک تیرے لیے جنت میں بہ ہے کہ نہ تو بھو کا ہوگا اور نہ بی ننگا ہوگا۔اور بہ کہ نہ بھی تو اس میں بیاسا ہوگا اور نہ تخصے دھوپ لگے گی۔

﴿ فَقُلْنَا اللّٰهِ تَعَالَىٰ مَنْ عَرَمَا مِاءَا ہِ اَوْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ

#### شيطان كى حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام سے وَشَمْنَى كَى وجه وَ السَّلام سے وَشَمْنَى كَى وجه

آيت نمبر 11 من شيطان كاحضرت آوم عَلَيْدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوسِجِده نه كُرِنا آبِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ ساته

السنخازن، طه، تحت الآية: ١١٧-٩٠١١٩-٢٦٥/٢،١٦، روح البيان، طه، تحت الآية:١١٧-٩٠١١٩-٤٣٦، ملتقطاً.

اس کی مثننی کی دلیل قرار دیا گیاہے، یہاں اس مثننی کی وجہوضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ بِرِاللَّه تَعَالَى كاانعام واكرام ديكها تؤوه ان ميحسد كرنے لگااور بيحسداس كى دشنى كاايك سبب تفا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے سی سے حسد ہوتو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ اس کی ہلا کت جا ہتا اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

#### سورہ کلاکی آبت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1)....فضل وشرف والے کی نصلیت کوشلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم واحتر ام ہجالا نے سے إعراض کرنا حسد وعداوت کی ولیل ہے۔
- (2)....حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اسى مشهور جنت ميس ركھے گئے تھے جو بعدِ قيامت نيكوں كوعطا ہوگى ،وه كوئى ڈنئیوی باغ نہ تھا کیونکہ اس باغ میں تو دھویے بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے۔
- (3)....جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے،اس لئے ہرمسلمان کو جائے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کےان عظیم نعمتوں سےخود کومحروم نہ کرے۔

# فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْظِنُ قَالَ لِيَادَمُ هَلَ آدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلَكِ لِا يَبْلَى ١

ترجمة كنزالايمان: توشيطان نے اسے وسوسہ دیا بولا اے آدم كيا ميں تمہيں بتا دوں ہميشہ جينے كا پيڑ اوروہ بادشاہى كه یرانی نہ پڑے۔

ترجمة كنزًالعِرفان: توشيطان نے اسے وسوسہ ڈالا، كہنے لگا: اے آ دم! ك ہت کے متعلق بتادوں جوبھی فنانہ ہوگی۔

نهآئے گا۔<sup>(1)</sup>

﴿ فَوَ سُمُوسَ اللّهِ الشّهُ يُطِنُ: توشيطان نے اسے وسوسہ ڈالا۔ اس سے پہلی آیات میں اللّه اتعالی نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسّلام کی عظمت بیان فرمانی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے بجدہ کروایا اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسّلام اوران کی زوجہ حضرت حوادَ ضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْها کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کرواوی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرماوی اور اب اس آیت میں بیان فرمایا جارہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسّلام الله کووسوسہ ڈالا اور کہنے لگا: اے آدم! عَلَیْهِ الصّلوٰةُ وَالسّلام ، کیا میں آپ کوایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جے کھا کرکھانے والے کودائی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور ایسی بادشا ہت کے متعلق بتا دوں جو بھی فنانہ ہوگی اور اس میں زوال

# قَا كَلَامِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَّمَقِ الْجَنَّةِ فَ الْكَر

ترجههٔ کنزالایمان: توان دونوں نے اس میں سے کھالیا اب ان بران کی نثرم کی چیزین ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چرپانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جومطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔

ترجیه کنوالعیرفان: توان دونول نے اس درخت میں سے کھالیا توان پران کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے او پر چرپانے لگے اور آ دم سے اپنے رب کے شم میں لغزش واقع ہوئی توجومقصد جایا تھاوہ نہ یایا۔

﴿ فَا كَلَامِنْهَا: توان دونوں نے اس درخت میں سے کھالیا۔ ﴿ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اور حضرت حوارَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْها نے اس درخت میں سے کھالیا توان کے جنتی لباس انر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپناستر چھپانے اور جسم وُ ھا نکنے کے لئے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور درخت سے کھا کر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے اپنے رب عَزْوَجَلَّ کے علم میں لغزش واقع ہوئی توانہوں نے اس سے جو سے کھا کر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے اپنے رب عَزْوَجَلَّ کے علم میں لغزش واقع ہوئی توانہوں نے اس سے جو

الآية: ١٠٢٠، ص٦٦٠، ملتقطاً.

#### انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي عِصمت سے متعلق البسنّت وجماعت كاعقيده ﴿ ﴿

یا در ہے کہ حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام سے لغزش کا واقع ہونا اراد ہے اور نیت سے نہ تھا بلکہ آ پ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا ارادہ اور نیت تھم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بیخے کا تھا جو جنت سے نکال دیتے جانے کا سبب بنے ،الہٰداکسی شخص کے لئے تاویل کے بغیر حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی طرف نافر مانی کی نسبت کرنا جائز نہیں ۔اللّٰه تعالیٰ حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللّٰه تعالیٰ کے آدم عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللّٰه تعالیٰ کے سے عصوم ہیں۔(2)

www.dawateislami.net

<sup>1 ....</sup>خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٦/٣،١٢١.

<sup>2 .....</sup>صاوى، طه، تحت الآية: ٢١١، ٢٨٣/٤.

كرنے لگے، پھرخداورسول كى ناراضى كے سوااور بھى پجھ پھل پايا؟ اوراً لٹا" خُصَّتُمُ كَالَّنِ مُ خَاضُوا" (اورتم بہودگى ميں پڑے جينے وہ پڑے تھے) نے" وَلٰكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَنَى الِهِ عَلَى الْكُفِرِ بَيْنَ" (سَرعذاب كا قول كا فروں پڑھيك أَرَا) كا دن دكھايا۔

مسلمان ہمیشہ بیہ بات ذہن شین رکھیں کہ حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کبیرہ گنا ہول سے مُطلُقاً اور گناہوں سے مُطلُقاً اور گناہوں نے باعث اُن سے اور گناہوں کے باعث اُن سے دور بھا گے، نیز ایسے افعال سے جووجا ہت ومروت اور معززین کی شان ومر تبہ کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعدِ نبوت بالا جماع معصوم ہیں۔

(1)

### ثُمَّ اجْسُلُهُ مَ بُحُفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: پھراسے اس کے رب نے چن لیا تو اس برا پنی رحمت سے رجوع فر مائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔

ترجيه كنزالعِرفان: پهراس كےرب نے اسے چن لياتواس برا بني رحمت سے رجوع فرمايا اورخصوصي قرب كاراسته وكھايا۔

﴿ ثُمَّ اَجْتَلِكُ مَ بَبُّهُ: پُراس كرب نے اسے چن لیا۔ ﴿ زمین پرتشریف آوری کے بعد حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ اللَّهُ تَعَالَىٰ کَا تَوْ فِيقَ ہے تو بدو اِستغفار میں مشغول ہوئے اور جب انہوں نے اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دوعالم صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَىٰ کَا تَوْ بَعْرِوْلُ وَمِ اللّهُ تَعَالَىٰ نَ اَن کَی تو بقول فر ما کران پراپنی رحمت سے رجوع فر ما یا اور انہیں اپنے عَلَیْهِ وَاللّهِ عَمَالِی اللّه تعالیٰ نے ان کی تو بقول فر ما کران پراپنی رحمت سے رجوع فر ما یا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھا یا۔

# قَالَ اهْبِطَامِنُهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنُو قَامًا يَاتِيكُمْ مِنِي قَالَ اهْبِطَامِنُهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنُو قَالَ الْهِبِطَامِنُهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنُونَ فَالْمَا يَضِلُ وَلا يَشْفَى ﴿ هُذَا يُنِاتُنُكُمُ هُذَا يُنْ النَّبُعُ هُ رَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْفَى ﴿ وَلا يَشْفَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

1 ..... فمّا وي رضويه، رساله: اعتقادالاحباب، عقيدة خامسه، ۱۳۵۹/۲۹ ۳۰۰ س

تنسيرص اطالجنان

ترجمة كنزالايمان: فرمايا كيتم دونو لل كرجنت سے اتروتم ميں ايك دوسرے كادشن ہے پھرا كرتم سب كوميرى طرف سے ہدایت آئے توجومیری ہدایت کا بیروہ واوہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو۔

ترجیها کنزُالعِرفان: اللّه نے فر مایا:تم دونوں انکٹھے جنت سے اتر جاؤ ،تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر (اے اولادِآ دم) اگرتمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جومیری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نه بدبخت ہوگا۔

﴿ قَالَ الْمُعِطَامِنُهَا جَمِيْهًا: فرمايا بتم دونون الكفي جنت ساتر جاؤ - ﴿ جب حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سي لغرش صا در ہوئی تواس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اور حضرت حواء دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها سے فرمایا :تم دونوں اپنی ذُرِّۃ یَّت کے ساتھ ل کرا کٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ ہتمہاری اولا دمیں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسر سے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھرا ہے اولا دِآ دم! اگرتمہارے یاس میری طرف سے کتاب اوررسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جومیری ہدایت کی پیروی کرے گاوہ دنیا میں نہ گمراہ ہو گااور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا کیونکہ آخرت کی بدیختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے توجوکوئی اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کے برحق رسول کی پیروی کرےاوران کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و و بال سے نجات یائے گا۔<sup>(1)</sup>

### د نیامیں گمراہی اورآ خرت میں بدیختی سے بیخے کا ذریعہ 🦃

اِس ہے معلوم ہوا کہ اِس امت کے لوگوں کا قر آنِ مجید میں دیئے گئے اَحکامات بڑمل کرنا اور سیّدالمرسَلین صَلّی اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كرنا انهيس دنيا ميس ممرا ہي سے بچائے گا اور آخرت ميں بدنختي سے نجات دلائے گا ،للہذا ہرایک کو جا ہے کہ وہ قرآنِ مجید کی پیروی کرے اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اِ تَبَاعَ کرے تا کہ وہ گمراہ اور بد بخت ہونے سے پچ جائے۔اللّٰہ تعالیٰ قرآن کریم کی پیروی کرنے کاحکم دیتے ہوئے ارشا دفر ما تاہے:

البيان، طه، تحت الآية: ١٢٣، ٥/٠٤٤-١٤٤، مدارك، طه، تحت الآية: ١٢٣، ص٠٠٠، ملتقطاً.

تفسير صراط الحنان

#### وَهٰنَا كِتُبُّ أَنْزَلْنَهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ (1)

#### ترجیا کنزالعِرفان :اور بیر قرآن )وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے ، بڑی برکت والا ہے تو تم اس کی پیروی کرواور پر ہیز گار بنونا کہتم پررهم کیا جائے۔

اورارشادفر ما تاہے

والبَّعُوَّا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ النَّكُمُ مِّنَ مَّ بِكُمُ مِّنَ مَّ بِكُمُ مِّنَ مَّ الْحُنَابُ النَّكُمُ مِّنَ وَالْحَنَابُ الْحُنَابُ اللَّهُ الْحُنَابُ اللَّهُ الْحُنَابُ الْحُنَابُ اللَّهُ الْحُنَابُ اللَّهُ الْحُنَابُ اللَّهُ الْحُنَابُ اللَّهُ الْحُنَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُنَابُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ترجیه گنز العِرفان: اور تمپارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے بیروی اختیار کرلوکہ تم پراچا نک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

اورا بخ صبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِي ارشاد فرما تاب

قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا النَّاسُ إِنَّ مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا النَّانِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَ مُنِ فَلَا اللهِ وَمَسُولِهِ النَّهُ وَيُعِينَتُ قَامِئُوا بِاللهِ وَمَسُولِهِ اللَّهُ وَيُعِينَتُ قَامِئُوا بِاللهِ وَمَسُولِهِ اللهِ وَمَسُولِهِ النَّهِ وَاللهِ وَمَالُولِهِ النَّهِ وَاللهِ وَكُلِنِهِ النَّهِ وَكُلِنِهِ وَالنَّهِ وَكُلِنِهِ وَالنَّهِ عُولُا لَهُ اللهِ وَكُلِنِهِ وَالنَّهِ عُولُا لَهُ اللهِ وَكُلِنِهِ وَالنَّهُ عُولُا لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَكُلِنِهِ وَالنَّهُ عُولُا لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَكُلِنِهُ وَالنَّهُ عُولُولُهُ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُلِنِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ ال

ترجیه کاکنو العیرفان: تم فرما وَ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں جس کے لئے آسانوں اور زمین کی با دشا ہت ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو ایمان لا وَاللّٰه اوراس کے رسول پرجو نبی ہیں، (کسی سے) پڑھے ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں اور کی غلامی کروتا کہتم ہدایت یالو۔

اورارشادفرما تاہے:

قُل إِن كُنْتُم تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُوْنِي يُحُبِبُكُمُ الله وَيَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَالله عَفُولًا رَحِيْمٌ ﴿ الله وَيَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَالله عَفُولًا وَعِيْمُ ﴿ قُلُ اَطِيغُوا الله وَالله فَوَالرَّسُولَ فَانُ تَوَلَّوْا فَإِنَّ فَوْلَا أَكُورِينَ (4) الله كلا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ (4)

ترجیه کنزالعرفان: اے حبیب! فرمادو کہ اے لوگو! اگرتم الله عربت سے محبت کرتے ہوتو میر نے فرمانبردار بن جاؤالله تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور الله بخشے والا مهربان ہے۔ تم فرمادو کہ الله اور رسول کی فرمانبرداری کرو پھرا گروہ منہ بھیریں توالله کا فروں کو پیندنہیں کرتا۔

. ۱۰۰۰۰ انعام: ۵۵۱

....زمر:٥٥,

3 .....اعراف: ۸ ۵ ۱ .4 ......ال عمران ۳۲٬۳۱ .

جلدشيشم

وتنسيرصراطالجنان

اورجولوگ قرآن عظیم کی بیروی اوررسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اتباع کریں ان کے بارے میں ارشاد فرما تاہے:

الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النّبِي الْأُولِي النّبِي الْأُولِي النّبِي الْأُولِي النّبِي اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

ترجہ کے کنزالعرفان: وہ جواس رسول کی اتباع کریں جوغیب کی خبریں دینے والے ہیں، جوکس سے پڑھے ہوئے بہیں ہیں، جے پر اہلِ کتاب البیخ پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا تھم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور ان کیلئے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اورگندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان کے اوپر سے وہ ہو جھا ورقیدیں اتارتے ہیں جوان پر تھیں تو وہ لوگ جواس نبی پر ایمان لا کیں اور اس کی تعظیم کریں جواس کے حوال کی پیروی کریں جواس کے ساتھ نازل کیا گیا تو وہ ی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

الله نتعالیٰ ہمیں قرآنِ مجید کی پیروی کرنے اور اینے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ امین۔

وَمَنَ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُهُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ اَعْلَى ﴿ قَالَ مَ إِلَمْ حَشَمْ تَنِي ٓ اَعْلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِلْ رَاهَ الْقِلِمَةِ اَعْلَى وَقَلُ كُنْتُ بَصِلْ رَاهَ

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجس نے میری یا دسے منہ پھیرا تو بینک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھا ٹیل گے۔ کم گاا بے رب میرے مجھے تونے کیوں اندھااٹھا یا میں تو اٹھیارا تھا۔

1 سساعراف:۱٥٧.

و تنسير صراط الجنان

﴿ وَمَنُ اَعُرضَ عَنْ ذِكْرِ مِنَ اور جس نے میر نے کر سے منہ پھیرا۔ ﴿ اس آیت میں ذکر سے مرادقر آنِ مجید پرایمان الانا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرادوہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقا نیت کے جوت کے طور پرنا ذل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذکر سے سیدُ المرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْدِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مقدس ذات مرادہ و کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور تنگ زندگی گزار نے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 5 اُ قوال درج ذیل ہیں:

(1) .....ونیا میں تک زندگی ہے۔ دنیا کی تنگ زندگی ہے ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کر ہے، بر عمل اور حرام تعل میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہوکر حرص میں گرفتار ہوجائے اور مال وا سباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کودل کی فراخی اور سکون مُنیئر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غمول سے آ وارہ ہو کہ بینیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے اور تو گل کرنے والے مومن کی طرح اس کوسکون وفراغ حاصل ہی نہ ہو جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ اور تو گل کرنے والے مومن کی طرح اس کوسکون وفراغ حاصل ہی نہ ہو جسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔ (2) ..... قبر میں تنگ زندگی ہے۔ قبر کی تنگ زندگی ہے ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے ۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِی اللّٰه تعالٰی عَنْهُ مَا نے فرمایا '' ہے آ بیت اسود بن عبد العزیٰ مخز ومی کے حق میں نازل ہوئی اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اِس تحق سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پہلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔

حضرت ابوہر سرے درخی الله وَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی الله وَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله وَمَلَمَ نے فرمایا''کیا تم جانتے ہوکہ معیشت ِضَنک کیا ہے؟ صحابۂ کرام درخی الله وَعَالَی عَنهُ نے عرض کی کہ الله تعالی اوراس کا رسول صلّی الله وَعَالیٰ عَنهُ مَن عَرف الله وَمَلَمَ ہے اوراس کا رسول صلّی الله وَعَالیٰ وَمَلَمَ ہی ذیا وہ جانتے ہیں۔ آپ صلّی الله وَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا'' بیقبر میں کا فرکا عذاب ہے اوراس فرات کی شم جس کے قبطہ قدرت میں میری جان ہے کا فریر ننا نو سے تنین مُسلّط کئے جا کیں گے کیا تم جانتے ہوکہ تنین کی ایم جانتے ہوکہ تنین کی ایم جانتے ہوکہ تنین کی اور قیامت تک اس کے جسم میں پھوٹکی ماریں گے اور قیامت تک اس کوڈ سے اورنو جے رہیں گے۔ (1)

(3)..... ترت میں نگ زندگی ہے۔ آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جہاں تھو ہڑ، کھولتا پانی،

تنسيره كاظالجنان

<sup>1 .....</sup>مسند ابی یعلی، مسند ابی هریرة، شهر بن حوشب عن ابی هریرة، ٥٠٨/٥، الحدیث: ٦٦١٣.

جہنمیوں کےخون اوران کے پیپ کھانے پینے کودیئے جائیں گے۔

(4) .....دین میں تنگ زندگی ہے۔ دین میں تنگ زندگی ہے ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہوجا کیں اور آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَر ماتے ہیں کہ 'بندے کو تھوڑ اللہ بازیادہ ،اگرخوف خدا نہیں تو اس میں پچھ بھلائی نہیں اور بیتنگ زندگانی ہے۔

(5) .....دنیا، قبر، آخرت اور دین سب میں تنگ زندگی ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَنَحْشُهُ الْمُولِمَ الْقِلْمِهِ الْحَلَى: اورہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھا کیں گے۔ ﴾ آیت کے اس جھے اوراس وقت بعدوالی آیت میں ارشا دفر مایا کہ ہم اپنے ذکر سے إعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھااٹھا کیں گے اوراس وقت وہ کہے گا: اے میر بے رب! عَزْوَجَلٌ، تونے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں وہ کھے والاتھا؟ یا درہے کہ کا فرقیامت کے بعض آحوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کردی جائے گی تا کہ وہ قیامت کے ہولنا ک مُناظِر دیکھ سکے۔

#### قَالَ كَذَٰ لِكَ اتَّتُكَ التُّنَافَنَسِيتُهَا وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُنَّلِّي اللَّهِ الْيَوْمَ تُنَّلِّي ال

ترجمهٔ کنزالایمان: فرمائے گایونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تونے انہیں بھلادیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔

ترجیه کنزالعِرفان: الله فرمائے گا: اس طرح ہماری آبیتی تیرے پاس آئی تھیں تو تونے انہیں بھلا دیا اور آج اس طرح تخصے جھوڑ دیا جائے گا۔

﴿ قَالَ: اللّٰه فرمائے گا۔ ﴾ اس کے جواب میں اللّٰه نعالی ارشا دفر مائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں کین توان پرایمان نہ لایا اور تونے آئیں پس بیشت ڈال کران سے منہ پھیرلیا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کرچھوڑ دیں

1 ..... تفسير قرطبي، طه، تحت الآية: ٢٢، ٢٠ ٩/٦، الجزء الحادي عشر، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢١، ٨/، ١١-١١، ك خازن، طه، تحت الآية: ٢٦٨/٣، ١٢٤، ٨/٣٠مدارك، طه، تحت الآية: ٢٢، ص٢٠٧، ملتقطًا.

تنسير حراط الحنان

گےاور تیراحال یو چھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

### دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ کھی

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کاعذاب دنیاوآ خرت میں پڑتا ہے یو نہی نیکی کا فائرہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ اداکر ہے اسے رزق میں برکت ، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور بل صراط پرآسانی سے گزرے گا اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی ، چہرے پرصالحین کے آثار نہ ہول گے ، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی ، بیاس وجھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔

# وَكُنْ لِكَ نَجْزِى مَنَ الْسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالْبِتِ مَتِهِ ﴿ وَلَعَنَابُ وَلَعَنَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم ایبا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حدسے بڑھے اور اپنے رب کی آینوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کاعذاب سب سے سخت تر اور سب سے دہریا ہے۔

ترجها كنزُالعِرفان: اور بهم الشخص كوابيابى بدله دية بي جوحديه برط هاورا بيغ رب كى آيتول برايمان نه لائے اور بينك آخرت كاعذاب سب سي شد بداور سب سي زياده باقى رہنے والا ہے۔

﴿ وَكُنُ لِكَ نَجُونِى : اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کوابیا ہی بدلہ دیتے ہیں جوابے رب کی نافرمانی کرنے میں حدسے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان ندلائے اور بیشک آخرت کا عذاب دُنیوی عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جواللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تواسے چاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیوی سختیوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گنا ہوں سے بچتار ہے کیونکہ جنت کو صیبتوں سے اور جہنم کوشہوتوں

1 .....خازن، طه، تحت الأية: ٢٦ ١، ٣ / ٢٦ ٨.

تنسير صراط الجنان

حضرت ابوہر ہر وہ وَ عِی اللّٰه وَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نی کریم صَلَی اللّٰه وَعَالَی عَلَیهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ مِنت اوران فِعَتُول اِور کِھوجو میں نے تعالیٰ نے حضرت جبریک عَلَیهِ السّادم و بلاکر جنت کی طرف بھیجا اوران سے فرمایا '' تم جنت اوران فعتوں کودیھوجو میں نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں۔ حضرت جبریکی عَلَیهِ السّادم و کھی کروایس آئے اورعرض کی: تیری عزت کی طرف دوبارہ کے بارے میں من لے گاوہ ان میں واغل ہوگا۔ جنت وصیبتوں سے چھپا دیا گیا، پھرارشاوفر مایا '' تم جنت کی طرف دوبارہ جا کا اوراسے دیکھو۔ حضرت جبریک عَلَیهِ السّادم و کھی کروا پس لوٹے اورعرض کی: تیری عزت کی قسم! مجھے ڈرہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللّه العالیٰ نے حضرت جبریک عَلَیهِ السّادہ کوجہنم کی طرف بھیجا اورارشاوفر مایا '' تم جہنم کی طرف جا کواوران عذا بات کودیکھوجو میں نے اہل جہنم کے لئے تیار کئے ہیں۔ حضرت جبریک عَلَیهِ السّادہ کوجہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کوشہوتوں سے واکاوران عذا بات کودیکھو۔ حضرت جبریک عَلَیهِ السّادم د کھی کرآ کے اورعرض کی: تیری عزت کی قسم! جسے نے ان عذا بات کے بارے میں سناوہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کو طرف لوٹو اوراسے دیکھو۔ حضرت جبریک عَلَیهِ السّادم د کھی کرآ کے اورعرض کی: تیری عزت کی قسم! جھے ڈرہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بیکھا۔ (2)

# اَ فَكُمْ يَهُولُهُمْ كُمُ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ صِّنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ الْقَرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

ترجمه کنزالایمان: تو کیاانہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے تنی سنگتیں ہلاک کردیں کہ بیان کے بسنے کی حکم حلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں نثانیاں ہیں عقل والوں کو۔

ترجید گنزالعرفان: تو کیا آئیس اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

1 .....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٧، ٥/٢٤.

2.....مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضي الله عنه، ٣٠٨/٣، الحديث: ٨٨٧٠.

ر (۲۳) کر ۱۲

جلاشيثم

تفسيرص كظالجنان

﴿ أَفَلَمْ يَهُولِ لَهُمْ: تَوْكِياا نَهِيں اس بات نے مہرایت نددی۔ ارشادفر مایا کہ کیا کفارِقریش کواس بات نے مہرایت نددی کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کونہ ماننے والی کتنی تو میں ہلاک کردیں جن کی رہائش کی جگہوں میں بدلوگ چلتے پھرتے ہیں اورا پیخسفروں میں ان کے علاقوں سے گزرتے اوران کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ بیشک سابقہ تو موں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کردیے ہلاک کردیے میں ان عقل والول کیلئے نشانیاں ہیں جو عبرت حاصل کریں اوریہ بھے سکیں کہ انبیاءِ کرام عکر فیم الطاف اوریہ کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا نبیاء کرام عکر نے اوران کی مخالفت کا انجام براہے۔ (1)

### وَلُوْلِا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ مَ إِكْ لَكَانَ لِزَامًا وَاجَلُ مُسَمَّى ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: اورا گرتمهارے رب کی ایک بات نه گزر چکی هوتی تو ضرورعذاب انھیں لیٹ جا تا اورا گرنه ہوتا ایک وعد دکھیرایا ہوا۔

ترجها في كنز العِرفان: اورا گرتمهار برب كی طرف سے ایک بات بہلے (طے) نه ہوچكی ہوتی اورا یک مقرره مدت نه ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لیٹ جاتا۔

﴿ وَكُولًا كُلِمُ أَهُ سَبُقَتُ مِنْ مَا إِنَ بِهِ اللهِ مِن اللهِ وَسَلَمَ اللهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَم وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا عَلَا مِن عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَالِهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَ

#### اس امت پرعذابِ عام نه آنے کی وجوہات کی

اس سے معلوم ہوا کہ تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى امت ميں سے جولوگ آ پ كوجھٹلا كيس سے

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٢٨، ٢٠، ٢٠، ٢٠، مدارك، طه، تحت الآية: ٢٨، ص٢٠٧، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ٢٩، ٥/٢٤.

وتنسير صراط الجنان

- (1) .....الله تعالى كے علم میں ہے كہان جھٹلانے والوں میں سے بعض كفارا بمان لے أثنیں گے اس لئے ان پرویباعذاب نازل ندہوگا۔
- (2) .....انلّٰه نعالی جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں بچھالیے لوگ بیدا ہوں گے جومسلمان ہوجا کیں گے،اس لئے اگران پرعذاب نازل کردیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہوجا کیں گے۔
  - (3)....بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللّٰہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔
- (4) .....الله تعالی ما لک ومولی ہے جسے جا ہے عذاب دے اور جسے جا ہے اپنے ضل کی وجہ سے عذاب سے سنتنی کردے (1)
- (5) .....علامه احمد صاوی دَخمَهُ اللهِ تعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' بے شک اللّٰه تعالیٰ کے کم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰهُ مَی وَجِهِ سے ان کی امت سے عذا بِ عام کومُو تُحرفر مادے گا اورا گریہ بات نہ ہوتی تواس امت برجھی و بیا ہی عذا ب نازل ہوتا جبیما سابقہ امتوں برنازل ہوا تھا۔ (2)

عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت ہے ہے کہ جس نے (اپنے کفرومعاص سے) توبہ کرنی ہے وہ توبہ کر لے اور جو (اپنے کفرومعاص پر) قائم رہنا چاہتا ہے اس کی ججت ختم ہوجائے لہذا ہم عظمند مُکلَّف کوچاہئے کہ وہ قرآن مجید کی نصحتوں سے نصیحت حاصل کر ہے اور قادر و حکیم رب تعالی سے ڈر سے اور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی بارگاہ میں سرتسلیم خم کرنے کی بحر پورکوشش کرے اور انسان ہونے ، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مصنوعات میں سب سے بہترین ہونے کے باوجود جماوات سے بھی برانہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں اور ان سے بھی یانی جاری ہوتا ہے۔

### فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحُ بِحَمْدِ مَ إِلَّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهْسِ

1 .....تفسير كبير، طه، تحت الآية: ٢٩ ١ ، ١١٢/٨ .

2 ..... صاوى، طه، تحت الآية: ٢٩ ١، ١٢٨٦/٤.

ترجمه کنزالایمان: توان کی با تول برصبر کرواورا پنے رب کوسرا ہتے ہوئے اس کی بیا کی بولوسورج حیکئے سے پہلے اوراس کے ڈو بنے سے پہلے اور رات کی گھڑ بوں میں اس کی بیا کی بولواور دن کے کناروں براس امید برکہتم راضی ہو۔

ترجید کنڈالعِرفان: توان کی باتوں پرصبر کرواورسورج کے طلوع ہونے سے پہلے اوراس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حد کے ساتھ اس کی بیان کرتے رہواور رات کی پچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر (بھی الله کی) بیا کی بیان کرو،اس امید پر کہتم راضی ہوجاؤ۔

﴿ فَاصَّبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ: تَوْ آپِ ان كَى بِاتُوں بِرِصِر كريں۔ ﴾ ارشادفر ما يا كدا ہے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ، اَ پِ وَحِيثُلا نِ وَالُوں سے عذاب مو خركر كے ہم نے انہيں مہلت دى ہے، اب اگر بيا پنے كفر برہى قائم رہے تو ضرور عذاب ميں مبتلا ہوں اس لئے آپ ان كى دل آزار باتوں برصبر كرتے رہيں بيہاں تك كدان كے بارے ميں كوئى حكم نازل ہوجائے۔ (1)

و و سیخ بی میاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ، دات کی کچھ گھڑ بول میں اور دن کے کناروں پرحمہ کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی پیان کرنے دہو۔ پہلے ، غروب ہونے سے پہلے ، غروب ہونے سے پہلے ، دات کی کچھ گھڑ بول میں اور دن کے کناروں پرحمہ کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی پیان کرنے سے کرنے کا حکم دیا گیا، سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد خار و اور خوب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر وعصر کی نمازیں ادا کرنا ہیں جو کہ دن کے دوسر نے نصف میں سورج کے ذوال اور غروب کے درمیان واقع ہیں۔ درات کی کچھ گھڑ بول میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں اور بیان تا کیدے طور پران نمازوں کی کمرار فرمائی

1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٥/٤٤٤.

الكنان المالكنان

گئی ہے۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نمازِ عصراوردن کے کناروں سے نمازِ ظہرِ مراد لیتے ہیں ،ان کی توجیہ یہ ہے کہ نمازِ ظہر زوال کے بعد ہے اوراس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسر بے نصف کے کنار بے ملتے ہیں اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسر بے نصف کی ابتدا ہے۔ (1)

﴿ لَعَلَّكَ تَرْضَى: اس الميد بركم مراضى موجاؤ۔ ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اَ إِن اوقات ميں اس الميد برالله تعالى كَ تبيع بيان كرتے رہيں كه آپ الله تعالى كے ضل وعطا اور اس كے انعام وإكرام سے راضى موں ، آپ كوامت كے تن ميں شفيع بنا كرآپ كی شفاعت قبول فرمائے اور آپ كوراضى كرے ۔ (2)

#### الله تعالى الشيخ حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَى رَضَاحِ إِمْنَا هِ اللهُ

<sup>1 .....</sup>مدارك، طه، تحت الآية: ١٣٠، ص٧٠٧، خازن، طه، تحت الآية: ١٢٠، ٢٦٩/٣، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٥/٤٤٤-٥٤٥، خازن، طه، تحت الآية: ١٣٠، ٣٠٩٣.

حصہ ملتا ہے۔

# 

ترجہ کنزالایمان: اورا بے سننے والے اپنی آئکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جوہم نے کا فروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیریا ہے۔
سے دیریا ہے۔

قرجہ کی کنوالعوفان: اورا ہے سننے والے! ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جوتر و تازگی فائدہ اٹھانے
کینئے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں تو اس کی طرف تو اپنی آئکھیں نہ پھیلا اور تیرے رب کارزق سب
سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

<sup>🕕 .....</sup>صاوى، طه، تحت الآية: ١٣٠، ١٢٨٧/٤.

<sup>2 .....</sup>البحر المحيط، طه، تحت الآية: ٢٦١، ٦/٩٦، مدارك، طه، تحت الآية: ١٣١، ص٧٠٧، خازن، طه، تحت الآية: ٢٣١، ٢٩/٣، ٢٦-، ٢٧، ملتقطاً.

### کفار کی ترقی ان کے لئے آزمائش ہے کھ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ڈنیو می ساز وسامان ، مال و دولت اور عیش وعشرت کافروں کے لئے اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے ایک آز مائش ہیں اس لئے مومن کو چاہئے کہ وہ کفار کی ان چیز وں کو تعجب اورا چھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بصری دَضِیَ اللّٰهُ تعَالیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں کہ نافر مانوں کی شان وشوکت اور رعب داب نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ (1)

اس میں ان اوگوں کے لئے بڑی تھیجت ہے جونی زمانہ کفاری و ٹیوی ٹینالو جی میں ترتی، مال و دولت اور عیش عثرت کی فراوانی و کی کرتوان سے انتہائی مرعوب اور دینِ اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، کیا انہوں نے و یکھائییں کہ اسی ترقی کے سب آج کونسا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کرر ہے ۔۔۔۔؟ فاشی، عُریانی اور برشری کی کوئی الیں حد ہے جو وہ پارٹہیں کر چے۔۔۔۔؟ ظلم وستم ،سفا کی اور برجی کی کوئی الیں حد ہے جو وہ پارٹہیں کر چے۔۔۔۔؟ ظلم وستم ،سفا کی اور برجی کی کوئی الیں کی حد ہے جو وہ پارٹہیں کر چے۔۔۔۔۔؟ ظلم وستم ،سفا کی اور برجی کی کوئی الیں کیکسر ہے جسے وہ مٹائہیں چکے۔۔۔۔۔؟ مسلمانوں کوؤلت ورسوائی میں ڈبو نے کے لئے کوئ ساالیا اور یا ہے جس کے بندوہ تو رئہیں چکے۔۔۔۔۔؟ انسب چیزوں کوا پی جیتی جاگی آئھوں سے دیکھنے ،ساعت سے بھر پور کا نوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں بگڑتے اور کفار کے عیش وعشرت اور ترتی و دولت کی داستا نہیں سنا کر اور مسلمانوں کو بھی دینِ اسلام نے دور ہوتے چلے جار ہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دینِ اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جار ہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دینِ اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف جیں۔۔اللہ تعالی انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطافر مائے۔

وَأَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعُلُكَ مِ زُقًا لَنَحْنُ نَرُزُقُكُ الْ

ترجيهة كنزالايمان: اورايخ گھر والوں كونماز كاحكم دےاورخوداس پر ثابت رہ كچھ ہم بچھ سےروزى نہيں مانگنے ہم مخھے

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣١، ص٧٠٧.

روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پر ہیز گاری کے لیے۔

توجیه کنزالعرفان: اورایخ گھر والول کونماز کاحکم دواورخود بھی نماز برڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے (بلکہ) ہم مجھے روزی دیں گے اوراجھا انجام پر ہیزگاری کے لیے ہے۔

﴿ وَأَمُوا مُلِكَ بِالصَّلُوقِ: اورا بِ عَمُ مُوالُول كُونما زكاحكم دو ﴾ ارشادفر ما یا كه ال حبیب! صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، وَ مُعَالَمُ مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ مُعِلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَالُولُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعُمّمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعُلِمُ وَالمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ مُعِلِمُ وَالمُعُلِمُ وَالمُ

حضرت ابوسعيد خدرى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات عبي 'جب بيآ بت كريمه نا زل هو فَى تو نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات عبي 'جب بيآ بت كريمه نا زل هو فَى تو نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيم كردواز بي بي كَى نماز كوفت تشريف لات رب اور على حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيم كردواز بي بي كَى نماز كوفت تشريف لات رب اور فرمات 'الصَّلاةُ رَحِمَكُمُ اللهُ الل

### نماز اورمسلمانوں کا حال کھیج

یا در ہے کہ اس خطاب میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَ امت بَهِى داخل ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَ امت بَهِى داخل ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ مِرامَتَى كُوبُى مِي مَعْمَ ہے كہوہ اپنے گھروالوں كونمازاداكر نے كاحكم دے اور خود بھى نمازاداكر نے برثابت قدم رہے۔ ايک اور مقام برانله تعالى ارشا وفر ماتا ہے:

ترجیه کاکنوُالعِرفان: اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کواس آگ ہے بچاؤجس کا ابندھن آ دمی اور پھر ہیں، اس برختی کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللّٰه کے حم کی نافر مانی نہیں کرتے اور دہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمُ وَاهْلِيكُمُ وَاهْلِيكُمُ وَاهْلِيكُمُ وَاهْلِيكُمُ وَاهْلِيكُمُ وَاهْلِيكُمُ وَالْمُلِيكُمُ وَالْمُاوَّوُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلَمِكُمُّ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلَمِكُمُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلَمُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (3) وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (3)

افسوس! فی زمانه نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا حال بیہ ہے کہ گھروالے نمازیں جیھوڑ دیں ، انہیں اس کی برواہ

- 1 ....روح البيان، طه، تحت الآية: ١٣٢، ٥/٨٤٤.
- 2 ..... ابن عساكر، حرف الطاء في آباء من اسمه على، على بن ابي طالب... الخ، ٢ ٣٦/٤٢.
  - 3 .....التحريم: ٦.

جلدشيثم

تنسير صراط الجنان

نہیں۔خود کی نمازیں ضائع ہوجائیں ، انہیں اس کی فکر نہیں اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں اُخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے ، انہیں اس کا احساس نہیں۔اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت عطافر مائے اور نہ صرف خود نمازیں ادا کرنے کی تو فیق عطافر مائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت وتو فیق نصیب کرے، امین۔

﴿ لانسُعُلْكَ مِ زُقًا: ہم ہجھے سے كوئى رز ق نہيں ما تكتے۔ ﴾ ارشادفر مایا كہ ہم تجھے سے كوئى رز ق نہيں ما تكتے اوراس بات كا پابندنہيں كرتے كہ ہمارى مخلوق كوروزى دے يااپنے نفس اوراپنے اہل كى روزى كے ذمه دار ہو بلكہ ہم تجھے روزى ديں گے اورانہيں بھى، توروزى كغ ميں نہ پڑ، بلكہ اپنے دل كوامرِ آخرت كے لئے فارغ ركھ كہ جواللہ تعالى كے كام ميں ہوتا ہے اللّٰه تعالى اس كى كارسازى كرتا ہے اور آخرت كا چھا انجام پر ہيز گارى اختيار كرنے والوں كے ليے ہے۔ (1)

#### الله تعالی کی عبادت سے منہ موڑنے کا انجام

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ نعالیٰ کی عبادت کر ہے سی کوروزی دینا اس کے ذریح بین بلکہ سب کوروزی دینے والی ذات اللہ نعالیٰ کی ہے۔

اسى طرح ايك اورمقام پرانله تعالى ارشادفرما تا ہے:

وَمَاخَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الَّالِيَعُبُدُونِ ﴿
مَا أُسِينُ مِنْهُمْ قِنْ سِّرَدِّقِ وَمَا أُسِينُونَ ﴿
مَا أُسِينُ مِنْهُمْ قِنْ سِّرَدُ قِوْمَا أُسِينُونَ ﴿
مَا أُسِينُهُمْ قِنْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَقِّ مِنْ اللَّهُ هُوَ الْرَقِّ وَالْقُوقِ 
الْمُعْمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَقِّ مِنْ اللَّهُ هُوَ الْرَقِي إِنَّ اللَّهُ هُو الرَّالِ مِنْ اللَّهُ هُو الْقُوقِةِ 
الْمُعْمُونِ ﴿ وَالْقُلْوَ اللَّهُ هُو الْرَقِي اللَّهُ اللَّهُ هُو الْرَقِي اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْلِي الْمُعَلِّلُولُ الْحَلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْمِنِ اللللْلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللللْلِي الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ

ترجیه ای کنوالعوفان: اور میں نے جن اور آدمی اسی کئے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے پچھرزق نہیں مانگتا اور نہ یہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے پچھرزق نہیں مانگتا اور نہ بیجا ہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بیشک اللّٰہ ہی برارزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔

یا در ہے کہ ان آنتوں کامنشاء بین ہیں کہ انسان کمانا جھوڑ دے، کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قرآن وحدیث میں بہت عبد آیا ہے، بلکہ منشاء بیہ ہے کہ بندہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہواور دنیا کمانے میں اثنامگن نہ ہوجائے کہ حلال وحرام کی تمیز نہ کر ہے اور نماز ، روز ہے، حج ، زکوۃ سے غافل ہوجائے۔

افسوس! فی زمانهٔ مسلمان مال کمانے میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ مجت شام ، دن رات اسی میں سرگر داں ہیں اور

1 .....مدارك، طه، تحت الآية: ١٣٢، ص٧٠٧-٨٠٨.

2 ----الذاريات: ٦٥ م. ٥٨ م

جلاشيثم

ان کے پاس اتن فرصت نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بجدہ ریز ہو سکیں اور اس خالق وما لک کو یا دکر سکیں جو حقیقی روزی ویے والا ہے، اور اتن محنت و کوشش کے باوجودان کا جومعاشی حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیاری اور پوری نہیں بڑتی کا رونا رور ہا ہے۔ اے کاش! مسلمان رزق حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتے جو اللّٰہ تعالیٰ نے ان برلازم کی ہے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا ہے برت کے لئے یہاں 13 حاویث ملاحظہ فرمائیں

- (1) .....حضرت انس دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَے ارشا وفر ما یا دو جسے آخرت کی فکر ہو اللّه تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھر ہے ہوئے کا مول کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے بلا موں کو جمع شدہ کا موں کو بیاس ذلیل ہوکر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو، اللّه تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آتکھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کا موں کو مُنتشر کر دیتا ہے اور دنیا (کا مال) بھی اسے اتناہی ملتا ہے جنتا اس کے لئے مقدر ہے۔ (1)
- (2) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِن وابيت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعْ وَمَا لِيهِ وَسَلَّمَ نَعْ وَمَا لِيهِ وَسَلَّمَ نَعْ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَا اللهُ اله
- (3) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَیٰ عَنَهٔ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نِے رَایا: اللّه تعالَیٰ اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نِے رائیہ تعالَیٰ اللّه تعالَیٰ اللّه تعالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نِی اللّه تعالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَاللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ مَا اللّه تعالَی کا دروازه بندنه کرواڑه ارشاد دروں گا ور اگردوں گا ور اگردوں گا ور ایک کا دروازہ بندنه کروں گا۔ (3) بندکردوں گا اور ایری مختاجی کا دروازہ بندنه کروں گا۔

### روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ کھ

اس آیت سے اشارۃ میکی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجيك كنزالعِرفان: اورجوالله سے ورے اللهاس كے ليے

وَمَنۡ يَتُوا للهَ يَجۡعَلُ لَهُ مَخۡرَجًا ﴿ وَيَرۡزُ قُهُ

1 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة، ٣٠-باب، ١١/٤، الحديث: ٣٤٧٣.

2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الهمّ بالدنيا، ٢٥/٤، الحديث: ٦٠١٦.

3 .....ترمذى، كتاب صفة القيامة، ٣٠-باب، ١١/٤، الحديث: ٢٤٧٤.

مِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ (1)

نگنے کاراستہ بنادے گا۔اوراسے وہاں سے روزی دے گاجہاں اس کا گمان (بھی) نہ ہو۔

# وَقَالُوالُولَا يَاتِيْنَا بِايَةٍ مِنْ مَا يِهِ ﴿ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِنَةٌ مَا فِي الشَّحُفِ الرَّا وَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِنَةٌ مَا فِي الشَّحُفِ اللَّهُ وَلَى ﴿ اللَّهُ وَلَى ﴿ الْأُولِي ﴾ الْأُولِي ﴿ اللَّهُ وَلَى ﴿ الْأُولِي ﴾

ترجمة كنزالايمان: اوركافر بولے بيا بيخ رب كے بياس سے كوئى نشانى كيول نہيں لاتے اور كيا أنھيں اس كابيان نه آيا جوا گلے صحيفوں ميں ہے۔

ترجہ کے کنوالعوفان: اور کا فروں نے کہا: یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اور کیاان لوگوں کے پاس بہلی کتا بول میں مذکور بیان نہ آیا۔

﴿ وَ قَالُوْ ا: اور کافروں نے کہا۔ ﴾ کثیر نشانیاں آجانے اور مجرزات کا مُعُو ایر ظہور ہونے کے باوجود کفاران سب سے اند سے بنے اور انہوں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی نسبت یہ کہدویا کہ آپ اپنے رہ کے بیاس سے کوئی الی نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت میچے ہونے پر دلالت کرے اس کے جواب میں الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ''کیاان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور قرآن اور دوعالَم کے سردار صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بشارت اور آپ مَن اور اور می نشانی کو اور سی نشانی کو طلب کرنے کا کیا موقع ہے۔ (2)

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكُنْهُمْ بِعَذَا بِقِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْ الْمَبَّنَالُوْلَا أَنْ سَلْتُ البِّنَا وَلَوْ النَّالُولَا الْمُسَلِّثُ البِّنَا مَسُولًا فَنَتْبِعَ البِّلِكَ مِنْ قَبْلِهِ النَّالِي اللَّهُ مَنْ قَبْلِهِ اللَّهُ مَنْ قَبْلِهِ اللَّهُ مَنْ قَبْلِهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهُ اللَّهُ اللّ

1 ....سورهٔ طلاق:٣،٢.

2 ....ابو سعود، طه، تحت الآية: ۱۳۳، ۳/، ۵۰

تفسيرص اطالجنان

ترجہہ کنزالایہان: اورا گرہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کردیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر جلتے قبل اس کے کہ ذلیل ورسوا ہوتے ہم فرما ؤ سب راہ دیکھورے ہیں راہ دیکھوتواب جان جاؤگے کہ کون ہیں سیرھی راہ والے اور کس نے مدایت پائی۔

ترجبا کنوالعِرفان: اوراگرہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کردیتے توضرور کہتے: اے ہمارے رب! تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذکیل ورسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟ تم فرماؤ: ہرکوئی انتظار کرر تو عنقریب تم جان لوگے کہ سید ھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہرایت پائی؟

﴿ وَكُواَنَّ اَهُ لَكُنْهُمُ بِعِنَا بِ مِنْ قَبْلِهِ : اورا گرہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کردیتے۔ پینی اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اگرہم نبی کو بَصِحِ بغیر کفار پرعذاب بھیجے دیتے تو قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا پھر اگرہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے ستحق ہوتے ۔ اب انہیں اس شکایت کا بھی موقعہ نہیں کیونکہ اب سرکا ردوعا کم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَاللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَامُ مَا وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

آ بیت نازِل ہوئی اور بتایا گیا کہتم مسلمانوں کی تاہی و ہر بادی کا انتظار کررہے ہواورمسلمان تمہارے عقوبت وعذاب کا انتظار کررہے ہیں۔عنقریب جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہو گی تو تم جان لوگے کہ سید ھے راستے والے کون

تقے اور کس نے ہدایت پائی ؟ (1)

1 .....خازن، طه، تحت الآية: ٥٦١، ٣/٠٢٢.





## مقام نزول الهج

سورة انبياء مكه مكرمه ميں نازل ہوئی ہے۔ (1)

# ركوع اورآيات كى تعداد ركيج

اس میں 7 رکوع اور 112 آئیتیں ہیں۔

# "انبیاء"نام رکھنے کی وجہ آج<del>ی</del>

اس سورت ميں بكثر تا نبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَاذَكُر بِ مثلاً حضرت موى ،حضرت بارون ، حضرت الرا بيم عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور بالحضوص سركارووع الم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه مَا ذَكَر بِ السَّ وجه حضرت اوط ،حضرت ابرا بيم عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور بالحضوص سركارووع الم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه مَا ذَكَر بِ السَّ وجه سياس سورت كانام "مُسُورة ألكنبياء" ب--

# سورہ اُنبیاء کے مضامین کھی

اس سورت کامرکزی مضمون ہیہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے تو حیر ، نبوت ورسالت ، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اوراعمال کی جزاء وسزا ملنے کودلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اوراس سورت میں بیر چیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1) ....اس کی ابتداء میں قیامت کا وقوع اورلوگوں کا حساب قریب ہونے اورلوگوں کے حساب کی شختیوں اور دیگر چیزوں سے عنافل ہونے کا ذکر کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دُنیوی زندگی کی لذتوں

1 سسحازن، تفسير سورة الانبياء،٣٠/٧٠.

و تفسير صراط الجنان

(3) ..... کفارِ مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کر یم صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلیٰهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَالِقہ انبیاء عَلیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کی طرح ابنی صدافت پردلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیس توالله تعالیٰ نے ان کاردکیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام عَلیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کے مجزات عارضی تصاور میرے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِوَ الله وَسَلَمَ قرآن کی صورت میں جو مجزوہ لے کرآئے ہیں بیتا قیامت مجزات عارضی تصاور میرے حبیب صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ قرآن کی صورت میں جو مجزوہ لے کرآئے ہیں بیتا قیامت باقی رہنے والا اور آپ صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ کے وصال کے بعد بھی آپ صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ کی ضورت کی الله وَسَلَم کی ضورت کی الله وَسَلَمَ کی شوت کی دلیل ہے تو کیا ان کی صدافت کے لئے کفار کو یہ مجزہ کا فی نہیں۔

- (4) .....کفار فرشتوں کو الله نعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے،ان کے اس عقیدے کارد کیا گیا کہ فرشتے تو الله نعالیٰ کی فرما نبردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔
- (5) .....الله تعالی نے اپنی وحدا نبیت اور معبود ہونے پر مختلف ولائل ذکر فرمائے جیسے زمین وآسان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا الله تعالیٰ کی قدرت ووحدا نبیت کی دلیل ہے، اسی طرح وحدا نبیت پربید لیل قائم فرمائی کہ اگر الله کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کا ئنات کا نظام درہم برہم ہوجاتا۔
- (6) ..... انهی آیات کے ممن میں حضرت موسی ، حضرت ہارون ، حضرت ابراہیم ، حضرت ابوط ، حضرت اسحاق ، حضرت العجم فی العقل ، لیعقوب ، حضرت او کر میں ، حضرت داؤد ، حضرت سلیمان ، حضرت ایوب ، حضرت اساعیل ، حضرت اور لیس ، حضرت ذوالکفل ، حضرت یونس ، حضرت ذکریا ، حضرت کی اور حضرت عیسی عَلَیْهِم الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کے واقعات بیان فرمائے گئے۔

  (7) ..... ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیا عِکرام عَلَیْهِم الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کا یہی ایک مقصدتھا کہ وہ مخلوق کو اللَّه تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک ایمال کرنے والوں کو اچھی جزاء کی بشارت سنا

- (8) .....قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوارٹوٹ جائے گی جس نے یا جوج اور ماجوج کوروک کررکھا ہوا ہے۔
- (9) .....قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے اور بیذ کر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی تعمتوں سے بناحصہ پائیں گیا ورجنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی تعمتوں سے اپناحصہ پائیں گئی الله تعالی عَلَیْدِ وَالله وَسَلَّمَ سِب جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اور ان کی طرف بیوجی کی گئی ہے کہ معبود صرف المله تعالی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ الله تعالی کے احکام بجالا کیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتی طور پرواقع ہونے والی قیامت سے ڈرا کیں اور بیب تادیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ الله تعالی اپنے صبیب صَلَّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ اور ان کے وَ اَن مِن مَه مِن کے وَ اور کفار کی تہمتوں اور بہتا نوں کے مقالے میں الله تعالی اپنے صبیب صَلَّی الله تعالی الله تعالی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَ الله وَ مَدَّم کا کہ دکار ہے۔

#### سورة كله كے ساتھ مناسبت

سورہ انبیاء کی اپنے سے ماقبل سورت ' طُلا' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طُلا کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبر دار کیا گیا تھا اور سورہ انبیاء کی ابتداء میں بھی قیامت کے آنے سے خبر دار کیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ طُلا میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب وزینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چا ہے کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ دین چا ہے جن کا ہم سے حساب لیاجانا ہے۔

278

المناوس المالجنان المناوس المالجنان

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجما كنزالعِرفان:

## اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ هُعْرِضُونَ <sup>حَ</sup>

ترجید کنزالایمان: لوگوں کا حساب نز دیک اوروہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان: لوگول کاحساب قریب آگیااور وه غفلت میں منه پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ : لوگوں کا حساب قریب آگیا۔ ﴾ اس آیت کے ثنانِ نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جومرنے کے بعد زندہ کئے جانے کوئیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اِس آیت میں اگر چہاُس وقت کفارِقر لیش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن لفظ' اَلنَّا میں ''میں عموم ہے (اوراس سے تمام لوگ مرادیں۔) نیزیہاں قیامت کے دن گور ہے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔

اس آیت کاخلاصہ بیہ کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کئے ہیں اور ان کے بدنوں ، ان کے جسموں ، ان کے کھانے پینے کی چیز وں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطاکی ہیں ، ان کے حساب کا وقت (روز قیامت) قریب آگیا ہے اور اس وقت ان سے بوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کئے ، آیا انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیئے ہوئے تھم پرعمل کیا اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے یا انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ، اس سے رک گئے یا انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ، اس سے بن صورت حال کے باوجودلوگوں کی ففلت کا حال ہیہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کئے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولنا کیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لئے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اسپنا انجام کی اور شدید ہولنا کیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لئے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اسپنا انجام کی

کوئی پرواه ہیں۔(1)

#### اُخروی حساب سے فقلت کے معاملے میں کفار کی روش اور مسلمانوں کا حال

یبال اگر چہ کفاری روش کو بیان کیا گیا ہے لیکن افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی ، قیامت کی ہولنا کی ،حساب کی تخی اور جہنم کے ور دنا ک عذاب سے قرایا جاتا ہے تو یہ عبرت وضیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ پھیرکر گرز رجاتے ہیں ، حالا نکہ مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ ایساطر زِعمل اختیار کرے جو کا فروں اور مشرکوں کا شیوہ ہو۔

امام محم غز الی دَحَمَة الله تعَولی عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'دا ہے انسان! تجھے اپنے کریم رب عزّ وَجَلَ کے بارے میں کس چیز نوھو کے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے ، پر دے ایکا کر اور لوگوں سے جھیپ کرفسق و فجو راور گنا ہوں میں مبتلا نو دھو کے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے ، پر دے ایکا کر اور لوگوں سے جھیپ کرفسق و فجو راور گنا ہوں میں مبتلا انہ تو گیا! ( تولوگوں کے خبروار ہوئے کے اور جو پھی تولوگوں سے جھیپ کرکرتار ہادہ سب خاہر کردیں گے ) تواس وقت تو کیا کرے گا۔ اے منظوں کی جماعت! تمہارے لئے مکمل خرابی ہے ، اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْووَالِہ وَسَلَمْ بِیروشُن کتاب نازل فرمائے ( جس میں ہر چیزی تفسیل موجود ہے ) اور تہمیں قیامت جھیچا ور آپ میٹی الله تعالیٰ علیْہووَالِہ وَسَلَمْ بِیروشُن کتاب نازل فرمائے ( جس میں ہر چیزی تفسیل موجود ہے ) اور تہمیں قیامت کے اوصاف کی خبروے ۔ اور تو بھی تہمیں آگاہ کو کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرِضُونَ فَى مَايَاتِبُومُ مِّن ذِكْرٍ مِّن مَّ بِهِمُ مُّعُرِضُونَ فَى مَايَاتِبُومُ مِّن ذِكْرٍ مِّن مَّ بِهِمُ مَّ مَا يَأْتِبُومُ مِّن ذِكْرٍ مِّن مَّ بِهِمُ مَّ مَا يَأْتِبُومُ مِّن ذِكْرٍ مِّن مَّ بِهِمُ مَّ مَا يَأْتِبُومُ مِّن ذِكْرٍ مِّن مَّ بِهِمُ مَّ مَا يَأْتُهُمُ مَّ مَا يَأْتُهُمُ مُّ مَا يَأْتُهُمُ مُّ وَهُمُ مَا يَأْتُهُمُ مُّ وَهُمُ مَا يَأْتُهُمُ مُ وَمُ مُلِكَامُونَ فَى مُلْقَالُونُهُمُ وَمُ مَا يَأْتُهُمُ مُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن فَيْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ مُن اللّهُ مُل

ترجہا کنڈالعرفان: لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نتی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں بڑے ہوئے ہیں۔

بھروہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشا دفر مائے کہ

ترجها كنز العرفان: قيامت قريب آئن اور جاند بها كيا-

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَدُرُ (3)

• الآية: ١، ٣/٩، الانبياء، تحت الآية: ١، ٣/٠ ٢٧- ٢٧١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١، ص٩٠، تفسير طبرى، الانبياء، تحت الآية: ١، ص٩٠، تفسير طبرى، الانبياء، تحت الآية: ١، ٣/٩، ملتقطاً.

. ۱ : همر: ۱ .

2 سانبياء: ١ -٣.

جلدشيثم

اورارشا دفر مائے کہ

#### اِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ بَعِيْكًا ﴿ وَنَالِهُ قَرِيبًا (1)

ترجیا نے کنزالعِرفان: بیشک وہ اسے دور مجھ رہے ہیں۔ اور ہم اسے قریب و مکھ رہے ہیں۔

اورارشا دفر مائے کہ:

#### وَمَايُكْ مِن يُكَ لَعَلَى السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (2) ترجِمة كنزالعِرفان : اورتم كياجانوشايد قيامت قريب بى مور

اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی عالت تو یہ ہونی چاہئے کہ ماس قر آنِ عظیم کے دیئے درس پڑمل کروہ کین اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قر آن کے معانی میں غور وفکر نہیں کرتے اور روزِ قیامت کے بے ثاراً وصاف اور ناموں کو (عبرت کی نگاہ ہے ) نہیں دیکھتے اور اس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہم اس غفلت سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں (اور دعا کرتے ہیں کہ) اللّٰہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس غفلت کو دور فرمائے۔ (3) اور ہرمسلمان کو اس فانی دنیا ہے بے رغبت ہو کرنیک اعمال کی کثرت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ترغیب کے لئے یہاں دو حکا مات ملاحظہ ہوں:

# مجصة تمهارى جائيدا دكى كوئى ضرورت نہيں ا

حضرت عامر بن ربیعہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے کہ ایک عربی اِس آیا ، آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ اللّٰهِ وَسَلّم ہے کلام کیا۔ وہ تحص جب دوبارہ خضرت عامر بن ربیعہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّهِ عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّم عَنْهُ کے پاس آیا تواس نے کہا کہ میں نے دسولُ اللّٰه صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اَلِهِ وَسَلّم سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے۔ میں چا ہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے جھے حصہ علیحدہ کردوں جو تمہارے اور تمہاری اولا دے کام آئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نے اس سے کہا کہ' ہمیں تیری جائیدادی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا

<sup>1 .....</sup>معارج، ۷،۲

<sup>2</sup> سساحزاب: ۲۳۳.

<sup>3 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت و ما بعده، الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت في احوال الميت... الخ، صفة يوم القيامة و دواهيه و اساميه، ٢٧٦/٥.

دى بين (اوراس مين بيآيت ہے) ' اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَائِهُمُ وَهُمْ فِي خَفَلَةٍ مُّعْدِضُونَ ' لوگوں كا حساب قريب آگيا اوروہ غفلت ميں منہ پھير ہے ہوئے ہيں۔ (1)

# جب حساب کا وقت قریب ہے تو بیدد یوار نہیں بنے گی کھی

ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے صحابہ کرام دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهُم میں سے ایک صحابی دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهُ میں سے ایک صحابی دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهُ دِیوار بنار ہے تھے، جس دن بیسورت نا زل ہوئی اس دن ان کے بیاس سے ایک خص گزراتو انہوں نے اس سے بوچھا'' آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیآ بیت مبار کہ نازل ہوئی ہے ''اقت رَب لِلنَّاسِ حِسَابُهُم وَهُم فِی حَفَّلَةٍ مُعْمِر ضُونَ ''لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ عفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔''ان صحابی دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ نے جب بیساتواسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا: الله عَزُوجَلُ کُوسی الله عَزُوجَلُ کُوسی کی شم! جب حساب کا وقت قریب آگیا ہے تو پھر بید یوار نہیں سنے گی۔ (2)

الله تعالی سے دعاہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوجائے اور ہم بھی اپنی اُخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہوجائیں۔

# مَا يَأْ نِبْهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ مَ يِهِمْ مُحْدَثِ إِلَّا اسْتَبَعُولُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَ مَا يَأْ نِبْهِمْ مِنْ خَدُنُ فِ إِلَّا اسْتَبَعُولُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَ مَا يَأْ نِبْهِمْ مِنْ فَي اللَّهِ السَّبَعُولُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَى

ترجية كنزالايمان: جب ان كرب كے پاس سے انہيں كوئى نئى نصيحت آتى ہے تواسے نہيں سنتے مگر كھيلتے ہوئے۔

توجیه کنزالعِرفان: جبان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تواسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔

﴿ مَا يَا نِيْهِمْ مِنْ ذِكْرِ: جب ان كے پاس كوئى نفيحت آتى ہے۔ ﴾ يعنى جب الله تعالى كى طرف سے قرآن مجيد ميں نفيحت آميزكوئى اليم آيت نازل ہوتى ہے جوانہيں اعلى طریقے سے اخروی حساب كى يا دولائے اوراس سے غفلت كا شكار ہونے يركامل طریقے سے اخروک حساب كى يا دولائے اوراس سے غفلت كا شكار ہونے يركامل طریقے سے تنبيه كر بے توبياس میں غور وفكر كر بے عبرت واضيحت حاصل كرنے اورا بنى غفلت دوركرنے كى بجائے يركامل طریقے سے تنبيه كر بے توبياس میں غور وفكر كر بے عبرت واضيحت حاصل كرنے اورا بنى غفلت دوركرنے كى بجائے

1 ....ابن عساكر، حرف العين، ذكر من اسمه عامر، عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك... الخ، ٥ ٣٢٧/٣.

عشر.الحزء الحادى عشر.

جلاشيش

اسے کھیلتے اور مٰداق مُسخری کرتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور آنے والے وفت کے لئے پچھ تیاری نہیں کرتے ۔ <sup>(1)</sup>

# لاهِية قَالُوبُهُمْ وَاسَّواالنَّجُوى النِّجُوى النِّرِي طَالنَّوْ النَّرِي النَّالِ النَّالِ النَّرِي النَّالُوبُ النَّرِي النَّالُوبُ النَّالُولُ النَّالُوبُ النَّالُولُولُ النَّالُولُولُ النَّالُولُولُ النَّالُولُ اللَّالِي النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ اللَّالِي النَّالْمُولُ اللَّالِي النَّالِي النَّالُولُ النَّلُولُ النَّالُولُولُ اللَّالِي النَّالُولُولُ اللَّالِي النَّالُولُولُ اللَّالِي النَّالُولُولُ اللَّالِي النَّالُولُولُ اللَّلْمُ اللَّالِي النَّالُولُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِي النَّالْمُولُ اللَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّالُولُولُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالُولُولُ اللَّالِي ا

ترجہ کنزالایمان: ان کے دل کھیل میں بڑے ہیں اور طالموں نے آپیں میں خفیہ مَشُورَت کی کہ بیکون ہیں ایک تم ہی جیسے آ دمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہود مکھ بھال کر۔

ترجہا کنڈالعِرفان: ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور طالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ بیر (نبی )تمہارے جیسے ایک آ دمی ہی تو ہیں تو کیا تم خود در کیھنے کے باوجود جا دو کے پاس جاتے ہو؟

﴿ لا هِيدَ قُلُو بُهُمْ: ان كول كھيل ميں برا بير موسے ہيں۔ ﴾ دل كھيل ميں برا بيہ ہونے سے مراد بيہ ہے كہ وہ الله تعالىٰ كى ياد سے غافل ہيں اور بعض مفسرين فرماتے ہيں كہ جو دل دنيا كے احوال ميں مشغول اور آخرت كے احوال سے غافل ہو وہ كھيل ميں برا اہوا ہے۔ (2)

﴿ وَاَسَسُّ واالنَّجُوى أَلَنِ بِينَ ظَلَمُوا: اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ اور بیان فرمادیا کہ وہ رسولِ میں خفیہ مشورہ کیا اور اسے چھیانے میں بہت مبالغہ کیا مگر اللّٰہ تعالیٰ نے ان کاراز فاش کردیا اور بیان فرمادیا کہ وہ رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰہ وَسَلّٰمَ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں۔ (3) یہ فرکا ایک اصول تھا کہ جب بیہ بات لوگوں کے ذہن شین کردی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھرکوئی ان پرایمان نہ لائے گا۔ کفاریہ بات کہتے وہ ت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جے گی نہیں کیونکہ لوگ رات دن مجزات دیکھتے ہیں، وہ کس طرح با ورکرسکیں گے کہ حضور پُر نور صَلّٰی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰہ وَسَلّمَ ہماری طرح بشر ہیں اس لئے انہوں نے مجزات

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢، ٥/١٥، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢، ٣/١٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٣/١٧٢، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣، ٥٢/٥، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup>خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٣، ٣/٢٧١.

کو جادو ہتا دیا اور کہا کہ کیاتم خود دیکھنے اور جاننے کے باوجود جادو کے یاس جاتے ہو؟

# فَلَ مَنِي يَعْلَمُ الْقُولَ فِي السَّمَاءَ وَالْرَائِ مِنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

ترجية كنزالايمان: نبى نے فرما يا ميرارب جانتا ہے آسانوں اور زمين ميں ہر بات كواور وہى ہے سنتا جانتا۔

ترجيك كنزالعِرفان: نبى نے فرمایا: ميرارب آسان اورزمين ميں ہربات كوجانتا ہے اور وہى سننے والا جانے والا ہے۔

﴿ قُلَ: فَي نِے فِر مایا۔ ﴾ جب حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طرف كفار كے اقوال اوراحوال كى وحى كَي كُنّ تواس کے بعد آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي ارشا دفر مايا ' کفار کی خفيه باتوں کو جانناتو بچھ بھی نہیں ، مبر برب عَزَّوَ جَلَّ كَي شَاكِ تُوبِيهِ ﴾ كمه وه آسانوں اور زمين ميں ہونے والى ہر بات كوجانتا ہے خواہ وہ پوشيدہ طور بركهي گئى ہو يا اعلانيه کہی گئی ہوا وراس سے کوئی چیز حجیب نہیں سکتی خواہ وہ کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہواور وہی سننے والا جاننے والا ہے، تو وہی کفار کے آقوال اوراً فعال کی انہیں سزادے گا۔ <sup>(1)</sup>

# بَلْقَالُوٓ الصَّغَاثُ اَحُلامِ بِلِ افْتَرْبَهُ بِلِ افْتَرْبَهُ بِلَهُ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاتِنَا بِايَةٍ كَمَا أُنْ سِلَ الْأَوْلُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: بلكه بولے بریشان خوابیں ہیں بلکہ ان كی گڑھت ہے بلکہ بیشاعر ہیں تو ہمارے پاس كوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔

ترجهة كنزُالعِرفان: بلكه (كافرول نے) كها: حجمو لے خواب ہيں بلكه خوداس (نبي) نے اپنی طرف سے بناليا ہے بلكه يه شاعر ہیں (اگر نبی ہیں) تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔

نبياء، تحت الآية: ٤٥٣/٥٤.



﴿ بَلُ قَالُوۡ اَضُعُا اُ اَحْدُومِ : بلکہ کہا: جموٹے خواب ہیں۔ ﴾ جب کافروں کاراز ظاہر فرمادیا گیا تواس کے بعدانہیں قرآن کر یم سے تخت پریشانی اور حیرانی لات ہوئی کہاس کا کس طرح انکار کریں کیونکہ بیا یک ایباروش اور واضح مجودہ ہے جس نے تمام ملک کے مابینا زماہروں کو عاجز وجیرت زدہ کر دیا ہے اور وہ اس کی دو چار آیوں کی مثل کلام بنا کرنہیں لا سکے ،اس پریشانی میں اُنہوں نے قرآنِ کریم کے بارے میں مثلف فتم کی باتیں کہیں اور کہنے گئے: بلکہ نبی اگرم صَلَّی الله تعالیٰ علیٰ وق تجھ گئے وارد و وَسَلَم جوقر آن لائے ہیں بیجھوٹے خواب ہیں اور ان کو نبی کریم صلّیٰ الله تعالیٰ علیٰ وق تبجھ گئے وارد و میں کے عالیٰ میں ہوسکے گی تواب اس کوچھوٹر کر کہنے گئے: بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف ہیں ۔ کفار نے یہ کہر سوچا کہ یہ بات چیاں نہیں ہوسکے گی تواب اس کوچھوٹر کر کہنے گئے: بلکہ خود اس نبی خود اس نبی طرف سے بنالیا ہے۔ یہ کہ کر آئیس خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے: اگر یہ کلام حضرت محمصطفیٰ صَلَّی الله تعالیٰ علیٰ وَسَلَم کا منالیا کے اس بات کوجھی چھوڑ الور کہنے ہوا ہوں انہیں خیال ہوا کہ لوگ کہیں گئے: اگر یہ کالم حضرت محمصطفیٰ صَلَّی الله تعالیٰ علیٰ وَسَلَم کیون نہیں بنا سکتے ؟ یہ خیال کر کے اس بات کوجھی چھوڑ الور کہنے کیے: بلکہ یہ تا میں اور یہ کالم شعر ہے۔ الغرض کفاراسی طرح کی باتیں بنا سے یہ بی تو بہارے بی ہیں تو بہارے بی چسے کہا میں اس کو بھی جائے والی نہیں ہے، تو کہنے گئے: اگر یہ نی ہیں تو بمارے یاس کوئی نشانی اس کوئی شائیں جیسے پہلے رسولوں کونشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ (1)

### اہلِ باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے کھی

اہلِ باطل اور جھوٹوں کا بہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے بلکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد خود جیران ہوتے کے بعد خود جیران ہوتے ہیں کہ بم نے کہہ کیا دیا ہے۔

#### مَا الْمَنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْبَةٍ الْمُلَكِّنَهَا ۗ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞

ترجمة كتزالايمان: ان سے پہلے كوئى بستى ايمان نه لائى جسے ہم نے ہلاك كيا تو كيابيا ايمان لا كيس كے۔

ترجها كنزًالعِرفان: ان سے پہلے جوہتی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا تو کیا بیا یمان لے آئیں گے؟

1 .....البحر المحيط، الانبياء، تحت الآية: ٥، ٢٧٦/٦، قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ٥، ١٤٨/٦، الحزء الحادي عشر، ملتقطاً.

285

تسيرصراط الجنان

﴿ مَا الْمَنَتُ قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْبَةٍ: ان سے پہلے جوستی ایمان نہلائی۔ اس آیت میں الله تعالیٰ نے کفار کی باتوں کاردفر مایا اورانہیں جواب دیا ہے۔اس کے معنی بیر ہیں کہ کفارِ مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا اورنشانیاں آنے کی صورت میں ایمان لانے کا عہد کیا اور جب ان کے پاس وہ مطلوبہ نشانیاں آئیں تووه ان انبیاء کرام عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام برایمان نه لائے اوران کی تکذیب کرنے لگے اوراس سبب سے ان کفار کو ہلاک کردیا گیاتو کیا ہے کفارِ مکہنشانی دیکھ کرا بمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اِن کی سرکشی اُن سے بڑھی ہوئی ہے۔

# وَمَا أَنْ سَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا مِ جَالًا ثُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَسَّالُوَ اهْلَ النِّكِمِ اِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَبُونَ ۞

ترجية كنزالايبان: اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیج مگر مردجنہیں ہم وحی كرتے تواے لوگوعلم والوں سے پوچھوا گر تنههد علم نهرموبه

ترجیه این اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیج جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ تواے لوگو! علم والول سے يوجھوا گرتم نہيں جانتے۔

﴿ وَمَا آئِ سَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا سِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِمُ: اورجم نع تم سے پہلے مردبی بھیج جن کی طرف ہم وی کرتے تھے۔ ﴾ بيهال كفارِ مكه كے سابقه كلام كاردكيا جار ماہے كه انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كابشرى صورت ميں ظهور فرمانا نبوت كمنافى نهيس كيونكه نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے يہلے بھى ہميشدابيا ہى ہوتار ہاہے كه اللَّه تعالَى نے سى قوم كى طرف فرشتے کورسول بنا کرنہیں بھیجا بلکہ سابقہ قوموں کے یاس بھی اللّٰہ نتعالیٰ نے جو نبی اوررسول بھیجے وہ سب انسان اورمر دہی تنصاوران کی طرف اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تنفی اور جب

اعتراض ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء عَلَیْهِ ہُ الصَّلَاءُ وَ السَّلام مرد شے ، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ ﴿ فَمُتَّ كُونَ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ الْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ

#### شرعی معلومات نه ہونے اور نہ لینے کے نقصانات

اس آیت میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ ناواقف کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے اور جہالت کے مرض کا علاج بھی بہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم بڑمل کرے اور جوا پنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا وآخرت میں بہت نقصان اٹھا تا ہے۔ یہاں اس کے چنرنقصانات ملاحظہ ہوں

(1) .....ایمان ایک الیم اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اُخروی نجات کا دارو مدار ہے اور ایمان سیجے ہونے کے لئے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، الہذا سیجے اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے اُن عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے تو وہ اپنے گمان میں یہ بجھ رہا ہوگا کہ میر اایمان سیجے ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہوسکتی ہے اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کِفر میں مرگیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا بڑے گا اور اس کے انتہائی در دناک عذابات سہنے ہوں گے۔

(2) .....فرض وواجب اورد گیرعبادات کوشر عی طریقے کے مطابق اداکر ناضروری ہے،اس کئے ان کے شرعی طریقے کی معلومات معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اوراس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتا۔ جیسے نماز مہیں ہوتا۔ جیسے نماز کی معلومات حاصل کرتا ہے تو مشقت اٹھانے کے سوااسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابلِ قبول ہونے کے لئے ''طہارت''ایک بنیادی شرط ہے اور جس کی طہارت درست نہ ہوتو وہ اگر چہ

<sup>1 ----</sup> حازن، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٢٧٢/٣، روح البيان، الانبياء، تُحت الآية: ٧، ٥/٥٥، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧، ١٢٢/٨، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup> جلالين مع صاوى، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٢٩١/٤.

برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتارہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتار ہے اور ساری ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے ،اس کی بیتمام عبادات رائیگاں جائیں گی اور وہ ان کے تواب سے محروم رہے گا۔

(3) .....کاروباری،معاشر تی اوراز دواجی زندگی کے بہت ہے معاملات ایسے ہیں جن کے لئے شریعت نے کچھاصول اور قوانین اور قوانین مقرر کئے ہیں اور انہی اصولوں پر اُن معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے اور جسے ان اصول وقوانین کی معلومات نہ ہواور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر بے قو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا جانس زیادہ ہے اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللّہ تعالیٰ کے عذاب کا حفد ارتظہرانا ہے۔

ہمر دست بہتین بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کئے ہیں ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرناممکن نہیں۔ دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہر مسلمان کوعقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

## فرض علوم سكھنے كى ضرورت وا ہميت

یہاں میری ایک تتاب ' علم اورعام ہی اہمیت' سے فرض علوم کی اہمیت وضرورت پرایک مضمون ملاحظہ ہو، چنانچہ اس میں ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چا ہے کہ ہمآ دمی پراپی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے نمازی پرنماز کے، روز ہور کھنے والے پرزوز ہے کہ ہمآ دمی پر جج کے ہنجارت کرنے والے پرخرید وفروخت کے مقطوں پرکاروبار کرنے والے کے لئے اس کاروبار کے ، مزدوری پرکام کرنے والے کے لئے اجارے کے، شرکت پرکام کرنے والے کے لئے اجارے کے، مشھار بت کر فے والے پرمضار بت کے (مضار بت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ہے اور کام دومراکر کے والے کے لئے شرکت کے، مشھار بت کرنے والے پرمضار بت کے (مضار بت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ہے اور کام دومراکر کے گا، طلاق دینے والے پرطلاق کے، میت کے گفن ووفن کرنے والے پرکفن ووفن کے، مسائل سیکھنا فرض ہے ۔ یونی پولیس، مساجد و مدارس، بیتیم خانوں اور دیگر و بلفیئر زکے مُشوک یوں پروقف اور چندہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے ۔ یونی پولیس، بیلی کی کرنے والی کم پنیوں اور دیگر کا کموں کے ملاز مین نیز نجے اور کسی بھی ادارے کے افسر و ناظمیوں پر روثوت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں ۔ اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا ہو بھی ادارے کے افسر و ناظمیوں اور و وجبات کا علم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و مُحرّمات کا علم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و مُحرّمات کا علم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و مُحرّمات کا علم فرض اور واجبات مسائل سیکھنا ہر اس شخص کے سائل سیکھنا ہر اس خوالی میں فرائش کو میں کا میں کو میں کا ان چیز وں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائش کو میں کو مین کو میں کو کی کو میں کو کی کو میں کو کی کو کو میں کو میں کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کر کے کو کر کو کی کو کر کو کو کر کے کو کر کو ک

تفسيرص كظالجنان

ال مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضٰی عَدَّمَ اللّه تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَویْم سے روایت ہے، سرکا رِووعالم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا جملم کا طلب کرنا ہرمومن پرفرض ہے یہ کہ وہ روزہ بنما زاور حرام اور حدود اور احکام کو جانے ۔ (1)

اس حدیث کی نثر ح میں خطیب بغدادی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں: حضور پُرنور صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ کے اس فر مان ' علم کا حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے' کا معنی بیہ ہے کہ ہرشخص پرفرض ہے کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ است کے اس فر مان ' علمی کوقد رت نہ ہو۔ (2)
مسائل سیکھے جس پراس کی لاعلمی کوقد رت نہ ہو۔ (2)

اسی طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن رئیج دَحَمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیهِ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللّٰه بن مبارک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے بوجھا کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَو یُضَةٌ عَلٰی کُلِّ مُسُلِمٍ کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیوہ علم نہیں ہے جس کوئم آج کل حاصل کر رہے ہو بلکہ کم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے بوجھے یہاں تک کہوہ عالم اسے بتادے۔ (3)

امام ابوبكراحدين على خطيب بغدادى دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: "برمسلمان بريد بات واجب ب كهوه كهان

وتنسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup>الفقيه والمتفقه، وحوب التفقُّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٦٨/١، الحديث: ١٥٧٠.

الفقيه والمتفقه، و جوب التفقه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١.

الفقيه والمتفقه، وجوب التفقه في الدِّين على كافة المسلمين، ١/١٧، روايت نمبر: ٦،٦٠.

<sup>4.....</sup>الفقيه والمتفقه، وجوب التفقُّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧١/١، روايت نمبر: ٦٣١.

الأنبَيّاءُ ٧:٧١

پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیز وں کاعلم حاصل کرے جواس کے لیے حلال ہیں اور جواس پرحرام ہیں۔

یونہی خون اور اموال میں جواس پرحلال ہے یا حرام ہے بیوہ تمام چیزیں ہیں جن سے بہ خبر (غافل) رہنا کسی کوبھی جائز نہیں ہے اور ہر خص پر فرض ہے کہ وہ ان چیز وں کوسیکھ ۔۔۔۔۔اور اہام بینی حاکم وقت عور توں کے شوہروں کواور لونڈیوں کے آقا وُل کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ اور گول کی اس بارے میں پڑ کرے اور جاہلوں کوسکھانے کی جماعتیں ترتیب دے اور ان کے لئے بیت المال کے اندررزق مقرر کرے اور علاء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن سے وہ حق وباطل میں فرق کرلیں۔ (1)

ان تمام أنوال سے روزِ روش کی طرح عیاں ہے کہ علم دین سیھنا صرف کسی ایک خاص گروہ کا کام نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی بفذرعلم سیکھنا ہرمسلمان برِفرض ہے۔لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم دین سے دورنظر آتی ہے۔ نمازیوں کودیمیں تو جالیس جالیس سال نمازیر سنے کے باوجود حال بیہے کہسی کووضو کرنانہیں آتا تو کسی کونسل کا طریقة معلوم نہیں ،کوئی نماز کے فرائض کو پیچ طریقے سے ادانہیں کرتا تو کوئی واجبات سے جاہل ہے ،کسی کی قر اُت درست نہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگر عبا دات کا ہے خصوصاً جن لوگوں نے حج کیا ہوان کومعلوم ہے کہ جج میں کس قدرغلطیاں کی جاتی ہیں!ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پیر کہتے نظرا تے ہیں کہ بس جج کے کئے چلے جا وَجو کچھالوگ کرر ہے ہوں گے وہی ہم بھی کرلیں گے۔ جب عبا دات کا بیرحال ہے تو دیگرفرض علوم کا حال کیا ہوگا؟ یونہی حسد، بغض، کینے، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان اور نجانے کتنے ایسے امور ہیں جن کے مسائل کا جاننا فرض ہے لین ایک بڑی تعدادکوان کی تعریف کا بینة تک نہیں بلکہان کی فرضیت تک کاعلم نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا گناہ ہوناعموماً لوگوں کومعلوم ہوتا ہےاوروہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں جیسے خرید وفروخت ، ملازمت ،مسجد و مدرسہ اور دیگر بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے لوگوں کو بیہ تک معلوم نہیں کہان کے پچھے مسائل بھی ہیں،بس ہرطرف ایک اندھیر تگری مجی ہوئی ہے،ایسی صورت میں ہرشخص برضروری ہے خود بھی علم سیکھے اور جن براس کا بس چلتا ہوانہیں بھی علم سیھنے کی طرف لائے اور چنہیں خودسکھا سکتا ہے انہیں سکھائے

ا گرتمام والدین اپنی اولا د کواور تمام اساتذه اینے شاگر دول کواور تمام پیرصاحبان اینے مریدوں کواور تمام افسران

1 ----الفقيه والمثفقه، و حوب التفقّه في الدِّين على كافة المسلمين، ١٧٤/١.

وصاحب اقتد ارحضرات اپنے ماتحوں کو علم وین کی طرف لگا دیں تو پھی ہی عرصے میں ہر طرف وین اور علم کا دَور دورہ ہوجائے گا اور لاگوں کے معاملات جو دبنو و شریعت کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ فی الوقت جو ناز ک صورت حال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیس کہ ایک مرتبہ سناروں کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جج کیا گیا جب ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقتہ کار معلوم کیا گیا ہو ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقتہ کار معلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جو طریقہ رائے ہو وہ تقریباً ہی فیصد خلاف شریعت ہو اکہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جو طریقہ رائے ہو وہ تقریباً ہی فیصد خلاف شریعت ہوا کہ ان وار علی ان اور میر ان کی محارت و چار ہیں۔ جب معاملہ اتنا نازک ہے تو ہر تض اپنی ذمہداری وصوں کرسکتا ہے ، اس لئے ہر تحض پر ضروری ہے کہ علم دین سے جو محالہ اننا نازک ہے تو ہر تض اپنی ذمہداری وصوں کرسکتا ہے ، اس لئے ہر تحض پر دری ہے کہ علم دین سے کہ اس کے ہر تحض کی اور اس کے بیارے تحبوب صفی اللہ تھائی عَلَیْ وَ اللہ مائی دور اس کے بیارے کہ بیارے میں سے ہرایک صاحب اور تم میں سے ہرایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مرد اللہ تو تھا جائے گا اور مرد اللہ تو تھا جائے گا اور مرد اللہ تھائی خور والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں بوچھا جائے گا ور مرد کا وہ مائی ہیں کہ والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں بوچھا جائے گا ورم د کا وہ مائی ہے۔ (۱)

ندکورہ بالاحدیث میں اگر چہ ہر بڑے کواپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے کیکن والدین پراپنی اولاد کی ذمہ واری چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لئے ان کو بطورِ خاص تاکید فرمائی گئی ہے، چنا نچہ حضرت عثمان الحاطبی دَضِی اللهٔ نَعَالٰی عَنهُ مَاکُوسنا کہ آپ ایک شخص کوفر مارہے تھے: اپنے بیٹے کوا دب فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِی الله تعالٰی عَنهُ مَاکُوسنا کہ آپ ایک شخص کوفر مارہے تھے: اپنے بیٹے کوا دب سکھاؤ، بے شک تم سے تمہارے لڑے کے بارے میں بو چھا جائے گا جوتم نے اسے سکھایا اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما نبر داری اور اطاعت کے بارے میں بو چھا جائے گا۔ (2)

اس حدیث پروالدین کوخصوصاً غورکرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن اولا دکے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے، اگر صرف والدین ہی اولا دکی دین سے دوری کامسکاہ ل

<sup>1 .....</sup>معجم صغير، باب الدال، من اسمه: داود، ص ١٦١.

<sup>2 .....</sup> شعب الإيمان، الستون من شعب الإيمان... الخ، ٢/٦، ٤، روايت نمبر: ٨٦٦٢.

ہوسکتا ہے۔ گرافسوس کہ دُنیَوی علوم کے سکھانے میں تو والدین ہرشم کی تکلیف گوارا کرلیں گے،اسکول کی بھاری فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خرید کر دیں گے اور نجانے کیا کیا کریں گے لیکن علم دین جوان سب کے مقابلے میں ضروری اورمفید ہےاس کے بارے میں تچھ بھی توجہ ہیں دیں گے، بلکہ بعض ایسے برقسمت والدین کو دیکھا ہے کہا گراولا درین اورعلم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس میں کیا رکھا ہے۔ہم دینوی علم کی اہمیت وضرورت کا انکارنہیں کرتے لیکن بیردینی علم کے بعد ہے اور والدین کا بیکہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے؟ بیہ بالکل غلط جملہ ہے۔اول تو بیہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ اس میں علم دین کی تحقیر ہے۔دوم اسی برغور کرلیں کہ علم دین سیکھنا اور سكها ناافضل ترين عبادت، انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كي وراثت، دنياوآ خرت كي خيرخوا هي اور قبروحشر كي كاميا بي كا ذریعہ ہے۔آج نہیں تو کل جب حساب کے لئے ہارگاہِ الہی میں حاضر ہونا پڑے گااس وقت پیتہ چلے گا کہ علم وین کیا ہے؟ بلکہ صرف اسی بات برغور کرلیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کسی شخص کودیکھا ہے کہ جس کودنیا کاعلم حاصل نہ كرنے برافسوس ہور ہا ہو۔ ہاں علم دین حاصل نہ كرنے ، دینى را ہ برنہ چلنے ، الله تعالى كى رضا كے كام نہ كرنے برافسوس کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے اور یونہی مرنے کے بعداییا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سیجھنے ہیر، انجینئر نہ بننے بر،سائنسدان نہ بننے برافسوس ہور ہا ہوالبت علم دین نہ سکھنے برافسوس کرنے والے بہت ہوں گے۔ بلکہ خودحدیث یاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آ دمیوں کوسب سے زیادہ حسرت ہوگی ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملاا وراس نے علم حاصل نہ کیا۔ (1)

الله تعالی مسلمانوں وعقل سلیم دے اور انہیں علم دین کی ضرورت واہمیت کو بیچھنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

## سوال کرناعلم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے رکھ

اس آیت سے بیکھی معلوم ہوا کے سوال کرناعلم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔حضرت علی المرتضلی تحرَّم الله تعَالٰی وَجُهَهُ الْکَویِهُم سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:"علم خزانے ہیں اور ال خزانوں کی چا بی سوال کرو، الله تعالٰی تم پررحم فر مائے، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں چا راوگوں کو اجر دیا جاتا کی چا بی سوال کرنا ہے تو تم سوال کرو، الله تعالٰی تم پررحم فر مائے، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں چا راوگوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ (1) سوال کرنے والے کو۔ (2) سکھانے والے کو۔ (3) سننے والے کو۔ (4) ان سے محبت رکھنے والے کو۔ (3)

تسيوراطالجنان

<sup>1 .....</sup>ابن عساكر، حرف الميم، محمد بن احمد بن محمد بن جعفر... الخ، ١٥٧/٥١.

<sup>2 .....</sup>الفقيه والمتفقه، باب في السؤال والجواب وما يتعلّق بهما... الخ، ٦١/٢، الحديث: ٩٣.

حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُرنو رصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا دواجی اسوال کرنا نصف علم ہے۔

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ جمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں در پیش معاملات کے بارے میں اہلِ علم سے سوال کرنے اوراس کے ذریعے دین کے شرعی اُ حکام کاعلم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، امین۔

# وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَلَالْاِيكُالُونَ الطَّعَامُ وَمَاكَانُوا خُلِوِيْنَ ۞ ثُمَّ صَكَفَنَهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكُنَا الْسُرِفِيْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اور بهم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا كه كھانا نه كھانانه كھائىيں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا كرد كھايا تو انہیں نجات دى اور جن كوجا ہى اور حدسے بڑھنے والوں كو ہلاك كرديا۔

ترجیلة كنزُالعِرفان: اور ہم نے انہیں کو كی ایسے بدن نہ بنایا تھا كہ وہ كھانانہ كھا كيں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپناوعد ہ انہیں سچا كر دكھا یا تو ہم نے انہیں اور جن كو جا ہا نجات دى اور حدسے بڑھنے والوں كو ہلاك كر ديا۔

﴿ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَلًا: اور جم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا۔ ﴾ کفارِ مکہ نے تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرا يَكِ اعتراض بِيكِيا تَعَاكَهِ:

ترجيه كنوالعرفان اسرسول وكيا بوا؟ كه يكانا بهي كها تا ہے۔

مَالِ هٰنَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ (2)

اور یہاں اِس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جتنے بھی رسول بھیجان کے بدن ایسے ہیں بنائے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو، یونہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ عمر پوری

1 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ١٠٨٥، ١، الحديث: ٤٤٧٦.

2 .....فرقان:٧.

جلدشيشم

تفسيرصراط الجنان

ہوجانے کے بعدان کی بھی وفات ہوئی ،اور جب اللّٰہ تعالیٰ کاطریقہ ہی یہی ہے تو کفارِ مکہ کارسول کریم صَلَّى اللّٰه تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے کھانے بینے براعتراض کرنامحض بے جااور فضول ہے۔ (1)

﴿ ثُمْ صَلَ قُنْهُمُ الْوَعُنَ : پُرْہِم نے اپناوعدہ آئمیں سچا کردکھایا۔ ﴿ ارشادفر مایا کہ ہم نے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَامُ وَ وَوَی کَی ، پُرہم نے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاءُ وَالسَّلَام کُونِجات دینے اوران کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا بناوعدہ سچا کردکھایا تو ہم نے آئہیں اوران کی تصدیق کرنے والے مومنوں کو نجات دی اوران بیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام کی تکذیب کرکے حدسے بڑھنے والوں کو ہلاک کردیا۔ (2)

## كَقُدُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَ

ترجمة كنزالايمان: ميثك بم نے تمهارى طرف ايك كتاب اتارى جس ميں تمهارى نامورى ہے تو كياتمهيں عقل نہيں۔

توجیه کنزالعیرفان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نا زل فر مائی جس میں تمہارا جرحیا ہے۔ تو کیاتمہیں عقل نہیں؟

﴿ لَقُلُ اَنْ وَلَمَا اللّهِ عَلَيْمَ كُتْبًا: بِينَكَ بِمَ نَهُمَارِي طُرف ايك كتاب نازل فرما في - ﴿ ارشاد فرما يا كه احتريش كروه! 
م نة تمهاري طرف ايك عظيم الشان كتاب نازل فرما في جس مين تمهارا شرف اور تمهاري عزت ہے كيونكہ وہ تمهاري زبان اور تمهاري لغت كے مطابق ہے تو تم اس كتاب سے كيے منہ چھير سكتے ہو حالا نكہ غيرت اور عقل كا تقاضا يہ ہے كہ تم اس كتاب كي اور اس نبي كي تعظيم كروجوا سے لے كرا ہے ہيں اور اس پرسب سے پہلے ايمان لانے والے ہو جاؤ ، كيا تم جاہل ہواور متمهيں عقل نہيں كہ ايمان لاكراس عزت وكرامت اور سعادت كو حاصل كرو۔ (3)

اس آیت میں مذکورلفظ ' فیڈو فر کُرگٹم '' کے مفسرین نے اور معنی بھی بیان کئے ہیں، جیسے ایک معنی بیہ ہے کہ 'اس میں تہارے لئے نصیحت ہے اور ایک معنی بیہ ہے کہ 'اس میں تہہارے وینی اور دُنیوی اُموراور حاجات کا بیان ہے۔ (4)

- 1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨، ٢٢/٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨، ٥٦/٥، ملتقطاً.
- 2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩، ٥/٥ ٤، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩، ص ١٠١٠، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩، ص ٢٧٠، ملتقطاً.
  - ③ .....ابوسعود، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ٣/٧، ٥، صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١، ٢٩٢/٤، ملتقطاً.
    - 4 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠، ص١١٧.



### قرآنِ مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام کھی

اس آیت ہے معلوم ہوا کقر آن کریم پرایمان لا نااوراس کے احکامات وتعلیمات پڑل کرناعزت وشہرت کا باعث ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قر آنِ مجید کے دائمن کو مضبوطی سے تھا ہے رکھا اوراس کی ہدایات واحکامات پر کامل طریقے ہے مل کیا تب تک وہ شہرت و ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے اور ہرمیدان میں کفار پر غلبہ ونصرت اور کامیا بی حاصل کرتے رہے اور جب سے مسلمان قر آنِ عظیم کی تعلیمات پڑل اور ہرمیدان میں کفار پر غلبہ ونصرت اور کامیا بی حاصل کرتے رہے اور جب سے مسلمان قر آنِ عظیم کی تعلیمات پڑل سے دور ہونا شروع ہوئے تب سے ان کی عزت ، شہرت ، ناموری اور دید بہتم ہونا شروع ہوگیا اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں کی عزت ، شہرت ، ناموری اور دید بہتم ہونا شروع ہوگیا اور اب مسلمانوں کی مرز مین پر قابض بین اور جہاں نہیں بن پڑاوہاں مسلمانوں کی اقتصادیات ، معاشیات اور در پر دہ مسلمانوں کی ذہنیت ، سوچ اور کچر پر قابض بیں اور مسلم حکر انوں کوا پی افکیوں کے اشاروں پر نچار ہے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بیں اور معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر دہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر دہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور

یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

درسِ قرآں گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا

### وَكُمْ قَصَيْنَامِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَآنَشَأْنَا بَعْدَهَا قُومًا إُخَرِينَ ١

ترجیه کنزالایمان: اورکننی ہی بستیاں ہم نے تباہ کردیں کہوہ ستمگا رتھیں اوران کے بعداور قوم بیدا کی ۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورکتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کردیں جوظلم کرنے والی تھیں اوران کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کردی۔

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ: اور كُننى ہى بستياں ہم نے تباہ كرديں۔ ﴾ اس سے پہلى آيات ميں كفار كى طرف سے حضور سير المرسكين صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت بركئے گے اعتراضات اوران كے جوابات ذكر فرمائے گئے اور يہاں سير المرسكين صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت بركئے گے اعتراضات اوران كے جوابات ذكر فرمائے گئے اور يہاں سے اس امت كے كفاركو كفرنہ ججوڑ نے اورا يمان نہلانے برالله تعالى كے عذاب سے ڈرايا جارہا ہے۔ گويا كہ الله تعالى

وتفسيرصراط الجنان

نے ارشا دفر مایا: اے کا فرو! تم اپنے مال و دولت کی وسعت سے دھو کہ نہ کھا وُاورا پنے اموال واولا د پرغرور نہ کرو کیونکہ ہم نے بہت ہی بستیوں کے نفار کو تباہ و ہر با دکر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی اور جو کچھان کا فروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوسکتا ہے۔ (1)

# فَلَمَّا اَحَسُوا بَاسَنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرَكُنُونَ ﴿ لَاتَرُكُنُواوَالْ جِعُوا اللَّمَا الْذَاهُمُ مِنْهَا يَرَكُنُونُونَ ﴿ لَاتَرُكُنُواوَالْ جِعُوا اللَّمَا الْدَاهُمُ مِنْهَا يَرَكُنُونَ وَمَلَاكِنَكُمُ لَعَلَّاكُمُ تَسْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا الْدَوْفَ تُعْمُ فِيهِ وَمَلَلِكُمْ لَعَلَّاكُمُ تَسْتَكُونَ ﴾

ترجہ کنزالایہان: تو جب انہوں نے ہماراعذاب پایا جبھی وہ اس سے بھا گئے لگے۔نہ بھا گواورلوٹ کے جاؤان آسائشوں کی طرف جوتم کودی گئیں تھیں اورا پنے مکانوں کی طرف شایدتم سے بوچھنا ہو۔

ترجههٔ كنزالعِرفان: توجب انهول نے ہماراعذاب پایا تواجا نک وہ اس سے بھا گئے لگے۔ بھا گؤہیں اوران آ سائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف (اوٹ آؤ) شایدتم سے سوال کیا جائے۔

﴿ فَكَمَّا ٱحَشُوا بِأَسَنَا: توجب انہوں نے ہماراعذاب بإیا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب بایا تواجا نک وہ اس سے بھا گئے گئے۔ اس پرفر شتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھا گونہیں اوران آسائشوں کی طرف لوٹ آؤجو تہمیں دی گئی تھیں اوراپنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤجن پرتم فخر کیا کرتے تھے، شایدلوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔

لیمن میں موجود ایک بستی میں رہے والے اوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی میں رہے والے اوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی کا نام حصور (یا بحضور) ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی عَلَیْہِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا تواللّٰہ تعالیٰ نے ان پر بُخت نصر کومُسَلَّط کر دیا۔ اِس نے اُن کے بعض لوگوں کول کیا اور بعض کو گرفتار کر لیا، اُس کا بیمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر بھا گے۔ اس پر فرشتوں نے طنز کے طور بران سے کہا، تم بھا گو

1 .....صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١١، ٢٩٢/٤.

جلاشيثم

نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تہ ہیں دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شایدتم سے سوال کیا جائے کہتم پر کیا گزری اور تہ ہارے مال و دولت کا کیا ہوا؟ تو تم دریافت کرنے والے کواپنے علم اور مشام ہرے سے جواب وے سکو۔ (1)

# قَالُوْ الْحِيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ فَهَازَ النَّاتِلُكَ دُعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ وَالْمُ مَتَّى جَعَلْنَهُمْ وَالْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُو الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُو الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُو الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلْقُلْمُ الْحَالَ الْحَلَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيْلُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

ترجمة كنزالايمان: بولے مائے خرابی ہماری بیتک ہم ظالم تھے۔ تووہ یہی بکارتے رہے بہاں تک کہ ہم نے انہیں کردیا کائے ہوئے بچھے ہوئے۔

ترجها کنزالعِرفان: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیشک ہم ظالم نصے تو یہی ان کی چیخ و بکاررہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کئے ہوئے ، بجھے ہوئے کر دیا۔

﴿ قَالُوْ الْبِوَ بِنَكَا: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی۔ ہجب وہ بھاگ کرنجات پانے سے مایوں ہوگئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہوگیا تو انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیشک ہم ظالم تھے۔ بیان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پرنادِم ہوئے اس لئے بیا اور اس پرنادِم ہوئے اس لئے بیا اور اس پرنادِم ہوئے اس لئے بیا اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ (2)

﴿ فَمَازَالَتُ تِلْكَ دَعُولُهُمْ: تو بہی ان كی چیخ و بکاررہی۔ ﴾ ارشادفر مایا كہ ان كی بہی چیخ و بکاررہی كہ ہائے ہماری بربادی! ہم ظالم تھے۔ یہاں تک كہ ہم نے انہیں کھیت كی طرح كئے ہوئے كرویا كة لمواروں سے ان كے لكڑ ہے كرديئے گئے اوروہ بجھی ہوئی آگ كی طرح ہوگئے۔ (3)

• البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢١-١٣، ٥٨/٥٤، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢١-١٣، ٣٧٢/٣، حمل، الانبياء، تحت الآية: ٢٠-١٣، ٣٠/٧٢، حمل، الانبياء، تحت الآية: ٢٠-١٣، ٥/١٥، ملتقطاً.

2 سسابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٤، ٣/٨ . ٥.

3 ..... جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٥١، ص ، ٢٧.

جلاشيثم

## کون می توبہ فائدہ مندہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آ جانے برتو بہاورا بینے جرم کا اقرار کرنا بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی اسی طرح توبہ وہی فائدہ مندہے جوعذاب آنے سے پہلے کی جائے اور جوتو بہ بے وفت کی جائے وہ عذاب دور نہیں کرتی۔

791

#### وَمَاخَلُقْنَاالسَّبَاءَوَالْأَنْ مَن وَمَاكِينَهُمَالْحِبِينَ ١٠

ترجية كنزالايهان: اورہم نے آسان اورزمین اور جو پچھان كے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔

ترجبة كنزُالعِرفان: اور ہم نے آسان اور زمین اور جو کھھان كے در میان ہے سب فضول پیدائہیں كيا۔

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْرَسْ صَوَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيدِينَ: اورجم نے آسان اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب فضول بیدانہیں کیا۔ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آسان، زمین اور جو بچھان کے درمیان عجائبات ہیں، ان سب کوفضول پیدانہیں کیا کہان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتنیں ہیں اوران بے شار حکمتوں میں سے چند ہے ہیں کہ ان اَشیاء سے اللّٰہ تعالیٰ کے بندے اس کی قدرت وحکمت پر اِستدلال کریں اور انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہوجائے ،لوگ غور وفکر کریں ،غفلت سے بیدار ہوں ، نیک اعمال کریں اور آ خرت میں اچھی جزایا ئیں اوراس طرح کے خیال کوذہن میں نہآنے دیں کہ عالم کا سارانظام ایک کھیل تماشہ ہے اور ہر خص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس ہے کوئی یو جھنے والانہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال وجواب ہو گا جیسا کہ بطورِخاص دَہر بول کاعقبیدہ ہے اورروز بروزان لوگوں کی تعدا دبڑھتی جارہی ہے۔

كُوْ آَكُ دُنَا أَنْ تُتَخِفَ لَهُوا اللَّا تَخَذُنُهُ مِنْ لَكُوا أَنْ كُنَّا فَعِلِينَ ١٠

تفسيرصراطالجنان

#### مِبَّاتَصِفُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: اگرہم كوئى بہلا وااختيار كرنا چا ہے توا ہے پاس سے اختيار كرتے اگرہميں كرنا ہوتا۔ بلكہ ہم تن كوباطل پر پچينك مارتے ہيں تو وہ اس كا بھيجہ نكال ديتا ہے توجھي وہ مث كررہ جاتا ہے اور تمہارى خرا بى ہے ان با تول سے جوبناتے ہو۔

ترجیه کانوالعیرفان: اگرہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا جا ہے توا ہے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگرہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا د ماغ توڑ دیتا ہے توجیجی وہ مٹ کررہ جاتا ہے اور تمہارے لئے ہربادی ہے ان با توں سے جوتم کرتے ہو۔

1 ----ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١٧، ٣/٣، ٥، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١١،٨/٥١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧، ٣/٣/٣، ملتقطاً.

تنسير صراط الجنان

﴿ بَلْ نَقُنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ: بَلَد ہم ق کوباطل بر بھینکتے ہیں۔ ﴾ یعنی ہماری شان یہیں کہ ہم کھیل کے لئے کوئی چیزاختیار کریں بلکہ ہماری شان توبہ ہے کہ ہم ق کوباطل پرغالب کرتے ہیں تو وہ باطل کو پورامٹادیتا ہے اوراسی وفت باطل کممل طور پرختم ہوکررہ جاتا ہے اورا ہے کا فرو! تمہارے لئے اُن باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جوتم الله تعالیٰ کی شان میں کرتے ہواوراس کے لئے بیوی اور بچ کھم اتے ہو۔ (1)

# وَلَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَ الْا تُرضِ وَمَنْ عِنْ لَا يَسْتُكُرِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِمُ وْنَ ﴿

ترجہ کنزالایمان: اوراسی کے ہیں جننے آسانوں اور زمین میں ہیں اوراس کے پاس والے اس کی عبادت سے مکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں۔

ترجیه کنوُالعِرفان: اور جوآ سانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی ملک ہیں اور جواللّٰہ کے بیاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔

﴿ وَلَدُّمَنُ فِي السَّلُوتِ وَالْرَكُمِ فِي: اور جُومَ سانوں اور زمین میں بیں سب اس کی ملک ہیں۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین کی تمام خلوقات کا مالک اللّٰه تعالیٰ ہے اور سب اس کی ملک ہیں تو کوئی اس کی اولا دکیسے ہوسکتا ہے! ملکیت ہونے اور اولا دہونے میں مُنا فات ہے اور مقرب فرشتے جنہیں اللّٰه تعالیٰ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب ومنزلت کا ایک فاص مقام حاصل ہے وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ (2)

### يُسَبِّحُونَ النَّهَا كَاللَّهُ وَالنَّهَا كَالاَيَفَةُ وُنَ ﴿

1 .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ١١، ٩/٣ .٥.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٩،ص٧١٧.

#### ترجمة كنزالايمان: رات دن اس كى ياكى بولت بين اورستى نهيل كرتــــ

#### ترجیا کنوالعوفان: رات اوردن اس کی با کی بیان کرتے ہیں، وہ ستی ہیں کرتے۔

﴿ يُسَبِّحُونَ النَّيْلَ وَالنَّهَا مَن الت اور دن اس کی پا کی بیان کرتے ہیں۔ ﴾ یعنی فرشتے ہروفت اللّٰہ تعالیٰ کی شبیج اور پا کی بیان کرتے رہیں۔ ﴾ یعنی فرشتے ہروفت اللّٰہ تعالیٰ کی شبیج اور پا کی بیان کرتے رہے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی مستی نہیں کرتے۔ (1)

# فرشتوں کی شہیج کی کیفیت

علامہ اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' فرشتوں کے لئے تبیج ایسے ہے جیسے ہمارے لئے سائس لینا تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنااور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سائس لینے سے مانع نہیں ہوتا اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں شہیج سے مانع نہیں ہوتے۔(2)

اوردلیل کے طور پرآپ دَ حَمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نَے بیروایت وَ کرفر مائی کہ حضرت عبداللّه بن حارث دَ ضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَر ماتے ہیں: میں نے حضرت کعب دَ ضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے اس آیت کے بارے میں بوچھا کہ کیا فرضت پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے ؟ (اورجب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہروقت وہ تنج سی طرح کرتے ہیں) حضرت کعب دَ ضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نَے فر مایا ' فرشتوں کے لیے تنہج کوالیے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس نہیں ہے ۔ کیا آپ کھاتے ، پیتے ، آتے جاتے اور بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ہوتے ؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تنہجے کی ہے۔ (3)

# قرب وشرف رکھنے والوں کا وصف کھی

علامہ احمر صاوی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں'' فرشتوں کے بارے میں بیخبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو الله تعالی کی اطاعت وعبادت ترک کرنے مقصود مسلمانوں کو الله تعالی کی اطاعت وعبادت ترک کرنے پر ابھار نا اور کا فروں کو الله تعالی کی اطاعت وعبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے کیونکہ عبادت اور شہیج کرنا قرب اور شرف رکھنے والے کو گول کا وصف ہے اور اسے جھوڑ دینا (الله تعالی ک

- 1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٠ ٣/٣/٢.
- 2 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٠ ٥/٢٦٤.
- 3 ..... شعب الايمان، الثالث من شعب الايمان... الخ، فصل في معرفة الملائكة، ١٧٨/١، روايت نمبر: ١٦١.

رحت ہے) دورہونے والے اور ذلیل لوگوں کا شیوہ ہے۔ (1)

لہٰذاہر مسلمان کو جا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کی طرح کی نثرم وعار محسوس نہ کریے۔

#### اَ مِراتَّخَنُ وَاللِهَ قَصِّ الْآنَ مِن هُمُ يُنْشِرُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: كيا انهول نے زمين ميں سے پچھاليے خدا بنالئے ہيں كہوہ پچھ پيدا كرتے ہيں۔

ترجهة كنزالعرفان : كيا انهول نے زمين ميں سے يجھاليے معبود بنالئے ہيں جومر دول كوزنده كرتے ہوں؟

﴿ اَمِراتُخُنُ وَ اللَّهِ لَقَالُونَ مُنْ فَى الْمَانَهُول نے زمین میں سے پچھا یسے معبود بنالئے ہیں۔ ﴿ اس آیت کا خلاصہ یہ ہو کہ کیا کا فروں نے زمین کے جواہر اور معد نیات جیسے سونے چاندی اور پیخرو غیرہ سے پچھا یسے معبود بنالئے ہیں جو مُر دوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہوسکتا ہے کہ جو خود بے جان ہووہ کسی کو جان دے سکے ، تو پھران چیزوں کو معبود کھ ہرانا اور الله قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہرشے پر قادر ہواور جو زندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں تو اسے معبود بنانے کو کون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے۔ (2)

# كَوْكَانَ فِيهِمَ الْمِهَةُ اللّاللّهُ لَقُسَلَانًا فَسُبُحِنَ اللّهِ مَا اللّهُ لَقُسَلُانًا فَسُبُحِنَ اللّهِ مَا اللّهُ لَكُونَ اللهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجهة كنزالايمان: اگرا سان وزمين ميں الله كے سوااور خدا ہوتے تو ضروروہ تباہ ہوجاتے تو با كى ہے الله عرش كے مالك كوان باتوں سے جوبيہ بناتے ہیں۔

1 .....تفسير صاوى، الانبياء، تحت الآية: ٢٠: ١٢٩٤/.

2 ....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ص٢١٧-٧١٢، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ٢٧/٨، ملتقطاً.

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَدُّ اللَّهُ لَفَسَ لَنَا : الرَّاسَان وزيمِن مين الله كسواا ورمعبود موت توضرورا سان وزمين تإه ہوجاتے۔ ﷺ اس آیت میں الله تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسانوں یاز مین پراللّٰہ نتعالٰی کے سواکوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم ہروجا تا ، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لئے جائیں جن کی خدائی کا بت پرست اعتقادر کھتے ہیں تو عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے کیونکہ بت پرستوں کے خدا جمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پراَصْلاً قدرت نہیں رکھتے ،توجب قدرت ہی کیجھ ہیں تو وہ کا کنات کو کیسے چلاتے؟ اورا گرخداسے مُطْلَقاً وہ سارے خدامراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتاہے تو بھی جہان کی تاہی یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کئے جا کیں تو دوحال سے خالی ہیں، (1) وہ دونوں کسی شے پر متفق ہوں گے۔ (2) وہ دونوں کسی شے پرمختلف ہوں گے۔اگرایک چیز برمتفق ہوئے تو اس سے لازم آئے گا کہایک چیز دونوں کی قدرت میں ہواور دونوں کی قدرت سے واقع ہو۔ بیمحال ہے، اورا گرمختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کےارا دوں کی مختلف صورتیں ہوں گی ، (۱) دونوں کے اراد ہے ایک ساتھ واقع ہوں گے۔اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہوجائے گی۔(۲) دونوں کےارادے واقع نہ ہوں۔اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم ۔(۳) ایک کا ارادہ وا قع ہواور دوسرے کا واقع نہ ہو۔ بیتمام صور تیں محال ہیں کیونکہ جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدانہیں ہوسکتا حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ بہرصورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کا گنات کی تباہی اور فساولا زم ہے۔ <sup>(1)</sup>

الله تعالی کی وحدا نیت سے متعلق بیانتهائی مضبوط دلیل ہے اوراسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علماء کی کتابوں میں مذکور ہیں، عوام کی تفہیم کے لئے اتنا ہی کافی ہے جتنا بیان کیا گیا البتہ جوعلماءِ کرام اس کی مزید تفصیلات جانتا جا ہیں وہ علم کلام کے معتبر اور بااعتماد ماہرین کی کھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔

1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٢١، ٨/٢١، ملخصاً.

جلدشيشم

﴿ فَسُبِّ لِحَنَ اللّهِ: تَوَاللّه بِإِكْ ہِے۔ ﴾ بینی عرش کا مالک اللّه تعالیٰ اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام با توں سے باک ہے۔ ورنہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔

#### لا بُسْعَلُ عَبّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ ﴿

ترجية كتزالايمان: اس سينبيس بوجهاجا تاجووه كرياوران سب سيسوال بهوگا

ترجهة كنزًا لعِرفان: الله سے اس كام كے متعلق سوال نہيں كياجا تاجوده كرتا ہے اوراو كوں سے سوال كياجائے گا۔

﴿ لا بُسُعُلُ عَمَّا اللَّه سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیاجاتا جووہ کرتا ہے۔ ﴾ یعنی اللَّه تعالیٰ کی عظمت وشان

یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللّه تعالیٰ سے بوچھانہیں جاسکتا کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جوجا ہے کرے،
جسے جا ہے عزت دے اور جسے جا ہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بد بخت کرے، وہ سب کا حاکم
ہیں جو اس سے بوچھ سکے۔ (1)

یہاں پوچھے سے مرادمرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے یعنی کسی مخلوق کی جرائت نہیں کہ رب عَزُوَ جَلَّ سے عمّاب کی پوچھ یچھ کر سے بلکہ رب بلکہ رب تعالی ان سے پوچھ یچھ کر سے گا۔البتہ اللّه عَزُّوَ جَلَّ سے اطمینانِ قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں جسیا کہ قرآنِ مجید، فرقانِ حمید میں ہی حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصّلوةُ وَالسَّدَم کا اطمینانِ قلب کے لیے مُر دوں کوزندہ کرنے کا سوال کرنامنقول ہے یا فرشتوں نے رب تعالی سے حضرت آدم عَلَیْهِ الصّلوةُ وَالسَّدَم کی بیدائش کی حکمت بوچھی تھی۔البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگر چہ حسنِ نبیت سے ہوئیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مُطلَقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے جسیا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔

## بدترين اعتراضات اوران كاانجام

یا در ہے کہ سب سے بدترین اعتراض ہیہ ہے کہ کوئی اللّٰہ نعالیٰ کے سی فعل براعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللّٰہ نعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق لیعنی حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلٰهِ أَو السَّلَامِ بِرِاعتراض کیا تواس کی تمام ترعبادت وریاضت اور مقام

1 ....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ص٧١٣، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ٢٧٤/٣، ملتقطاً.

ومرتبے کے باوجود بارگاہِ اللی سے اسے مَر دُودورسوا کر کے نکال دیا گیا، جب اللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق براعتراض کا بیا امام ہوئی۔ جب توجوانلّٰہ تعالیٰ کی شان اور اس کے افعال وصفات براعتراض کرنے کی جرائت کرے گااس کا کیا حال ہوگا۔

ائی طرح نی کریم صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلّمَ پراعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے کیونکہ آپ صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللهُ تعَالیٰ عَلَیهِ وَسَلّمَ اللهُ تعالیٰ کی طرف ہے ، تو آپ پراعتراض کرنا اللّه تعالیٰ پراعتراض کرنا ہے اور اس میں ہلاکت وہربادی ہے، جبکہ اللّه تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ علماء پراعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کردیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہوکررہ جاتا ہے۔ بیتواعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کردیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہوکررہ جاتا ہے۔ بیتواعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کردیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہوکررہ جاتا ہے۔ بیتواعتراض کرنے والوں کا دُنیو کی انجام ہے اور آخرت میں ان کا حال بیہ ہوگا کہ اللّه تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گانہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کا در دنا کے عذاب ہوگا۔ (1)

﴿ وَهُمْ بُسُنَكُونَ: اورلوگوں سے سوال كيا جائے گا۔ ﴾ ارشادفر ما يا كہلوگوں سے ان كے كاموں كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔ ﴾ ارشادفر ما يا كہلوگوں سے ان كے كاموں كے بارے ميں سوال كيا جائے گا اور قيامت كے دن ان سے كہا جائے گا كہ تم نے بيكام كيوں كيا ؟ كيونكہ سب اس كے بندے اور اس كى ملكيت بيں اور سب براس كى اطاعت وفر ما نبر دارى لازم ہے۔ (2)

اس آیت سے اللّٰہ تعالٰی کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللّٰہ تعالٰی کی ملکیت ہیں توان میں سے کوئی خدا کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہوسکتی۔

اَمِراتَّخَنُوْامِنُ دُوْنِهَ الِهَدَّ فَلُهَا تُوْابُرُهَانَكُمْ هُنَا ذِكْمُ مَنْ مَعِي اَمِراتَّخَنُوْ الْمَقَافُولُ الْمَنْ هُنُونُ مَنْ الْمَقَافُونُ الْمَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي لَهُ الْكَتَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي لَهُ الْكَتَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي لَهُ الْكَتَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي لَهُ الْكَتَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

ترجيه كنزالايمان: كياالله كيسوااورخدا بنار كھے ہيں تم فرماؤا بني دليل لاؤية رآن مير سے ساتھ والوں كاذكر ہے اور مجھ سے اگلوں كاتذكرہ بلكه ان ميں اكثر حق كؤبيں جانتے تو وہ روگر داں ہيں۔

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٣، ٥/٥ ٦ ٤ - ٢٦، ملخصاً.

2 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٧ ، ٢٧٤/٣.

وتفسيرصراط الجنان

ترجہ ہے گنزالعوفان: کیاانہوں نے اللّٰہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں؟ تم فرماؤ: تم اپنی دلیل لاؤ۔ بیقر آن میرے ساتھ والوں کاذکرہے اور مجھ سے بہلوں کا تذکرہ ہے بلکہ اُن کے اکثر لوگ حق کوہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ آمِرا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّا مِلْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ولِللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰلّٰ وَاللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ وَاللّٰلْمُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّلْمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلْمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِ

﴿ هٰ نَا فِرُكُونَ مُعْنَى عَنَهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلِّلْمُلْمُلْمُلِّلِللّٰمِ اللّٰ

<sup>1 ---</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٠، ٢٧٤/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٠، ص٧١٣، ملتقطاً.

<sup>2</sup> سسخازن، الانبياء، تحت الآية: ٢١ ، ٣/٥٧٢.

<sup>3 .....</sup>مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ص١٧، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٤، ٥/٦٦ ٤-٢٦٤، ملتقطاً.

## فسادی سب سے بڑی جڑ کھی

اس سے معلوم ہوا کہ حق کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور حق و باطل میں تمیز نہ کرناحق سے منہ پھیر نے کا بہت بڑا سبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے کیونکہ ان ہی دوچیڑوں کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی لوگ کفروشرک جیسے خطیم فساد میں مبتلا ہیں ، بعض افراد منافقت کے بدترین مرض کا شکار ہیں ، بعض مسلمان ریا کاری ، نفسانی خواہشات کی بیروی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں ، بعض پڑھے لیھے جابل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود اسلام کے احکام اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور بطورِ خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقدار پر اعتراضات کرنے اور انہیں انسانیت کے برخلاف نابت کرنے میں مصروف ہیں ، نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی اُمور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ بھیر سے منہ کے افران سے منہ پھیر لینے کی توفیق عطافر مائے ۔ جن کاعلم ، جن و باطل میں تمیز کرنے ، جن کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی توفیق عطافر مائے ۔ ایمین ۔

# وَمَا أَنْ سَلْنَامِنْ قَبْلِكُ مِنْ سَّ سُولِ إِلَّا نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّا اللهُ إِلَّا أَنْ اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْ اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْ اللهُ اللهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر بیا کہ ہم اس کی طرف وحی فر ماتے کہ میر سے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو بوجو۔

ترجیه کانوالعیرفان: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر بیاکہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میر ہے سواکوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

﴿ وَمَا آمُ سَلْنَامِنُ فَنَبُلِكَ مِنْ مَنْ سُولِ إِلَّا: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا ، ہم اس کی طرف وحی فر ماتے رہے کہ زمین وآسان میں میرے علاوہ کوئی معبود ہیں جوعبادت کئے جانے کا مستحق ہو،تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرواور صرف مجھے ہی معبود مانو۔ (1)

#### آیت و مَا آن سلْنَامِن فَبْلِك "سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ..... ہر نبی عَلَیْهِ السَّلام بروحی آتی تھی۔ نبوت کے لئے وحی لازم وضروری ہے۔
- (2) ..... تنام أنبياء اور رُسُل عَلَيْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَوْمِبِعُوثُ فَرِمانِ كَى بنيادى حَكَمت اللَّه تعالَى كى وحدا نيت كوثابت كرنا اورا خلاص كساتھ اللَّه تعالىٰ كى عبادت كرناہے۔
- (3) ..... تمام أنبياء اوررُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَقَا كَدِمِينِ مَتَفَقَ بِينِ اعْمَالَ مِين فرق ہے۔ کسی نبی عَلَيْهِ السَّلَام كو بين ميں شرك جائز بين موا ، البند اسجد و تعظيمی شرك بين كيونكه بعض انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كے زمانے ميں بيہوا ہے البند ہماری شريعت ميں حرام ضرور ہے۔

# وَقَالُوا النَّخَلَ الرَّحُلُ وَلَرًا السِّخْلَةُ لَا بِلَ عِبَادُهُ مُونَ اللَّهِ السِّخْلُونَ اللَّهِ الْمُؤنَ الايشبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِالْمُرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِالْمُرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾

ترجیه کنزالایمان: اور بولے رحمٰن نے بیٹااختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے۔ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم برکار بند ہوتے ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اور کا فرول نے کہا: رحمٰن نے اولا دینالی ہے۔وہ پاک ہے، بلکہ (فرشنے) عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللّٰہ سے سبقت نہیں کرتے اوروہ اس کے حکم پڑل کرتے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا : اور كافرول نے كہا۔ ﴾ اس آيت كاشان نزول بيہ كدبي آيت خزاعہ قبيلے كے بارے ميں نازِل ہوئى جنہوں

1 .....تفسير طبري، الانبياء، تحت الآية: ٥ ٢، ٩ / ٦ . .

نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا۔اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ ہے کہ کا فرفرشتوں کو اللّٰہ تعالٰی کی اولا د قر اردیتے ہیں جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات اس سے یاک ہے کہ اس کے اولا دہو فر شتے اللّٰہ تعالیٰ کی اولا دہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اورمکرم بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ ہے سبقت نہیں کرتے ،صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا الله نعالی انہیں تھم دیتا ہےاوروہ کسی اعتبار سے **اللّٰ**ہ تعالٰی کے تھم کی مخالفت نہیں کرتے ہیکہ اس کے ہر تھم بیٹمل کرتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

# يعْكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ لا لِلَّالِمَنِ الْمَنْضَى وَهُمْ مِن خَشْيَتِ وَمُشْفِقُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: وه جانتا ہے جوان كآ كے ہے اور جوان كے بيجھے ہے اور شفاعت نہيں كرتے مكراس كے ليے جسے وہ پیندفر مائے اور وہ اس کے خوف سے ڈرر ہے ہیں۔

ترجیه کنوالعِرفان: وه جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے بیچھے ہے اور وه صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللّه بیندفر مائے اوروہ اس کے خوف سے ڈرر ہے ہیں۔

﴿ يَعُكُمُ مَا بَدُنَ اللَّهِ مُعِهُ: وه جانتا ہے جوان كے آگے ہے۔ اس آیت كی تفسیر میں ایک قول بیرے کہ جو بچھ فرشتوں نے کیااور جو پچھوہ آئندہ کریں گےسب پچھ اللّٰہ تعالیٰ کومعلوم ہے۔ دوسرا قول بیہے کہ اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھااوران کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا۔ (2)

﴿ وَلا يَشْفَعُونَ لا إِلَّالِمَنِ الْمَتَضَى: اوروه صرف اسى كى شفاعت كرتے ہيں جسے الله يسندفرمات ﴾ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعالى عَنْهُمَا فرمات بين كه السن الم تقلى "سے وہ لوگ مراد بين جوتو حيد كے قائل ہول \_ ايك قول یہ ہے کہاس سے ہروہ شخص مراد ہے جس سے اللّٰہ تعالیٰ راضی ہو (جن کامسلمان ہونا بہر حال ضروری ہے۔) <sup>(3)</sup>

تقسيرصراطالحنان

<sup>1</sup> سسخازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٦-٢١، ٣/٥٧٣.

<sup>2 .....</sup>بغوى، الإنبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣/٣ . ٢.

<sup>3</sup> سسخازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣/٥٧٢.

#### فرشتے دنیامیں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے

یا در ہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمین برر ہنے والے ایمان والوں کے لئے اللّٰہ تعالیٰ سے خشش ما نگتے ہیں، جسیا کہ ایک اور مقام بر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تاہے:

الزين يَحْدُون الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَدُو بَرِ يَعْدُونَ الْعَرْشُ وَمُنْوَن بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ بِحَدُو بَيْ بِهِ مِهُ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّانِ بِينَ الْمَنْوَا عَيْ بَيْنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْ عَلَيْ مَنْ الْمَا فَاغُفِرُ لِلَّانِ بِينَ الْمَا يُوا وَالنَّبَعُوا سَيِبْلِكَ وَقِهِمْ عَنَا بَ الْجَحِيْمِ (1)

ترجہ نے کنز العرفان: عرش اٹھانے والے اور اس کے اردگرد موجود (فرشنے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں ۔ اے ہمارے رب! تیری رحمت اور علم ہرشے سے وسیع ہے تو انہیں بخش دے جو تو بہ کریں اور تیرے راستے کی بیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

اورارشا دفرما تاہے

ترجیا کنزالعرفان: اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تاہیج کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔

اورآخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ زیرِتفیر آبت ہے معلوم ہور ہا ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ (قیامت کے دن) اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا: فرشتوں نے ، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کرلی اور اب اَرحم الرّ احمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا، پھر اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک تعدا وکوجہنم سے نکال لے گا جنہوں نے بھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ (3)

﴿ وَهُمْ مِنْ خَشْمَتِهِ مُشْفِقُونَ: اوروه اس كِخوف سے ڈرر ہے ہیں۔ ﴾ لیمی فرشتے اس مقام ومرتبے کے باوجود الله تعالی کی خفیہ تد ہیر سے بے خوف نہیں بلکہ وہ الله تعالی کے خوف سے ڈرر ہے ہیں۔ (4)

- 🛚 ....مومن: ۷.
- 2 ....شورى:٥
- 3 .....مسلم، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الرؤية، ص١١١، الحديث: ٢٠٣ (١٨٣).
  - 4 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨، ٣/٥٧٣.

وتفسير وكاظ الجنان

# فرشتول كاخوف خدا

فرشة الله تعالی کی خفیه تدبیر،اس کی بکر اوراس کے قہر سے کس قدرخوف زدہ رہتے ہیں،اس سلسلے میں 4 اَ حادیث ملاحظہ ہوں

- (1) .....حضرت جابردَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ تعَالَىٰ عَنُهُ نَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَّى اللهُ تعالَىٰ عَلَیْهِ وَمَلَهُ مَعْلَ اللهُ تعالَىٰ عَلَیْهِ وَمَلَهُ مَعْراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزراتو حضرت جبرئیل عَلَیْهِ السَّلام الله تعالی کے خوف کی وجہ سے اس جا در کی طرح منظے جواونے کی بیٹے برڈالی جاتی ہے۔ (1)
- (2) .....ا یک روایت میں ہے کہ حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلامِ سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ السَّلامِ سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا" تم کیول رور ہے ہو؟ حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلام ہوئی کہ السَّلام نے عرض کی: جب سے اللّٰه تعالی نے جہنم کو پیدا فر مایا ہے تب سے میری آئکھاس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ ہیں محصے اللّٰه تعالیٰ کی کوئی نا فر مانی ہوجائے اور میں جہنم میں ڈال ویا جاؤل۔ (2)
- (3) .....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات إلى ارسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ حضرت جَرِيَكَ عَلَيْهِ السَّلام وَسِنت بوئي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلام وَسِنت بوئي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلام وَسِنت بوئي اللهُ وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَلَم وَلَم الله وَسَلَم وَلَم وَلَم الله وَلَم الله وَالله والله والل
- (4) ..... نبی اکرم صَلَی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا''اللَّه تعالیٰ کے پچھفر شنے ایسے ہیں جن کے پہلواس کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہے ہیں ،ان کی آئکھ سے گرنے والے ہرآ نسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے ،جو کھڑے ہوکر اپنے رب عَزْوَجُلٌ کی پیا کی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ (4)

فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو ہر نیک اور گناہگار مسلمان کو بھی جا ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی بکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔ اللّٰہ تعالیٰ سب

- 1 .....معجم الأوسط، باب العين، من اسمه عبد الرحمن، ٩/٣، ٩/٣، الحديث: ٤٦٧٩.
- الحديث: ١٠١٥. الحادى عشر من شعب الايمان... الخ، ١/١٢٥ الحديث: ٩١٥.
- 3 .....مسند امام احمد، مسند انس بن مالك رضي الله عنه، ٤٧/٤ ٤، الحديث: ١٣٣٤٢.
- 4 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان ... الخ، ١/١٥، الحديث: ٩١٤.

سيوم اطالجنان

مسلمانوں کواس کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

# 

ترجهه کنزالایهان: اوران میں جوکوئی کہے کہ میں الله کے سوامعبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزادیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگا رول کو۔

ترجیه کانزالعرفان: اوران میں جوکوئی کے کہ میں الله کے سوامعبود ہوں تواسے ہم جہنم کی سزادیں گے۔ ہم طالموں کوالیم ہی سزادیتے ہیں۔

ور من الله المان میں جو کوئی کے۔ پی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کوڈرایا گیا ہے جومعبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تا کہ وہ اپنے شرک سے باز آ جا کیں ، اور آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بفرضِ محال فرشتوں میں سے کوئی بیہ کے کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے سوامعبود ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ اسے بھی دوسر سے بھی دوسر سے بھی مور ہی مرح جہنم کی سزا دے گا اور اس فر شتے کے اوصاف اور پہندیدہ افعال جہنم کی سزا سے اسے بچانہ سکیس گے اور اللّٰہ تعالیٰ ان ظالموں کو الیہ ہی سزا دیا دیتا ہے جواس کے سوامعبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (اور جب فرشتوں کے بارے اللّٰہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے توا ہے شرکو! اس بدرین میں سرنا ہے بازنہ آنے کی صورت میں تمہار اانجام کتنا در دنا کہ ہوگا؟)

اوربعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیہ بات' میں اللّٰہ کے سوامعبود ہوں' کہنے والا ابلیس ہے جوا پنی عبادت کی وعوت و بیتا ہے ، فرشتوں میں اور کوئی ایسانہیں جو بیکلمہ کھے۔ (1) یا در ہے کہ ابلیس در حقیقت جِتّات میں سے ہے اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکمی طور بران ہی میں سے شار ہوتا تھا۔

## أَوَلَمْ يَرَاكُّنِ يُنَكُّفَ وَ النَّالسَّلُونِ وَالْآثُمْ ضَكَّانَتَاءَ قَقًّا فَقَتَقَلُّهُمَا طُ

البيان، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ٥/٩،٤، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ٣٠٥/٢، ملتقطاً.

312

تنسيرص الطالجنان

### وَجَعَلْنَامِنَ الْهَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ الْفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: کیا کافروں نے بیخیال نہ کیا کہ آسان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہرجاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہلا کیں گے۔

ترجہا کنٹالعِرفان: کیا کا فرول نے بیخیال نہ کیا کہ آسان اور زمین ملے ہوئے تھے توہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہرجاندار چیزیانی سے بنائی تو کیاوہ ایمان نہیں لائیں گے؟

﴿ أَوَلَمُ مِيرَا لَيْنِ مِنْ كُفَّرُوا: كَياكافرول في مِيخيال فيركيا - ﴿ اس آيت مِينِ اللّٰه تعالىٰ كَا شَانِ قَدَرت اورشانِ تَخليق كَا بِيان ہے اوراس ميں عقيد وِشرك كى تر ديد بھى ہے كہ جب ان چيزوں كى تخليق ميں اللّٰه تعالىٰ كا كوئى شريك بيسے ہوسكتا ہے؟ چنا نچهارشا وفر ما يا كه كياكا فرول نے اس بات برغور نہيں كيا كه آسان اور زمين ملے ہوئے شھاتو ہم نے انہيں كھول ديا اور ہم نے ہر جاندار چيز كو پانی سے بيدا فر ما يا توان روشن شانيوں كے باوجود كيا مشركين ايمان نہيں لا كيں گے؟ (1)

#### آسان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیامرادہ؟

اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان وزمین ملے ہوئے تھے،اس سے ایک مرادتو یہ ہے کہ ایک دوہرے سے ملاہوا تھاان میں فصل وجدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ آسمان اس طور پر بندتھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اس طور پر بندتھی کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین اس طور پر بندتھی کہ اس سے بارش ہونے گی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگا۔ (2)

السمعنی کی تا ئیداس روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبد اللّٰہ بن عمر رخبی الله تعالیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثناً فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثناً فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثناً فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثناً فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثناً فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثنا فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثنا فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' گانگاس ثنا فَفَدَ اللّٰہ عَالَیٰ کے اس فرمان ' کا نکاس ثنا کہ بار کے اس فرمان ' کا نکاس ثنا کا نکاس ٹنا کا ن

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٨/٣٦١، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٥/٠٧٤- ٢٧١، ملتقطاً.

2 ----خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ٣/٥٧٠.

تفسيرصراطالحنان

بوج چا توانہوں نے فرمایا کے وحضرت عبداللّٰہ بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا کے پاس جاؤاوران سے بوج ولو، پھر جووہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ وہ خض حضرت عبدالله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا کے پاس گیااوران سے بہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ہاں تسان ملا ہوا تھا اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بھی ملی ہوئی تھی کوئی چیز نہ ا گاتی تھی پھر جب الله تعالى نے زمین برمخلوق كو بيدا كياتو آسان كوبارش كے ساتھ اورزمين كونباتات كے ساتھ بھاڑ ديا۔وہ مخص حضرت عبدالله بن عمردَ ضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كے ياس واپس آيا اور انہيں حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كاجواب سايا تو حضرت عبدالله بن عمردَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَ فرمايا "بِشك حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كُولُم عطا کیا گیاہے،انہوں نے پیج اور صحیح فر مایاہے،وہ بالکل اسی طرح تھے۔(1)

﴿ وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءَ عِنَّ : اور ہم نے ہر جاندار چیزیانی سے بنائی۔ ﴾ ہر جاندار چیزکو پانی سے بنانے سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اُ قوال ہیں: (1) اس سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کاسبب بنایا ہے۔(2) اس کے معنی میہ ہیں کہ ہرجاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔(3) پانی سے نطفہ مراد ہے۔ ﴿ أَفَلَا يُؤُونُونَ : تَوْ كَياوه ايمان نهيس الرئيس كي؟ ﴾ اس سے مراديہ ہے كه كياوه ايبانہيں كريں كے كه ان دلائل ميں غور وفکر کریں اور اِس کے ذریعے اُس خالق کو جان لیں جس کا کوئی شریک نہیں اور شرک کا طریقہ جھوڑ کر اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔<sup>(3)</sup>

اس آیت ِمبار که کوسا منے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولرا درمُلحدمفکّرین کو جائے کہ وہ ان دلائل میں غور فکر کریں جو خدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور خدا کے موجود نہ ہونے کا نظریہ جیموڑ کراس خدا پرایمان لے آ كيس جواس كائنات كو ببيرا كرنے والا اوراس كے نظام كو جلانے والا ہے۔

# وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ مَوَاسِى أَنْ تَعِيْبُ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا

314

www.dawateislami.net

1 ..... حلية الاولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين، عبد الله بن عباس، ١/٥،٣٩، روايت نمبر ١١٢٨.

2 .....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٣٠، ٣/٥٧٢-٢٧٥.

3 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٣٠، ١٣٨/٨.

# سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَهْنَانُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا مَّحْفُ وَظَاءً وَهُمْ عَنَ النِهَامُعُرِضُونَ ﴿

ترجیه کنزالایهان: اورز مین میں ہم نے کنگر ڈالے کہ انھیں لے کرنہ کا نیے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ اور ہم نے آسان کو حجے ت بنایا نگاہ رکھی گئی اوروہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔

ترجید کانوالعرفان: اورز مین میں ہم نے مضبوط کنگر ڈال دیئے تا کہلوگوں کو لے کرحرکت نہ کرتی رہے اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تا کہ وہ راستہ پالیں۔اور ہم نے آسان کو ایک محفوظ حجیت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ بھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْمُ صِ مَواسِي: اورز مين مين مم نے مضوط کنگر ڈال دیئے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰ ہ نقالی نے زمین میں مضبوط بہاڑ قائم کر دیئے تا کہ زمین جم جائے بھیری رہے اور غیر مُتو از ن حرکت نہ کرے اور لوگ اس پر آرام وسکون کے ساتھ چل سکیں اور اللّٰہ نعالی نے اس میں کشادہ راستے بنائے تا کہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیس اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا السَّمِاءَ مَنَّقُفًا مَّحَفُوظًا: اور ہم نے آسان کوا بیک محفوظ حصت بنایا۔ پہنین اللّٰه تعالیٰ نے آسان کوا بیک محفوظ حصت بنایا اور کا فروں کا حال ہے ہے کہ وہ آسانی کا تنات سورج، چاند، ستار ہے اور اپنے اپنے اَفلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مُطالع سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے عائبات جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کاعلم اعلیٰ علوم میں سے ہے جبکہ انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعیہ

1 ----خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٣٢، ٣٧٦/٣.

وتنسير حراط الجنان

بنایاجائے۔صوفیاءِ کرام دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ فرمانے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر ہزارسال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیرفکر کے ہو۔

# وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْ النَّيْ وَالنَّهَا مَوَ الشَّيْسُ وَالْقَبَى لَمْ كُلُّ فِي فَلَكِ وَهُوَ النَّهُ النَّكُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّلُولُ النَّالِي النَّلُولُ النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلَا النَّالِي النَّالِي النَّلَا النَّالِي النَّلَا النَّالِي النَّالِي النَّلَي النَّلُمُ النَّالِي النَّالِي النَّلُولُ النَّلُمُ النَّالِي النَّلَمُ النَّالِي النَّلَا النَّالِي النَّالِي النَّلُولُ النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا الل

ترجمة كنزالايمان: اوروى ہے جس نے بنائے رات اوردن اورسورج اور چاند ہرايك ايك گيبرے بيس بيرر ہاہے۔

ترجید کنزالعرفان: اوروہی ہے جس نے رات اوردن اورسورج اور چاندکو پیدا کیا۔سب ایک گھیرے میں تیررہے ہیں۔

﴿ وَهُوالَّانِي خَلَقَ النَّيْ اللَّهُ وَالنَّهُاسَ: اوروبی ہے جس نے رات اورون کو بیدا کیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی اکیا معبود ہے جس نے رات کو تاریک خلق النّیک والنّی میں آرام کریں اورون کوروش بنایا تا کہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں اورسورج کو بیدا کیا تا کہ وہ دن کا جراغ ہوا ور جاند کو بیدا کیا تا کہ وہ رات کا جراغ ہو۔ بیسب ایک گھیرے میں ایسے تیررہے ہیں جس طرح تیراک یانی میں تیرتا ہے۔ (1)

# وَمَاجَعُلْنَالِبَشَرِةِنَ قَبُلِكَ الْخُلْدُ الْخُلْدُ الْعَالِحُونَ شَا فَا عِنْ مِنْ قَعُمُ الْخُلِدُ وَنَ ﴿

ترجیدہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے سی آ دمی کے لیے دنیا میں ہیشگی نہ بنائی تو کیا اگرتم انتقال فر ماؤتو بیر ہمیشہ رہیں گے۔

ترجہ ٹاکنزالعِرفان: اور ہم نے تم سے پہلے کسی آ دمی کے لیے (دنیامیں) ہمیشہ رہنانہ بنایا تو کیا اگرتم انتقال فرما و توبیہ ووسر بے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

1 ....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٣٣، ص ٢١، حازن، الانبياء، تُحت الآية: ٣٣، ٢٧٦/٣، ملتقطاً.

تفسيروس اظالجنان

﴿ وَمَاجَعَلْنَالِبَهُ وِمِنْ فَكُلِكَ الْحُلْنَ اور المِم فَعْ سے پہلے سی آ دمی کے لیے ہمیشہ رہنانہ بتایا۔ ﴾ گزشتہ آیات میں اللّٰه عَوْوَجَلُ فِ الْحِنْ الْحَالَ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ فَالْمِي اللّٰهِ عَوْوَجَلُ فَالْمِي اللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ فَالْمِي اللّٰهِ عَوْوَجَلُ فَاللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَلُ اللّٰهِ عَوْوَجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَلُ اللّٰهِ عَوْوجَ اللّٰهِ عَلَامِ اللّٰهِ عَوْوجَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَمَلْمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلِهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّ

# كُلُّ نَفْسٍ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تَحْمُونَ ﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا لَكُنْ الْمِيْ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا لَا يَعْمُونَ ﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا اللَّهُ وَالْفَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا لَا يَعْمُونَ ﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا لَا يَعْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْنَ وَلَ

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، كيا الرآب انتقال فرما جائين توبيلوك بميشه ربين كاورانهين موت كے بنج سے رہائي مل جائے

گی؟ جب ایسانہیں ہے تو پھروہ کس بات پرخوش ہوتے ہیں؟ اور حقیقت بیہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ <sup>(1)</sup>

ترجیه کنزالایمان: ہرجان کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آنر مائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کواور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تہمیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَتُنَدُّ: اورجم برائى اور بھلائى كے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں۔ اپنی ہم تمہیں راحت

1 ----خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٢٧٦/٣، ٣٥-٢٧.

و تفسير صراط الجنان

و تکلیف، تندرستی و بیاری ، دولت مندی و نا داری ، نفع اور نقصان کے ذریعے آز ماتے ہیں تا کہ ظاہر ہوجائے کہ صبر وشکر میں تمہارا کیا درجہ ہے اور بالآ خرتم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے اور ہم تمہیبی تمہارے اعمال کی جزادیں گے۔ <sup>(1)</sup>

### مصیبت آنے پر صبراور نعمت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بند ہے کواس بات میں آز مایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے برکتنا عبر کرتا اور نعمت ملنے برکتنا شکر کرتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب وہ محتاجی یا بیاری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتو شکوہ شکارہ تنہ کر ہے بلکہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں مصروف رہے اور جب اسے مالداری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللّٰہ تعالیٰ کاشکراوا کرے۔ تر غیب کے لئے یہاں مصیبت برصبر اور نعمت برشکر کرنے سے متعلق 14 حادیث ملاحظہ ہوں۔

- (1).....حضرت ابوسعيد رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِهِ روايت ہے، حضورا نور صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللّهُ عَنْهُ عِيدُ وَاللّهُ عَنْهُ عِنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ
  - صبر کرنا جا ہے گااللّٰہ تعالیٰ اسے صبر کی نوفیق عطافر مادے گااور صبر سے بہتر اور دسعت دالی عطاکسی پڑہیں کی گئی۔ (2)
- (2) .....حضرت انس رَضِیَ اللّهٔ قَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا

  '' بے شک زیادہ اجر سخت آز مائش پر ہی ہے اور اللّه تعالٰی جب سی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آز مائش میں مبتلا کر دیتا
  ہے، توجواس کی قضا برراضی ہواس کے لئے رضا ہے اور جونا راض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔ (3)
- (3) .....حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا'' جسے چار چیزیں عطاکی گئی: (۱) شکر کرنے والا دل۔ (۲) الله تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔ (۳) مصیبت برصبر کرنے والا بدن۔ (۴) اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ (۵) کرنے والی زبان۔ (۳) مصیبت برصبر کرنے والا بدن۔ (۴) اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ (۵) .....حضرت صن بھری دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں: مجھے بیہ بات پینچی ہے کہ جب الله تعالیٰ کسی قوم کو فحمت عطافر ماتا ہے۔ توان سے شکر کا مطالبہ فر ماتا ہے، اگروہ اس کا شکر کریں تو الله تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگروہ ناشکری کریں

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٥، ٣٧٦/٣.

2 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفّف والصبر، ص٢٤ه، الحديث: ٢٤ (٥٣).

3 الحديث: ٣١٠ ٤٠٥ الفتن، باب الصبر على البلاء، ٤/٤ ٣٧، الحديث: ٣١٠٤.

4 .....معجم الكبير، طلق بن حبيب عن ابن عباس، ١٣٤/١، الحديث: ١٢٧٥.

تو وہ اس بات بربھی قا در ہے کہ اپنی نعمت کو ان برعذاب سے بدل دے۔ (1)

# وَإِذَا مَاكَ الَّذِينَ كَفَمُ وَالِنَ يَتَخِنُونَكَ اللهُ ذُوا الهَ الْمُنَاالَّذِي وَإِذَا مَاكَ اللهِ الْمُنَاالَّذِي وَإِذَا مَاكُ اللهِ الْمُنَاالَّذِي وَالْمُنَاقِدَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

ترجیدهٔ کنزالایهان: اور جب کا فرتمهمین دیکھتے ہیں تو تمہمین نہیں گھہراتے مگر ٹھٹھا کیا یہ ہیں وہ جوتمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمٰن ہی کی یا دیسے منکر ہیں۔

ترجیا کنوالعوفان: اور جب کا فرآپ کود کیصتے ہیں تو آپ کوصرف بنسی مذاق بنالیتے ہیں۔کیابیدہ ہ آدمی ہے جوتمہارے خداؤل کو برا کہتا ہے اور وہ (کافر) رحمٰن ہی کی یا دیے منکر ہیں۔

﴿ وَإِذَا كَالُهُ مَعَالَى اللّهُ عَمَالُو الورجب كافرا پوو يكھتے ہيں۔ ﴾ گرشتہ آيت ميں سركار دوعاكم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ عَرواب ديا جارہ ہے جو مَعَا ذَاللّه وَسَلَمَ عَرواب ديا جارہ ہے جو مَعَا ذَاللّه عَنْ وَرَا بِي كُريمُ صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَ ساتھ مُحْرَه بِن كيا كرتے تھے۔ شان نزول: بير بيت ابوجهل كے بارے ميں نازِل ہوئى۔ ايک مرتبہ حضورا كرم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ تَشريف لے جارہ جصورا ابوجهل آپ صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ تَشريف ليف عَمَلِه وَسَلَمَ تَشريف الله وَسَلَمَ تَشريف الله وَسَلَم عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ تَشريف ليف عَمَلِه وَسَلَمَ تَشريف الله وَسَلَمَ عَلَي عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم عَلَيْ وَالله وَسَلَم عَلِي الله وَسَلَم عَلَيْه وَالله وَسَلَم عَلَيْهُ وَالله وَسَلَم عَلَيْهُ وَالله وَسَلَم عَلَيْه وَالله وَسَلَم عَلَيْه وَالله وَلِي الله وَالله والله وَالله وَله وَالله وَالله

وتفسيرص كظالجنان

١٤٥٣٦ ، والثالث والثلاثون من شعب الايمان... الخ، ٢٧/٤ ، روايت نمبر: ٢٥٣٦.

الآية: ٣٦، ص١٦، الإنبياء، تحت الآية: ٣٦، ٣٧٧/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٣٦، ص١٧١، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٦، ص١٩٥-، ٤٨، ملتقطاً.

### خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ لَسَاوِرِ يَكُمُ الْبَيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿

ت<mark>رجمهٔ کنزالایمان: آدمی جلد بازبنایا گیااب میں ت</mark>نهبیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گامجھے جلدی نہ کرو۔

ترجيك كنزالعِرفان: آ دى جلد بازبنايا گيا۔اب ميں تهہيں اپني نشانياں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدى نہ كرو۔

﴿ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ: آومی جلد بازیایا گیا۔ ﴾ اس کا ایک معنی ہے ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی جلد بازی انسان کا خمیر ہے۔ دوسرامعنی ہے ہے کہ جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے کون مراد ہے ، اس کے بارے میں مفسرین کے نین قطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے مراد نظر بن حارث ہے۔ (3) اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آوم عَلَيْهِ الطّلَوْةُ وَالسَّكُام ہیں۔ (1)

﴿ سَاُوبِ بِيُكُمُ الْمِينَ : ابِ مِينَ تَهِمِينِ ابنِي نشانيان و کھا وُن گا۔ ﴾ شانِ نزول: جب نظر بن حارث نے جلدعذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تواس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تہمین ابنی نشانیاں دکھا وُن گا۔ ان نشانیوں سے عذاب کے وہ وعدے مراد ہیں جو مشرکین کو دیئے گئے تھے، ان وعدوں کا وقت قریب آگیا ہے، لہٰذا آئہیں چاہئے کہ وقت سے پہلے ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ دئیا میں بدر کے دن وہ منظران کی نگا ہوں کے سامنے آگیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیجیں گے۔ (2)

### حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَي كَتَا فِي كَا انْجَام الْحَجْ

علامہ اساعیل حقی دَحُمَهٔ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ نے اس مقام پر' تا ویلات ِنجمیہ' کے حوالے سے ایک بہت پیارا نکتہ بیان کیا ہے کہ (گویا الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا) اے کا فرواتم اپنی جہالت و گراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ تم نے ذراق اڑا کراور دشمنی کر کے میرے حبیب اور میرے نبی صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کُونکلیف دی ہے۔

1 ....روح المعاني، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٩/٩ ٦-٥٥.

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٣٧/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٥/ ١٥، ملتقطاً.

(میرے اولیاء کا میری بارگاہ میں بیہ مقدم ہے کہ) جس نے میرے سی ولی سے وشمنی کی تواس نے مجھے سے جنگ کا اعلان کر دیا اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرلی کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید خضب فرما تا ہوں اور جو بد بخت میرے حبیب اور میرے نبی صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ سے وَشَمَنی کرے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ (1)

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو حضور پُر نور صَلّی اللّهُ نَعَا لَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کے لئے ہے اُد بانہ اندازا پنا کر، آپ کی سیرت اور سنتوں کا فداق اڑا کر، آپ کے اعمال کو مدف تقید بنا کر، آپ کے صحابہ کرام اور آل اولا و پرانگشت اِعتراض اٹھا کر الغرض کسی بھی طریقے سے حضور پُر نور صَلّی اللّهُ دَعَا لَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کے لئے اَذِیتَ اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللّه تعالی آئیں مدایت عطافر مائے۔

### جلد بازی کی مٰرمت اور منتقل مزاجی کی اہمیت کی ا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جلد بازی الیں بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی ہلاکت و بربادی اور عجر تناک موت تک کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے اور بہ جلد بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے اجھے اور برے بہلوؤں پرغور نہیں کر پاتا اور یوں اکثر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مستقل مزاج اور سکون واطمینان سے کام کرنے والا آدمی اپنے مقصد کو پالیتا ہے اور نقصان سے بھی نے جا تا ہے۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے ، رسول کر یم صلّی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے ، رسول کر یم صلّی اللّه تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے ، رسول کر یم صلّی اللّه تَعَالٰی عَنْهُمَا نے ارشاد فر مایا'' جبتم نے برد باری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پالیا ، یاعنقریب پالو گے اور جبتم نے جلد بازی کی تو تم خطا کھا جا و گے یامکن ہے کہتم سے خطا سرز د جو جائے ۔ (2)

حضرت حسن دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا''جوجلدی کرنا ہے وہ خطا میں برُنا ہے۔ (3)

لہٰذاہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ جلد بازی سے بچے اورمستفل مزاجی کواختیار کرنے کی کوشش کرے۔خیال رہے کہ چند چیزوں میں جلدی اچھی ہے، جیسے گناہوں سے توبہ، نماز کی ادائیگی، جب گفول جائے تولڑ کی کی شادی اورمیت کہ چند چیزوں میں جلدی اچھی ہے، جیسے گناہوں سے توبہ، نماز کی ادائیگی، جب گفول جائے تولڑ کی کی شادی اورمیت

<sup>1 ----</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٣٧، ٥/١ ٨٠.

سنن الصغرى، كتاب آداب القاضى، باب التثبت في الحكم، ٢/١٠،١، الحديث: ٩٩٩.

الحديث: ٩٥٥١.

کی جہیز ویکفین کرنے میں جلدی کرنا۔ <sup>(1)</sup>

وَيَقُولُونَ مَنَى هٰنَ الْوَعُلُ اِنَ كُنْتُمْ طِي قِبْنَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي كُفُرُوا وَيَعْلَمُ النَّا مَوْلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ النَّا مَوْلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَيَنُولِا يُمْ مُنْ يَضُرُونَ ﴾ ويَنْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَيَنُولِا عُنْ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

ترجمة كنزالايمان: اور كہتے ہیں كب ہوگا به وعده اگرتم سچے ہو۔ كسى طرح جاننے كا فراس وقت كوجب نه روك سكيس سے احرنه ان كى مدد ہو۔ بلكہ وہ ان پراچإ نك آپڑے گی نوانہیں بے حواس کے اپنے مونہوں سے آگ اور نه اپنی بیٹھوں سے اور نه ان كى مدد ہو۔ بلكہ وہ ان پراچإ نك آپڑے گی نوانہیں مہلت دى جائے گی۔ كردے كى چھرشيں گے اور نه انہیں مہلت دى جائے گی۔

ترجہ نے کنزالعِرفان: اور کہتے ہیں: اگرتم سیج ہوتو یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر کا فراس وفت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہرول سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیس گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ وہ (قیامت) ان براجیا نک آبڑے گی تو انہیں جبران کردے گی بھر نہ وہ اسے رد کر سکیس گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

و کو کی گورگرفتی : اور کہتے ہیں۔ کا اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ شرکین نے جلدی مجاتے اور مذاق الراتے ہوئے کہا: اے مسلمانوں کے گروہ! اگرتم سے ہوتو عذاب یا قیامت کا بیوعدہ کب بورا ہوگا؟ ارشاد فر مایا گیا کہ اگر کا فراس وفت کو جان لیتے جب وہ اسپنے چروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کوندروک سکیس گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ، تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے۔ (2) نیز کفار کو اپنے عذاب کا حقیقی علم ہوجا تا تو قیامت کا وقت نہ بو چھتے بلکہ اس کیلئے تیاری کرتے۔

سیستغل مزاجی کی اہمیت اور جلد بازی کے نقصانات ہے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب' جلد بازی کے نقصانات' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

۳۹-۳۸، توطبی ، الانبیاء ، تحت الآیة : ۳۸-۳۹ ، ۱۲۱/۲ ، الجزء الحادی عشر ، تفسیر کبیر ، الانبیاء ، تحت الآیة : ۳۸-۳۹، ۲۷۷/۳ ، ملتقطاً.
 ۷۵/۸ : ۲۰ ؛ ۱۶ ، خازن ، الانبیاء ، تحت الآیة : ۳۸-۳۹ ، ۲۷۷/۳ ، ملتقطاً.

المنابع الطالجنان

### وَلَقَرِاسَةُ لَوْكَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُ وَامِنْهُمْ مَّا كَانُوابِ بَيْنَةُ لِرَّعُونَ ﴿

ترجيهة كنزالايبان: اور بينكتم سے الكے رسولوں كے ساتھ شھا كيا گيا تومسخر گى كرنے والوں كاشھ شھا انہى كولے بيشا۔

ترجهة كنزًالعِرفان: اور بيشكتم سے الكے رسولوں كانداق اڑا يا گيا توجس (عذاب) كانداق اڑاتے تھے اسى نے ان

﴿ وَلَقَدِ السُّتُهُ زِئَّ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ: اور بيشكتم سے الكے رسولوں كانداق اڑايا كيا۔ ﴿ اللّٰه تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُومِ يَرْسَلَى ويت موت ارشا وفرمايا كمات بيار حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑا یا اسی طرح ان سے پہلے کے کفار بھی اپنے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَا مذاق اڑایا کرتے تنصفومذاق اڑانے والوں کامذاق انہیں کولے بیٹھااوروہ اپنے مذاق اڑانے اور سخرہ بن کرنے کے وبال و عذاب میں گرفتار ہوئے۔لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں ،آپ کے ساتھ اِستہزاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے۔

# قُلُمَن يَكُلُؤُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَا بِمِنَ الرَّحْلِي لَا بَلْهُمْ عَنْ ذِكْرِ

- 1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٠ ٨/٨ ١٤ ١.
- 2 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٤٠٨/٤١، الانعام، تحت الآية: ١٠،٤٨٧/٤، ملتقطأ.

تنسير صراط الحنان

ترجیهٔ کنزالایمان: تم فرماؤشبانه روزتمهاری کون مگهبانی کرناہے رحمٰن سے بلکہ وہ اپنے رب کی یا دسے منہ پھیرے ہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان: تم فرماؤ: رات اور دن میں رحمنٰ کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ قُلُ: ثم فرماؤ۔ ﴾ اے حبیب! صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اَلَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالٰی مِلْ الله تعالٰی رات اور دن میں تم پر اپناعذاب نازل کر بے واس کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کر ہے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور الیہا ہے جو تہمیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے؟ تو حقیقت میں بیلوگ سراسر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایپنا دسے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

## اَمْرَلَهُمْ الْمِهُ الْمِهُ عَنْ مُعْمَى وَوْنِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَا نَفْسِهِمْ وَلَاهُمْ الْمُلْعُونَ الْمُمْ الْمُعَمِّمُ وَلَاهُمْ الْمُحْدُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: کیاان کے بچھ خدا ہیں جوان کوہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کوہیں بچاسکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو۔

ترجیه کانوالعرفان: کیاان کے پچھ خدا ہیں جوانہیں ہم سے بچالیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدونہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مددوحفاظت کی جاتی ہے۔

﴿ اَمُرَلَهُمُ الْمِهَ الْمِهَ اللهِ مَنْ دُوْنِنَا: كياان كے بچھ خداہيں جوانہيں ہم سے بچاليں گے؟ ﴿ ارشاد فرما يا كہ كياان كا فرول كے خيال ميں ہمارے سواان كے بچھ خداہيں جوانہيں ہم سے بچاتے ہيں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہيں؟ ايسا تونہيں ہے اوراگروہ اپنے ہتوں كے بارے ميں بياعتقادر كھتے ہيں توان بتوں كا حال بيہ ہے كہ وہ اپنی ہی جانوں كی مدد نہيں كرسكتے ، اپنے بو جنے والوں كوكيا بچاسكيں گے اور نہ ہی ان كی ہماری طرف سے مددو حفاظت كی جاتی ہے۔ (1)

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٤٣، ٢٧٨/٣، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٣، ١٤٧/٨، ملتقطاً.

ترجمة كنزالايمان: بلكه بم نے ان كواوران كے باپ دادا كو برتا واديا يہاں تك كه زندگى ان بردراز ہوئى تو كيانہيں د يكھتے كه بم زمين كواس كے كنارول سے گھٹاتے آرہے ہيں تو كيابيغالب ہول گے۔

ترجیه کنزالعرفان: بلکہ ہم نے انہیں اوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئ تو کیا وہ ہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں۔تو کیا یہ غالب ہوں گے؟

﴿ بَلُ مَتَعُنَا الْمَوْلِ وَابِهِ وَاللّهِ وَالْمَانِ وَلَاللّهِ مِنْ الْمِيلِ اوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا۔ گارشادفر مایا: بلکہ ہم نے اس کفارکواوران کے باپ داداکوفائدہ اٹھانے دیا اور دنیا میں انہیں نعمت ومہلت دی بیہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئی اور وہ اس سے اور دیا دہ مغرور ہو کے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ بمیشہ ایسے ہی رہیں گے تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہیں اور روز بروز مسلمانوں کواس پر تشکّط دے رہے ہیں اور ایک شہر کے بعد دوسر اشہر فتح ہوتا چلا آر باہے، حدود اسلام بڑھر ہی ہیں اور کفر کی سرز مین گھٹی چلی آتی ہے اور مکہ مرمہ کے قریبی علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جارہا ہے، کیا مشرکیین جوعذا بطلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کوئیس دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ، تو کیا یہ عالب ہوں گے جن کے قبضہ سے زمین دَمُبد مُنطقی جارہی ہے یارسول کریم صَلَی اللهُ نَعَالَی علیہ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

### غفلت وعذاب كاعموى سبب (ج

اس سے معلوم ہوا کہ بی عمر، مال کی زیادتی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور الله تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٤٤، ٣/٨٧٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٤٤، ص٧١٧، ملتقطاً.

ہیں اور یہی چیزیں جب نیکیوں میں صُرف ہوں توالله تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں، جیسے شیطان کی کمبی عمراس کے لئے زیادہ عذاب کا باعث ہےاورحضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی درازعمرشریف عین رحمت پروردگا رہے۔

### پہلے کا فروں اوراب مسلمانوں پرزمین کے کناروں کی کمی

ابتداء اسلام میں مسلمان چونکہ قرآنِ مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل ہیرا تھے اور انہوں نے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ يَعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت و پيروى كومضبوطى سے تھاما ہوا تھا جس كے نتیج میں الله تعالیٰ نے مسلمانوں پر بیانعام فرمایا کہ کفار کی آباد بوں ، بستیوں ،شہروں اورملکوں پران کاغلبہ نتم کر کے مسلمانوں کو قبضہ عطا کر د یا اور رفته رفته روم اورا بران کی طاقتورترین سلطنتین مسلمانوں کے نَسَلُط میں آگئیں ،عراق اور مصر کی سرز مین پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا ،افریقی ممالک اوراندلس کے شہرمسلمانوں کے اقتدار میں آگئے اور دنیا کے ایک تہائی جھے بردین اسلام کا یرچملہرانے لگا۔

صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہااوراس عرصے میں مسلمان علمی ،فنی ،حربی اور تغمیری میدان میں ترقی در ترقی کرتے رہے اور بیددورمسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا زریں دورر ہا۔ پھر جب مسلمان قرآنِ مجید کے احکامات اور اس كى تعليمات برمل سے دور ہونے لگے اور حضور اقدس صَلّى اللّهٔ يَعَالى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمَسَلَّمَ كى اطاعت وفر ما نبر دارى سے رو گردانی شروع کر دی ، عیش وعشرت کی برزم گرم کرنے اور رقص وسر ورکی محفل سجانے لگ گئے ، ایک دوسرے سے ا قتد ار چھیننے میں مصروف ہوئے اورا قتد ار کے حصول کی خاطر اسلام کے دشمنوں کواپنامددگار بنانے اوران سے مددحاصل کرنے لگ گئے تو اس کا انجام ہیہ ہوا کہان کی ملی وحدت یارہ ہونا شروع ہوگئی اور آ ہستہ آ ہستہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے بیں آنے لگ گئے ،اسلامی سلطنت کی حدود سیننے لگ گئیں اور اب دنیا بھر میں مسلمانوں کا جوحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔اگر آج بھی مسلمان اینے ماضی سے مبتی نہ سیکھیں گے تو کوئی بعیر نہیں کہ مسلمانوں کا رہاسہا غلبہوا فتذ اربھی ان سے چھن حائے۔

ترجمه كنزالايمان: تم فرماؤكمين تم كوصرف وحي سے ڈراتا ہول اور بہرے بكارنانہيں سنتے جب ڈرائے جائيں۔

ترجید کنوالعِرفان: تم فرماؤ: میں تم کوصرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارکوہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔

﴿ قُلْ: تُم فرما وَ - ﴾ يعنى اعصبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب ان كافرول سے فرمادي كه ميرا كام بيه كه قر آنِ مجید میں میری طرف جودی کی جاتی ہے اِس کے ذریعے میں تہمیں اُس عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے کی تم جلدی مچارہے ہو، عذاب کولا نامیرا کامنہیں۔آیت کے آخر میں کا فروں کے متعلق فرمایا کہ جیسے بہروں کوسی خطرے میں آواز دی جائے تو انہیں بیآ واز فائدہ بیں دیتی کیونکہ ان میں کسی کی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح کفار کی حالت ہے کہ انہیں عذاب کی وَعِیدیں فائدہ ہیں دیتیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خودکو بہرا کیا ہوا ہے۔

### آیت' قُلُ إِنَّهَا ٱنْنِينُ كُمْ بِالْوَحْي' سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آبیت سے دومسئلے معلوم ہوئے۔

- (1) .... بیغیبر ریاحکام سناد بینالا زم ہے، دل میں اتار نالا زم ہیں کہ بیضدا کا کام ہے۔
- (2)..... جودعظ سے نفع حاصل نہ کرے، وہ بہراہے بعنی دل کا بہراہے،اگر چہ بظاہراس میں سننے کی قوت موجود ہو۔

### وَلَيِنَ مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَنَا بِرَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِوَيْلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِينَ

ترجمة كنزالايمان: اورا گرانهيس تمهار برب كے عذاب كى ہوا جھوجائے توضر وركهيں گے بائے خرابي ہمارى بيتك ہم ظالم تھے۔

ترجیه کنوالعِرفان: اورا گرانهیں تمہارےرب کے عذاب کی ہوا جھوجائے توضر ورکہیں گے: ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم ظالم تھے۔

﴿ وَلَكِنَ مَّسَّتُهُم : اورا كرانبين جِيوجائے۔ ﴾ اس ہے بہلی آیت میں بیان ہوا كہ عذاب آنے كی خبرس كر كا فروں بركوئی الرنه ہوا اور یہاں فرمایا کہ جب عذاب آجائے گاتو پھرانہیں پنہ جلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے، چنانچہ ارشا دفرمایا

كها گرانهيس الله تعالى كےعذاب كامعمولی حصه پہنچ جائے تواس وفت بيضرور پکاريں گے كه ہائے ہم برباد ہوگئے ، ہم ہلاك ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کراوران برایمان نہ لا کراپنی جانوں برطلم کرنے والے تھے۔ <sup>(1)</sup>

### غفلت و بد بختی کا شکارلوگوں کا حال

علامها ساعيل حقى دَحُمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات بين: اس آيت مين اس بات كي طرف اشاره ہے كہ غفلت و بديختي كاشكارلوَّك دنيامين انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي تنبيه اوراولياء كرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ كوعظ سي ضيحت حاصل نہیں کرتے یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں الله نعالی کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثریہ بیجے، کیونکہ ابھی لوگ سور ہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہوجائیں گے، پھر بیا پنے گنا ہوں کا اعتراف کریں گے اورا بنی جانوں پرظلم كرنے كى وجہ سے مائے بربا دى، مائے مالاكت بكاريں كے لهذا ہرمسلمان كوجا ہے كہوہ الله تعالى كےعذاب اوراس كى ناراضی کے اسباب سے بیچے اور رحمت ونجات کے دروازے کی طرف آئے ،اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور بر ہیز گاری کا راستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو بورا کرنے سے بیجے۔(2)

وَنَضَعُ الْهُوَا زِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيًّا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ خُرُدُلِ آتَيْنَابِهَا وَكُفّى بِنَا لَحْسِدِينَ ۞

ترجيه كنزالايمان: اورجم عدل كي ترازوئيس رهيس كي قيامت كه دن توكسي جان پر يجه ظلم نه هو گااورا گركوئي چيز رائي کے دانہ کے برابر ہوتو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

ترجها كَنْزَالعِرفان: اور بهم قيامت كے دن عدل كے تر از وركيس كے تو كسى جان بر پچھ كم نه ہو گا اورا كركو ئى چيز رائى کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔

1 .....ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٤٦، ٣/، ٤٦، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٤٦، ص٧١٧-٨١٧، ملتقطاً.

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٨٥/٥ .

328

الانتياء ۲۱:۷:۷

﴿ وَنَضَعُ الْمُواذِنِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِلْمُةِ: اور ہم قیامت کے دن عدل کے تراز ورکیس گے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے تراز ورکیس گے۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے تراز ورکیس گے۔ بن کے دن جو اس کے اس براس کے دن عدل کے تراز ورکیس کے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا تا کہ ان کی جزادی جائے تو کسی جان پراس کے حقوق تی کے حقوق تی کے معالمے میں کچھ کم نہ ہوگا اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔ (1)

یا در ہے کہ میزان کامعنی اوراعمال کے وزن کی صورتوں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اَعراف کی آیت نمبر8 کی تفسیر کے تحت گزر چکاہے۔

### میزان کے خطرے سے نجات پانے والاشخص

قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کاوزن کیا جائے گااور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے پاکسی کے گنا ہوں میں اضا فہ کر کے اس برظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہرا یک کے ساتھ عدل وانصاف ہوگا اور ہرایک کواس کاحق ویا جائے گالہٰذا اس مرحلے میں کا میابی حاصل کرنے کے لئے ونیا میں تیاری بهت ضروری ہے۔ تر مذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها ہے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَى بِارِكَاه مِين حاضر بوااوراس في آب كسامن بير كرض كى: يارسو لَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ ،میرے کچھفلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ،میرے ساتھ خیانت کرتے اور میری نافر مانی کرتے ہیں ، میں انہیں گالیاں دیتااور مارتا ہوں، توان ہے متعکق میرا کیا حال ہوگا ؟ حضورا فنرس صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰءَ مَایِهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نِے ارشادِ فرمایا'' (جب قیامت کا دن ہوگاتو)ان لوگوں نے جونمہاری خیانت کی ہمہاری نافر مانی کی اورتم سے جھوٹ بولا اور جوتم نے انہیں سزادی ،ان سب کا حساب لگایا جائے گا ، پھراگر تیری سزاان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باق ہے ، نہ تیرا ان کے ذمہ نہان کا تیرے ذمہ بچھ ہوگا ، اور اگر تیراانہیں سزادیناان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تخفیے ان پر بزرگی حاصل ہوگی اوراگر تیراانہیں سزادیناان کے قصور ہے زیادہ ہوا تو زیادتی کا تبچھ سے بدلہ لیاجائے گا۔و پیخص ایک طرف ہو گیا اور چینیں ماركررونے لگاء نبى كريم صَدِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي اس سے ارشا وفر مايا'' كياتم نے الله تعالى كابيفر مان نہيس پرُ صا ترجيه كَانزُ العِرفان: اورجم قيامت كدن عدل كرراز و

.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٧، ٥/٥ ٤٨ -٤٨٦، حِلالينَ، الانبياء، تحت الآية: ٤٧، ص٣٧٣، ملتقطاً.

الكين المالجنان

ر کھیں گے تو کسی جان پر پچھ کھم نہ ہوگا۔''

تظلم نفس شياً

الشخص نے عرض کی: میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں یا تا ، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہ سارے آزاد ہیں۔ <sup>(1)</sup>

ا مام محمد غز الى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِين : ميزان كخطر عيد وبى في سكتا ہے جس نے دنيا ميں اپنا محاسبہ کیا ہواوراس میں شرعی میزان کے ساتھا بنے اعمال ،اقوال اور خطرات وخیالات کوتولا ہو،جبیبا کہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰعَنهُ نَے فرمایا'' اینے نفسوں کامحاسبہ کرواس سے بہلے کہ تہمارامحاسبہ کیاجائے اور (قیامت کے دن)وزن کرنے سے يہلے خودوزن کرلو۔' اپنے نفس کے حساب (یا محاسبہ) سے مراد ہیہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے اور الله تعالی کے فرائض میں جوکوتا ہی کی ہے اس کا تکدا رُک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے اوراین زبان ، ہاتھ یادل کی برگمانی کے ذریعے سی کی بےعزتی کی ہوتواس کی معافی مائگے اوران کے دلوں کوخوش کر ہے حتی کہ جب اسے موت آئے تواس کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہواور نہ ہی کوئی فرض ، توبیخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔اوراگر وہ لوگوں کے حقوق اداکرنے سے پہلے مرجائے تو (قیامت کے دن) حق داراس کا گھیراؤ کریں گے،کوئی اسے ہاتھ سے بیڑے گا،کوئی اس کی پیشانی کے بال بیڑے گا،کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا،کوئی کہے گا:تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا: تونے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا:تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا:تم نے میری غیبت کرتے ہوئے الیں بات کہی جو مجھے بری گئی تھی ،کوئی کے گا بتم میرے بر وسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذادی ،کوئی کے گا بتم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا،کوئی کہےگا:تونے مجھے سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھے سے اپنے مال کے عیب کو چھیایا،کوئی کے گا: تونے اپنے سامان کی قیمت بناتے ہوئے جھوٹ بولا ، کوئی کہے گا: تونے مجھے مختاج دیکھااور تو مال دار تھالیکن تونے مجھے کھانا نہ کھلا یا، کوئی کہے گا: تونے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تواس ظلم کو دور کرنے پر قا در بھی تھا، کیکن تونے ظالم سے مُصالحت كي اورميرا خيال نه كيا ـ

توجب اس دفت تیرابیحال ہوگا اور تق داروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑر کھے ہوں گے اور تیرے کریبان پرمضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور توان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا حتی کہ تونے اپنی زندگی میں جس سے ایک در ہم

1 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة الانبياء عليهم السلام، ٥/١١، الحديث: ٣١٧٦.

تَنْسَيْرِ صِرَاطًا لِحِنَانَ

کا معاملہ کیا ہوگایا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹے اہوگا تو غیبت ، خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنیآ ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آ قا اور مولیٰ کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شایدوہ تجھےان کے ہاتھ سے چھڑائے کہاتنے میں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نداتیرے کا نوں میں پڑے گی:

ترجيه كَنْ العِرفان: آج برجان بواس كه مان بون اعمال کابدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پرزیادتی نہیں ہوگی۔

ٱلْيَوْمَ نُجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ لَا ظُلْمَ

اس وقت ہیبت کے مارے تیرادل نکل جائے گا اور تحجے اپنی ہلاکت کا یقین ہوجائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول كى زبانى جو تخفيے ڈرايا تھاوہ تخفيے ياد آجائے گا۔اللّٰہ تعالٰی نے ارشا دفر مايا:

ترجيه كنز العِرفان: اور (اے سنے دالے!) برگز الله كوان كاموں سے بے خبر نہ مجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔اللّٰہ انہیں صرف ایک ایسے ون کیلئے ڈھیل دے رہاہے جس میں آئیسے کھی کی کھلی رہ جائیں گی ۔لوگ بے تحاشا اپنے سروں کواٹھائے ہوئے دوڑتے جارہے ہوں گے،ان کی بلک بھی ان کی طرف نہیں اوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔اورلوگوں کو ڈراؤ۔

وَلاتَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَغْمَلُ الظَّلِمُونَ \* ٳؾۜؠٵؽۅٞڂؚۯۿؠؙڸؽۅ۫ٙۄؚڗۺؙڂٛڞۏؽڮٳڷڒؠٛڝٵؠؙٛ مُهْطِحِيْنَ مُقْنِعِي مُءُوْسِهِمْ لا يَرْتَكُ النَّهِمُ طُرُفُهُمْ وَأَفِي النَّهُمْ هَوَآعٌ ﴿ وَأَنْفِي النَّاسَ (2)

آج جب تولوگوں کی عز توں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھا تا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے ، لیکن اس دن تجھے کس قند رحسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اوراس وقت تو مُفلس ،فقیر، عاجز اور ذلیل ہوگا،نہ کسی کاحق ادا کر سکے گااور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی بچھ سے لے کران لوگوں کودے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے، اور بیان کے حقوق کاعِوض ہوگا۔تو دیکھواس دن تم کس قدرمصیبت میں مبتلا ہوگے کیوں کہ پہلے تو تمہاری نیکیاں ریا کاری اور شیطانی مکر و فریب ہے محفوظ نہیں ہوں گی اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی نے بھی جائے تو اس برحق دار دوڑیں گے اور اسے

کے لیں گے اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے ، دن کوروزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو، تو تخیے معلوم ہوگا کہ تو دن کھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئ ، باقی برائیاں مثلاً حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتا ہی کرنا اپنی جگہ ہے اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کاحق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے جھے کا رایا نے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے۔ (1)

### وَلَقَدُ النَّيْنَامُولِمِي وَهٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَ ذَكَّ اللَّهُ تَقِينَ ﴿

ترجيهة كتزالايمان: اور بيتك بهم نے موسىٰ اور ہارون كو فيصله ديا اور او جالا اور پر ہيز گاروں كوفقيحت \_

ترجها كَنزَالعِرفان: اور بيتك بهم نے موسىٰ اور مارون كو فيصله ديا اورروشنى اور پر ہيز گاروں كيلئے نصيحت دى۔

﴿ وَلَقَنُ النَّيْمَامُولِي عَلَيْ مَالُورُونَ الْفُرُقَانَ: اور بينك ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فيصله دیا۔ ﴿ يَہاں سے انبياءِ كرام عَلَيْهِ الصَّاوٰةُ وَالسَّدَم کے حالات بيان کيے جارہ ہيں کہ انہوں نے کس طرح اللّٰه عَوَّوَ جَلّ کے دين کی خدمت کی ،اس راہ ميں پيش آنے والی تکليفيس بر داشت کيس اور صبر واستقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تا کہ بعد ميں دين کی خدمت کرنے والوں کے ليے شعل راہ ہوں اوروہ بھی صبر واستقامت ، ايثار واخلاص اور اللّٰه تعالٰی کی رضا کے ليے دين کا کام کريں۔ چنا نچے سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّاوٰةُ وَالسَّلَام کا واقعہ بيان کيا گيا اور ارشا وفر مايا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّاوٰةُ وَالسَّلام کا واقعہ بيان کيا گيا اور ارشا وفر مايا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّاوٰةُ وَالسَّلام کا دورہ اللّٰہ تعالٰی کیا گيا اور ارشا وفر مايا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَيْهِمَ الصَّاوٰةُ وَالسَّلام کا دورہ اللّٰہ کو اللّٰہ ہوتی ہے اور وہ الیک روشیٰ ہے جس سے پر ہيزگار منظم ہوتی ہے اور وہ الیک تھیجت ورد یہ اُمور کا علم حاصل کرتے ہیں۔ (2)

تورات شریف حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام کوتو بلا واسطه دی گئی اور حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلامِ کو حضرت موتی عَلَیْهِ المصَّلُوهُ وَالسَّلام کے واسطہ سے عطا کی گئی۔

ومَلطًالجنَانَ

332

<sup>1 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة الخصماء ورد الظلم، ٥/ ٢٨١-٢٨١.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الانبياء، تحث الآية: ٤٨، ص٧١٨.

### النون يَخْشُونَ مَ بَهُمْ بِالْعَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

ترجمة كنزالايمان : وه جوب و كيھا پنے رب سے ڈرتے ہيں اور انہيں قيامت كا انديشه لگا ہوا ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: وہ جوابنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔

﴿ اَكَّنِ بِيَنَ يَخْشُونَ مَ بَهُمُ بِالْغَيْبِ: وه جوابِخ رب سے بغیر و یکھے ڈرتے ہیں۔ ﴿ ارشاد فرمایا: پر ہیز گارلوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا اور وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب ، حساب ، سوال اور اس کی دیگر ہولنا کیوں سے ڈرتے ہیں اور اسی خوف کے سب وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے بچتے ہیں۔ (1)

### بن دیکھے الله تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت آج

وه لوگ جوبن دیکھے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ،ان کی فضیلت سے تتعلق قرآنِ مجید میں ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا د فرما تا ہے:

مَنْ خَشِى الرَّحْلِنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنْ خَشِى الرَّحْلِنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنْ يَبِي الْمُلْوِدِ (2) مُنِيْبٍ أَوْ الْحُلُودِ (2) مُنِيْبٍ أَوْ الْحُلُودِ (2)

ترجیه ان کنوالعرفان: جورهن سے بن ویکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے ول کے ساتھ آتا ہے۔ (ان سے فرمایا جائے گا) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

اوردوسرےمقام پرارشادفرماتاہے: اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ سَ بَهُمُّمُ بِالْعَيْبِ لَهُمُّ مَعْفِرَةٌ وَاجْرُكِي لِيُخْشُونَ سَ بَهُمُّمُ بِالْعَيْبِ لَهُمُّ مَعْفِرَةٌ وَاجْرُكِي لِيُرْدَ

ترجیه گنزالعِرفان: بیشک جولوگ بغیرد یکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا تواب ہے۔

- البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ٥/٨٨، مدارك، الأنبياء، تحت الآية: ٤٩، ص١٧، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ص١٨، ١٠ تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٤٩، ١/٨ د ١، ملتقطاً.
  - 2 ..... ق: ۳۲، ۲۴
    - 3 .....ملك: ۲۲.

E C

اورحضرت السيبن ما لك رضي الله تعالى عَنه عدوايت جورسولُ الله صَمَّى الله تعالى عَليه وَسَلَّم نَع فرما يا ''الله تعالی ارشاد فرما تاہے: میری عزت وجلال اور مخلوق برمیری بلندی کی شم! نہ تو میں اپنے بندے بردوخوف جمع کروں گا ور نہاس کے لیے دوامن جمع کروں گا، جود نیامیں مجھ سے ڈرنار ہااسے میں قیامت کے دن امن دوں گا اور جود نیامیں مجھ سے بے خوف رہا اسے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔<sup>(1)</sup>

دعاہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے پر ہیز گار ہندوں میں شامل فر مائے ، دنیا میں ہمیں اپنا خوف نصیب کرے اور ہ خرت میں خوف سے محفوظ فر مائے ،ا مین \_

### وَهٰنَاذِ كُرُمُّ لِرَكَّ أَنْزَلْنُهُ ۗ أَفَانَتُمْ لَهُمْنُكِرُونَ ۞

ترجية كنزالايبان: اوربيه بي بركت والاذكركه بم نے اتارا تو كياتم اس كے منكر ہو۔

ترجيه العرفان: اوربيركت والا ذكرب جسيهم نے نازل فرمايا ہے تو كياتم اس كے متكر ہو؟

﴿ وَلَمْ نَا فِي كُرَّهُ لِبِرِكَ وَاللَّهُ وَكُرْبِ ﴾ يعنى جس طرح بهم في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام برتورات نازل فرمائی اسى طرح ہم نے اپنے صبیب محم مصطفے صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ير بركت والا ذكر قر آن ياك نازل فرمايا ہے،اس کے منافع کثیراوراس میں بہت وسیع علوم ہیں اورا بمان لانے والوں کے لئے اس میں بڑی برکتیں ہیں،اور جب بيظا ہر ہوگيا كہ جس طرح ہم نے تورات نازل فر مائى اسى طرح قرآن مجيد بھى نازل فر مايا توا ہے اہلِ مكہ! كيابيسب جاننے کے باوجودتم قرآنِ مجید کے ہماری طرف سے نازل ہونے کاا نکار کرتے ہو؟ (2)

### وَلَقَدُ اتَيْنَا إِبْرِهِيْمَ مُ شَدَةً مِنْ قَبْلُ وَكُنَّابِهِ عُلِيدَنَ ﴿ إِذْقَالَ لِابِيْدِوقُومِهِ مَاهُنِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيَ أَنْتُمْ لَهَا عُكِفُونَ ﴿

1 .....ابن عساكر، محمد بن على بن الحسن بن ابي المضاء... الخ، ٤ ٣٦٧/٥ .

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٠ ٥، ٣/٩٧٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٠ ٥، ٥/٩٨، ملتقطًا.

ترجیه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے ابرا ہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبر دار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مور تیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو۔

ترجیه کنوالعِرفان: اور بیشک ہم نے ابرا ہیم کو پہلے ہی اس کی مجھداری دیدی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یا دکرو جب اس نے اپنے باب اور اپنی قوم سے فرمایا: بیجسے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔

﴿ وَلَقَدُ النَّيْكَ إِبْرُهِيْمَ: اور بيشك بم نے ابرا بيم كوديدى تقى \_ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوا قعات ميس سے يهال دوسرا واقعه بيان كياجار ما ہے اور بير حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كا واقعه ہے، چنانجهار شاوفر مايا كه بيشك بهم نے حضرت ابراہیم عَلیّهِ الصّله أَو السّلام كوان كى ابتدائى عمر میں بالغ ہونے سے پہلے ہى ان كى نيك راہ عطاكر دى تقى اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ہدایت ونبوت کے اہل ہیں۔ (1)

﴿إِذْ قَالَ لِا بِينِهِ وَقَوْمِهِ: يا دكروجب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا۔ ﴾ لیمنی وہ وفت یا دکریں جب حضرت ابرا جيم عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنے (عرفی) باپ اورا بنی قوم سے فرمایا: درندوں پرِندوں اورانسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے بیجسے کیا ہیں جن کے آ گئم جم کر بیٹھے ہوئے ہواوران کی عبادت میں مشغول ہو؟ <sup>(2)</sup>

### قَالُوْاوَجُلْنَآ اباء نَالَهَا عُبِينِ ثِنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بولے بهم نے اپنے باپ دادا كوان كى بوجاكرتے يايا۔

ترجيه كنزالعِرفان: انهول نے كها: جم نے اپنے باپ دا دا كوان كى بوجا كرتے ہوئے يايا۔

﴿ قَالُوا : انہوں نے کہا۔ ﴾ جب لوگ مجسموں کی عبادت کرنے برکوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تووہ کہنے لگے: ہم نے اپنے باپ دا دا کواسی طرح کرتے پایا ہے لہذا ہم بھی اسی طرح کررہے ہیں۔(3)

- 1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٥١، ٨/١٥١، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٥١، ٣٧٩/٣، ملتقطاً.
  - 2 .....مدارك، الإنبياء، تحث الآية: ٥١ م ٨١٧- ٩١٥.
    - 3 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٥-٣٥، ص ٧١٩.

### باپدادا کابراطریقه ل کے قابل نہیں کھی

اس سے معلوم ہوا کہ باپ وادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں ، اُن کاموں کو کرنا اور ان کے کرنے پراپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کاطریقہ ہے ، ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم ورواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آبا وَ اَجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کرسکتا۔ اللّٰہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین۔

### قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَإِبَا وَكُمْ فِي ضَالِ مَّبِيْنِ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كهاب شكتم اورتمهارے باب دا داسب كھلى گراہى ميں ہو۔

ترجیه کنزالعِرفان: فرمایا: بے شک تم اور تمہارے باپ دا داسب کھلی گمراہی میں ہو۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ تو م کاجواب س کر حضرت ابرا ہیم عَلَیْہِ الصَّلوۃُ وَالسَّلام نے ان سے فرمایا کہتم اور تمہارے باپ داداجنہوں فرمایا۔ ﴾ تو م کاجواب س کر حضرت ابرا ہیم عَلَیْہِ الصَّلوۃُ وَالسَّلام نے این سے فرمایا کہتم اور تمہارے باپ داداجنہوں ہے۔ (1) نے بیہ باطل طریقے کا گمراہی ہونامخفی نہیں ہواور کسی عقل مند برتمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونامخفی نہیں ہے۔ (1)

### دینی معاملے میں کسی کی رعابت نہیں کھی

اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعابت نہیں بلکہ قن بات بہر حال بیان کر فی جا ہیے، ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی جا ہیے ہختی سے یا نرمی سے تو بیہ بات مبلغ کو معلوم ہو فی جا ہیے۔

### شریعت کے خلاف کام میں کثر ت رائے معتبر ہیں آگئ

اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ خلاف بشرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشدا نبیاءِ کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلوٰةُ

1 ..... ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٤ ٥، ٣/٣ ٥.

وَ السَّلام اوران كِسائقي فيل موت اوردشمنانِ اسلام اكثريت مين موت تط بين وه اكثريت جموتي تفي اورانبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام سِيحِ تنصِ۔

# قَالُوۡا اَجۡتُنَا بِالۡحَقِّا مُرانَتُ مِنَ اللّٰعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلْ مَّ بُكُمْ مَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلْ مَّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ الللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ الللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ

ترجمة كنزالايمان: بولے كيانم ہمارے پاس تق لائے ہويا يونهى كھيلتے ہو۔ كہا بلكة تمهارارب وہ ہے جورب ہے آسانوں اور زمين كاجس نے انہيں بيدا كيا اور ميں اس پر گوا ہوں ميں سے ہوں۔

ترجید کنوالعرفان: بولے: کیاتم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا: بلکہ تمہارارب وہ ہے جوآ سانوں اور زمین کارب ہے جس نے انہیں بیدا کیا اور میں اس پر گوا ہوں میں سے ہوں۔

و قال آ با المحتاب المحقی المحقی المحتی المحتی المحی المحتی المحی المحی

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ص٧١٩، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٥-٥٦، ٥/٢٩، ملتقطاً.

تنسير صراط الجنان

ترجید گنزالایمان: اور جھے اللّٰہ کی قیم ہے میں تمہارے بتوں کا براچا ہوں گا بعداس کے کہتم چرجاؤ پیٹے دے کر ۔ توان سب کو چورا کر دیا مگرایک کو جوان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے بچھ پوچھیں ۔ بولے س نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بیٹنگ وہ ظالم ہے ۔ ان میں کے بچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جھے ابرا ہیم کہتے ہیں ۔ بولے تواسے لوگوں کے سمامنے لا وُشاید وہ گواہی دیں ۔ بولے کیا تم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابرا ہیم ۔ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا توان سے پوچھوا گر بولتے ہوں ۔ تواسے بی کی طرف بلٹے اور بولے بیٹنگ تہمیں شم کار ہو۔ پھرا ہے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بول نے نہیں ۔

ترجہ ہے گنوالیونان: اور مجھے اللّٰہ کی شم ہے! تم پیٹے پھیر کر جاؤ گے تواس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ توابرا ہیم نے ان سب کوگڑے گڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔

و تسير مراط الحنان

کہنے گئے: کس نے ہمارے خداؤل کے ساتھ بیکا م بیا ہے؟ بینک وہ یقیناً ظالم ہے۔ پچھ کہنے گئے: ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے ساہے جس کوابرا ہیم کہاجا تا ہے۔ کہنے گئے: تواسے لوگول کے سامنے لے آؤٹٹا یدلوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے معبودول کے ساتھ بیکا م کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا: بلکہان کے اس بڑے نے کیا ہوگا توان سے پوچھ لواگر یہ ہولیے ہوں۔ تواپنے دلوں کی طرف بلٹے اور کہنے گئے: بینک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اینے سرول کے بل اوند ھے کردیئے گئے (اور کہنے گئے کہ) تہہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔

﴿ وَتَاللَّهِ: اور مجھے اللّٰه كي قتم ہے! ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى 7 آيات ميں جو واقعہ بيان كيا كيا ہے اس كاخلاصہ بيه ہے كەحضرت ابرا ہيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي قوم كا ايك سالانه ميله لگتا تھا اوروہ اس دن جنگل ميں جاتے اوروہاں شام تک لہوولُعب میں مشغول رہتے تھے، والیسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی بوجا کرتے تھے،اس کے بعدایے مكانوں كوواليس جاتے تھے۔جبحضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام نے ان كى ايك جماعت سے بنوں كے بارے ميں مناظرہ کیا توان لوگوں نے کہا جمل ہماری عبیر ہے، آپ وہاں چلیس اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اوركيسے لطف آتے ہيں، چنانچہ جب وہ ميلے كادن آيا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے ميلے ميں حِلْنے كوكها كيا تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے جبکہ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمز ورلوگ جوآ ہستہ آ ہستہ جا ر ہے نتھے گزرے نو آ یے عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے فرمایا'' میں تمہارے بتوں کا براجا ہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بت خانے کی طرف لوٹے تو آب نے ان سب بتوں کوتو ڑ کرٹکڑ سے ٹکڑے کر دیاءالبنة ان کے بڑے بت کوچھوڑ دیاا ورکلہاڑااس کے کندھے پررکھویا کہ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں۔اس کا معنی پیہ ہے کہ وہ اس بڑے بت سے بوچھیں کہ ان جھوٹے بتوں کا سیاحال ہے؟ پیر کیوں ٹوٹے ہیں اور کلہاڑا تیری گردن برکیسے رکھا ہے؟ اور یوں اُن بر اِس بڑے بت کاعا جز ہونا ظاہر ہوا درانہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدانہیں ہوسکتے۔ یا بيه عنی ہے کہ وہ حضرت ابرا ہم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے دریافت کریں اور آب کو ججت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے بڑے ہیں تو کہنے لگے: کس نے ہمارے خدا وَل کے ساتھ بیکام کیا ہے؟ بیشک وہ یقیناً ظالم ہے۔ پچھلوگ کہنے لگے: ہم نے ایک جوان کوانہیں برا کہتے ہوئے سناہے جس کوابرا ہیم کہاجا تا ہے، ہمارا گمان بیہ ہے کہاسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب بیزبر ظالم و جابرنمروداور

www.dawateislami.net

339

قَسَيْرِ صِرَاطًا لَجِنَانَ

اس کے وزیروں تک پیچی اقوہ کہنے گے: اسے لوگوں کے سامنے لے آؤٹشا پرلوگ گوائی دیں کہ پر حضرت ابرائیم علیٰہ الصّلاف وَالسَّلام ہی کا فعل ہے یاان سے بنوں کے بارے ہیں الیہ کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود پر تفا کہ گوائی قائم ہوجائے توہ آپ کے دریے ہوں۔ چنا نچے حضرت ابرائیم علیٰہ الصّلاف وَالسَّلام بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا: اے ابرائیم! کیا تم منے بہارے معبود ول نے بہا: اے ابرائیم! کیا تم منے بہا ہوگا کہ اس سے تعریض تم نے بہارے معبود ول کے ساتھ برکام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو پھھ جواب ند دیا اور مناظرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و فریب ججت قائم کی اور فرمایا: ان کے اس بڑے نے اس غصرے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہو! تم کی اور فرمایا: ان کے اس بڑے نے اس غصرے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہو! تم اس کے چھوٹوں کو بھ جوہ اس کے کند سے پر کلہا ڈا ہونے سے ایسابی قیاس کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا بو چھتے ہو! تم اس بت پر غور اس بے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو پچھر کو بہا تا ہو خود بنا کہ اس کے منازہ منازہ کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنا نے جب آپ ہو تا اسٹیلو و ورکن ہوں ہوں اور بے اختیاروں کو بو جتے ہو، جوا ہے کا ند ھے سے کلہا ڈا نہ ہٹا سکے وہ کہنے کیا جا م آسے گا۔ ( مگر اتنا سوج اینا ایمان کے لئے کا فی نہیں جب تک اقرارہ اسے بہاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کا م آسکے گا۔ ( مگر اتنا سوج اینا ایمان کے لئے کا فی نہیں جب تک اقرارہ احتیا نے بھی نہیں اس لئے وہ شرک بیں ہے۔ ) ( ا

﴿ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى مُ عُوْمِهِمْ : كِيروه البِين سرول كى بل اوند ھے كرد بيئے گئے۔ ﴿ يعنى كلمه برق كہنے كے بعد پيران كى بد بختى ان كے سرول برسوار ہوئى اوروہ كفر كى طرف بلٹے اور باطل جھڑ انثروع كرديا اور حضرت ابرا ہم عَكَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلام سے كہنے لگے بتم ہميں خوب معلوم ہے يہ بولتے نہيں ہیں تو ہم ان سے كيسے پوچھیں اورا بے ابرا ہم ان سے كيسے پوچھیں اورا بے ابرا ہم ان سے ليوچھيں اورا ہوئى كا كيسے تھم ديتے ہو۔ (2)

## قَالَ اَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيَّا وَلا يَضُرُّكُمْ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيَّا وَلا يَضُرُّكُمْ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيَّا وَلا يَضُرُّكُمْ اللهِ مَا لا يَنْفَعُلُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ اللهِ مَا اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ فَى مِنْ دُونِ اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ فَن مِنْ دُونِ اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ فَى مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ فَى مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ دُونِ اللهِ مَا فَلا تَعْقِدُونَ فَى مِنْ دُونِ اللهِ مَا أَنْ فَالْمُ عَلَى اللّهِ مَا أَنْ فَا فَالْمُ عَلَى اللّهِ مَا أَنْ فَاللّهُ مَا أَنْ فَا فَا فَا فَا فَا لَا عُلْ اللّهِ مَا فَا لَهُ مُنْ اللّهِ مَا فَاللّهُ مُنْ أَنْ فَا فَا فَا لَا عُلْمُ اللّهُ مُنْ أَنْ فَا فَا لَا عُلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ أَنْ فَا فَا لَا عَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ مِنْ أَنْ فَا فَا لَا تُعْفِي اللّهِ مَا فَاللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ أَنْ فَا فَاللّهُ مِنْ أَنْ فَا لَا عَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ مِنْ أَنْ فَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ فَالْمُ لَا عَلَا لَا عُلِي اللّهُ مِنْ أَنْ فَا لَا عُلْمُ اللّهِ مِنْ أَنْ فَا لَا عُلْمُ اللّهُ مِنْ أَنْ فَا فَاللّهُ مِنْ أَنْ فَاللّهُ مِنْ أَنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْ فَا فَا لَا عَلَا عُلَا لَعْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَنْ فَا لَا عُلَا لَا عُلَا لَا عُلْمُ اللّهُ عَلَا مُعْلِقُونَ فَا مُنْ فَا فَاللّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ فَالْمُ لَا عُلَا لَا عُلَا عُلُولُ فَا فَا مُنْ اللّهُ مِنْ أَلْ

1 ..... حازن الانبياء، تحت الآية: ٧٥-٢٤، ٣٠، ٢٨-٢٨، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٥-٢٤، ص ٧١-٠٢٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٥٦، ٣/٨١/، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٦، ص ، ٧٢، ملتقطاً.

ترجها كنزالايمان: كها تو كياالله كسواايسكوبوجة هوجونة همين نفع دياورنه نقصان پهنجائے ـ تف ہے تم براور ان بتوں برجن كوالله كسوابوجة هوتو كياتمهين عقل نهيں۔

ترجیك كنوالعرفان: ابرا جيم نے جواب ديا: تو كياتم الله كے سوااس كى عبادت كرتے ہوجونة ته ہيں نفع ديتا ہے اور نه نقصان پہنچا تا ہے۔ تم پراور الله كے سواجن كى تم عبادت كرتے ہوان برافسوس ہے۔ تو كياتم ہيں عقل نہيں؟

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام نے انہیں جواب دیا: تو کیاتم اللّٰه تعالیٰ کے سوااس کی عبادت کرتے ہوجس کا حال بیہ ہے کہ اگرتم اسے بوجو تو وہ تہہیں نفع نہیں دیتا اور اگراسے بوجنامُو تُو ف کر دوتو وہ تہہیں نقصان نہیں پہنچا تاتم پراور اللّٰه تعالیٰ کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہوان پرافسوں ہے، تو کیاتمہیں عقل نہیں کہ اتنی ہی بات بھی تمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح بوجنے کے قابل نہیں۔ (1)

### قَالُوْاحَرِقُولُا وَانْصُرُ وَاللَّهَاكُمُ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ ١٠

ترجية كنزالايمان: بولے ان كوجلا دواورا پنے خداؤں كى مددكروا كرتمهيں كرنا ہے۔

ترجیل کنزُالعِرفان بولے: ان کوجلا دواورا پنے خداؤں کی مددکروا گرتم کچھ کرنے والے ہو۔

﴿ قَالُوُا حَرِّقُونُ ؛ كَهَا: ان كوجلا دو۔ ﴾ جب جت تمام ہوگئ اور دہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو كہنے گئے: اگرتم اپنے خدا وَل كى بَحَه مدوكر نا جاہ در ہے ہوتو ان كا انتقام لے كران كى مدوكر واور حضرت ابرا ہم عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامِ كُوجلا دوكيونك ميرو كى ہولنا ك سمز اہے۔ چنا نچينم وداوراس كى قوم حضرت ابرا ہم عَلَيْهِ انصَّلوٰ أَوَالسَّلامِ كُوجلا وَ النّے بِمِتْفَقَ ہُوگئ اورانہوں ميرون كي مرد كان ميں قيد كرديا وركو فى بستى ميں ايك عمارت بنائى اورايك مهينة تك بورى كوشش كر كے ہوشم كى كرا يا اور كي تحت كي اورائي على الله عنه الله عنه الله كا مرائي جس كى تين اورائيك عمارت بنائى اورائيك مين جواميں بيرواز كرنے والے بيندے جل جاتے تھا ورائيك بخين (يعنی جمع كيس اورائيك على جاتے تھا ورائيك بخين (يعنی جمع كيس اورائيك على جاتے تھا ورائيك بخين (يعنی حمل کو جاتے ہو الله کی جس كی تبش سے ہوا میں بيرواز كرنے والے بيندے جل جاتے تھا ورائيك بخين (يعنی حمل کو باتے ہو الله کی جس کی تبش سے ہوا میں بيرواز كرنے والے بيندے جل جاتے تھے اورائيك بخين في الله عنه كي كيس اورائيك على جاتے تھے اورائيك بخين في الله كو الله كو الله كو الله كي جب الله كو الله كو الله كي خين اورائيك على الله كو الله كي خين اورائيك على جاتے ہو الله كو ا

1 ....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٢٨١/٣، ٦٧- ٢٨١.

341

پھر پھنے والی مثین ) کھڑی کی اور آپ کو با ندھ کراس میں رکھا اور آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آپ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ کَی زبانِ مبارک پرتھا حَسُبِی اللّٰهُ وَ نِعُمَ الُو کِیل، یعنی مجھے اللّٰه کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریلِ امین عَلَیْهِ السَّلامِ نے آپ سے عُرض کی: کیا پچھکام ہے؟ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ نے فرمایا''تم سے ہیں۔ حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلامِ نے عُرض کی: توایخ رب عَزَّو جَلَّ سے سوال کیجئے۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ نے فرمایا''سوال کرنے سے عَلَیْهِ السَّلامِ نے وَلَى اللهُ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ نے فرمایا''سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لئے کافی ہے۔ (1)

حضرت ابراہیم عَلیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَام نے بیہ مجھاتھا کہ امتحان کے وفت دعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ ہیں بیہ بے صبری میں شارنہ ہوجائے۔بیانہی کا مرتبہ تھا، ہمیں بہر حال مصیبت و بلا کے وفت دعا کرنے کا حکم ہے۔

### قُلْنَالِبَامُ كُونِ بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرُهِ بَم ﴿

ترجهة كنزالايهان: ہم نے فر ما يااے آگ ہوجا ٹھنڈي اورسلامتی ابراہيم پر۔

ترجيك كنزًالعِرفان: بهم نے فرمایا: اے آ گ! ابرا ہیم پر مُصندًى اور سلامتى والى ہوجا۔

﴿ ثُلْنَا: ہم نے فرمایا۔ ﴾ جب حضرت ابرا ہم عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَانسَّلام کوآگ میں ڈالا گیا تواللّه تعالٰی نے فرمایا: اے آگ! ابرا ہیم پر شخنڈی اور سلامتی والی ہوجا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہوگئی اور روشنی باقی رہی اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْهُ وَالسَّلام کو باندھا گیا تھا۔ (2)

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين كما كرالله تعالى "سلبًا" نه فرما تا تو آگ كى تُصْلَّرك كى تَصْلَّرك كى تَصْلَرك الراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام انْقال فرما جات \_ (3)

### وَأَسَادُوْابِهِ كَيْنَافَجَعَلْهُمُ الْرَحْسِرِينَ ۞

- 1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٦٨، ص ٧٢١.
- 2 .... حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٢٩، ص ٢٧٤.
  - 3 ----خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٦٩، ٢٨٢/٣.

تَسَيْدِهِ رَاطًا لِجِنَانَ

342

ترجيه كنزالعِرفان: اورانهول نے ابراہيم كے ساتھ براسلوك كرنا چاہا تو ہم نے انہيں سب سے زيادہ نقصان اٹھانے والے بنادیا۔

### وَنَجِينَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَالِلْعَلِينَ ۞

ترجمه کنزالایمان: اور ہم نے اسے اور لوط کونجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔

ترجہا کنزُالعِرفان: اور ہم نے اسے اور لوط کواس سرز مین کی طرف نجات عطافر مائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔

﴿ وَتَجَبَّنُهُ وَلُوْطًا: اور جم نے اسے اور لوط کونجات عطافر مائی۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ جم نے حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّالَو ہُ وَ السَّلَامِ اللّٰهِ الصَّالَو ہُ وَ السَّلَامِ کونمر و داور اس کی قوم سے نجات عطافر مائی اور انہیں عراق سے اس سرز مین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والول کے لیے برکت رکھی تھی۔ (2)

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٠، ٣٨٣/٣.

2 .....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٧١، ٢٨٣/٣.

### حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَامْخَصْرتعارف السَّ

حضرت الوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَ بَيْنِي تَضِي آپ كوالد كانام ماران ہے اور يہ حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا بُحائي تھا۔ جب يه دونوں حضرات ملك شام بينچ تو حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَي الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَي مُؤْتَفِي كَه مِين قيام فرمايا اوران دونوں مقامات والسَّلام في مُؤْتَفِكُه مِين قيام فرمايا اوران دونوں مقامات ميں ايک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ (1)

### برکت والی سرزمین رکنج

اس سرز مین سے شام کی زمین مراد ہے اوراس کی برکت بیہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے اور سرسبزی وشادا بی کے اعتبار سے بھی بیہ خطہ دوسرے خطوں پرفائق ہے ، یہاں کثرت ہے۔ (2) برفائق ہے ، یہاں کثرت ہے۔ (2)

### وَوَهَبْنَالَةً إِسْلَى لَو يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اور بهم نے اسے اسحن عطافر ما يا اور يعقوب بوتا اور بهم نے ان سب كوا پنے قرب خاص كاسز اوار كيا۔

ترجيك كنوالعرفان: اور جم نے ابر اجيم كواسحاق عطافر مايا اور مزيد يعقوب (بيتا) اور جم نے ان سب كوا پنے خاص قرب والے بتايا۔

﴿ وَوَهَ بَنَالُهُ السَّحٰقَ لَو يَعُقُونَ مَنَا فِلَةً: اورہم نے ابراہیم کواسحاق اور بعقوب مزید عطافر مایا۔ پہیاں حضرت ابراہیم علیٰہ الصّلوٰة وَالسَّلام برکی گئ مزید ختوں کا بیان فر مایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت اسحق عَلیٰہ الصّلوٰة وَالسَّلام برگی گئ مزید ختوں کا بیان فر مایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت اسحق عَلیٰہ الصّلوٰة وَالسَّلام نے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ سے بیٹے کے لیے دعا یعقوب عَلیٰہ الصّلوٰة وَالسَّلام نے اللّٰه عَدَّوَ جَلَ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ بوتے کی بھی بشارت دی جوکہ بغیر سوال کے عطاکیا گیا اور ان سب کی تھی مگر اللّٰه عَدَّوَ جَلَ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ بوتے کی بھی بشارت دی جوکہ بغیر سوال کے عطاکیا گیا اور ان سب

1 ---- جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص٧٢.

2 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص ٧٢١، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧١، ص ٧٢٤، ملتقطاً.

کواللّٰہ تعالیٰ نے اینے خاص قرب والا بنایا۔ (1)

### نيك اولا د كا فائده ﴿

اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولا داللّٰہ عَزُوَ جَلَّ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولا دوہ اعلیٰ پھل ہے جود نیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے،اس لئے اللّٰہ تعالیٰ سے جب بھی اولا دکے لئے دعا کریں تو نیک اور صالح اولا دکی ہی دعا کریں۔

# وَجَعَلْنَهُمُ الْبِسَّةُ يَنْهُ لُوْنَ بِأَمْرِنَا وَاوْحَيْنَا اللَّهِمُ فِعُلَالَّ وَجَعَلْنَهُمُ الْبِسَّةُ يَنْهُ لُوْنَ إِلَّهُ مُلِوَالْكُلُونِ الْخَلْلُاتِ وَالنَّاعُ الْخَلْلُونِ وَالنَّاعُ الْخُلُونِ وَكَانُوا لَنَاعُهِ لِابْنَ الْحَالَى الْحَلَى الْمُوالِقِ وَالْمُنَا عَلَى الْحَلَى الْحَل

ترجه کنزالایمان: اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے علم سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وی بھیجی اچھے کا م کرنے اور نماز ہرپار کھنے اور زکو قدینے کی اوروہ ہماری بندگی کرتے تھے۔

ترجیا کنوُالعِرفان: اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف الجھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکو ۃ اداکرنے کی وحی جیجی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ آبِهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْ الله مَعْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

### انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بِرِز كُوةَ فَرْضَ نِيسَ

یا در ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کوامتیوں بربیا متیاز حاصل ہے کہ ان کے مال برز کو ۃ فرض ہیں ہوتی۔

- 1 ..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٧، ص ٧٢١-٧٢١.
  - 2 ----خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٢، ٢٨٣/٣.

تنسير مِرَاطًا لِجنَانَ عَلَيْهِ مِرَاطًا لِجنَانَ عَلَيْهِ مِرَاطًا لِجنَانَ عَلَيْهِ مِرَاطًا لِجنَانَ

### حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بِرِ اللَّه تَعَالَى كَاحِمانات

وَلُوْطًا النَّيْنَةُ خُلْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ وَلُوْطًا النَّيْنَةُ خُلْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ النَّيْ كَانَتْ تَعْمَلُ وَالْمُ النَّهُ مُكَانَّوا قُوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ وَادْخُلْنَهُ فِي مَحْتِنَا النَّالِينَ اللَّهُ مُكَانَّوا قُوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ وَادْخُلْنَهُ فِي مَحْتِنَا النَّالِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تفسيرص كظالجناك

<sup>1 .....</sup> حاشيه الطحطاوي على المراقي، كتاب الزكاة، ص٧١٣.

<sup>2.....</sup>رد المحتار على الدر المختار، كتاب الزكاة، ٣/٣.

### اِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اورلوط کوہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جوگندے کام کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ بے حکم تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا ، بیشک وہ ہمارے قربِ خاص کے سز اواروں میں ہے۔

ترجیه گنزالعِرفان: اورلوط کو بهم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جوگند ہے کام کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ نافر مان تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فر مایا، بیشک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔

وَلَشَادِم كَابِيانِ فَرِمايا عَيَا اور حفرت ابرائيم عَنَدِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدِم بِيلِ سے تيسراوا قدحفرت لوط وَالسَّدِم كابيانِ فَرِمايا عَيا اور حفرت ابرائيم عَنَدِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدِم بِيلِ عَنِي الصَّلَوٰهُ وَالسَّدِم بِيلِ العَانِ بِيلِ العَلَيْ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدِم بِيلَ عَالَ عَلَا مِل اللَّهِ الْعَلَيْ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدِم بِيلَ العَانِ بِيلِ العَانِ بِيلِ العَلَيْ الصَّلَوٰهُ وَالسَّدِم بِيلِ العَلَيْ المَّلِي المَلِي ا

1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ٨/٢٦، بيضاوى، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ١٠١٤، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٤، ص ٢٧٥، ملتقطاً.

تقسير صراط الجناك

مقرب بندول میں سے تھے

ترجمة كنزالايمان: اورنوح كوجب اسسے بہلے اس نے جمیں پكارا تو ہم نے اس كى دعا قبول كى اوراسے اوراس كے گھر دالوں کو بڑی تختی ہے نجات دی۔اور ہم نے ان لوگوں براس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آپنیں جھٹلا کیں بیشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کوڈ بودیا۔

ترجها كنزًالعِرفان: اورنوح كو (يادكرو) جب اس سے بہلے اس نے ہميں پكارا تو ہم نے اس كى دعا قبول كى اوراسے اور اس کے گھروالوں کو بردے تم سے نجات دی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ، بیشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کوغرق کردیا۔

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَا ذِي مِنْ قَبْلُ: اورنوح كوجب يبلے اس نے ہميں يكارا۔ ﴾ ياس سورت ميں بيان كئے گئے واقعات ميں سے چوتھا واقعہ ہے، چنا نجیاس آبیت اوراس کے بعدوالی آبیت کا خلاصہ بیہے کہا ہے حبیب !صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كويا وكري جب انهول في حضرت ابراجيم اور حضرت لوط عَلَيْهِ مَا الصَّلوةُ وَالسَّلام ہے پہلے ہمیں پکارااور ہم سے اپنی توم پرعذاب نازل کرنے کی دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فر مالی اوراسے اور تشتی میں موجوداس کے گھروالوں کوطوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی جوحضرت نوح عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ کی رسالت بردلالت کرتی تحقیں، بیشک وہ برے لوگ تنھے، تو ہم نے ان سب کوغرق کر دیا کیونکہ جوقوم حجھٹلا نے پر قائم رہے اور شر، فساد میں ہی مشغول

لالين، الانبياء، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ص٧٥، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٧٦-٧٧، ٥٠٢/٥، ملتقطاً.

### آیت "فاستجنباله فنجینه" سے دعا کے بارے میں معلوم ہونے والے دوا حکام

#### اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... جب دعا دل كا خلاص كساتهم موجيك انبياع كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور اولياعِ عظام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ كَلَ دعا، تووہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگیں تو دل کے اخلاص اور بوری توجہ کے ساتھ مانگیں تا کہاسے قبولیت حاصل ہو۔ (2) .....دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔

### وَدَاوُدَوَسُلَيْكُنَ إِذْبِيَحُكُلِنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَهُ الْقَوْمِ <sup>عَ</sup> وَكُنَّالِحُكْمِهِم شَهِدِينَ ٥

ترجمة كنزالايمان: اور دا و داورسليمان كويا دكرو جب هيتي كاايك جھگرا چكاتے تھے جب رات كواس ميں يجھلوگوں كى کبریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔

ترجیا کنزالعِرفان: اور دا وُ داورسلیمان کو با دکروجب وہ دونوں تھیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے جب رات کو اس میں کیجھالوگوں کی بکر باں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کامشاہدہ کررہے تھے۔

﴿ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْكُنَ: اوردا وَداورسليمان كويادكرو ﴾ يهال سے يا نجوال واقعه بيان كيا جار ہاہے جس ميں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان عَلَیْهِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاذ كرہے، چنانچہاس آبیت اوراس کے بعدوالی آبیت کے پہلے حصے كا خلاصہ بیر ے كما بيب إصلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب حضرت داؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِمَا الصَّلَوةُ وَالسَّلام كاوه واقعه بإد کریں جب وہ دونوں بھیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔ جبرات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں بھیتی میں جھوٹ كَنْيِن، ان كے ساتھ كوئى چُرانے والانہ تھا اور وہ تھیتى كھا كنين توبيہ مقدمہ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كے سامنے پيش ہوا، آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کررہے تھے اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان

عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كُوسِمِهَا دیا۔ جب بیمعاملہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام کے سامنے پیش ہواتو آپ نے فرمایا کہ فریقتین کے لئے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہوسکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی۔ حضرت دا وُدعَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنا نچہ حضرت سلیمان عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے اس وقت تک بھی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور بھیتی اس حالت پر بہنے جانے کے بعد بھیتی والے کواس کی بکریاں واپس کردی جا کیں۔ یہ بچویز حضرت دا وُدعَدُیهِ الصَّلوٰةُ وَ السَّلام نے ایندفر مائی۔

یادر ہے کہ اس معاملہ میں بیدونوں تھم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں تھم بیرے کہ اگر چَرَ انے والاساتھ نہ ہوتو جانور جونقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رَضِی اللهُ تعَالٰی عَنهُ کا قول ہے کہ اگر چَرَ انے والاساتھ نہ ہوتو جانور جونقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رَضِی اللهُ تعَالٰی عَنهُ کا قول ہے کہ حضرت وا وَدعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام نے جو فیصلہ کیا تھاوہ اس مسللہ کا تھم تھا اور حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام نے جو تجویز فرمائی بیرے کی صورت تھی۔ (1)

### کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل ا

اس واقعے سے 6 مسکلے معلوم ہوئے:

- (1) ..... إجتها دبرت ہے اور اجتها دكى امليت ركھنے والے كواجتها دكرنا جا ہيے۔
- (2) ..... نبی عَلَیْهِ السَّلام بھی اجتہا دکر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے بیٹکم اجتہا دسے تھے نہ کہ وحی سے۔
  - (3) .... نبى عَلَيْهِ السَّلام كاجتها دمين خطائهي موسكتى بيتوغيرنبي مين بدرجها والتعلطي كاإختال ب-
    - (4)....خطاہونے پراجتہاد کرنے والا گنہگارہیں ہوگا۔
    - (5)....ا بك اجتهاد وسر اجتهاد سے ٹوٹ سكتا ہے البتنص إجتهاد سے نہيں ٹوٹ سكتا ہے
    - (6)..... نبی عَلَیْهِ السَّلام خطاءِ اجتها دی پر قائم نہیں رہتے۔اللَّه تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔

1 ....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ص٧٢٣.

جلدشيشم

# قَقَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا النَّيْنَا عُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخَّى نَامَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ فَقَهُمْ اللَّهُ النَّيْدَ وَكُلَّا النَّيْكُ وَكُلَّا الْجَبَالَ فَعَلِيْنَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ فَيُسِبِحُنَ وَالطَّيْرَ لَوَكُنَا فَعِلِيْنَ ۞

ترجیهٔ کنزالایهان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو مجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور ملم عطا کیا اور داود کے ساتھ پہاڑ سخر فرما دیئے کہ بیج کرتے اور برندے اور بیر ہمارے کام تھے۔

ترجید کنوالعوفان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو مجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنادیا کہ وہ بہاڑاور پرندے تنبیج کرتے اور بیر سب) ہم ہی کرنے والے تھے۔

﴿ وَكُلَّا اتَنِيْنَا خُكُمًا وَعِلَمَا : اور دونوں كوحكومت اور علم عطاكيا۔ ﴾ يهال حفرت داؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَه انصَّالُوهُ وَالسَّلَامِ دونوں بِركبا جانے والاانعام ذكركيا كياكہ اللَّه تعالىٰ نے ان دونوں كوحكومت اور إجتها دواَ حكام كے طريقوں وغيره كاعلم عطاكيا۔ (1)

### مُجْتَهد كواجتَها وكرنے كاحق حاصل ہے

یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جن علاءِ کرام کواجہ اوکر نے کی اہلیت حاصل ہوانہیں ان اُمور میں اجتہاد کرنے کاحق ہے جس میں وہ کتاب وسنت کاحکم نہ پائیں اور اگران سے اجتہاد میں خطاہ وجائے تو بھی ان پرکوئی مُواخذہ نہیں ۔ (2) جبیہا کہ جے بخاری اور جے مسلم میں فہ کور صدیثِ پاک میں ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نہیں ۔ (2) جبیہا کہ جے بخاری اور جے مسلم میں فہ کور صدیثِ پاک میں ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَیْنِ رَسِت ہوتو اس کے لئے دواجر ہیں اور اگراجتہاد میں خطاوا قع ہوجائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ (3)

1 سسخازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٣/٤٨٠.

2 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٨٤/٣،٧٩.

١٠٠٠ بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ، ٢١/٤ ٥، الحديث: ٢٥٣٥، مسلم، كتاب الاقضية، باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد... الخ، ص٤٤ ٩، الحديث: ٥١(٦١٦).

تفسير مراط الحناك

### علم دین کے مالداری پرفضائل

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى الله تعَانى عَنْهُ مَا فرمات بين : حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلام كُولُم ، مال اور بادشاہی میں (سے ایک کا) اختیار ویا گیا، حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے علم کواختیار فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ مال اور بادشاہی بھی عطا کردی گئی۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بند ہے کو دنیا میں عزت، دولت اور منصب مل جاتا ہے تی کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے لہٰذا اس وجہ سے دین کاعلم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولا دکو دین کاعلم نہ سکھا نا کہ بیٹم سکھ کر ہم یا ہماری اولا دونیا کی دولت اور دنیا کا چین وسکون حاصل نہیں کر سکیں گے، انتہائی محرومی کی بات ہے۔ علم دین کو دنیا کی دولت برتر جیجے دینے کی ترغیب کے لئے یہاں علم دین کے مالداری پر چند دینی اور دُنیُوی فضائل ملاحظہ ہوں:

- (1)....علم انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی میراث ہے اور مال با دشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔
- (2) ..... مالىدار كاجب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہوجا تا ہے جبكه علم عالم كے ساتھاس كى قبر ميں داخل ہوتا ہے۔
  - (3) ..... مال مومن ، کا فر ، نیک ، فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے جبکہ نفع بخش علم صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔
- (4) .....علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کوعزت، شرف اور تزکیۂ نفس کی دولت ملتی ہے جبکہ مال کی وجہ سے تزکیۂ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا ببکہ مال جمع کرنے سے فس لا کیے بخل اور حرص جیسی بری خصلتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔
  - (5)....علم عاجزی اور إئلساری کی دعوت دیتا ہے جبکہ مال فخر وَتکبراورسرکشی کی دعوت دیتا ہے۔
  - (6)....علم کی محبت اوراس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اوراس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔
- (7)..... مال کا جو ہر بدن کے جو ہر کی جنس سے ہے اور علم کا جو ہر روح کے جو ہر کی جنس سے تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔
- (8) .....عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو الله تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگواور اپنے حال سے لوگوں کو ونیا کی طرف بلاتا ہے۔ حال سے لوگوں کو ونیا کی طرف بلاتا ہے۔
  - (9)..... با دشاہ اور دیگرلوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔

1 .....احياء علوم الدين، كتاب العلم، الباب الاؤل في فضل العلم والتعليم والتعلُّم... النَّح، فضيلة العلم، ٢٣/١.

(10) ..... مم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے کیونکہ الرایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے تو ج تک بندہ فقیر و مختاج بن کررہ جاتا ہے جبکہ ملم رکھنے والے کوفقیری کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کاعلم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہی حقیقی مالداری ہے۔

(11) ..... مالداری قدرو قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ عالم کی قدرو قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اس کی قدرو قیمت بھی ختم ہوجاتی ہے جبکہ عالم کی قدرو قیمت بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتار ہتا ہے۔

(12) ..... مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پراحسان کر ہے اور جب مالدارلوگوں پراحسان کرنا شروع نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے قبی طور پررنج پہنچتا ہے اورا گروہ لوگوں پراحسان کرنا شروع کرد یتا ہے تو لازمی طور پروہ ہرایک کے ساتھ احسان نہیں کریا تا بلکہ بعض کے ساتھ کرتا اور بعض کے ساتھ نہیں کرتا اور یوں وہ محروم رہ جانے والے کی طرف سے دشمنی اور ذلالت کا سامنا کرتا ہے جبکہ علم رکھنے والا کسی نقصان کے بغیر ہرایک پراپناعلم خرج کر لیتا ہے۔

(13) ..... مالدار جب مرجاتے ہیں توان کا تذکرہ بھی ختم ہوجا تا ہے جبکہ علماء کا ذکرِ خیران کے انتقال کے بعد بھی جاری وساری رہتا ہے۔ (1)

الله تعالی مسلمانوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اور علم دین کی اہمیت ونضیات کو بیجھنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔ ﴿ وَسَحْنَ نَاصَعَ ذَاوُدَ الْجِبَالَ: اور ہم نے واؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنادیا۔ ﴾ بہاں حضرت داؤد عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَهُ بِهِ الله تعالیٰ نے بہاڑوں اور برندوں کو آپ کا تابع بنادیا کہ پھر اور برندے والدانعام بیان فر مایا گیا کہ الله تعالیٰ نے بہاڑوں اور برندوں کو آپ کا تابع بنادیا کہ پھر اور برندے آپ کے ساتھ آپ کی مُوافقت میں تنہیج کرتے تھے۔ (2)

﴿ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ : اوربي (سب) بم بى كرنه والے تھے۔ كينى حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كومعاملة مجھادينا، حضرت داؤداور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كوحكومت دينا اور بهاڙول، برندول كوحضرت داؤدعكيهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام حضرت داؤداور حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام

تفسيرصراطالحنان

353

<sup>1 .....</sup>اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الاول في فضيلة الْعلم، ١٣٠١-١٣١، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٣/٥ ٢٨.

کا تالع بناوینا، بیسب ہمارے ہی کام تھے اگر چیتمہارے نز دیک بیکام بہت عجیب وغریب ہیں۔ <sup>(1)</sup>

## وَعَلَّمْهُ مُنْعَةُ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمْ شُكِرُونَ ۞

ترجية كنزالايمان: اور بهم نے اسے تمہاراایک پہناوا بناناسکھایا كتمہیں تمہاری آئج سے بچائے تو كیاتم شكر كروگ\_

ترجها کنزُالعِرفان: اورہم نے تمہارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تا کہ ہمیں تمہاری جنگ کی آنجے سے بچائے تو کیاتم شکرا داکروگے؟

وقت بہناجائے، تا کہ وہ جنگ میں وہم سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کا کہ کے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھاوی۔ ارشاو فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے حضرت واؤد عَدَیْہِ الصّلوٰةُ وَالسَّالام کوایک لباس بعنی زرہ بنانا سکھا دیا جسے جنگ کے وفت بہنا جائے، تا کہ وہ جنگ میں وہمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کا م آئے اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کوزخی ہونے سے بچائے، تو اے حضرت واؤد عَدَیْہِ الصّلوٰةُ وَالسَّالام اوران کے گھر والو! تم ہماری اس نعمت یر ہماراشکرا واکرو۔ (2)

### اَنْمِياعِكُرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ يِسْمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ يِسْمُ الْحَالِم

و تفسيرصراط الجنان

354

<sup>1 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٧٩، ٣/٥/٣، حلالين، الانبياء، تُحت الآية: ٧٩، ص٧٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٣/٥/٣، مدارك، الانبياء، تحث الآية: ٨٠، ص٧٢٣، ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٥/ ٩، ٥، ، ٥، وطبى، الانبياء، تحت الآية: ٨٠، ٦/ ٥٨، الجزء الحادى عشد، منتقطاً.

### حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہاختیار کرنے کے فضائل

حلال رزق حاصل کرنے کے لئے جو جائز ذریعہ،سبب، پیشہ اورصنعت اختیار کرنا ممکن ہوا سے ضرور اختیار کرنا چاہئے ، ترغیب چاہئے اوراس مقصد کے حصول کے لئے کسی جائز بیشے یاصنعت کو اختیار کرنے میں شرم و عارمحسوس نہیں کرنا چاہئے ، ترغیب کے لئے بہاں حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز بیشہ اختیار کرنے کے جارفضائل ملاحظہ ہوں:

- (1) .....حضرت مقدام دَضِى الله تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا''کسی نے ہرگزاس سے بہتر کھا نانہیں کھا یا جووہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بے شک اللّه تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ (1)
- (2) .....حضرت ابو ہر برہ دَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وَفَر ما یا

  "اگرتم میں سے کوئی اپنی بیٹے پرلکڑیوں کا گھا لا دکر لائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھرکوئی اسے
  دے یا کوئی منع کردے۔ (2)
- (3) .....حضرت عبد الله بن عمردَ ضِى الله تعَالَى عَنْهُ مَا فرمات بين: كسى في عرض كى: ياد سولَ الله اصلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كون سى كما كى زياده بياكيزه مي ارشا دفر مايا" آدمى كا البيخ ما تصسيحام كرنا اورا چھى خريدوفر وخت (يعنى جس ميں خيانت اور دھوكه وغيره نه هو) (3)
- (4) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ الل

## وَلِسُلَمْ الرِّبْحَ عَاصِفَةً تَجْرِئ بِأَمْرِهُ إِلَى الْأَنْ مِن الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا الْأَنْ الْرَائِي الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

- 1 .....بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرُّجل وعمله بيده، ١١/٢، الحديث: ٢٠٧٢.
- 2 ---- بخارى، كتاب البيوع، باب كسب الرّجل وعمله بيده، ١١/٢، الحديث: ٢٠٧٤.
  - 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/١ ٥٨ الحديث: ٠٤ ٢١.
  - 4 .....معجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٢٧٧٦، الحديث: ٩٣٤٨.

تَفَسيهُ حِمَاطًا لِجِنَانَ =

355

ترجمة كنزالايمان: اورسليمان كے ليے تيز ہوامسخر كردى كهاس كے هم سے چلتى اس زمين كى طرف جس ميں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔

ترجبا كنوالعِرفان: اور تيز ہواكوسليمان كے ليے تابع بناديا جواس كے تم سے اس سرز مين كى طرف چلتى تھى جس ميں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔

﴿ وَلِسُكَمُ إِنَّ الرِّبْحَ عَاصِفَةً : اور تيز مواكوسليمان كے ليے تابع بناديا۔ اس سے يملے وہ انعامات ذكر كئے كئے جوالله تعالی نے حضرت دا وَ دعَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام برِفْر مائے تصاوراب بیہاں سے وہ انعامات بیان کتے جارہے ہیں جو اللّه تعالی في حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام برفر مائع، چنانجهار شاوفر ما ياكهم في نيز هوا كوحضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کا تا بع بناد یا اور بیہ مواحضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے حکم سے شام کی اس سرز مین کی طرف چکتی تھی جس میں ہم نے نہروں ، درختوں اور بھلوں کی کثریت سے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَانسَّلام كَى بِادشابى اورعاجزى

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی سلطنت عام تھی اور اللَّه تعالیٰ نے آپ کوانسانوں اورجنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی ،اتنی عظیم الشّان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر وَتکبر سے انتہائی دوراورعا جزی و اِنکساری کے ظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اسیخ ہمراہیوں کے درمیان بوں جارہے تھے کہ پرندوں نے آپ پرسا بیکررکھا تھا اور جن وانسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بني اسرائيل كے ايك عبادت گزاركے ياس سے گزر بواس نے كہا: الله عَزَّوَ جَلَّ كَيْسَم! الصحضرت داوّ دعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ كَ مِيثِيِّ! آب كواللَّه تعالىٰ نے بہت بڑى بادشاہى عطافر مائى ہے۔حضرت سلیمان عَلَیْهِ انصَّلُوةُ وَانسَّلام نے بیر بات س کرفر مایا ' دموس کے نامهُ اعمال میں ایک شبیج اُس سے بہتر ہے جوحضرت داؤ د عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ بِيْجُ كُود يا كَياب كِيونك جو يَجْهاسه يا كياوه جلاجائ كاجبكتبيج بافي رب كي \_(2)

تفسيرصراطالحنان

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ٨/٩/٨، ١، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨١، ص٧٢٣، ملتقطاً.

<sup>2 ·····</sup>احیاء علوم الدین، کتاب ذم الدنیا، ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰.

اورایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان عکنیہ الصّلوٰۃ وَالسَّلام نے ایک ون پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا'' نکلو! پس آپ دولا کھا نسانوں اور دولا کھ جنوں میں نکلے، آپ عکنیہ الصَّلوٰۃ وَالسَّلام کواتھایا گیا حیٰ کہ آپ نے آسانوں میں فرشتوں کی شہیع کی آ وازسی، پھر نے لایا گیا حیٰ کہ آپ کے پاوُں مبارک سمندر کوچھونے لگے۔ آپ عَلیٰہِ الصَّلوٰۃ وَالسَّلام ) کے دل میں ایک ذر ہے آپ عَلیٰہِ الصَّلوٰۃ وَالسَّلام ) کے دل میں ایک ذر سے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو آنہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس ہے بھی زیادہ نے دصنسادیا جاتا۔ (1)

## و' فلال کے علم سے بیکام ہوتا ہے' کہنا شرک نہیں آھیج

اس آیت سے بیربات بھی معلوم ہوئی کہ بیر کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے بیرکام ہوتا ہے، جیسے یہاں اللّٰه عزَّ وَ جَلَّ نِے فر ما یا کہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کے حکم سے ہوا جلتی تھی۔

# وَمِنَ الشَّاطِيْنِ مَنْ لِيَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلادُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّاطِيْنِ مَنْ لَيْغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلادُونَ ذَلِكَ عَلَيْنَ فَي عَمَلادُونَ ذَلِكَ عَمْ السَّالِمِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَمَلَا لَهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِكُ عَالِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ

ترجہہ کنزالایہان: اور شیطانوں میں سے وہ جواس کے لیغوطہ لگاتے اور اس کے سواا ور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔

ترجید گنزالعِرفان: اور بچھ جنات کو (سلیمان کے تابع کردیا) جواس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے اور ہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے۔

﴿ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنَ يَبُغُومُ مُونَ لَهُ: اور بِجِه جنات كوجواس كے ليغوط لگاتے۔ په يہال حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ يَركِيا جانے والا دوسراانعام بيان كيا كيا كه اللّٰه تعالى نے بچھ جِنّات كوحضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ كَتَالِعُ وَالسَّالَامِ كَتَالِعُ كَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ كَتَالِعُ كَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ كَتَالِعُ كَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ كَتَالِعُ كَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ كَلّٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّالَامِ كَلّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَاللّٰهِ السَّلّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ

1 .... حياء علوم الدين، كتاب ذمّ الكبر والعجب، الشطر الاول، بيأن ذمّ الكبر، ١٣/٣.

وتفسيرو كالظالجنان

لاتے اور وہ اس کے علاوہ دوسر سے کام جیسے عجیب وغریب مصنوعات تیار کرنا ،عمارتیں ، کل، برتن ، شیشے کی چیزیں ، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے اور ہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے تا کہ وہ آپ عَلیّہ الصَّلَوٰ ۃُ وَالسَّلَام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی وفساد نہ کریں۔ (1)

یا درہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کا فرجنات مراد ہیں مسلمان جنات مراد ہیں اس کی ایک دلیل ہے ہے کہ الله تعالیٰ نے کہ یہاں ' فیبا طین' کا لفظ ندکور ہے (اور پہ لفظ کا فرجنات کے لئے استعال ہوتا ہے ) دوسر کی دلیل ہے ہے کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا '' ہم ان جنات کورو کے ہوئے تھے تا کہ وہ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ (2)

#### الله تعالى كے حبيب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَالَ اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَالَ

علامہ اسا عیل حقی دَحَمَدُ اللّٰهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نے اپنی مشہور تفسیر ''روح البیان ' عیں اس مقام پر بہت پیارا کلام اللّٰ فرمایا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت واؤو عَلَیْهِ الصَّلَاءِ فَوَالسَّلَاءِ کَے لئے پہاڑوں ، پر ندوں ، لوہ اور پھروں کو کُمُّخُر کیا۔ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلاءِ وَ لئے ، ہوا ، جن ، عَیا طین ، حیوانات ، پر ندے ، معد نیات ، نباتات اور سورج کُومُخُر کیا۔ حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلاءِ وَ السَّلاءِ کے لئے ، ہوا ، جن ، عَیا طین ، حیوانات ، پر ندے ، معد نیات ، نباتات اور سورج کُومُخُر کیا جب ہمارے نبی اور اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهُ وَلِهِ وَسَلَّمْ کَے لئے ہماری کو کھر کیا ہمارے کی خاطر پوری زمین کو مجد اور پا کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی گئیں ، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ، درخت آپ کا اشارہ پا کرا پئی جگہ والیس لوٹ جاتے ، جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجا نے اور آپ کا اشارہ پا کرا پئی جگہ والیس لوٹ جاتے ، جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی گوائی و ہے ، آپ کا اشارہ پا کر ایلی کے اشارے سے چاند دوگڑ ہے ہوگیا، ڈوبا ہوا سورج آپ کا اشارہ پا کر بلیٹ آیا ، براق کوآپ کے لئے مسلم کی اللّٰہ کا کیا ، ساتوں آ سانوں ، جنت اور عرش وکری کوآپ نے بور کیا بنی کی دوبا تھو بیا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام مسخر کردیا گیا ، ساتوں آ سانوں ، جنت اور عرش وجود میں سب کو اللّٰہ اتعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَالِهُ وَالَّہُ مُوجُود میں سب کو اللّٰہ اتعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَالَٰہ وَسَلَّمْ بِرُونَ کے اللّٰہ عَلَیْهُ وَاللّٰہ وَ مِیْ کُرِیْ مِیْ مِیْ کُرِیْ کُورُونُ کُورُونُ کُورُونُ مِیْں سب کو اللّٰہ اللّٰہ کو کیا جن کے مقام کی مقام کی مقام کے داخر کی کا نات میں جن کا گوافات موجود میں سب کو اللّٰہ اتعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰہ وَ کَامُونُ کُلُورُ کُلُورُ کُمُورُ کُلُورُ کُلُورُ

<sup>1 ....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ٣٨٦/٣، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٨٢، ٥١/٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٢ ، ٨١ ، ١٧ ، ملخصاً.

کے لئے سخر کردیا۔<sup>(1)</sup>

## وَٱلْيُوبَ إِذْنَادَى مَ اللَّهِ ٱلْإِنْ مُسْنِى الطُّرُّ وَٱلْتُ أَنْ حَمُ الرَّحِينَ ﴿

ترجه الاليمان: اورابوب كو جب اس نے اپنے رب كو بكارا كه مجھے نكليف بينجي اور توسب مهروالوں سے بڑھ كر مهروالا ہے۔

ترجیلاً کنزُالعِرفان: اورا یوب کو (یا دکرو) جب اس نے اپنے رب کو بکارا کہ بیشک مجھے تکلیف بینچی ہے اور توسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والا ہے۔

الور الدرا الدرا

<u> و تنسير صراط الجنان</u>

<sup>1 .....</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١/٥، ١/٥ ٥-١٢ ٥، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٦، ٣/٨ ٢ - ٢٨٨، ملخصاً.

### حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى بِهَارِي الْحَبَّةِ

حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي بياري كي بارے ميں على معبدالمصطفىٰ اعظمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات ہیں'' عام طور برلوگوں میں مشہور ہے کہ مَعَاذَ الله آپ کوکوڑھ کی بیاری ہوگئی تھی۔ چنانچید عض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑھ کے بارے میں بہت ہی غیرمعتبر داستا نیں بھی تحریر ہیں ،مگر یا درکھو کہ بیسب با تیں سرتا یا بالکل غلط ہیں اور ہر گز ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی بھی کوڑھاور جذام کی بھاری میں مبتلانہیں ہوا،اس لئے کہ بیمسئلمُتُنَفَق علیہ ہے کہ انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلام کا تمام اُن بیار بوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جوعوام کے نز دیک باعث ِنفرت و حقارت ہیں۔ کیونکہ انبیاء عَلَیْهِ مُ السَّلام کا پیفرض منصبی ہے کہ وہ بہانیغ و مدابت کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جبعوام ان کی بیار یوں سےنفرت کر کےان سے دور بها كيس كينو بهلانبيغ كافريضه كيونكرا دامو سكے گا؟ الغرض حضرت ابوب عَـدَيْهِ السَّلام بركّز بهي كوڑھ اور جذام كى بيارى میں مبتلانہیں ہوئے بلکہ آ یہ کے بدن ہر پچھ آ بلے اور پھوڑ ہے بچنسیاں نکل آئی تھیں جن ہے آ یہ برسوں تکلیف اور مشقت جھلتے رہے اور برابرصابروشا کررہے۔(1) بونہی بعض کتابوں میں جو بیرواقعہ مذکورہے کہ بیاری کے دوران حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَجْسم مبارك ميس كيڙے پيدا ہوگئے تھے جوآب كاجسم شريف كھاتے تھے، يہمی درست نہیں کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا بیدا ہونا بھی عوام کے لئے نفرت وخفارت کا باعث ہے اوراوگ ایسی چیز سے کھن کھاتے ہیں۔الہذاخطباءاورواعظین کوجا ہے کہوہ الله تعالی کے پیارے نبی حضرت ابوب عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی طرف الیم چیز ول کومنسوب نہ کریں جن ہےلوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصبِ نبوت کے نقاضوں کےخلاف ہو۔

## آ زمائش وامتخان ناراضی کی دلیل نہیں رہے

يهان يهمى يا در به كه الله تعالى ابنى بارگاه كمقرب بندون كوآ زمائش وامتحان مين مبتلافرما تا بهاوران كى الرمائش اس بات كى دليل بهين كه الله تعالى ان سه ناراض به بلكه بيان كى الله تعالى كى بارگاه مين عزت وقرب كى دليل به حضرت سعد رَضِى الله تعالى عنه فرمات بين مين غرض كى : يا رسو لَ الله إصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الوكول مين سب سه نيا دو آ زمائش س بر موتى ب آ ب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله تعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم الله تعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم الصَّلَوْةُ وَالسَّلام سب سه نيا دو آ زمائش س بر موتى ب آ ب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم وَالله والله و

1 .....عا يب القرآن مع غرائب القرآن، حضرت ابوب عليه السلام كالمتحان، ص ١٨١-١٨١\_

کی ، پھر درجہ بدرجہ مُقرَّ بین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگروہ دین میں مضبوط ہوتو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگروہ دین میں مضبوط ہوتو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ بندے کے ساتھ بیآزمائشیں ہوتی ہے۔ بندے کے ساتھ بیآزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں بہاں تک کہوہ زمین پراس طرح چلتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ ہیں ہوتا۔ (1)

حضرت انس دَضِی الله تعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضور اقد س صَلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' برڑا تو اب برڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللّه تعالٰی سی قوم کے ساتھ محبت فر ما تا ہے تو انہیں آز ما تا ہے، پس جواس براضی مواس کے لئے زائلہ تعالٰی کی رضا ہے اور جو ناراض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔ (12)

## حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكُام كَى دعاسيمعلوم مونے والے مسائل

حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَهِ اللَّه تَعَالَىٰ كَى بِارگاه مِيں جيسے دعا كى اس سے تين با تيں معلوم ہوئيں:
(1) ..... آ بِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كى دعا كے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے كہ اللَّه عَزَّوَ جَلَّى بارگاه مِيں اپنى حاجت پيش كرنا بھى دعا ہے ، اور اللَّه تعالىٰ كى حمدوثنا بھى دعا ہے۔

- (2) .....دعا كوفت الله تعالى كى حمد كرنا انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى سنت ہے۔
- (3) .....وعامیں الله تعالی کی ایسی حمد کرنی جا ہیے جودعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمن ورحیم کہہ کر پکارے۔

# فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُشَفْنَامَا بِهِ مِنْ ضُرِّو النَّيْلَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مُمَّعُهُمْ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكُنُ مِثْلَهُ مُمَّعُهُمُ مَا مُحْدَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَدِدِينَ ﴿ مَا مُحَدَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَدِدِينَ ﴿ مَا مُحَدَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَدِدِينَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: تو ہم نے اس کی دعاس لی تو ہم نے دور کردی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھروالے اوران کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کئے اپنے پاس سے رحمت فر ما کراور بندگی والوں کے لیے ضیحت۔

1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٦.

2 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٨/٤، الحديث: ٤٠٤٠.

ترجیه کنوالعوفان: تو ہم نے اس کی دعاس لی توجواس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کردی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کرا درعبادت گزاروں کونصیحت کی خاطر ایوب کواس کے گھروالے اور ان کے ساتھ استے ہی اور عطا کردیئے۔

﴿ فَاسْتَجَبِّنَالَةُ: تُوجِم نِهِ اللهِ عَاسَ لي ما الله تعالى في حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي دعا قبول فرمالى اور انهيس جوتكليف تقى و داس طرح دوركر دى كه حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام تِيفِر ما يا" أَ ب زمين ميں ياؤل ماريئے۔ انہوں نے یا وُں مارا توایک چشمہ ظاہر ہوا،آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے خسل سیجئے۔آپ نے خسل کیا تو ظاہرِ بدن کی تمام بيارياں دور ہو گئيں، پھرآپ چاكيس قدم چلے، پھر دوبارہ زمين ميں ياؤں مارنے كاحكم ہوا، آپ نے پھرياؤں مارا تواس سي بھی ایک چشمہ ظاہر ہواجس کا پانی انتہائی سروتھا۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نے اللَّه تعالیٰ کے عکم سے اس پانی کو بیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیاریاں دور ہو گئیں اور آپ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کُواعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ (1) ﴿ وَاتَّيْنُهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ: اورجم نے اسے اسے گھروالے اور ان کے ساتھ اشنے ہی اورعطا کردیتے۔ ﴾ حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عياس دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُمُ أورا كَثْرَ مفسرين نِے فرمايا كه الله تعالى نے آپ كى تمام اولا دكوزنده فرما ديااور آپ كواتنى ہى اولا داورعنايت كى \_حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ دللهُ يَعَالَى عَنْهُ مَا كى دوسرى روایت میں ہے کہ' اللّٰہ تعالٰی نے آپ کی زوجہ محتر مہ کودوبارہ جوانی عنابت کی اوران کے ہاں کثیراولا دیں ہوئیں۔ الله تعالى نے حضرت ابوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلَام برِيهِ عطاا بني طرف سے ان بررحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کونصیحت کرنے کیلئے فرمائی تا کہ وہ اس واقعہ سے آز مائشوں اور مصیبتیوں پرصبر کرنے اور اس صبر کے قطیم ثواب سے باخبر ہوں اورصبر کر کے اجروثو اب یا نمیں ۔ <sup>(2</sup>

## مصیبت برمبر کرنے کا اُواب کھی

آیت کی مناسبت سے یہال مصیبت برصبر کرنے کے تواب برشتمل 3 اَحادیث ملاحظہ ہوں:

(1) ..... حضرت ابو ہرىيەد خِنى الله تعالى عنه سے روایت ہے، تاجدار رسالت صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَمَ نَهِ السّاد فرمایا موسم داور مومنه عورت کواس کی جان ، اولا داور مال کے بارے میں آنرایا جاتارہے گایہاں تک کہ وہ اللّه تعالیٰ سے

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ٢٩١/٣.

2 ---- خازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ١/٣ ٢٩، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٤، ص ٢٧، ملتقطاً.

تقسير صراط الجناك

اس حال میں ملاقات کرے گا کہاس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔(1)

(2) .....خضرت البوذررَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا" و نیا سے برغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے برغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد نہ ہوجو الله تعالیٰ کے پاس ہے اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب (حصول) میں زیادہ رغبت رکھے اور بیتمنا ہو کہ کاش یہ میرے لئے باقی رہتی۔ (2)

(3) .....سنن ابودا وُدمیں ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا'' جب الله تعالیٰی کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک بیا پینچ سکتا توالله تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولادگی آ فت میں مبتلا کردیتا ہے، پھراسے اس پرصبر بھی دیتا ہے جتی کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو الله تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔ (3)

الله تعالی ہمیں آفات و بکیّات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت برصبر کرکے اجروثواب کمانے کی توفیق عطافرمائے ،ا مین۔

# وَ السّلِعِيلُ وَ ادْمِ أَيْسُ وَذَا الْكِفُلِ كُلُّ هِنَ الصّلِحِينُ ﴿ وَادْمِ أَنْكُ فَلَا مُكُلُّ هِنَ الصّلِحِينَ ﴿ وَادْمَ السّلِحِينَ ﴿ وَادْمَ السّلِمِينَ السّلِمِينَ السّلِمِينَ السّلِمِينَ السّلِمِينَ السّلِمِينَ السّلِمِينَ ﴿ وَادْمَ السّلِمِينَ السّلِمُ السّلِمُ السّلِمُ السّلِمِينَ السّلِمِينَ

ترجه الانبيان: اور المعيل اورا در اليس اور ذوالكفل كووه سب صبر والے تھے۔ اور انہيں ہم نے اپنی رحمت میں داخل كيا بيننگ وه بهارے قرب خاص كے سز اواروں ميں ہيں۔

ترجیه کنزالعِرفان: اوراساعیل اورا در لیس اور فه والکفل کو (یادکرد) وه سب صبر کرنے والے تھے۔اورانہیں ہم نے اپنی

1 .....ترمذى، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ١٧٩/٤، الحديث: ٢٤٠٧.

2 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما حاء في الزهادة في الدنيا، ٢/٤ م ١ ، الحديث: ٢٣٤٧.

٣٠٩٠: الحديث: ٩٠ ٣٠٩.

363

#### رحمت میں داخل فرمایا ، بیشک وہ ہمارے قربِ خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔

و السّلومين و السّلام و الس

اس سے معلوم ہوا کہ جو تخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اوراس کی نافر مانی سے بیخے برصبر کرے، یونہی جو تخص البیخ مال ، اہل اور جان میں آنے والی کسی مصیبت برصبر کرے تو وہ ابیخ صبر کی مقدار کے مطابق نعمت ، رتبہ اور مقام یا تا ہے اور اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاحق دار ہوتا ہے۔ (1)

### حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام فِي ضَّے يَا مَيْنِي ؟

حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَي نبوت مِين اختلاف هِ جَمهور علماء كِنز ديك آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بھی نبی تھے۔ (2)

وَذَالنُّونِ إِذْ ذَّهُبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّى نَقْدِم عَلَيْهِ فَنَادى وَذَالنُّونِ إِذْ ذَّهُبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَن لَكُ إِنَّ كُنْ فَعُن مِنَ الظّلِمِينَ ﴿ فَي الظّلْمِينَ فَي الطّلْمِينَ فَي الطّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ت<mark>رجمهٔ کنزالایمان: اور ذوالنون کوجب ج</mark>لاغصه می*ں بھرا*تو گمان کیا کہ ہم اس برٹنگی نہکریں گےتواند هیریوں میں پکارا

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٥٨، ٥/٥،٥.

2 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٨٥، ١٧٧/٨.

جلات

فسيرصراط الحنان

364

#### کوئی معبود ہیں سواتیرے یا کی ہے بچھ کو بیٹک جھے سے بے جا ہوا۔

ترجیه کنزالعِدفان: اور ذوالنون کو (یادکرو) جب وہ غضبنا کہ ہوکر چل پڑنے تواس نے گمان کیا کہ ہم اس پر نگی نہ کریں گے تواس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو ہرعیب سے پاک ہے، بینک مجھے سے بے جا ہوا۔

﴿ وَ ذَا النّهُونِ: اور فرالنون کو (یادکرو) ۔ پہال سے حضرت یونس بن مُتی عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی تھے۔ تا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی تھے۔ تشریف بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تھے، تو حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام عَضْبِنا ک ہوکرا پی قوم کے علاقے سے تشریف بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تھے، تو حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام عَضْبِنا ک ہوکرا پی قوم کے علاقے سے تشریف لفر اور کا فرول کے ساتھ بخض اور اللّه تعالیٰ کے لئے غضب کرنا ہے، لیکن آپ نے اس جمرت میں اللّه تعالیٰ کے حکم کا انظار نہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللّه تعالیٰ نے انہیں چھیلی کے پیٹ میں ڈال دیا ، وہاں کئی قشم کی تاریکیاں تھیں جیسے دریا کی تاریکی ، رات کی تاریکی اور محصل کے پیٹ کی تاریکی ، ان اندھیروں میں حضرت یونس عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنے پروردگار عَوْوَ جَلَّ سے اس طرح میں کہا کہ کہا ہے جا ہوا کہ میں وہا کی گئے ہیں اور تو ہم عیب سے پاک ہے، بیشک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی تو م سے تیرالِ ذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا تہوگیا۔ (1)

## مقبول دعائتي كلمات وهج

حضرت سعددَ ضِیَ اللّٰهُ تعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَی اللّٰهُ تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا'' حضرت سعددَ ضِی اللّٰهُ تعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَی اللّٰهُ وَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَعْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٧، ص ٢٢٤.

2 ..... ترمذي، كتاب الدعوات، ٨١-باب، ٣٠٢/٥، الحديث: ٣٥١٦.

خ تفسير صراط الجنان

حضرت سعد بن ما لک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا
''جومسلمان اپنی بیاری کی حالت میں جالیس مرتبہ ' لکر اللّٰہ الّٰکا اُنْتَ سُبْحنَک ﷺ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِینَ ' کے ساتھ دعا مائے ، پھروہ اس مرض میں فوت ہوجائے تواسے شہید کا اجردیا جائے اور اگر تندرست ہوگیا تواس کے تمام گناہ بخشے جا عے ہوں گے۔ (2)

﴿ وَقَطَّنَّ اَنُ لِنَّ مَ عَلَيْهِ : تواس نے کمان کیا کہ ہم اس پڑنگی نہ کریں گے۔ ﴿ امام فخر الدین رازی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَرَماتے ہیں'' جس شخص نے بیگان کیا کہ الله تعالٰی عاجز ہے وہ کا فر ہے، اور بیالیں بات ہے کہ سی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جا تزنہیں تو انبیا عِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم کی طرف بیہ بات منسوب کرنا کس طرح جا تز ہوگا (کہ وہ الله تعالٰی کوعاجز گمان کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت کا بیم عنی ہر گزنہیں کہ حضرت یونس عَلَیٰهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم نے بیگان کیا کہ اللّه تعالٰی ان بر تنگی کیڑنے پر قادر نہیں بلکہ ) اس آیت کا معنی بیہ کہ ' حضرت یونس عَلَیٰهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم نے گمان کیا کہ اللّه تعالٰی ان بر تنگی نہیں فرمائے گا۔ (3)

امام فخرالدین رازی دَحُمَهٔ اللهِ تَعَالَی عَلَیُهِ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا بیعنی بیان کیا ہے،اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحُمَهٔ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نَے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اعلی حضرت دَحُمَهٔ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نَعَالَی عَلَیْهِ مَعْتَبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ" کُنُ نَقُوبِ مَن 'کا ترجمہ' ہم نگی نہ کریں گے 'کیا ہے۔ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ" کُنُ نَقُوبِ مَن 'کا ترجمہ' ہم نگی نہ کریں گے 'کیا ہے۔

## فَاسْتَجَبْنَالَكُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيْرِ وَكُنْ اللَّهُ وَعِنِينَ ١٨٠٥ وَالْمُؤْمِنِينَ ١٨٠٠

١٩٠٧: عناب الدعاء والتكبير والتهليل... الخ،من دعا بدعوة ذي النون استجاب الله له،١٩٠٢ ١، الحديث:١٩٠٧.

3 ---- تفسير كبير، الانبياء، تحث الآية: ٨٧، ٨١٨٠٨.

**366** 

<sup>2 .....</sup>مستدرك ، كتاب الدعاء و التكبير و التهليل ... الخ ، ايّما مسلم دعا بدعوة يونس عليه السلام ... الغ ، ٢ / ١٨٣ ، الحديث: ١٩٠٨ .

#### ترجههٔ کنزالایمان: تو ہم نے اس کی بکارس لی اوراسے نم سے نجات بخشی اورالیبی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔

ترجيه كنوالعرفان: توهم نياس كي يكارس لي اوراسيغم سينجات بخشى اورهم ايمان والول كوابسية ي نجات ديتي ميس

﴿ فَالسَّنَجُلِمُنَا لَكُ: تَوْجُم نِے اِس كَى بِكَارِسْ لَى۔ ﴾ ارشا وفر ما يا كہ ہم نے حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى بِكَارِسْ لَى اور استے تنہا ئى اور وحشت كغم سے نجات بخشى اور مجھلى كو تھم ديا تواس نے حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو دريا كے كنار بے بربی بہنچا دیا اور ہم ایمان والوں کوا بسے ہی مصیبتیوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریا دکریں اور دعا کریں۔ (1)

#### حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى وعامسلمانوں كے ليے بھى ہے اللہ

حضرت سعدین ما لک دَضِی الله تعَالی عنه سے دواہت ہے، دسو لُ الله عَلی عَلیه وَسَلَم نے ارشاو فرمایا" کیا میں تمہاری الله تعالی علیہ وَ وَالله وَ وَاله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

## وَزُكْرِيّا إِذْنَا لِي مَ بَّ عُمَ بِ لا تَنَمْ فِي فَرَدًا وَانْتَ خَيْر الْوِي ثِينَ اللَّهِ الْوَالْوِي ثِينَ اللَّهِ الْوَالْوِي ثِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالْوِي ثِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٨، ص٥٢٧، ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ٨٨، ٣٣/٣، ملتقطاً.

2 .....مستدرك، كتباب المدعاء و التكبير و التهليل ... النخ، ايّما مسلم دعا بدعوة يونس عليه السلام ... النخ، ٢ / ١٨٣، ا

و تنسير صراط الجنان

ترجید کنزالعِرفان: اورزکریا کو (یادکرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب! مجھے اکبلانہ چھوڑ اور توسب سے بہنر وارث ہے۔

﴿ وَزُكُرِ بِنَّالِهُ نَا لَهُ يَ اورزكر يا كو (يادكرو) جب اس نے اپنے رب كو پكارا۔ كان بہال سے حضرت زكر ياعكيه الصّلوة وَالسَّلام كا واقعه بيان كيا جار ہا ہے۔ حضرت ذكر ياعكيه الصَّلَة وَ وَالسَّلام نے اللّه تعالىٰ كى بارگاہ ميں دعاكى كه اے مير برب! عَرَّو جَمَّا وَ مَعَالَمُ مَا اور توسب سے بہتر وارث ہے لين اللّه تعالىٰ مخلوق كے فنا ہونے كے بعد باقى رہنے والا ہے۔ مُدَّعا بيہ ہے كہ اگر تو مجھ وارث نه دے تو بھى بجھ منہيں كونكه تو بہتر وارث ہے۔ مُدَّعا بيہ كه اگر تو مجھ وارث نه دے تو بھى بجھ منہيں كونكه تو بہتر وارث ہے۔

#### حضرت ذكر ياعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كى دعائے معلوم ہونے والى باتيں

اس سے دویا تیں معلوم ہوئیں۔

- (1) .....دین کی خدمت کے لئے بیٹے کی دعااور فرزند کی تمنا کرنی سنتِ نبی ہے۔
- (2)....جیسی دعامائگے،اسی شم کے نام سے اللّٰہ تعالیٰ کو یا دکر ہے۔ چونکہ ان کا فرزنداُن کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہٰذا ربءَزُ وَجَلَّ کو وارث کی صفت سے یا دفر مایا۔

غَالْسَتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يَخِلَى وَأَصْلَحْنَالَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَنْ عُوْنَنَامَ عَبًا وَّمَ هَبًا وَكَانُوْالْنَا خَشِعِيْنَ ٠٠

ترجید کنزالایمان: نو ہم نے اس کی دعا قبول کی اوراسے کیجی عطافر مایا اوراس کے لئے اس کی بی بی سنواری بیشک وہ بھلے کا موں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑ اتے ہیں۔

1 ..... حازن، الانبياء، تحت الآية: ٨٩، ٣٩٣/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٨٩، ص٥٢٧، ملتقطاً.

وتنسير وكاط الجنان

ترجیه کنزُ العِرفان: نومهم نے اس کی دعا قبول کی اوراسے بیچی عطافر مایا اوراس کے لیےاس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بیتک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈرسے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے

﴿ فَاسْتَجَبُنَالَةُ: تَوْجُم نِهِ اس كَى دعا قبول كَى - ﴾ ارشا دفر ما ياكهم نے حضرت زكر باعكيه الصَّلوةُ وَالسَّلام كى دعا قبول كى اورانهيل سعادت مندفرزند حضرت يجي عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام عطافر ما يا اور حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ك ليّح آب كي ز وجہ کا بانجھ بن ختم کر کےاسے اولا دیپیرا کرنے کے قابل بنا دیا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوَ الْبِلْرِعُونَ فِي الْحَدِيرِتِ: بيتك وه نيكيون مين جلدى كرتے تھے۔ ﴾ يعنى جن أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَا ذَكر مواان كى دعا تبي اس وجه سے قبول موتيں كه وہ نيكيوں ميں جلدى كرتے تھاور الله تعالى كوبرسى رغبت سے اور بڑے ڈریسے بکارتے تھے اور اللّٰہ تعالٰی کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ (2)

### دعائیں قبول ہونے والا بننے کے لئے تین کام کئے جائیں

اس سے بخو بی معلوم ہوا کہ جو شخص ایبا ہونا جا ہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو ،اسے جا ہے کہ وہ بیرتین کام كرے(1) نيك كام كرنے ميں دريندلگائے۔(2) اميداورخوف كے درميان رہتے ہوئے ہروقت الله تعالى سے دعائيں ما تکے۔(3) الله تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور اِنکساری کا اظہار کرے۔

## وَالَّذِي ٓ اَحْصَنَتُ فَيْ جَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَامِنُ مُّ وَحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ايَةً لِلْعٰلَمِينَ ٠

ترجيهةً كنزالايبهان: اوراس عورت كوجس نے اپنی پارسا ئی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونگی اور اسے اوراس

1 .....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٠، ص٥ ٧٢.

....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٠، ص ٧٢٥.

ترجیا کنوُالعِرفان: اوراس عورت کو (یادکرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونگی اوراسے اوراس کے بیٹے کوسارے جہان والول کیلئے نشانی بنادیا۔

﴿ وَالَّذِي َاللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهَاكَا وَاقْعَهِ بِيانَ كِيا جَارِ السَّعُورَة كُو( يادكرو) جس نے اپنی پارسائی کی مفاظت کی۔ پہال سے حضرت مریم کو یاد رضّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهَاکَا وَاقْعَهِ بِیان کِیا جار ہا ہے، چنا نچارشا دفر ما یا کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهَاکَا وَاقْعَهِ بِیان کِیا جار ہا ہے، چنا نچارشا دفر ما یا کہ اے حبیب! صَلَّی بارسائی کو چھونہ سکا تو ہم نے اس میں کریں جس نے بورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ سی طرح کوئی بشراس کی پارسائی کو چھونہ سکا تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے بیٹے حضرت عیسی عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدَم کو بیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسی عَلَیٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّدُم کو بیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسی عَلَیٰهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّدُم کو حضرت عیسی عَلَیٰهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّدُم کو حضرت میں کو حضرت میں کا فی اس کے بیدا کیا۔ (1)

کو حضرت مریکی دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها کے بیٹ سے بغیر ہا ہے کے بیدا کیا۔ (1)

## پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے بہترین وصف ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ پاک دامن رہے اول عورت کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا''عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کاروزہ رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہرکی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازہ سے جا ہے داخل ہوجائے۔ (2)

اور حضرت ابو ہر بریہ در خین الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، رسول کریم صلّی الله تعالیٰ علیه وَالِه وَسَلَم نے ارشا وفر مایا

''جوعورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تواس کے لئے جنت کے

آگھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہتم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہوجاؤ۔

(3)

<sup>1 ....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ٩١، ٣٩٣/٣.

<sup>2 .....</sup> حلية الاولياء، ذكر طوائف من النساك والعباد، الربيع بن الصبيح، ٢٣٦/٦، الحديث: ٨٨٣٠.

<sup>3 .....</sup>معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: عبد الرحمن، ٣١٩/٣، الحديث: ٥٢١٥.

## اِنَ هُنِهُ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَآنَا مَ اللَّهُ أُمَّةً وَاحَدُهُ وَآنَا مَ اللَّهُ فَاعْبُدُونِ ﴿

ترجمه كنزالايمان: بيشك تمهارابيدين ايك مى دين ہاور ميں تمهارارب موں توميرى عبادت كرو

ترجهة كنزالعِرفان: بينك يه اسلام) تمهارادين ہے، ايك ہى دين ہے اور ميں تمهارارب موں توتم ميرى عبادت كرو

## وَتَقَطَّعُوا الْمُرهُمْ بَيْهُمْ لَا كُلَّ البَّالْ جِعُونَ ﴿

ترجیدہ کنزالابیمان: اورا وروں نے اپنے کا م آپس میں ٹکٹر یے ٹکڑے کر لئے سب کو ہماری طرف بھرنا ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورلوگول نے اپنے دین کوآپیں میں ٹکڑے ٹکڑے کردیا۔سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔

﴿ وَتَقَطَّعُوۡ اَا مُعَرَهُمْ بَیۡنَهُمْ مَ اورلوگوں نے اپنے دین کوآپیں میں ٹکٹر سے کر دیا۔ گائز شتہ آبت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰ ہُوَ السَّلَام نے اسی کی تبلیغ کی اور یہاں بتایا جار ہاہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکٹر سے کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنالیا ،خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جداگانہ ہوگئے۔

### خودساختذاختلاف الله تعالی کےعذاب کا سبب ہے

خیال رہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کے دین اعمال مختلف رہے مگران کابیا ختلاف الله تعالیٰ کے حکم

تفسيرص كظالجناك

﴿ كُلُّ اِلْمِینَالٰ جِعُونَ: سب ہماری طرف لوٹے والے ہیں۔ پہیاں دین کوٹکڑے کرنے والوں کو خبر دار کیا جارہا ہے کہ دنیا میں توجو تہمارے جی میں آتا ہے کرلولیکن یا در کھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اوراس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے اس وقت تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

## فَنَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُؤُمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ وَإِنَّا لَهُ كَتِبُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: توجو يجه بحطي كام كرے اور موايمان والا تواس كى كوشش كى بي قدرى نهيس اور ہم الي كھر ہے ہيں۔

ترجید کنزالعرفان: توجونیک اعمال کرے اوروہ ایمان والا ہوتو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔

﴿ فَهُنُ يَبِعُهُ لَكُونَ الصَّلِحُتِ: توجونيك اعمال كرے۔ ﴾ اس آيت ميں بندوں كوالله نعالى كى اطاعت كرنے برمضبوطى سے عمل پيرا ہونے كى ترغيب دى گئى ہے، چنانچہ ارشا دفر ما يا كہ جو نيك اعمال كرے اور وہ ايمان والا ہوتو اسے اس كے عمل كا تو اب نددے كرمحروم نه كيا جائے گا اور ہم اس كے عمل أعمال ناموں ميں لكھر ہے ہيں جن ميں بجھ كى نه ہوگى اور الله تعالىٰ نيك اعمال كرنے والوں كا اجرضا كع نہيں فر مائے گا۔ (1)

### آيت وفَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلِحْتِ "عمعلوم مونے والے مسائل الله

اس آبیت سے چندمسکے معلوم ہوئے

(1) .....اعمال قبول ہونے کا دارومدارایمان پرہے، اگرایمان ہے توسب کچھ ہے اوراگرایمان نبیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ (2) .....کوئی شخص چاہے سی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہویا کالی ہو، وہ دولت مند ہویا مُفلس وغریب ہو، وہ مرد ہویا عورت، اگروہ ایمان والا ہے تو اس کے کئے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللّٰہ تعالی عطافر مائے گا۔

الكنياء، تحت الآية: ٩٤، ٩٤، ١٨٤/٨، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٤، ٩٢٥، ملتقطاً.

(3).....مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں ،البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دواور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے(۱) نیک نیت ۔(۲) عمل کو تکم کے مطابق ادا کرنا ،جبیبا کہ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

ترجیه کنز العیرفان : اور جو آخرت جا ہتا ہے اور اس کیلئے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی جا ہیے اور وہ ایمان والا بھی ہوتو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ وَمَنْ آسَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولِيِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشَكُوسًا (1)

(4) ..... بندے کے اعمال لکھنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ نے دوفرشتوں کراماً کا تبین کومقرر فرمایا ہے اوران کا لکھنا چونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے عمال لکھنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کے تیک بندوں کے بعض کام تعالیٰ کے تیک بندوں کے بعض کام اللّٰہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔

# وَ حَارُمُ عَلَىٰ قَرْبِيَةٍ اَهۡلَكُنْهَا اللّٰهُمُ لا يُرْجِعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتِحَتُّ وَحَارُمُ عَلَىٰ قَرْبِيَةٍ اَهۡلَكُنْهَا اللّٰهُمُ لا يُرْجِعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتِحَتَّ اللّٰهُمُ لا يَرْجِعُونَ ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَرَابِ يَنْسِلُونَ ﴾ يَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَرَابِ يَنْسِلُونَ ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَرَابِ يَنْسِلُونَ ﴾

ترجہہ کنزالایہاں: اور حرام ہے اس بنتی پر جسے ہم نے ہلاک کردیا کہ پھرلوٹ کرہ تیں۔ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج و ماجوج اور وہ ہربلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔

ترجمه کنزالعِرفان: اورجس بستی کوہم نے ہلاک کردیا اس برحرام ہے کہ لوٹ کرنہ آئیں۔ بہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہربلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔

﴿ وَحَارُمُ عَلَىٰ قَرْبِيَةٍ اَهُلَكُنْهَا آنَهُمُ لا يُرْجِعُونَ: اورجس بستى كوہم نے ہلاك كردياس پرحرام ہے كہلوث كرندا كيں۔ ﴾ مفسرين نے اس آيت كے فتاف معنى بيان كئے ہے (1) جس بستى كلوگول كوہم نے ہلاك كردياان كااپنے أعمال كى مفسرين نے اس آيت كے فتاف معنى بيان كئے ہے (1) جس بستى كلوگول كوہم نے ہلاك كرديا الى طرف وايس آنا ناممكن ہے۔ (2) جس بستى والول كوہم نے ہلاك كرنے مثلا فى اورا بنے أحوال كے تَدارُك كے لئے دنيا كى طرف وايس آنا ناممكن ہے۔ (2) جس بستى والول كوہم نے ہلاك كرنے

1 ..... بنبي اسوائيل: ۹ . . .

کافیصلہ کر دیاان کا شرک اور کفر سے واپس آنامحال ہے۔ (3) جس بستی کے لوگوں کوہم نے ہااک کر دیاان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کرآئیں گے۔ (1)

﴿ حَمْی اِذَا فُتِحَتُ یَا ہُوڑِ ہُو مَا ہُوڑِ ہُو ہُا اُک کہ جب یا جو ج اور ما جوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ یا جوج ما جوج دو قبیلوں کے نام ہیں، جب قیامت آنے کا دفت قریب ہوگا تو یا جوج اور ما جوج کوروک کرر کھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا وردہ ذیبن کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اتر تے ہوئے آئیں گے۔ (2)

گا اور دہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اتر تے ہوئے آئیں گے۔ (2)

نوٹ: یا جوج اور ما جوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آئیت نمبر 94 تا 99 کی تفسیر میں ملاحظ فرمائیں۔

وَاقْتُرَبُ الْوَعُلُ الْحَقَّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَالُ الَّذِبِيُ كَفَرُوا لَا وَاقْتُرَبُ الْمُكَا الْحَقَ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَالُ الَّذِبِينَ كَفَرُوا لَا يَعْدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

ترجهة كنزالايمان: اورقريب آياسچاوعده توجيجي آنكيس مچيث كرره جائيس گى كافروں كى كه ہائے ہمارى خرا بى بيشك ہم اس سے غفلت میں تھے بلكہ ہم ظالم تھے۔

ترجیه کانزالعِرفان: اور سیا وعده قریب آگیا توجیجی اس وفت کا فرول کی آئیسی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم اس سے غفلت میں نتھے بلکہ ہم ظالم نتھ۔

﴿ وَاقْتُكُوبَ الْوَعُمُ الْحَقُّ: اور سِجِا وعده قریب آگیا۔ ﴾ اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تواس وقت اس دن کی ہُولنا کی اور دہ شت سے کا فرول کی آئیسیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرا بی! بیشک ہم دنیا کے اندراس سے خفلت میں تھے بلکہ ہم اپنی جانول پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھلاتے تھے۔ (3)

1 ..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٥٠، ٨٥/٨، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٥٩، ص٢٢٦، ملتقطاً.

و ..... حلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ص٧٧٧، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٩٦، ص٢٢٧، ملتقطاً.

3 .....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٩٧، ٣/٥٥، ٢، جلالين، الإنبياء، تحت الآية: ٩٧، ص٧٧٧، ملتقطاً.

## کفار کے انجام میں عبرت وقعیحت کھی

اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیااس میں ہر خقلمندانسان کے لئے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ و نیا میں الله تعالیٰ نے قر آنِ مجیداور اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ذریعے تمام لوگوں کواپنی رحمت وانعام اور اس کے حق داروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی اس طرح الله تعالیٰ نے اپنی پکڑ ، گرفت ، عذاب ، موت کی ختیوں اور قیامت وجہنم کی ہولنا کیوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور ان لوگوں کی بھی خبر دے دی جوان میں مبتلا ہوں گے ، اس کے باجو دجوانسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں الله تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلیْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلیْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلیْهِ وَاللهُ عَلیْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت عکرمہ دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْ عَنهُ ہے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ الِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا ''میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اورتم میں عزت ومرتبہ چا ہے نہیں آیا بلکہ اللّٰه تعالیٰ نے جھے تمہاری طرف رسول بنا کر جھیجا ہے اور مجھ پرایک عظیم کتاب نازل فر مائی ہے اور مجھے بیچکم ویا ہے کہ میں تمہارے لئے (اللّٰه تعالیٰ کے ثواب کی خوشیری وینے والا اور (اللّٰه تعالیٰ کے عذاب سے ) ڈرانے والا ہنوں، تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصبہ نصبہ کو سیمت کردی، اب اگرتم اُسے قبول کروجھ میں تہمارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لئے ونیا و آخرت میں ایک حصبہ ہے اور اگرتم اسے رد کر دوتو میں اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گایہاں تک کہوہ میرے اور تمہارے در میان کوئی فیصلہ فرمادے ۔ (1)

ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کررہے ہیں ، توانہوں نے فر مایا
''اگرتم اپنی جانوں پر رحم کھا وَ (بینی میت ہے زیادہ اپنا وہ پر رحم کھا وَ) توبیۃ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس کا جنازہ تم
لے کر جارہے ہووہ فوت ہو گیا اور تین ہُولنا کیوں ، مَلکُ الموت کو دیکھنے ، موت کی تخی اور مرنے کے خوف سے نجات
یا گیا (جبکہ تمہیں ابھی ان تیوں ہولنا کیوں کاسا منا کرنا ہے۔) (2)

## اِنْكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبْ جَهَنَّمَ الْنَتْمُ لَهَا فِي دُوْنِ ١٠

1 .....خلق افعال العباد، باب ما جاء في قول الله: بلّغ ما انزل اليك من ربّك، ص١٨.

2 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٧، ٥٢٣٥٥.

تقسير صراط الجناك

### كَوْكَانَ هَوْ لَاءِ الْهَدَّةُ مَا وَكَانَ هُو لَاءً الْهَدَّةُ مَا وَكُلُّ فِيهَا خُلِدُونَ ١٠٠٠

ترجها کنزالایمان: بیشکتم اور جو کچھ اللّٰه کے سواتم پو جتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہوتہ ہیں اس میں جانا۔ اگر بیخدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔

ترجیه کانوالعرفان: بیشکتم اور جن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہوسب جہنم کے ابند طن ہیں۔ تم اس میں جانے والے ہو۔ والے ہو۔ اگر بیمعبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا لَتَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ: بيتك تم اور جن كى تم الله كسواعباوت كرتے ہو۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه اے مشركو! بيتك تم اور جن كى تم الله كسواعباوت كرتے ہو۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه اے مشركو! بيتك تم اور الله نتعالیٰ كے سواجن بتوں كى تم عباوت كرتے ہو، سب جہنم كے ايندهن ہیں اور تم اس میں ہمیشہ کے لئے جانے والے ہو۔ (1)

یا در ہے کہ شرکین کے بت عذاب پانے کے لئے جہنم میں نہ جائیں گے بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لئے جائیں گے بلکہ ان مثر کوں کو عذاب دینے کے لئے جائیں گے کیونکہ ان کی بوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا۔

### لهُمْ فِيهَازُ فِيْرُو هُمْ فِيهَالايسْمَعُونَ اللهُمْ فِيهَالايسْمَعُونَ اللهُمْ فِيهَالايسْمَعُونَ

ترجية كنزالايهان: وواس ميس ينكيس كاوروهاس ميس بجهينه يساكي

ترجیه کنزُالعِرفان: جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اوروہ اس میں پچھ نہ نیل گے۔

﴿ لَهُمْ فِيْهِ اللَّهُمْ فِيْهِ اللَّهُ مِينَ ان كَى گدھے جیسی آوازیں ہوں گی۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں ہوں گی۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں کا لیس کے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ دکالیں گے اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ

1 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٨، ٥٢٢٥-٢٥.

جلدشيشم

سنبل گے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِىَ اللهُ تعَالَى عَنهُ نے فرمایا'' جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے ، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں ، پھروہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے ، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں ، پھروہ تابوت اور تابوتوں میں سی کو میں بند کر دیئے جائیں گے اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی تو وہ کچھ نہ تیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ (2)

## إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولِيِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللَّهِ الْحُسْنَى الْولِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللَّهِ

ترجمة كنزالايمان: بيتك وهجن كے ليے ہماراوعدہ بھلائى كا ہو چكاوہ جہنم سے دُورر كھے گئے ہيں۔

ترجہا کن العرفان: بیشک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دورر کھے جائیس گے۔

﴿ اِنَّا الَّذِ بَنِي سَبَقَتُ لَهُمْ مِنْ الْحُسَنَى: بينك بن كے ليے ہمارا بھلائى كاوعدہ پہلے سے ہو چكا ہے۔ ﴾ شاپ نزول:

رسول كريم صلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے اسے جواب دے كرخاموش كرديا اور بي آيت تلاوت فرمائى اللهُ عَمَالُهُ وَقَلِ اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے اسے جواب دے كرخاموش كرديا اور بي آيت تلاوت فرمائى اللهُ عَمَالَةُ مُونَ اللهِ حَصَبُ 

رق علی می الله کے سواعبادت دے لگے مقال کے اللہ عَمَالُهُ مَن الله کے سواعبادت دے لگا۔ مقال کا من کے ایندھن ہیں۔

رتے ہوسب جہنم كے ایندھن ہیں۔

کرتے ہوسب جہنم كے ایندھن ہیں۔

بیفر ماکر حضورِ اکرم صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ تَشریف لے آئے۔ پھر عبدالله بن زبعری بھی آیا اوراسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی تو وہ کہنے لگا: خداکی شم! اگر میں ہوتا تو ان سے بحث مباحثه کرتا۔ اس برلوگوں نے رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کُوبِلُو البیا۔ ابنِ زبعری بیہ کہنے لگا: آب نے بیفر مایا ہے کہتم اور جو کچھ اللّه تعالیٰ کے سواتم بوجے اللّه تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کُوبِلُو البیا۔ ابنِ زبعری بیہ کہنے لگا: آب نے بیفر مایا ہے کہتم اور جو کچھ اللّه تعالیٰ کے سواتم بوجے

جلرشية

<sup>1 .....</sup>مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ص٧٢٧، حلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ص٧٧٧، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٠، ٢٩٦/٣.

<sup>3 -----</sup> انبياء: ٨٨.

ہوسب جَبِنم کے ایندھن ہیں ؟ حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهَ وَالسَّدَهُ وَ لِا حَدِمَ اللهِ عَلَيْهِ الطَّلَوةُ وَالسَّدَهُ وَ لِا حِدِم کَلِیْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّدَهُ وَلِا حِبَى اللهِ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّدَهُ وَلِا حِبَى اللهِ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّدَهُ وَلِا حِبَى اللهِ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّدَهُ وَلَا لِلهِ عَلَيْهِ مَن الور بَيان فرما دیا کہ حضرت عزیم جمشرت علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ الصَّلَوةُ وَالسَّدَهِ الور اللهِ المَّالِيةُ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَةِ الور فرشتے وہ ہیں جن کے لئے جملائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں ، اور حضور الله عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں ۔ ان جوابول اقدار صَلَّم اللهُ وَسَلَّم نَے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں ۔ ان جوابول کے بعدا سے دم مار نے کی مجال نہرہی اور وہ بھی خاموش رہ گیا۔ در حقیقت ابن زبحری کا اعتراض انتہائی عناد کی وجہ سے تحو ذَو می المُعْقَولُ نہ ہوں ، میہ جانے کی بااس میں مَانَّعَبُّہُ وُنَی کا لفظ ہے اور مَاعر بی زبان میں ان کے لئے بولا جاتا ہو اباطل تھا مگر مزید بیان کے لئے اس آیت میں وضاحت فرمادی گئی کہ حضرت عزیر ، حضرت عیسی علیّهِ عَلَیْ الصَّلَاوَ اللهُ اور فرشتے جہنم سے دور در کھے گئے ہیں۔ واللہ الله اور فرشتے جہنم سے دور در کھے گئے ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہاس آیت میں وہ تمام مونین داخل ہیں جن کے لئے اللّٰہ نعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دورر کھے جائیں گے۔ (1)

## صحابهٔ كرام دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَى عَظمت وشان ﴿

تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت علی المرتضی حَرَّمَ اللّه تعَالٰی وَجُهَهُ الْکَویُه نے بیآ بیت ' اِنَّ الَّیْنِ سَکَقَتُ لَهُمُ اللّه تعَالٰی وَجُهَهُ الْکَویُه نے بیآ بیت ' اِنَّ الَّیْنِ سَکَ مَصْرِت اللّه تعَالٰہ وَحُهُهُ الْکَویُه نے بیر، سعدا ورعبدالرحمٰن بن عوف وَسَّ اللّه تعَالٰہ عَنْهُمُ مُحِی انہیں میں سے ہیں۔ (2)
رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ مُحِی انہیں میں سے ہیں۔ (2)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحُمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیُهِ فرماتے ہیں 'عَزِیْر جَبّار وَاحِد فَهّار جَلَّ وَعَلا نے صحابہ کرام کودوشم کیا، ایک وہ کہ بہوں نے محمد میں خرج وقال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فنخ، پھر فرما دیا کہ دونوں فر سے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللّٰه کوتمہا رے کا موں کی خوب خبر ہے کہ

<sup>1 .....</sup>حازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٩٦/٣،١٠١، ٢٩٦/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ص٧٢٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ص٧٢٧.

تم کیا کیا کرنے والے ہو، بااینہمہاس نے تم سب سے شک کا وعدہ فر مایا۔ یہاں قرآ نِ عظیم نے ان دریدہ دہنوں ، بیبا کوں ، مدمیں پھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے اُن پر طعن چاہتے ہیں، وہ بشر طِصحت اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کو معلوم ہے، پھر بھی اُن سب سے شن کا وعدہ فر مایا، تواب جو مُعترض ہے اللّٰه واحد قہار پر معترض ہے، جنت و مدار جِ عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں الملّٰه عَزَّوَ جَلَ کے ہاتھ ہیں، معترض اپنا سرکھا تارہے گا اور اللّٰه نے جو شن کا وعدہ اُن سے فرمایا ہے ضرور یورا فرمائے گا اور معترض جہنم میں سزایائے گا، وہ آئے کر بہدیہ ہے:

لايسُتُوى مِنْكُمُ مِّنُ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ انْفَتْح الْمِهِ وَفَتَلُ الْفَتْح الْمِهِ وَفَتَلُ الْفَتْح الْمِهِ وَفَتَلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اے محبوب کے صحابیو!تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتے سے
پہلے خرج وقال کیا، وہ رُتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور
دونوں فریق سے اللّٰہ نے کشنی کا وعدہ کرلیا، اور الْلَّا خوب جانتا
ہے جو کچھتم کرنے والے ہو۔

اب جن کے لیے الله کا وعده مسئل کا ہولیا اُن کا حال بھی قرآن عظیم سے سنئے:

بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حُسنیٰ کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنگ تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔وہ بڑی گھبراہٹ قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے بیہ کہتے ہوئے کہ بیہ ہے تہمارا وہ دن جس کا تہمیں وعدہ دیاجا تا تھا۔

اِتَّالَّنِ بَنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسُنَى أُولِيِكَ عَنْهَا مُنِعَلُونَ فَى لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا عَنْهَا مُبْعَلُونَ فَى لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا عَنْهَا مُنْهَمُ فَلِ مُالشَّتَهُ مَنَّا أَنْفُسُهُمْ فَلِ لَا وَنَ فَى مَااشَتَهُ مَنَّا أَنْفُسُهُمْ فَلِ لَا وَنَ فَى مَااشَتَهُ مَنْ أَنْ فَسُهُمْ فَلِ لَا وَنَ فَلَا يَوْمُلُمُ الْفَرَعُ الْآكُمُ لُوتَتَلَقَّ مُهُمُ الْمَلِكَةُ لَا كَبُرُوتَ تَلَقَّ مُهُمُ الْمَلِكَةُ لَا مُنْ اللَّهُ وَعَلُونَ وَ (2) هُلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَعَلُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُكُمُ الْمِنْ وَكُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلُونَ وَاللَّهُ وَعَلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلُونَ وَلَا اللَّهُ وَمُلِكُونَ اللَّهُ وَمُلُونَ وَلَا اللَّهُ وَمُلُونَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُلُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلُونَ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُونُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا مُنَاكُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

یہ ہے جمع صحابہ کرام سید الا نام عَلَیْهِ وَعَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کے لیے قرآن کریم کی شہادت۔ امیرالمونین، مولی المسلمین علی مرتضی مشکل کشا کَوَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَةُ الْکُویُم قسم اول میں ہیں جن کوفر مایا دو اولی کے عظم دَسَ جَدُّ الله تَعَالَى وَجُهَةُ الْکُویُم قسم اول میں ہیں جن کوفر مایا دو اولی سے بڑے ہیں۔ اورامیر معاویہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سَم دوم میں ہیں، اور شنی کا وعدہ اور یہ ممام بشارتیں سب کوشامل۔ (3)

1 ....حدید:۱۱.

2 سانبیاء: ۱۰۱-۳۰۱۱

ع.....فآوي رضويهِ، ۲۹/۹۷۱=۰۲۸ <u>-</u>

﴿ أُولِيِكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ : وه جَهُم سے دورر کھے جائیں گے۔ ﴿ علامہ احمر صاوی دَحُمَةُ اللّٰهِ نَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی آئے ہت و تکلیف سے دورر کھا جائے گا کیونکہ جب مونیین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ شخندی ہونے لگے گی اوروہ کہے گی اے مومن! جلدی سے گزرجا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ لہذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے مُنا فی نہیں ہے۔ (1)

لايسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَااشَّتَهَتَ انْفُسُهُمْ خُلِدُونَ ﴿ كَنَا يَوْمُكُمُ الْبَالْمِ كَا الْمُ الْمَالْمِ كُونَ الْمَالْمِ اللّهِ الْمَالْمِ اللّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: وه اس كى بهنك نه نيس گےاوروه اپنی من مانتی خوا به شول میں ہمیشه رہیں گے۔انہیں غم میں نه دُالے گی وہ سب سے بڑی گھبرا ہٹ اور فرشتے ان كی پیشوائی كو آئیں گے كه بیر ہے تمہاراوہ دن جس كاتم سے وعدہ تھا۔

ترجہ انگنزالعِرفان: وہ اس کی ہلکی ہی آ واز بھی نہ نیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ عملین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ بیتم ہاراوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهُا: وه اس كى بلكى مى آ واز بھى نہ نیس گے۔ ﴾ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ جنت کی مَنا زل میں آ رام فر ما ہوں گے تو وہ جہنم کی ملکی می آ واز بھی ان سنیں گے اور اس کے جوش کی آ واز بھی ان تک نہ پہنچ گی ، اور وہ جنت میں اپنی دل بیند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (2)

﴿ لا یکٹُونُ مُلُمُ الْفَذَعُ اللّٰ مُحَبِّرُ: انہیں سب سے بردی گھیرا ہے محمرا مرد وہ ہیں نہ کرے گی ۔ کے حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِی اللّٰهُ فَعَالَیٰ عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهُ مَعَالًىٰ عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهِ مَعْمُ اللّٰهِ عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهُ مَعْمُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهُ مَعْمُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا فَرِعَالًى عَنْهُ مَا فَرِعَالَ عَالًى عَنْهُ مَا فَرَعَالَ عَنْهُ مَا فَرِعَالًى عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا فَرِعَالَٰ عَنْهُ مَا فَرِعَالَ عَنْهُ مَا فَرِعَالًى عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰهُ مَعْمُ اللّٰهُ مَا لَيْ عَنْهُ مَا فَرَعُ اللّٰ عَنْهُ مَا فَرِعَالَ مَا مَا عَنْ مِی اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مَا فَرَعَالَ لَا مَا مِنْ اللّٰهُ مَا فَرِعَالًى عَنْهُ مَا فَرَاحِ اللّٰهُ مَا فَرِاحِ اللّٰهُ مَا فَرَاحِ اللّٰهُ مَا فَرَاحِ اللّٰهُ مَا فَرِيْ اللّٰهُ مَا فَلَاحُ مَا فَرِيْ اللّٰهُ مَا فَرِعُ اللّٰهُ مَا فَلْمُ عَلَاعُ مَا فَرَاحِ اللّٰهُ مَا مُلْعِلًى عَلَى اللّٰهُ مَا فَرِعُ اللّٰهُ مَا فَرَاحِ اللّٰ عَالَٰمُ عَلَامُ مَا فَرَاحِ اللّٰهُ عَالًى عَنْهُ مَا فَرَاحِ اللّٰهُ مَا فَرِعُ اللّٰهُ مَا فَرِعُ اللّٰهُ مَا فَرِعُ اللّٰهُ مَا عَلَى مَا مُعْمَلِهُ مِنْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ اللّٰهُ مَا مُعْمَلِهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُعْمَلًى مَا عَلَامُ مَا عَلَى اللّٰهُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ عَلَامُ مَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا عَلَامُ مَا

<sup>1 .....</sup>صاوى، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ٤/١٣٢٠.

<sup>2.....</sup>جمل، الانيباء، تحت الآية: ٢ ، ١ ، ٥/٤ ٦ ، قرطبي، الانيباء، تحت الآية: ٢ ، ١ ، ٢ ، ٤/٦ ، ٢، ملتقطأ

اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کوذ کے کرکے بیندا دی جائے گی کہا ہے جہنم والو! تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔

مزید فرمایا که قبروں سے نگلتے وقت مبارک باددیتے اور بیہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ بیہ منہ ہیں ثواب ملنے کاوہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ <sup>(1)</sup>

#### سب سے بوی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے اوگ

اُ حادیث میں چندا بسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، ترغیب کے لئے یہاں ان یانچ خوش نصیب افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا ذکر اَ حادیث میں ہے،

(1) ..... شہید۔ چنانچ حضرت مقدام بن معدی کرب دَضِی الله نَعَالُی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی الله نقالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ مَن ارشاه فر مایا''الله تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لئے چھ حسلتیں ہیں ،خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جنت میں اپنا ٹھکا نہ و کیھ لیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے حفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی گھبرا ہے سے امن میں رہے گا۔ اس کے مر پرعزت و و قار کا تاج رکھا جائے گاجس کا ایک یا قوت و نیاو ما فیبا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آ کھوں والی رہے گا۔ اس کے مر پرعزت و و قار کا تاج رکھا جائے گاجس کا ایک یا قوت و نیاو ما فیبا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آ کھوں والی رہے گا۔ اس کے نمر پرعزت و و قار کا تاج رکھا جائے گاجس کا ایک یا قوت و نیاو ما فیبا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آ کھوں والی رہوں گا و مت قبول کی جائے گا۔ (2) ۔۔۔۔۔ رضائے اللہ تعالیٰ عَدید و اس کے سے محبت کرنے والے۔ چنانچ حضرت معاذ بن جبل دَ جسی اللہ تعالیٰ عَدید و اللہ تعالیٰ عَدید و اللہ تعالیٰ عَدید و اللہ تعالیٰ عَدید و اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عَدید و اللہ اللہ تعالیٰ کی رضائی درضائی رضائی رضائی درضائی درسائی درسائی درسائی درسائی درسائی درضائی درسائی درس کے اللہ تعالیٰ کی رضائی درسائی درسا

(5،4،3)....جس امام سے مقتدی خوش ہول، روز انہ اذان دینے والا، الله تعالی اور اپنے آقا کاحق ادا کرنے والا غلام۔

<sup>1 .....</sup>مدارك، الانبياء، تحت الآية: ٢٠٨، ص٧٢٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ٣٠١، ٣/٣، ٢٠ ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، ٣/، ٥٦، الحديث: ٦٦٦٩.

٣٥٨. الحبير، من اسمه: معاذ، معاذ بن حبل الانصاري... الخ، رجال غير مسمين عن معاذ، ١٦٨/٢ ، الحديث: ٣٥٨.

چنانچ حضرت عبداللّه دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا''تین افرادایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی ، انہیں حساب کی تختی نہ پہنچ گی اور وہ تخلوق کا حساب ختم ہونے تک ستوری کے ٹیلوں پر ہول گے۔ (1) وہ شخص جس نے اللّه تعالیٰ کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں۔ (۲) وہ شخص جو اللّه تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو بانچوں نماز وں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ (۳) وہ غلام جو اللّه تعالیٰ کاحق اور اپنے آتا قاوں کاحق الی تھے طریقے سے اداکرتا ہے۔ (۱)

## يؤم نَطْوِى السَّمَاءَ كَطِي السِّجِلِ لِلْكُتُبِ لَكَابُكُ أَنَّا أَوَّلَ خَلِقَ نُعِيدُهُ وَعُمَّاعَلَيْنَا لِا النَّاكُنَا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعُمَّاعَلَيْنَا لَم النَّاكُنَا فَعِلِيْنَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: جس دن ہم آ سمان کو پیٹیں گے جیسے بی فرشتہ نامہ اعمال کو لیبٹتا ہے ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھاویسے ہی پھرکر دیں گے بیروعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کواس کا ضرور کرنا۔

ترجیه کنوالعیرفان: یا دکروجس دن ہم آسمان کو بیٹیں گے جیسے بل فرشتہ نامۂ اعمال کو لیبٹتا ہے۔ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹادیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپرایک وعدہ ہے، بیشک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔

1 .....معجم الصغير، باب الواو، من اسمه: الوليد، ص٢٤، الحزء الثاني.

وتفسيرصراط الجنان

کی موت کے دفت اس کے نامہا عمال کو لیٹیتا ہے۔(1)

## رسجال كامعني المنتج

سجل سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے آیک قول بہ ہے کہ بیل تعبیر ہے آسمان پرموجوداس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعدان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے، چنا نچے ابوحیان محمرا ندلسی دَحَمَهٔ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیٰهِ فرماتے ہیں ' حضرت عبداللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیٰهُ مَا اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول بہ ہے کہ بیل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔ (2)

﴿ كَمَابِكَ أَنَّا اَوَّلَ حَلِيْ لَعِيْدُونَ عَلَيْ الصادوبارہ اسی طرح لوٹادیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ ﴾ لیمن ہم کے جس کے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ ﴾ لیمن ہم کے جسے پہلے انسان کوعدم سے بنایا تھا ویسے ہی چرمعدوم کرنے کے بعد دوبارہ بیدا کردیں گے، یااس کے بیمغنی ہیں کہ جسیااسے مال کے بیٹ سے بر ہندا ورغیرختند شدہ بیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعداً ٹھا کیں گے۔ (3)

#### أنبياء ، صحابه اوراولياء كاحشرلباس ميں ہوگا

اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن نظے ہوں گے اور ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا ۔ جے مسلم میں حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ مَا سے روایت ہے ، حضورا قدس صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ وَالله وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا'' اے لوگو! تم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں نظے بیاؤں ، نظے بدن اور بے ختنہ کئے جا وَ گے۔ (4)

البنة يهال به باور بك كهانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ مَحَابِهُ كَرَامُ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اوراولياء كرام دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمُ قَيامت كون اس حال سے محفوظ ہول گے اوران كاحشر لباس ميں كياجائے گا۔ جيسا كمفتى احمد يارخال نعيمى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ قَيامت كون اس حال سے محفوظ ہول گے اوران كاحشر لباس ميں كياجائے گا۔ جيسا كمفتى احمد يارخال نعيمى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس حديث كے تحت ارشا وفر ماتے ہيں: اس فر مانِ عالى ميں إِنَّكُمُ فر ماكر بتايا گيا كم محوام لوگ

- 1 ---- تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ١٠١، ١٠٨، ١٠١، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ص٢٧٧، ملتقطاً.
  - 2 .....البحر المحيط، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ٢/٧١٣.
  - الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ص٢٧٧، خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٤، ٣١٦ ٢٩، ملتقطاً.
- 4 .....مسلم، كتاب الجنّة وصفة نعيمها واهلها،باب فناء الدنيا وبيان الحشريوم القيامة،ص ٣٠٥ ١،الحديث:٥٨ (٢٨٦٠).

اس حالت میں اُٹھو گے: نُنگے بدن، نُنگے پاؤں، بے ختنہ، مگرتمام انبیاءِ کرام اپنے کفنوں میں اُٹھیں گے تُنگی کہ بعض اولیاء اللّٰہ بھی کفن ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبرانور سے اُٹھوں گا ورفوراً مجھے جنتی جوڑ ابہنا دیا جاوے گا۔ لہذا یہاں اس فرمان عالی سے حضور انور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیٰهُ وَ مَلَّمَ بَلُهُ مَا اُنہیاء، بعض اولیاء مُستَثنیٰ ہیں۔ (1)

اور نقیہ اعظم مفتی ابوالخیر نورُ اللّٰه نعیمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ بیر حدیث پاک ذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں: بیخطاب امت کو ہے جس کا ظاہر بیہ ہے کہ حضرات انبیاءِ کرام سب مُستَثنی ہیں ، اور وہ سب بِفَصْلِم تعالیٰ لباس میں ہوئی ، ہاں تشریفی خلعتنیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کیلئے وار دہیں (عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّدَم) بہر حال اس حدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ امتی نظے ہوں گے۔ (2)

دوسرے مقام پرارشادفرماتے ہیں: آیاتے مُتکا پُر ہادراَ حادیثِ مُتُواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حفرات صحابہ کرام اوراولیا عِظام رَضِی اللهٔ عَنهُم کاحشر بھی لباس میں ہوگا کہ بیسب حفرات مُنعُم عَلَیہم ہیں اوران کے لئے حفرات انبیاء کرام عَلَیٰهم انضالوہُ وَالسَّلام کی مُعِیَّت ورفاقتِ خاصہ کیم قرآن کریم صراحۃ ثابت ہے۔ پ 5 گ میں ہے" وَمَن یُہُولِ عَلَیٰ اللهٔ کَالیّهم مِن اللّه بِن وَالصّدِ اللّه مِن اللّه مِن اللّه کَاللّه کَاللّه

## وَ لَقَدُ كُنْبُنَافِ الزَّبُومِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْمِ أَنَّ الْأَرْمُ ضَيرِثُهَا

1 .....مراة المناجيج، حشر كابيان، پهل فصل، ١٥٠١، تحت الحديث: ٥٢٩٣ ـ

2....فآوى نورىيه كتاب العقائد، ۱۲۵/۵\_

3 ..... قاوى نورىيه، كتاب العقائد، ١٢٩/٥ .....

4. ١٠٠٠ البيان، الانبياء، تحت الآية: ٤، ١، ٥/٦ ٢٥.

جلدشيشم

و تنسير صراط الحناك

#### عِبَادِى الصَّلِحُونَ ١

ترجید کنزالایمان: اور بیشک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہول گے۔

ترجید کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے نصیحت کے بعدز بور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے دارث میرے نیک بندے ہول گے۔

﴿ وَلَقَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُوسِ مِنْ بَعْنِ النِّركُي: اور بيشك ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ ﴿ ایک تول یہ ہے کہ اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہیں جوانبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّاوٰةُ وَالسَّادَم پرِنازل ہوئیں اور ذکر سے مراداورِ محفوظ ہیں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسانی کتابوں میں لکھ دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسانی کتابوں میں لکھ دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسانی کتابوں میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ وہ یا۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تورات ہے ، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تورات میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ (1)

#### اِنَّ فِي هٰ فَالْبَلْغَالِقُو مِرْعُدِدِينَ

ترجمة كنزالايمان: بيشك بيقرآن كافي بعبادت والول كور

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥، ٣٩٧/٣، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ١٠٥ ص ٧٢٨، ملتقطاً.

2 ....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٢٩٧/٣،١٠٥.

تفسيرصراط الحنادا

385

#### ترجيك كنزاليرفان: بينك اس قرآن ميس عبادت كرنے والول كيلئے كافى سامان ہے۔

﴿ إِنَّ فِي هُمْ اَلْبَلَاقًا: بِيتُك اس قرآن مِين كافى سامان ہے۔ ﴾ يعنی قرآن كريم مون عبادت گزاروں كو ہدايت ور جبرى كے لئے كافی ہے بشرطيكه اسے صاحب قرآن صَلَى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَ تَعليم وَتَعْهِم كے ماتحت سمجھا جائے مجھن عقل سے سمجھنا كافی نہيں اور جواس كى بيروى كرے اور اس كے مطابق عمل كرے وہ مرادكو پنچا ور جنت بائے گا۔ عبادت كرنے والوں سے مرادمونين ہيں جواللّه تعالیٰ كے سواكسى اوركى عبادت نہيں كرتے اور ايك قول بيہ كہ اُمتِ مُحمد يَّه مراد ہے جو يانچوں نمازيں پڑھتے ہيں رمضان كے روزے ركھتے ہيں اور جح كرتے ہيں۔ (1)

#### وَمَا آنُ سَلْنُكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ١٠

ترجیه کنزالایمان: اور ہم نے تہمیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

ترجيك كنزالعِرفان: اور بهم نيته بين تمام جهانوں كيلئے رحمت بنا كر ہى جميجا۔

﴿ وَمَا اَنْ سَلَنْكَ إِلَّا مَ حَمَدَةً لِلْعُلَمِينَ: اورہم نے تمہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کرہی بھیجا۔ ﴾ ارشا دفر ما یا کہ اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم نے آپ کوتمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کرہی بھیجا ہے۔

### حضور اقدى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَارِحْت اللَّهُ

تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نبيول ، رسولول اور فرشتول عَلَيْهِمُ الصَّلُوة وَالسَّلَام كَ لِحُرَمَت بين ، وين ودنيا بين رحمت بين ، حِتّات اور انسانول كَ لِحُرحَت بين ، مومن وكافر كَ لِحُرحَت بين ، حيوانات ، نباتات اور جماوات كَ لِحَرَمَت بين الغرض عالم بين جتنى جيزين واخل بين ، سيّدُ المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَالله وَسَلَم وَالله وَالله وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَالله وَالله وَالله وَسَلَم وَالله وَسَلّم وَالله وَالله وَالهُ وَالله وَال

1 ....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٦٠١، ٢٩٧/٢.

المِنْ الْمُعَالِظُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ

الأنبيّان ١٠٧:٧١ ﴿

وَالِهِ وَسَلَّمَ وَنَيَا مِيْنِ رَحْمَتُ مِيْنِ كُدُ آبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بدولت اللهَ وَسَلَّمَ كَا بدولت الله وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ

اعلیٰ حضرت امام احدرضا خان دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' عالم ماسوائے اللّٰه کو کہتے ہیں جس میں انبیاء وملائکہ سب داخل ہیں۔ تولا جُرم (یعنی لازی طور پر) حضور پر نور ، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ ان سب بررحمت و نعمت برگ الارباب ہوئے ، اور وہ سب حضور کی سرکارِ عالی مدار سے بہرہ مند وفیضیا ب ۔ اسی لئے اولیائے کاملین وعلی نعمت وعلیائے عاملین تصریحہ یں فرماتے ہیں کہ ' از ل سے ابدتک ، ارض وساء میں ، اُولی و آخرت میں ، وین و دنیا میں ، روح وجسم میں ، چھوٹی یا برٹی ، بہت یا تھوڑی ، جونعت و دولت کسی کوملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی سب حضور کی بارگاہِ جہاں پناہ سے بی اور ہمیشہ بے گی ۔ (2)

اور فرمات بین ' حضورا قدل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَةٌ لِلْعَالَمِين بِنَا لَر بَصِيحِ گئے اور مونین پر بالخصوص کمال مہر بان ہیں، رؤف رخیم ہیں، ان کامشقت میں پڑتا ان پرگرال ہے، ان کی بھلائیول پرحریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق:

(ترجہا گنزالعرفان: بیشک تمہارے پاستم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن برتمہارامشقت میں بڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت جا ہنے والے ہسلمانوں پر بہت مہر بان ، رحمت فرمانے والے بیں۔) لَقَادُ جَاءَكُمْ مَاسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيُصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَا عَنِثُمْ حَرِيُصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَاءُوْنُ مَّ حِيْمٌ (3)

تمام عاصیوں کی شفاعت کے لئے تو وہ مقرر فر مائے گئے:

(ترجبه فكنز العِرفان: اورائ حبيب! اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عور توں كے گناموں كى معافى ما تگو۔) (5)

وَاسْتَغُفِرُ لِنَا أَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ

1 .....خازن، الانبياء، تحت الآية: ٢٩٧/٣،١٠٧.

**②**.....فآوی رضو ریه ، رساله: مجلی الیقین ، ۱۳۱/۳۰\_

3 ..... تو به: ۱۲۸.

4----سورة محمد: ١٩.

€.....فناوی رضویه،۱۲۴،۱۷۴ ع۲۵=۵۷۲

تفسير صراط الجنان

#### آيت ومَا أَنْ سَلْنَكَ إِلَّا مَحْبَةً لِّلْعَلَمِينَ "اورعظمتِ مصطفى الله

بيآ يت مباركة تاجدار سالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَ عُظمت وشان بربهت برثى دليل ہے، يهال اس سے ثابت ہونے والی دو عظمتيں ملاحظہ ہول:

(1) .....اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدالمرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مُخْلُوقَ مِیں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہیں" جب حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ثَمَامَ عالَمين كے لئے رحمت ہیں تو واجب ہوا كہ وہ (اللَّه تعالَی عَلیْ کے سوا) تمام سے افضل ہوں۔ (1)

تفسیرروح البیان میں اکا پر بزرگان وین کے حوالے سے فدکور ہے کہ سرکار دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُوتَمَام جَہَانُوں کے لئے خواہ وہ عالَم ارواح ہوں یا عالَم اجسام ، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے مُطلَق ، تام ، کامل ، عام ، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو تمام عالَموں کے لئے رحمت ہوتو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ (2)

(2) .....اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پُر نور صَلَى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ وَلُول جَہال کی سعاد تیں حاصل ہونے کا فرایعہ ہیں کیونکہ جو خص و نیا میں آپ صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ پِرایمان الاسے گا اور وہ دنیا وا آپ صلّی اللهُ فَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ پِرایمان الاسے گا اور وہ دنیا وا خرت میں کا میا بی حاصل کرے گا اور وہ دنیا وہ دنیا میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنیا وہ دنیا میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنیا وہ خرت میں آپ کی رحمت سے جو آپ پر ایمان ندلا یا تو وہ دنیا میں آپ کی رحمت کے صد نے عذا ب سے نی جائے گالیکن آخرت میں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پاسکے گا۔ امام فخر الدین رازی دَحمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' لوگ کفر ، جا بلیت اور گر اہی میں جبرت زدہ منے کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی عَلَیْهِ السَّادہ تشریف نہ اللی کتاب بھی اپنے وین کے معاطع میں جبرت زدہ منے کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی عَلَیْهِ السَّادہ تشریف نہ لائے تقے اور ان کی کتابوں میں بھی (تحریف اور تبدیلیوں کی وجہ سے) اختلاف رونما ہو چکا تھا تو اللّه تعالٰی نے اس وقت اپنے عبیب صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ وَالْ وَسَالَمْ مَالَى وَلُول کوئی کی طرف بلا یا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا نہ آر ہی تھی ، چنانچ آپ صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نَهُ وَسُلُمْ نَهُ لُول کوئی کی طرف بلا یا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا نہ آر ہی تھی ، چنانچ آپ صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَمْ نَهُ وَسُلُمْ نَهُ لَیْ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ نَالُولُول کوئی کی طرف بلا یا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا

جلدشيثم

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، البقرة، تحت الآية: ٢٥٢، ٢١/٢ ٥.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١٠٧، ٥٢٨/٥.

اوران کے لئے حلال وحرام کے اُحکام مقرر فرمائے ، پھراس رحمت سے (حقیقی) فائدہ اسی نے اٹھایا جوحق طلب کرنے کا اراده ركه تنا نها (اوروه آپ صَلَّى اللهُ قعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِائِيانِ لاكرد نياوآ خرت ميں كاميا بي سے سرفراز ہوااور جوايمان نہ لايا )وه دنيا میں آپ کے صدیقے بہت ساری مصیبتدوں سے پچے گیا۔ <sup>(1)</sup> تم هو جواد و کریم تم هورؤف و رحیم بھیک ہو داتا عطاتم پیر کروڑوں درود

۳۸۹

#### حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اور حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْه وَانه وَسَلَّمَ كَى رحمت ميس فرق

ويسي توالله تعالى كتمام رسول اوراً نبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام رحمت بين ليكن اللَّه تعالى كحبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْن رحمت اورسرا بارحمت بين، اسى مناسبت سے بہال حضرت يسلى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اور حضور پُر نورصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت ميں فرق ملاحظه هو، چنانجي تفسير روح البيان ميں ہے كه الله تعالى نے قرآن مجيد میں حضرت عیسی علیه الصَّالُوةُ وَالسَّلامِ کے بارے میں ارشا وفر مایا:

ترجيه كنزالعِرفان: اورايني طرف سايكرحمت (بنادي)

وَيَ حَبُدُ مِنْ اللهِ

اورايخ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُنْ مِينَ ارشا وفرمايا

ترجيه كنزالعرفان : اورجم نيتمهين تمام جهانول كيليخ رحمت

وَمَا اللَّهُ اللّ

ان دونوں کی رحمت میں بڑاعظیم فرق ہے اور وہ بیر کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلٰوٰ ةُ وَالسَّلَام کے رحمت ہونے کو حرف ''مِن ''کی قید کے ساتھ ذکر فر مایا اور بیر خرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور اسی وجہ سے حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ان لوكول كے لئے رحمت ہيں جوآپ برايمان لائے اوراس كتاب وشريعت كى بيروى كى جوآب لے كرآئے اوران كى رحمت كابيسلسليستيرالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَم بعوث بهونے تك جلاء بھرآ پ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پرآ پ کارحمت ہونامنقطع ہو گیا جبکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّہ

..... تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٧،١، ٨٣/٨، ملخصاً.

اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارے میں مُطْلُق طور برتمام جہانوں كے لئے رحمت ہونا بيان فر مايا، اسى وجہ سے عالمين بر آپ كى رحمت ہونا بيان فر مايا، اسى وجہ سے عالمين بر آپ كى رحمت بھى منقطع نہ ہوگى ، دنيا ميں بھى آپ كادين منسوخ نه ہوگا اور آخرت ميں سارى مخلوق بيهاں تك كه (حضرت عين سارى مخلوق بيهاں تك كه (حضرت عين عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ بَعَى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ بَعَى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ بَعِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَفَاعت كے مختاج ہوں گے۔ (1)

# قُلُ إِنَّمَا يُوْحَى إِلَى آتُمَا إِللَّهُ كُمْ إِللَّا وَالْحَالُ وَالْحُلُولُ وَالْحَالُ وَالْحَالُولُولُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْ

ترجية كنزالايمان: تم فرما وَمجھے تو يهي وحي ہوتي ہے كہ تہهارا خدانہيں مگرايك الله تو كياتم مسلمان ہوتے ہو۔

ترجیا کنزالعِرفان: تم فرما ؤ: مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تہہارامعبود صرف ایک معبود ہے تو کیاتم مسلمان ہوتے ہو؟

﴿ قُلْ: تُمْ فَرَهَا وَ ﴾ اس سے بہلی آیات میں اللّٰه تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پرکئی دلاکل پیش کئے گئے اور فر مایا گیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّٰی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلّم وَ مَها نوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے ، اب بیہاں یہ فر مایا جارہا ہے کہ اے حبیب اصّلی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَ سَلّم ، آپ کا فروں سے فرمادیں کہ معبود کے معالم میں میری طرف یہی وجی کی جاتی ہے اللّٰه تعالیٰ کے سواتم ہارااور کوئی معبود نہیں الہٰذاتم اللّٰه تعالیٰ کی وحد انیت پر ایمان لاکر مسلمان ہوجاؤ۔ (2)

# فَإِنْ تَوَكِّوا فَقُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنَّ ادْرِيِيُ اَقْرِيْبُ اَمْرِ بَعِيْتُ فَإِنْ الْمُرْبِعِيْتُ مَا تُوعَدُونَ ﴿ وَإِنْ الْمُرْبِعِيْتُ اللَّهِ مَا تُوعَدُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا تُوعَدُونَ ﴾ مَا تُوعَدُونَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: پھرا گروہ منہ پھیرین توفر مادومیں نے تنہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پراور میں کیا جانوں کہ

1 ....روح البيان، الإنبياء، تحت الآبة: ٧٠١، ٥٢٨٥٥.

ستفسير كبير، الإنبياء، تحت الآية: ٨ ، ١ ، ٨ / ٤ ٩ ١ ، خازن، الإنبياء، تحت الآية: ٨ · ١ ، ٣ / ٩ ٢ ، ملتقطاً.

ترجہا کنوالعوفان: پھرا گروہ منہ پھیریں تو تم فرمادو: میں نے تہمیں برابری کی بنیاد برخبر دارکر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کتمہیں جووعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟

﴿ فَانُ تَوَكُواْ: پھرا گروہ منہ پھیریں۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیر بیہ ہے کہ پھرا گروہ کفاراسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے متعلق جانے میں ہم اور تم ہرابر ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ تَعَالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّٰمَ ، پھرا گروہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لا تیں تو آپ ان سے فرمادیں: اللّٰه تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے تھم ویا گیا میں نے تمہیں ہراہری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبر وارکر دیا ہے اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور فیصت کرنے میں تمہارے در میان کوئی فرق نہیں کیا ہے اور میں اللّٰہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جا تا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ (1)

مَا كُنْتَ تَدُيرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الَّالِيْبَانُ

(ترجید کنزالعرفان: اس سے پہلے نتم کماب کوجانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو۔)

1 .....تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ١٠٩٥/١، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ٥٠٠٥، جلالين، الانبياء، تحت الآية: ٩٠١، ص٧٧٨، ملتقطاً.

2 ----شورى: ۲۵.

وتنسيره كالظالجنان

اسی گئالله تعالی کے لئے درایت کالفظ استعال نہیں کیا جاتا، الہذا یہاں الله تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے جانے کی نفی ہے نہ کہ مُطلق علم کی اور مطلق علم کی نفی کیسے ہوسکتی ہے جب کہ اسی رکوع کے شروع میں آچکا ہے '' وَاقْتُ رَبُ الْوَعْلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

# اِتَّكَ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُنُونَ ﴿ وَ إِنَّ الْحَهْرَمِ نَا لَعَلَمُ اللَّهُ الْجَهْرَمِ نَا الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّونَ ﴿ وَانْ الْدَى الْحَالَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

ترجههٔ کنزالایمان: بینک الله جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جوتم چھپاتے ہو۔اور میں کیا جانوں شایدوہ تمہاری جانچ ہواورایک وفت تک برتوانا۔

ترجیه کنوالعرفان: بیشک الله بلند آواز سے کہی گئی بات کوجانتا ہے اور وہ جانتا ہے جوتم چھپاتے ہو۔اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ نہماری آزمائش ہواور ایک وقت تک کیلئے فائدہ دینا ہے۔

﴿ إِنَّهُ بَعِلَمُ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ: بيتك الله بلندآ واز سے كهى گئ بات كوجانتا ہے۔ ﴾ يعنى اے كافرو! تم جو بلندآ واز سے كهى گئ بات كوجانتا ہے۔ ورسول كريم حَدَّى الله قر آنِ مجيد كى آيات كوجھلاتے اور اسلام پراعتر اضات كرتے ہو بے شك الله تعالى اسے جانتا ہے اور رسول كريم حَدَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَدَّم اور مسلمانوں سے جو حسد وعداوت تم چھياتے ہوا سے بھى الله تعالى جانتا ہے تو وہ تمہيں اس پرجہنم كى در دناك مزادے گا۔ (2)

1 ....خزائن العرفان ،الانبياء ، تحت الآية : ٩ • ١ ، ٩ ١ ٢ ١ ـ

2 .....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١١٠، ٥٠، ٥٠.

تنسير صراط الحنان

راه النطاق

# فَلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْلَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿

ترجههٔ کنزالایمان: نبی نے عرض کی کہاہے میر ہے رب حق فیصلہ فر مادے اور ہمارے رب رحمٰن ہی کی مدددر کا رہے ان با توں پر جوتم بتاتے ہو۔

ترجیه کانوالعوفان: نبی نے عرض کی: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فر مادے اور ہمار ارب رحمٰن ہی ہے جس سے ان با توں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جوتم کرتے ہو۔

﴿ فَكَ مَن بِ الْحَقِّ: نِي غَرض كَى: العمير عدب! حق كے ساتھ فيصله فرمادے۔ يہاں حضورا قدس صَلَّى اللهٔ تَعَانی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کِی دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے الله تعالی سے بیدعا فرمائی: العمیر عدر براب میر بے اوران کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیے کہ میری مدد کر اوران پرعذاب نازِل فرما۔ چنا نچہ حضورا نور صَلَّى اللهٔ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے فرمایا گیا کہ آپ کا فرول کو وعید بیان کرتے ہوئے فرماد تی کہ جہ مسلمی الله تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے فرمایا گیا کہ آپ کا فرول کو وعید بیان کرتے ہوئے فرماد تی کہ جہ مارار برحمٰن ہی ہے جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدوطلب کی جاتی ہے جوتم کرتے ہوئے

1 ....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ١١١، ٥/٠٣٥.

2 ....خازن، الإنبياء، تحت الآية: ۲۹۸/۳،۱۱ ....



#### مقام نزول کی

#### ركوع اورآيات كى تعداد ركى

اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔

### " ج"نام رکھنے کی وجہ کھ

اس سورہ مبارکہ میں جج کے اعلانِ عام اور جج کے اُحکام کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو ''سورۃ الجے''کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔

#### سورہ کچ کے بارے میں صدیث کھی

حضرت عقبہ بن عامر دَضِى اللّه تَعَالَى عَنهُ فر ماتے ہیں، میں نے عض کی: یاد سولَ اللّه! صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَجَد بن عامر دَضِى اللّه تَعَالَى عَنهُ فر ماتے ہیں۔ ارشاد فر مایا ' ہاں! اور جو شخص بیدو سجد بن ارشاد فر مایا ' ہاں! اور جو شخص بیدو سجد بن من دو سجد بن ارشاد فر مایا ' ہاں! اور جو شخص بیدو سجد بند من مشافعی کرے وہ ان دونوں کونہ بڑے ہے۔ (2) مفتی احمد بیار خال نعیمی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہیں ' بیحد بیث حضرت امام شافعی (دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) کی دلیل ہے کہ سور ہُ جج میں دو سجد ہیں۔ امام اعظم (دَضِیَ اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ) کی دلیل ہے کہ سور ہُ جج میں دو سجد ہیں۔ امام اعظم (دَضِیَ اللّه تَعَالَى عَنهُ) کے نزو کیک (مجموعی اعتبار

1 ....خازن، تفسير سورة الحج، ٣٩٨/٣، قرطبي، تفسير سورة الحْج، ٣/٦، الجزء الثاني عشر، ملتقطاً.

2 .....ترمذى، كتاب السفر، باب ما جاء في السجدة في الحج، ٥/٢ ٩ ، الحديث: ٥٧٨.

سے تو دوسجدے ہیں کہا یک سجدہِ تلاوت اور دوسرا سجدہ نمازلیکن خاص سجدہِ تلاوت کے اعتبار سے ) سورہ جج میں صرف ایک سجدہ ہے لعنی بېلا، دوسری آیت میں تجدهِ نمازمراد ہے نه که تجدهِ تلاوت، کیونکه و ہاں ارشاد ہوا'" **اِن گغوْا وَاسْجُنُ وَا**'' یعنی تجده کارکوع کے ساتھ ذکر ہوااور جہاں رکوع سجدہ مل کرآ ویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرما تا ہے' وَاسْجُلِيٰیُ وَالْ كَعِيْ "نيزطحاوى في حضرت ابن عباس (رَضِى الله تعالى عَنهمَا) سے روایت كى كه سورة رجح میں پہلا بجد وعزيت ب اور دوسراسجد اتعلیم نیز بیرحد بیث علاوه ضعیف ہونے کے امام شافعی دَحْمَهُ اللّٰهِ عَلَیْهِ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں ماننے سنت ماننے ہیں اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فر مایا جو بہیجدے نہ کرے وہ بہسورت ہی نہ پڑھے۔ بہر حال اس حدیث سے اِستدلال قوی نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### سورہ کے کے مُضا مین (

اس سورت کا مرکزی مضمون بہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیّت دین اسلام کے بنیا دی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں:

- (1)....اس سورت کی ابتداء میں لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرنے کا حکم دیا گیااور قیامت کے ہَولنا ک مَنا ظربیان کئے گئے۔
- (2)....مخلوق کی موت کے بعدا ہے دوبارہ زندہ کرنے براللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیان کی گئی کہ جورب تعالیٰ مردہ
  - نطفے سے زندہ انسان اور بنجرز مین کو یانی برسا کرسر سبز کرنے پر قا در ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قا در ہے۔
    - (3) .....دین اسلام کے بارے میں شک اور ترک ڈ دمیں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔
    - (4) ..... یا پچفتم کے کفارکوہونے والا عذاب اورمسلمانوں کو ملنے والی جزاء بیان کی گئی۔
    - (5).....جَ کے اعلانِ عام کا ذکر کیا گیااور حج اور حرم ہے متعلق چنداَ حکام بیان کئے گئے۔
      - (6) ..... کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔
- (7) ..... کفارِ مکہ کو پیچھلی امتوں کے اُحوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔
- (8) ..... نبي كريم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورمسلمانوں كواس بات برسلى دى كئى كه وه شيطان كى ممراه كن

www.dawateislami.net

نه گھبرائیں کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگر میوں میں رخنداندازی کرتار ہاہے اور اللّٰہ تعالیٰ شیطان کی ہرسازش ناکام بنادیتا ہے۔

- (9) ..... مکه مکر مه سے ہجرت کے دوران شہید کر دیتے جانے والوں اورانتقال کر جانے والوں کی جزاء بیان کی گئی۔
- (10) ....قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور بیر بتایا گیا که کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نبیس کرتے اور وہ انبیاء و مُرسَلین عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلامِ سے بِغض رکھتے ہیں۔
- (11) ..... بیر بنایا گیا که الله تعالی نے چندفرشتوں کودیگرفرشتوں پراور چندانسانوں کودیگرانسانوں پرفضیلت دی ہے۔

# سورهٔ انبیاء کے ساتھ مناسبت

سورہ کج کی اپنے سے ماقبل سورت' الانبیاء' سے مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولنا کیوں کا بیان تھا اوراس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولنا کیوں کے بیان سے ہور ہاہے، نیز سورۃ الانبیاء میں اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے واحدو یکنا ہونے کا بیان تھا اوراس سورت میں بھی اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی وحدانیت کا بیان ہے۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحلي الرَّحِيْمِ

الله كنام سي شروع جونها بت مهربان رحم والا

ترجية كنزالايمان:

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعرفان:

#### لَيَا يُهَاالنَّاسُ التَّقُوْا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءَ عَظِيمٌ ١

ترجمة كنزالايمان: اليلوگوا پنے رب سے ڈرو بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔

<mark>ترجہاۂ کنزَالعِرفان: اےلوگو! اینے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔</mark>

اوران کے احوال چین طربہوں ہے تو توی می انسان می دوسر سے قی کی ، م و م ، اور کی می ریادی ہیں مشغول ہوجاؤ،
کرے گا۔اس آیت کا خلاصہ بیہ کے کہا ہے لوگو! اپنے رب کے عذاب سے ڈرواوراس کی اطاعت میں مشغول ہوجاؤ،
بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بیشک قیامت بڑی چیز ہے۔
زدیک واقع ہوگا بہت بڑی چیز ہے۔

بَوْمَ تَكُوفَنَهَا تَنْهَلُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَنْهَ ضَعَتْ وَتَضَعُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَنْهَ ضَعْتُ وَتَضَعُكُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا اَنْهُ مُنْكُلُ كَوْمَاهُمْ بِسُكُلُ كَوَلَكِنَّ ذَاتِ حَبْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُلُ كَوَمَاهُمْ بِسُكُلُ كَوَلَكِنَّ ذَاتِ حَبْلُ إِنَّ مَا هُمُ بِسُكُلُ كَوَ مَاهُمْ بِسُكُلُ كَوْمَاهُمْ بِسُكُلُ كَا مُسْكِلُ كَا مُعْمَالًا فَعَلَى النَّاسَ مُنْ النَّاسَ مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ

توجہہ کنزالایہان: جس دنتم اسے دیکھوگے ہر دودھ بلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گا بھنی اپنا گا بھوڈ ال دے گی اور تولوگوں کودیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اوروہ نشہ میں نہ ہوں گے گرہے ہے کہ اللّٰہ کی مارکڑی ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: جس دن تم اسے دیکھو گے (توبیه حالت ہوگی کہ) ہر دودھ بلانے والی اپنے دودھ پینے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہول گے لیکن ہے ہیکہ اللّٰہ کاعذاب بڑا شدید ہے۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ١، ٣٨/٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ١، ص ، ٧٣، ملتقطاً.

خ تفسير صراط الجنان

ك خوف سے لوگوں كے ہوش جاتے رہيں گے اور اللّٰہ تعالیٰ كاعذاب بڑا شديد ہے۔

#### قیامت کے ذکر سے صحابۂ کرام رضی اللهٔ تعَالی عَنْهُم کا حال

بعض مفسرین فرماتے ہیں' یہ دونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں اور نبی کریم صلّی اللّهُ تعَالٰی عَدَیْهِ مَلِی اللّهُ تعَالٰی عَدُهُمْ کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے اور جب مجبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینیں نہ اتاریں اور جس جگہ گھرے وہاں خیمے نصب نہ کئے اور نہ ہی ہا نگریاں پکائیں اوروہ غمز دہ، پُرنم اور فکر مند ہے۔ (2)

یان بستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالی نے بھادئی کا وعدہ فر مایا ہے اوران میں سے بعض کو دنیا میں بی زبانِ
رسالت سے جنت کی بشارت اللہ بھی ہے تو ہمیں قیامت کی شدت ، بیبت ، بولنا کی اور تخی سے تو کہیں زیادہ وَ رنا چاہئے
کے ونکہ ہمار سے ساتھ نہ تو کوئی ایباوعدہ فر مایا گیا ہے جسیا صحابہ کرام دَحِی اللہ تعَالیٰ عَلَیٰ ہُ کے ساتھ فر مایا گیا اور نہ ہی دنیا میں
ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے لیکن افسون! فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انہائی عور تر پر نظر آ رہی ہواور
نجانے کس امید بروہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محمد غزالی دَحَمهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیٰهِ فرماتے ہیں ''اے سکین!
جس دن کی بی عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے ، حاکم زبر دست اور زمانہ قریب ہے تو تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس
دن تو دیکھی کہ آ سان بھٹ گئے ، اس کے خوف سے ستار رے جھڑ گئے ، روثن ستاروں کی چک مائد بڑگئی ، سوری کی روثنی
لیست دی گئی ، پہاڑ چلنے گئے ، پائی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگیں ، جنگی جانور جمع ہو گئے ، سمندرا بلنے گئے ، روحیں
بدنوں سے جاملیں ، جہنم کی آگ بھڑکا گئی ، جنت قریب لائی گئی ، پہاڑ اڑ اسے گئے اور زمین پھیلائی گئی اور جس دن تم

<sup>1 ....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٢٩٨/٣ .

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢، ٣/٦.

اَعمال(کابدله) دیکھیں اورجس دن زمین اور بہاڑ اٹھا کر پٹنے دیئے جائیس گے،اس دن عظیم واقعہ رونما ہو گا اور آسان بھٹ جائیں گئے تی کہان کی بنیادیں کمزور بڑجائیں گی ،فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے اوراس دن تمہارے رب عزَّوَ جَلَّ کے عرش کوآٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا ،اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا اورتم سے کوئی بھی بات بوشیدہ نہ ہوگی ،جس دن پہاڑ چلیں گے اورتم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے،جس دن زمین کا نیے گی اور پہاڑٹکڑ ہے ٹکڑے ہوکراڑنے والی گر دبن جا نہیں گے،جس دن انسان بھرے ہوئے پٹنگوں کی طرح ہوجائیں گے اور پہاڑ ڈھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوجائیں گے،اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوجائے گی اور ہرحمل والی کاحمل گرجائے گا اورتم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالا نکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب بخت ہوگا۔جس دن پیر ز مین وآسان دوسری زمین میں بدل جائیں گےاور الله تعالیٰ واحد وقہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔جس دن بہاڑاڑا کر بکھیر دیئے جائیں گےاورصاف زمین باقی رہ جائے گی ،اس میں کوئی ٹیڑ ھاراستہ (موڑ وغیرہ)اور ٹیلے ہیں ہوں گے ، جس دن تم بہاڑ وں کو جمے ہوئے دیکھو گے حالا نکہ وہ با دلوں کی طرح چل رہے ہوں گے،جس دن آ سان بھٹ کر گلا بی لال چیڑے کی طرح ہوجائیں گے اوراس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں بوچھانہیں جائے گا۔ اس دن گناہ گارکو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں یو چھا جائے گا، بلکہ بیبیثانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی ،جس دن ہرشخص اپنے اچھے مل کوسا منے پائے گااور برے مل کوبھی اوروہ جا ہے گا کہ اس برے عمل اوراس (شخص )کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو۔جس دن ہرنفس اس چیز کو جان لے گا جووہ لایا ہوگا اور جوآ گے بھیجایا پیچھے جھوڑا وہ سب حاضر ہوگا۔جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اُعضاء بولیں گے، بیروہ عظیم دن ہے جس كے ذكر نے نبی اكرم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كُو بُورٌ هَا كُر ديا۔ جب حضرت صديق اكبر دَضِى اللهُ تعَالٰى عَنهُ نع عرض كى: يارسولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب بربرُ ها بي كَ آثارُ ظاهر بهو كت بين ، تو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشَا دفر ما یا'' مجھے سورہ ہوداوراس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا ہے۔''اوروہ دوسری سورتیں سورہ واقعه، سورهُ مرسلات، سورهُ عَمَّ يَتَسَاّعَ لُوْنَ اور إِذَا الشُّهُسُ كُوِّمَ تُ (وغيره) ہيں۔ تواقے آن پڑھنے والے عاجز انسان! تیراقر آن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے دے، اگر تو قرآن مجید میں جو ۔ پچھ پڑھتاہےاس میںغور وفکر کرتا تواس لائق تھا کہان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا جن باتوں نے سر کارِد ہ

399

و تنسير صراط الحنان

تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كُوبُورُ هَا كُرِدِ يَا تَهَا، الرَّمُ صرف زبان كَى حركت برقناعت كروكة قرآنِ مجيدك تُمُر بي سيم محروم ربوك والى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اللهِ وَسَلَمَ الوَلَى عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ الوَلَّ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

# وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطِنٍ مَّرِيْدٍ فَى

ترجمه کنزالایمان: اور بچھلوگ وہ ہیں کہ الله کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے ہو جھے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہولیتے ہیں۔

ترجہا کنزالعِرفان: اور پچھلوگ وہ ہیں جو اللّٰہ کے بارے میں بغیرعلم کے جھلڑتے ہیں اور ہرسرکش شیطان کے بیچھے چل بڑتے ہیں۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ: اور پِحِمُوكِ ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللّٰه تعالیٰ نے قیامت کی ہولنا کیاں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو اللّٰه تعالیٰ سے ڈر نے اور تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شانِ بزول ہے ہے کہ ہے آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھٹڑ الوتھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قر آنِ مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتا تا تھا اور موت کے بعدا ٹھائے جانے کا متکر تھا۔ چنا نچ ارشاوفر مایا کہ بچھلوگ وہ ہیں جو اللّٰه تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھٹڑ تے ہیں اور اس کی شان میں ہر سرکش شیطان کے بیچھے چل بڑتے ہیں۔ (2)

علم کلام اچھاعلم ہے کھی

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی کی ذات وصفات میں علم کے بغیر بحث کرناحرام ہے۔ صرف علماءِ دین تحقیق کے لئے اس کی ذات وصفات میں بحث کر سکتے ہیں بشرطیکہ جھگڑ امقصود نہ ہو بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھا نا اور حق کی تحقیق

1 .....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، الشطر الثاني، صفة يوم القيامة ودواهيه واساميه، ٥/٢٧٥-٥٧٠.

2 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣، ٢/٨، ٢، خازن، الحج، تحت الآية: ٣، ٩٩/٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣، ٤/٦، ملتقطاً.

تنسير صراط الجناك

كا قصد ہو، لہذاعلم كلام برانہيں، اچھاعلم ہے۔

﴿ وَيَتَبِعُ كُلُّ شَيْطُنِ مَّرِيْنِ : اور ہر مرکش شیطان کے بیچھے چل پڑتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دوتول ہیں، (1) اس سے انسانی شیاطین مراد ہیں اور بیکا فروں کے وہ سردار ہیں جودوسروں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں۔(2) اس سے ابلیس اور اس کے شکر مراد ہیں۔

#### شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت کی

یا در ہے کہ شیطان خواہ انسانوں میں ہے ہوں یا جنوں میں سے ان کی کوئی بھی بات نہ مائی جائے کیونکہ اگران کی ایک بات مان کی تو یہ ملعون اس پر اکتفانہ کریں گے بلکہ اور با تیں منوانے کی تاک میں بھی رہیں گے اور جنتاان کی بات مان کی ایک بات مان کی تو یہ بیل بیل ہے اس کا سلسلہ اتنا ہی بردھتا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے نا پاک عَرائم میں کا میاب ہوجاتے ہیں لہٰذاان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نی ہی نہ جائے کیونکہ اس کے ذریعے ہی وہ اپنے نا پاک عَرائم میں کا میاب ہوجاتے ہیں لہٰذاان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نی ہی نہ جائے کیونکہ اگران کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات ول پر اثر کر جائے اور سننے والا مروقہ میں کے دائی ولد کی دلدل میں پھنٹ کررہ جائے ۔ اعلیٰ حضرت اما م احمد رضا خان دوخمہ اللہ تعالیٰ عَلَیْہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ شیطان دوفتم کے ہیں (1) شَیاطِینُ الْجِنُ ۔ ان سے ابلیس لعین اور اس کی ملعون اولا دمراد ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اور شمام انوں کوان کے شراور تمام شیاطین کے شرسے پناہ دے۔ (2) شیکا طِیْنُ الْوِنُس ۔ اس سے کفاراور برعتی لوگوں کے دائی اور مُنا دی مراد ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو جمیشہ بے سہارار کھے اور ان پر ہمیں دائی نفر سے عطافر میں انٹہ تعالیٰ متعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو جمیشہ بے سہارار کھے اور ان پر ہمیں دائی نفر تا عطافر میں مائوں فرما۔

ہمارارب عَزَّوَ جَلَّ فرما تا ہے

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ بُوْرَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ أَلْوَنْسِ وَالْجِنِّ بُورَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (2)

یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آ دمیوں اور شیطان جنول کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات والے ہیں دھوکا دیئے کیلئے۔

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٢، ٣/٩٩/٣.

2 .....انعام: ۲۱۲.

صدیث میں ہے، رسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت ابوذ ررضَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ سِيّ فَر ما يا'' شيطان آدميوں اور شيطان جنوں ڪ شريطان ميں جي اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ نَعْ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَالًا عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اللّٰهُ عَلَالْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالًا عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آ دمی شیطان جن سے سخت نز ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس آبت کر بمہ میں 'شیلط ٹین الْرِنْس' کو مقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریم نے کہ 'جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کرالگ ہوجاؤ کہ تو جھوٹا ہے' دونوں قتم کے شیطانوں کا علاج فرمادیا، شیطان آدمی ہوخواہ جن اُس کا قابواسی وقت چاتا ہے جب اس کی سنیں گے ہونوں قتم کے شیطانوں کا علاج فرمادیا، شیطان آدمی ہوخواہ جن اُس کا قابواسی وقت چاتا ہے جب اس کی سنیں گے اور جب تنکا تو ڈکراس کے ہاتھ پررکھ دیں گے کہ 'تو جھوٹا ہے' تو وہ خبیث اپنا سامنہ لے کررہ جاتا ہے۔ (3)

# كْتِبَ عَكَيْهِ أَنَّكُ مَنْ تَوَلَّا لَا فَا تَكُ يُضِلُّكُ وَيَهْ لِيهِ إِلَّى عَنَا فِ السَّعِيْرِ

ترجمهٔ کنزالایمان: جس برلکھ دیا گیاہے کہ جواس کی دوستی کرے گا توبیضر ورائے گمراہ کردے گا اورائے عذابِ دوزخ کی راہ بتائے گا۔

ترجید کنوالعرفان: جس بربیلهد یا گیا ہے کہ جواس سے دوستی کرے گا تو وہ ضروراسے گمراہ کردے گا اوراسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔

﴿ گُرِّتِبَ عَکَیْدِ: جس پربیکھ دیا گیاہے۔ ﴿ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ لوحِ محفوظ میں جِنّا ت اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیاہے کہ جواس کی اطاعت اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کردے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ دوسمری تفسیریہ ہے کہ لوحِ محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی

1 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، ١٣٢/٨، الحديث: ٢١٦٠٨.

2 ..... تفسير طبرى، الناس، تحت الآية: ٤، ٢ / ٥٣/١.

3.....فآوى رضويه، ا/+۸۷=۸۱ک

جلدشيثم

پیروی اوراس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرورا سے جنت سے گمراہ کردے گا اورا سے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### بدمذ ہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی مما نعت 😽

اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا دو آخری زمانے میں وَجّال اور کذّاب ظاہر موں گے، وہ تمہارے باس الی باتیں لے کرآئیں گےجنہیں تم اور تمہارے باپ دادانے نہ سنا ہوگا تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا ، کہیں وہ تمہیں گراہ نہ کردیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ (3)

بدندہبوں سے دورر ہنے اور انہیں خود سے دورر کھنے کے ساتھ ساتھ متعدداَ حادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تنام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنا نچہ ارشا دفر مایا کہ ان کے ساتھ کھا نانہ کھا وَ، ان کے ساتھ پانی نہ بیو، ان کے تنام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنا نچہ ارشا دفر مایا کہ ان کے ساتھ کھا نانہ کھا وَ، ان کی نما نے جنازہ کے پاس نہ جاوَ، ان کی نما نے جنازہ نہ پڑھوا در نہ ہی ان کے ساتھ نما زیڑھو۔ (4) اللّه تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بڑمل کی تو فیق عطا فر مائے ، امین ۔

# نَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي مَيْ إِصِّى الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِنْ تُرَابٍ

البيان، الحج، تحت الآية: ٤، ٦/٦-٥، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤، ٢/٨٠٠، ملتقطاً.

2 .....مسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص٩، الحديث: ٦(٦).

3 .....مسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء... الخ، ص٩، الحديث: ٧(٧).

4 .....كنز العمال، كتاب الفضائل، الباب الثالث في ذكر الصحابة وفضلهم...الخ، الفصل الاول، ٢٤٦/٦ ، الجزء الحادي عشر، الحديث: ٢٤٦٥ - الحسين بن الوليد ... الخ، عشر، الحديث: ٢٢٥٢٥ - الحسين بن الوليد ... الخ، ١٣٩٨، ملتقطاً.

و تنسير م اطالجنان

ثُمَّمِن نُطْفَةٍ ثُمَّمِن عَلَقَةٍ ثُمَّمِن مُّضَغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَعَيْرِمُخَلَقةٍ وَعَيْرِمُخَلَقةٍ وَعَيْرِمُخَلَقةٍ وَعَيْرِمُخَلَقةٍ وَالْآئِحَةِ مَا نَشَاءُ إِلَّ اَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ لِنَبْكِمُ وَفِي وَالْآئِحَةُ وَالْآئِحَةُ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَقّى وَمِنْكُمْ فَن يُتَوقّى وَمِنْكُمْ فَمِن يَعْدِعِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى مَن يُتَوقِي وَمِن يَعْدِعِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى الْكُمُ وَلِي لَيْكُلُ لِيعُلَمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى الْكُمُ وَلِي الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمَاءَ الْمُتَوقِ وَمَن بَعْدِعِلْمِ شَيْعًا وَتَرَى مَن كُلِي وَلَمْ بَعِيدٍ هِ وَمِنْ مُن يَعْدِعِلُم مِنْ كُلِي وَوْمِ بَهِيْجٍ ﴿ وَمِنْكُمْ وَمِن كُلِي وَوْمِ بَهِيْجٍ ﴿

قرصه کانالایمان: اے لوگواگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہوتو یغور کردکہ ہم نے تمہیں پیدا کیامٹی سے پھر پانی کی بوندسے پھرخون کی پھٹک سے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تا کہ ہم تمہارے لئے اپنی نثانیاں ظاہر فرما ئیس اور ہم طہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لئے کہتم اپنی جوانی کو پہنچواور تم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب میں نکتی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جانے کے بعد پچھ نہ جانے اور تو زمین کود کھھے مرجمائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارائز وتازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دارجوڑ اا گلائی۔

قرجہ فیکنڈالعِرفان: اے لوگو! اگر تہمیں قیامت کے دن اُٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہوتو (اس بات پرغور کرلوکہ) ہم نے تہمیں مٹی سے بیدا کیا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے تا کہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کوظا ہر فرما نیں اور ہم ماؤں کے بیٹ میں جسے چاہیے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھر ائے رکھتے ہیں پھر تھم ہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں پھر (عمردیتے ہیں) تا کہ تم اپنی

م تنسير مراط الجنان

جوانی کو پہنچواورتم میں کوئی پہلے ہی مرجاتا ہے اور کوئی سب سے کمی عمر کی طرف لوٹا یا جاتا کہ (بالآخر) جاننے کے بعد کچھنہ جانے اور تو نین کومر جھایا ہواد کھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ (تروتازہ ہوکر) لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہرشم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔

# انسانی تخلیق کے مراحل کھیج

اللّه تعالیٰ انسان کی پیدائش کس طرح فرما تا ہے اوراس کوا کیے حال سے دوسر ہے حال کی طرف کس طرح منتقل کرتا ہے، اس کا کچھ بیان تواس آبیت میں ہوا اوراس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، چنا نچہ سرکا یہ دوعاکم صَدَّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ نِے ارشا دفر مایا''تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں چا لیس دن تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر الله تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جواس کا رزق ، اس کی عمر ، اس کے مل ، اس کا بد بخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے ، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ کی میں روح پھونک دیتا ہے۔ (2)

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٩٩/٣ ٢-٠٠٠.

<sup>2 .....</sup>بحارى، كتاب إحاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه و ذرّيته، ٢/٢ ١٤ ، الحديث: ٣٣٣٢، مسلم، كتاب القدر، باب كيفيّة النحلق الادميّ في بطن امّه... النخ، ص ٢٦٤١، الحديث: ١(٣٤٣).

﴿ وَنُقِدُّ فِي الْاَسْ مَا نَشَاءُ : اورہم ماؤں کے پیٹ میں جسے جاہتے ہیں تھہرائے رکھتے ہیں۔ کھرنے کے بعد ووبارہ زندہ کئے جانے پرایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کا حال بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ ہم ماؤں کے پیٹے میں جسے جا ہتے ہیں اسے ولا دت کی مقررہ مدت تک تھہرائے رکھتے ہیں ، پھرتمہیں بیچے کی صورت میں نکا لتے ہیں، پھرشہبیں عمر دیتے ہیں تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچواور تہہاری عقل وقوت کامل ہواورتم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہےاور کوئی سب سے کمی عمر کی طرف لوٹا یا جا تا ہےا وراس کوا تنابرُ ھا یا آجا تا ہے کہ عقل وحواس بجانہیں رہتے اور بالآخرابیہا ہوجا تا ہے کہاس کی نظر کمزور عقل ناقص اور فہم و مجھ کم ہوجاتی ہے اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ (1)

#### ا نہائی ضعیفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ

یا در ہے کہ اس آیت میں بڑھا ہے کے وفت انسان کی جوحالت بیان کی گئی اس سے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ انصَّلوٰهُ وَالسَّلام محفوظ تنص كيونكه الرانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام بهي برُصابِ مين اس حال وَ بيني جايا كرتے توان بربان فرض نه رمتی اور نبوت سَلب کر لی جاتی که اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھالیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک صاحبِ وحی نبی رہے اس کئے وہ اس حال سے محفوظ تھے۔ نیز اللّٰہ تعالیٰ اپنے نصل سے خاص اولیاء کرام کو بھی اس حال سے جدار کھتا ہے اوران کے علاوہ بھی کیچھلوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچالیا جاتا ہے، چنانجیہ حضرت عكرمه دَ ضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُ فَرِ ماتِّ مِينٌ ' جَوْمُخْص تلاوتِ قِر آن كاعا دى موكا وه اس حالت كونه بينيج گا ( كهاس كي عقل اورحواس قائم نهریں)۔

اورعلامها حمدصا وي دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتنے ہیں 'علماءِ كرام پر بھی پیرحالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔

نوٹ: انتہائی ضعفی اور نکمے بین کی عمر سے متعلق کچھ کلام سورہ کل کی آیت نمبر 70 کی تفسیر میں گزر جا ہے، اسے وہاں ملاحظہفر مائیں۔

﴿ وَتُرَى الْأَنْهُ صَامِلَةً : اورتوز مین کومرجهایا مواد بکھتا ہے۔ ﴾ یہاں سے مرنے کے بعدا تھنے پر دوسری دلیل قائم کی

<sup>1 ....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٣٠ ، ، ٣٠ روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥، ٦/٦-٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> جلالين، الحج، تحت الآية: ٥، ص٢٧٨.

<sup>3 .....</sup> صاوى، الحج، تحت الآية: ٥، ١٣٢٧/٤.

جارہی ہے، چنانچہارشادفر مایا کہا ہے انسان! تو زمین کومرجھایا ہوااورخشک دیکھا ہے، پھر جب ہم اس ہرپانی اتارتے ہیں تو وہ تر وتازہ ہوکرلہلہاتی ہے اور بربھتی ہے اور وہ ہرشم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے تو جو قادر و برحق رب تعالی مرجھائی ہوئی زمین کو ہمرسبز وشاداب کرسکتا ہے تو وہ ان بندول کو بھی زندہ کرسکتا ہے جن کے اجز اموت کے بعد بکھر چکے ہوں۔ (1)

### ذُلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُ وَالْحَقَّ وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْنَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ الْمُونِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِي يُرُقِّ فِي الْمَوْنِي فِي الْمَوْنِي وَالْمَا اللهِ اللهِ عَلَى الْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُونِ

ترجية كنزالايمان: بيراس لئے ہے كه الله بى حق ہے اور بيركه وه مروے جلائے گا اور بيركه وه سب چھ كرسكتا ہے۔

ترجها كنزالعِرفان: بيراس كيے ہے كه الله بى تق ہے اور بيركه وه مردول كوزنده كرے كا اوربيركه وه مرشے پر قاور ہے۔

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهُ مُعُوالُحَقُّ: بياس ليے ہے كہ اللّٰہ بى ت ہے۔ ﴿ مرنے كے بعددوبارہ زندہ كئے جانے بردودليليں بيان فرمانے كے بعداس آيت ميں ان كانتيجہ مُر تَّب فرمايا جارہا ہے كہ آدمى كى پيدائش كے ابتدائى حالات اور مرجمائى بو كى ختك زمين كوسر سبزوشا داب كرديئے كے بارے ذكر كيا گيا تا كہ تم جان لوكہ اللّٰہ تعالى موجود ہے اور يہ چيزيں اس كى حكمت كى دليليں بيں اور يہ بھى جان لوكہ جس طرح اس نے مردہ زمين كوزندہ كيا اسى طرح وہ مردول كوزندہ كرك والله تعالى ہرمكن چيزير قادر ہے۔ (2)

#### وَ أَنَّ السَّاعَةُ النِّبَةُ لَّا مَيْبَ فِيْهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُومِ ۞

ترجهة كنزالايمان: اوراس لئے كه قيامت آنے والى اس ميں پچھشك نہيں اور بيركه الله أنهائے گا انہيں جوقبروں ميں ہیں۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٥، ٣/٠٠٠، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥، ١/٦، ملتقطاً.

2 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٦، ٣/، ٢٠، ٢، مدارك، الحج، تحت الآية: ٦، ص٧٣٢، ملتقطاً.

ترجها كنزاليرفان: اوربيركه قيامت آنے والى ہے اس ميں بچھشك نہيں اوربيكه الله انہيں اٹھائے گا جوقبروں ميں ہيں۔

﴿ وَانَّ السَّاعَةُ انبِيَةً: اوربه كه قيامت آنے والى ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا كه بيددلاً كل اس لئے ذكر كئے گئے تا كته بين معلوم موجائے كه قيامت آنے والى ہے اوراس كے آنے میں کچھ شك نہيں اوربه معلوم موجائے كه الله تعالى ان مردوں كواٹھائے گاجو قبروں میں ہیں اور مرنے کے بعدا ٹھایا جاناحق ہے۔ (1)

خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جوموت اور حشر کے بیچ میں ہے، نہ کہ محض وہ غار جومُر دوں کامَد فن ہو، لہذا جلنے والے ، ڈو بنے والے وغیرہ سب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلْ فِ اللهِ بِعَيْرِعِلْهِ وَلاهْدَى وَلاهُ لَكُولَا كُتْبٍ مُّنِيْرٍ فَ قَانِيَ عِطْفِه لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَي اللهُ وَي اللهُ وَي اللهُ وَي اللهُ وَي اللهُ وَي اللهُ وَي اللهُ اللهُ وَي اللهُ وَاللهُ وَي اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

ترجید کنزالایمان: اورکوئی آ دمی وہ ہے کہ اللّٰہ کے بارے میں یوں جھٹر تا ہے کہ نہ توعلم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن نوشتہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تا کہ اللّٰہ کی راہ سے بہکادے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذا ب چھا تیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللّٰہ بندوں پرظم نہیں کرتا۔

ترجیا کی نواب کے جھاڑی اور کوئی آ دمی وہ ہے جو اللّٰہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روش کتاب کے جھاڑتا ہے۔ اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہے تا کہ اللّٰہ کی راہ سے بھٹکادے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٧، ٣٠٠/٣.

تفسيرص لظالجنان

ہاور قیامت کے دن ہم اسے آگ کاعذاب چکھائیں گے۔ بیاس کابدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجااور (اس لیے) کہ اللّٰہ بندوں بڑللم ہیں کرتا۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَّجَادِلُ فِي اللّهِ بِعَيْرِعِلْمٍ : اوركوني آدى وه ہے جواللّه كے بارے ميں بغيرعلم كے جھرتا ہے۔ ﴾ شان بزول: بير ستا بوجهل وغيره كفاركي ايك جماعت كے بارے ميں نازل ہوئى جواللّه تعالىٰ كى صفات ميں جھگرا كرتے تھے جواس كى شان كے لائق نہيں۔ چنانچياس آيت اوراس كے بعد والى دوآيات كا خلاصہ بيہ ہے كہ كافروں ميں كوئى آدى وہ ہے جواللّه تعالىٰ كى شان وصفت كے بارے ميں بول جھرتا تاہد كہ اس كے پاس نبوعلم ہے، نہ كوئى دليل ہے اور نہ كوئى روش تحريہ ہوئے ہے تاكہ وہ لوگوں كواللّه تعالىٰ كى راہ سے بحث كادب پر إصرار كئے ہوئے اور تكبركى بنا پر حق سے اپنى گردن موڑے ہوئے ہے تاكہ وہ لوگوں كواللّه تعالىٰ كى راہ سے بحث كادب بر اوراس كے دين سے نخر ف كردے، اس كے ليے دنيا ميں رسوائى ہے اور قيامت كے دن اللّه تعالىٰ اسے آگ كا عذاب بيكوں سے بھولا اوراس كے دين سے نخر ف كردے، اس كے ليے دنيا ميں رسوائى ہے اور قيامت كے دن اللّه تعالىٰ كى شان بيہ كہ وہ بيكوں سے بھولا ہوں بينا كور اللّه تعالىٰ كى شان بيہ كہ وہ بيكوں بيكوں بينا كور اللّه تعالىٰ كى شان بيہ كہ وہ بيكوں بيكو

#### آيت "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلْ "سے معلوم ہونے والے أحكام

اس آیت سے دوا حکام معلوم ہوئے

(1) .....آ دمی کوکوئی بات علم اور سندود کیل کے بغیر نہیں کہنی جا ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہر گزالیں کوئی بات نہر ہے جواس کی عظمت وشان کے لائق نہ ہواور علم ،سنداور دلیل کے بغیر ہو۔

(2) .....علم والے کے خلاف جو بات بے کمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔

ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھا بیا ہی ہے کہ ہمرآ دمی اپنی عقل سے جو جا ہتا ہے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے بارے میں کہتا ہے اور پھراس پر اِصرار کرتا ہے بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اُس کی بات مانیں اگر چہاس کی بات عقل وقل سے دور ، قرآن وحدیث کے خلاف اور جہالت وجمافت سے بھر پور ہو۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٨-٠١، ٣٠٠٠٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ٨-١، ص٣٣، ملتقطاً.

فسيرص اطالجنان

# وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُلُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ قَانَ أَصَابَهُ خَيْرُ الْطَهَانَ بِهُ عَلَى حَرْفٍ قَانَ أَصَابَهُ خَيْرُ الطَهَانَ بِهُ عَلَى وَجُعِه فَي خَسِرَ النَّهُ نَيَا وَ الْاخِرَةُ لَا وَالْاَخِرَةُ لَا أَصَابَتُهُ فِتَنَدُ الْقَلَبُ عَلَى وَجُعِه فَي خَسِرَ النَّهُ نَيَا وَ الْاَخِرَةُ لَا عَلَى وَجُعِه فَي خَسِرَ النَّهُ نَيَا وَ الْاَحْرَةُ لَا خَرَةً لَا عَلَى وَجُعِه فَي خَسِرَ النَّهُ نَيَا وَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي النَّا اللَّهُ فَي النَّا اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّا اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّا اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّا اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور پچه آدنی الله کی بندگی ایک کناره پرکرتے ہیں پھرا گرانہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آپڑی منہ کے بل بلٹ گئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے صرت کے نقصان۔

ترجہ کا گنزُ العِرفان: اور کوئی آ دمی وہ ہے جواللّٰہ کی عبادت ایک کنارے پر ہوکر کرتا ہے بھرا گراسے کوئی بھلائی پہنچ تو وہ اس برمطمئن ہوجا تا ہے اور اگر اسے کوئی آ زمائش آ جائے تو منہ کے بل بلیٹ جاتا ہے۔ ایسا آ دمی دنیا اور آخرت دونوں میں نفصان اٹھا تا ہے۔ یہی کھلانفصان ہے۔

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُكُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفِ : اوركوئى آدى وه ہے جوالله كى عبادت ايك كتارے پر ہوكركرتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه آيت ديهات بيس رہنے والے عربوں كى ايك جماعت كے بارے بيس نازل ہوئى جواطراف سے آكر مدينہ ميں واغل ہوتے اوراسلام لاتے تھے، ان كى حالت بيشى كه اگر وہ خوب تندرست رہاوران كى دولت برشى اور ان كے بال بيٹا ہوا تب تو كتے تھے كه اسلام اچھادين ہے، اس ميں آكر ہميں فائدہ ہوااورا گروئى بات اپنى اميد كے خلاف بيش آئى، مثلاً بيار ہوگئے، ياان كے بال لڑكى پيدا ہوگئ، يا مال كى كى ہوئى تو كہتے تھے: جب سے ہم اس دين ميں داخل ہوئے ہيں ہميں نقصان ہى ہوااوراس كے بعددين سے چرجاتے تھے۔ ان كے بارے ميں بتايا گيا كه انہيں انہى دين ميں تاب ميں جوئے ہيں ہم اس دين ميں اس طرح شك وتر وً دميں رہتے ہيں جس طرح پياڑ كے ميں ثابت قدى حاصل ہى نہيں ہوئى اور بيدين كے معاطع ميں اس طرح شك وتر وً دميں رہتے ہيں جس طرح پياڑ كي كار رائهيں كوئى بھلائى پنچ تو مطمئن ہوجاتے ہيں اس طرح شك وتر وً دميں رہتے ہيں جس طرح پياڑ كے اور اگر انہيں كوئى ہملائى پنچ تو مطمئن ہوجاتے ہيں اور اگر انہيں كوئى ہملائى پنچ تو مطمئن ہوجاتے ہيں اور اگر انہيں كوئى آز مائش آجائے اور كئى گور قد ميں آكے تو مُريد ہوكر منہ كے ہل بليٹ جاتے اور كفرى طرف لوك

جاتے ہیں۔ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو بیہ ہے کہ جوان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہو کی دنیا اور مرتد ہوجانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے اور یہی کھلا نقصان سے۔(1)

#### دينِ اسلام دُنْيَوى منفعت كى وجهه ين بلكه ق سمجه كرقبول كياجائے

اس سے معلوم ہوا کہ انسان دینِ اسلام کوئی سمجھ کر قبول کرے اور پھراس پرڈٹ جائے جاہے نفع ہو یا نقصان ، ہرحال میں خوش رہے اور اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کاشکرا دا کر نارہے کہ اس نے اسلام جیسی عظیم لا زوال دولت سے نوازا۔اسی طرح نماز وعبادت وغیرہ کوؤنمُوی نفع ونقصان کے ساتھ نہ تولا جائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔

يَدُعُوامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالا يَضُرُّهُ وَمَالا يَنْفَعُهُ لَا لِلْكُهُو الضَّلْلُ اللهُ عُوالصَّلْلُ الْبَعِيْدُ ﴿ يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَالْبَوْلِي الْبَعْيِدُ ﴿ يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَاللَّهُ وَلَا يَنْفُعُهُ لَا يَنْفُعُهُ لَا يَعْفِيهُ لَا يَعْفِيدُ وَاللَّهُ الْعَشِيدُ وَاللَّهُ الْعَشِيدُ وَاللَّهُ الْعَشِيدُ وَاللَّهُ الْعَشِيدُ وَاللَّهُ الْعَشِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

ترجہ کنزالایمان: الله کے سواالیسے کو بوجتے ہیں جوان کا بُرا بھلا کچھ نہ کرے بہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو بوجتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بیشک کیا ہی بُرامولی اور بیشک کیا ہی بُرار فیق۔

ترجیع کنوُالعِرفان: و ۱۵ الله کے سوااس (بت) کی عبادت کرتا ہے جونہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے بوجے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بیشک وہ کیا ہی برامولی ہے اور بیشک کیا ہی برامولی ہے۔ ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بیشک وہ کیا ہی برامولی ہے۔ ہی براساتھی ہے۔

﴿ يَدُعُوْامِنُ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ : وهاللَّه كسوااس (بت) كى عبادت كرتاب جونها سفقصان بنجات -

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ١١، ٣٠، ٢٠، ٣٠، ١-١، ٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ١١، ص٧٣٣، ملتقطاً.

ارشادفر مایا که وہ لوگ مُر تد ہونے کے بعد بت پڑتی کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جونہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے کیونکہ وہ بے جان ہے، ایسے خداؤں کی پوجا انہا در ہے کی گراہی ہے۔ ﴿ اِسَ اللّٰ عَنْی اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَالَ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَنْ ہے کہ اللّٰہ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْی ہے کہ اللّٰہ عَنْ ہے کہ اللّٰہ عَنْی اللّٰہ عَلَٰی اللّٰہ عَلَٰی اللّٰہ عَنْی اللّٰہ عَنْی اللّٰہ عَلَٰی اللّٰہ عَنْی اللّٰہ عَلَٰی اللّٰی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰمِی اللّٰی اللّٰمِی اللّٰی اللّٰی اللّٰی الل

# اِنَّ اللهُ يُلْخِلُ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطُ تِبَا الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِطُ تِ جَنَّتِ تَجُرِى مِنَ تَعْنِهَا الْاَنْهُ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴾

ترجه کنزالایمان: بیشک الله داخل کرے گا انہیں جوایمان لائے اور بھلے کام کئے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں بیشک الله کرنا ہے جوجا ہے۔

ترجیه کنزالعِدفان: بیشک الله ایمان والول اور نیک اعمال کرنے والوں کوان باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے بنیجے نہریں روال ہیں۔ بیشک الله جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُكُونِ فَكُما اللَّهِ المِينَ الْمُنُوّا: بِينِكِ اللَّه المِيان والوں كو واخل فرمائے گا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں ایمان اور اسلام کے متعلق شكوك وشیمات رکھنے والوں كا اور مُرتد ہونے كے بعد جن كی وہ پوجا کرتے تھے ان كا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں كا حال اور ان كے قیقی معبود كی شان بیان كی جارہی ہے، چنا نچہ ارشا وفر مایا کہ بیشک اللّه تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں كوان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچ نہریں رواں ہیں۔ بیشک اللّه تعالیٰ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور اس میں سے یہ ہی ہے کہ وہ فرما نبر داروں پر انعام اور نافر مانوں پر عذاب فرما تا ہے۔ (2)

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٢، ص٧٣٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٢/٦، ١٢ ، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ١٤، ٨/٠ ٢١، ابو سعود، الحج، تحت الآية: ١١/٤، ١، ملتقطاً.

ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔

# مَنْ كَانَ يَظُنَّ اَنْ لَنْ يَنْ مُمَالِلَهُ فِي النَّانِيا وَالْاَخِرَةِ فَلْيَهُ لُو يَسْبَبِ مِنْ كَانَ يَظُنَّ اللَّهُ فِي النَّانِيا وَالْاَخِرَةِ فَلْيَهُ لَا يُنْ اللَّهُ مَا يَغِيظُ هَا يَعْفِظُ هَا لَيْنُ هِدَنَّ كَيْلُهُ مَا يَغِيظُ هَا يَعْفِظُ هَا لِيَالُمُ اللَّهُ مَا يَغِيظُ هَا لَيْنُ هِدَنَّ كَيْلُهُ مَا يَغِيظُ هَا لَيْنُ هِدَنَّ كَيْلُهُ مَا يَغِيظُ هَا لِيَالْمُ اللَّهُ مَا يَغِيظُ هَا لَيْنُ هِدَنَّ كَيْلُهُ مَا يَغِيظُ هَا لَيْنُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا يَغِيظُ هَا لَيْنُ اللَّهُ مَا يَغِيظُ هَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الل

ترجہ کنزالایمان: جو بیرخیال کرتا ہو کہ اللّٰہ اپنے نبی کی مددنہ فرمائے گاد نیااور آخرت میں تواسے جا ہیے کہ او پر کوایک رشی تانے پھراپنے آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا بیدانؤں کچھ لے گیااس بات کوجس کی اسے جلن ہے۔

ترجها کنزُالعِرفان: جویه خیال کرتا ہے کہ اللّه دنیا اور آخرت میں اینے نبی کی مدز ہیں فرمائے گا تواسے چاہیے کہ او پر کی طرف ایک ری دراز کر لے پھرا پنے آپ کو پھانسی دیدے پھرد کیھے کہ کیااس کے داؤ پیج نے وہ چیز مٹادی جس پراسے غصر آتا ہے۔

﴿ مَنْ كَانَ يَضُونَ الله وَ مَنْ الله وَ الول كَانَا كَا عَا الور مُورِي كَا عِنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ الول كَانَا كَا عَلَيْهِ وَالله وَ مَنْ الله وَ الول كَانَا كَا عَلَيْهِ وَالله وَ مَنْ الله وَ مَنْ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَالله وَ مَنْ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلْمُنْ الله وَالله وَالْمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

تفسير صراط الحنان

کرہی نہیں سکتا تو اس کاغضب میں آنااورغصہ کرنا بیکار ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### الله تعالی مسلمانوں کا مددگارہے کھی

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ عاجز ہر گرخبیں بلکہ وہ اپنے بندوں پرغالب ہے اورا پے محبوب بندوں کی مدفر ما تا ہے۔ یا در ہے کہ کفاردینِ اسلام کو صفیہ مٹانے اوراس کے نورکو بھانے کا ارادہ رکھتے تھے کی ن اللّٰه تعالیٰ کنیہ وَ الله تعالیٰ کنیہ وَ الله تعالیٰ کنیہ وَ الله وَمَلَمُ اوران کے سپے غلاموں کی مدوفر مائی ، کفار ونیست و نا بود کیا اوران کے شکروں کو شکست و ہزیمت سے دو چارکر دیا ، اسی طرح آج بھی کفار دینِ اسلام کو تم کرنے کے ناپاک عُرائم اورارادے رکھتے ہیں اوراس کے لئے ہرطرح کے ذرائع بھی استعال کررہ ہیں گئن ان کی بیٹمام ترکوشٹیں اسلام کو مطافہ ہیں کیونکہ ہیں اوراس کے لئے ہرطرح کے ذرائع بھی استعال کررہ ہیں گئن ان کی بیٹمام ترکوشٹیں اسلام کو مطافہ ہیں کیونکہ وہ کفار کی طرف سے فوری طور پرافیوں کو چا ہے کہ جب وہ کفار کی طرف سے فوری طور پرافیوں موروں کی طرف سے تو دو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پرافیوں معلوب نہ ہوگا اور کی رضا پر راضی رہیں اور دشم ہوگر رہ جا کیں گی اور کفار وشتر کین کی راضی شکل میں گرف سے مشکل سے بیمشکلات دور ہوجا کیں گی اور کفار وشتر کین کی راضی شکل میں اور وہ جا کیں گی۔

# وَكُنْ لِكَ أَنْ وَلَهُ الْبِيْ بَيْنِ وَ أَنَّ اللَّهَ يَهُ مِن مُن يُرِينُ اللهَ يَهُ مِن مُن يُر يُنُ الله

ترجمة كنزالايمان: اوربات يهى ب كههم نے بيقر آن أتاراروش آيتي اوربيكه الله راه ديتا ہے جسے جا ہے۔

ترجیه کنزالعرفان: اوراسی طرح ہم نے اس قرآن کوروش آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا اور بیکہ الله جسے جا ہتا ہے ہدایت ویتا ہے۔

﴿ وَكُنْ لِكَ: اوراسى طرح - ﴾ بعنی الله تعالی نے قرآنِ مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے جن میں کچھ اِبہام ہیں اور شخص ان میں علی اور جون میں کچھ اِبہام ہیں اور جون میں کھی اِبہام ہیں اور جون میں کچھ اِبہام ہیں اور جون میں کے استخص برحق واضح ہوجائے ، نیزاس برعقید و کونید ، قیامت اور سر کارِ دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ

تسيرص اطالجنان

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رسالت واضح موجائے، اور دلائل خواہ كتنے ہى واضح اور روشن كيوں نہموں، ہدايت اسے ہى ملتى ہے جس كے لئے اللّٰہ تعالىٰ جا ہتا ہے۔

#### ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ کھی

اس آیت سے معلوم ہوا کے قرآن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذرایعہ ہے اور قرآن مجید سکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرنا بدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لہذا جسے اللّٰه تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی تو نین دی ہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم میں سے ایک علامت ہے ملل کرے اور جن کا موں سے صحیح طریقے سے پڑھنا کی ہے، اسے ہم حضے کی کوشش کرے، اس میں دیئے گئے تمام اَ حکامات پڑھل کرے اور جن کا موں سے منع کیا گیا ان سے بازر ہے تا کہ اسے ہدایت پر ثابت قدی نصیب ہوا ور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق دَصِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنٰهُ سے روایت ہے، تا جدا ررسالت صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنٰهُ مَا وَلَیْ عَنْهُ سے روایت ہے، تا جدا ررسالت صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُ مِن اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَلْ اللّٰه تَعَالَیٰ اس قرآن کے ذریعے بچھتو موں کو سر بلند کرے گا اور پچھکو گرا دے گا۔ (1) علامہ اساعیل حقی دَعْمَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَلْ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَلْ اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَلْ اللّٰه تَعَالَیٰ سر بلند کرے گا اور جنہوں نے قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا انہیں اللّٰه تعالَیٰ سر بلند کرے گا اور جنہوں نے قرآنِ عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور اس کے انہیں اللّٰه تعالَیٰ سر بلند کرے گا اور جنہوں نے قرآنِ عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور انہیں اللّٰه تعالَیٰ سر بلند کرے گا ورجنہوں نے قرآنِ عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا انہیں اللّٰه تعالَیٰ گرا دے گا۔ (2)

قرآن مجید کے سلسلے میں صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کا حال بین قاکہ وہ قرآنِ کریم کی دس آیتیں سکھتے اوراس وقت تک دوسری آیات سکھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک ان دس آیتوں کے تمام تقاضوں پڑمل نہ کر لیتے ، یونہی وہ انتہائی تنگدتی کے باوجو دقر آنِ عظیم سننے سنانے اوراس کی آیات میں غور وفکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں 'میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا جو نیم بر ہمنہ ہونے کے جضور کے باعث ایک دوسرے سے بشکل اپناستر چھپاتے تھے۔ ہم میں ایک قاری صاحب قر آنِ مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَشْرِیف لِے آئے ، جب رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس کھڑے کہ نور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس کھڑے

تفسيرصراطالحنان

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلمه... الخ، ص٧ ، ٤ ، الحديث: ٦٩ ٢ (٧١٨).

<sup>2 ....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٦، ٢/٦ ١.

ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا''تم کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی بیاد سول الله اِصلَی الله یَعَائیه وَ الله وَسَلَمَ، یہ ہمیں قرآن سنارہے ہیں اور ہم غورے الله تعالیٰ کی کتاب کوئن رہے ہیں۔ حضور اقدین صَلَی الله یَعَائیه وَ الله وَسَلَمَ مَیْمِی قرآن سنارہے ہیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے اقدین صَلَی الله یَعَائیه وَ الله وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا''تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ تھے ہم حیا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ (1) الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کوقرآن مجید کے احکامات بیمل کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

اِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَ الْسِيِينَ وَالنَّطْرِي وَالْبَجُوسَ وَالْبَجُوسَ وَالْبَيْنَ وَالنَّا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى

ترجمة كنزالايمان: بينك مسلمان اوريبودى اورستاره برست اورنصرانى اوراً تش برست اورمشرك بينك الله ان سب ميں قيامت كون فيصله كرے گا بينك ہر چيز الله كيسامنے ہے۔

ترجیا کنزالعرفان: بینک مسلمان اور بهودی اورستاروں کی بوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی بوجا کرنے والے اور مشرک بینک الله مرچیزیر گواہ ہے۔ اور مشرک بینک الله مرچیزیر گواہ ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُنُوّا: بِينِكُ مسلمان - ﴾ ارشادفر مایا كه بیشك وه لوگ جومسلمان بین اور جویبه ودی بین اور جوستارون كی پوجا كرنے والے بین اور جومشرك بین، بیشك الله تعالی ان سب مین قیامت کے دن فیصله کرد ہے گااوران میں جو جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں اور جوجہنم کاحق دار ہوگا اسے جہنم میں داخل كرد ہے گا۔ بیشك ہر چیز الله تعالی كے سامنے ہے لہذا س فیصلے میں کسی کے ساتھ كوئی ظلم نہ ہوگا۔ (2)

1 .....ابوداؤد، كتاب العلم، باب في القصص، ٢/٢٥)، الحديث: ٣٦٦٦.

**2**.....روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٠، ١٠٦، ١٠ خازن، الحج، تحت الآية: ١٧، ٣، ٢/٣، ملتقطاً.

#### آيت ُ إِنَّ الَّذِينَ امَنْ وَاوَالَّذِينَ هَادُوا" سِمعلوم بونے والے مسائل

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1) ...... آج اگرچہ ہر خص اپنے آپ کون اور ہدایت کا پیروکارکہتا ہے مگراس کا مملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اہل تن کوئزت واحز ام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا اور اہلِ باطل کو ذلت وخواری کے ساتھ اوند سے منہ دوز خ میں ڈ ال دیا جائے گا لیکن یہال یا در ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والاحق پر ہے اور تمام انبیاء کرام عَلَیْهِمُ المصَّلاةُ وَ اللهُ ا

اورارشا دفر ما تاہے

وَمَنْ يَّبُتَعِ غَيْرَ الْإِسُلَامِ دِيْنَا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْهِ خِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (2)

ترجید کانزالعِرفان: اور جوکوئی اسلام کےعلاوہ کوئی اور دین چاہے گانو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والول میں سے ہوگا۔

(2) .....اس آیت میں ہرایک کے لئے بہت وعید ہے، لہذا ہر عقل مندانسان کو چاہئے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یا د رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھر پورکوشش کرے جن سے اللّٰہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہوتی ہے تا کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ اس پررحم فرمائے اور اپنے فضل ورحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے اور اسے جہنم کے در دنا ک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان فعمتیں عطافر مائے۔

اَلَمْ تَرَانَ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّلْوْتِ وَمَنْ فِي الْا نُمْ فِي الْاَنْ مِنْ وَ الشَّمْ وَالْتَالِمُ اللَّهُ مُواللَّهُ وَالشَّجَرُ وَالشَّرَ اللَّهُ وَالشَّجَرُ وَالشَّعَرُ وَالشَّعَ وَالشَّعَرُ وَالشَّعَرُ وَالشَّعَرُ وَالشَّعَرُ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالَ وَالشَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالْ وَالشَّعَالُ وَالشَّعَالُ وَالشَاعِ وَالشَّعَالُ وَالشَاعِ والشَّعَالِ وَالشَاعِ وَالسَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالشَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَالْعَالِ وَالسَّعَالِ وَالْعَالِ وَالسُّعَالِ وَالْعَلَالْ وَالْعَ

1 ----ال عمران: ١٩.

2 سال عمران: ٨٠.

جلدشيشم

# مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَّابُ وَمَنْ يَّهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ اللَّهُ فَهَالَهُ وَمَن يَّهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ وَمَن يَّهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ وَمَن يَّهِنِ اللَّهُ فَهَا اللَّهُ فَهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْ

ترجمهٔ کنزالایمان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ الله کے لئے سجدہ کرتے ہیں وہ جوآ سانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چانداور تارے اور بہاڑ اور درخت اور چو پائے اور بہت آ دمی اور بہت وہ ہیں جن برعذا بمقرر ہو چا اور جسے اللّٰه ذکیل کرے اے کوئی عزت دینے والانہیں بیشک اللّٰه جو چاہے کرے۔

ترجها کنوُالعِرفان: کیاتم نے ہیں ویکھا کہ جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور سورج اور چا نداور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چو پائے اور بہت سے آ دمی بیسب الله کوسجده کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ (بھی) ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے اور جسے اللّه ذکیل کرے تواسے کوئی عزت دینے والانہیں، بیشک اللّه جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔

﴿ اَلَمْتُ رَبِياتُم نَهُ بِينَ وَ يَكِهَا ۔ ﴾ ارشا وفر ما یا'' اے صبیب اکرم! صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، کیا آپ نے بیس ویکھا کہ جوآ سانوں میں بیں اور جوز مین میں بیں اور بہت سے آ وی یعنی مسلمان طاعت وعباوت کا سجدہ بھی کرتے بیں اور بہت تعالیٰ چاہتا ہے ویسا اسے سجدہ کرتے بیں اور بہت سے آ وی یعنی مسلمان طاعت وعباوت کا سجدہ بھی کرتے بیں اور بہت سے وہ لوگ بیں جن بران کے کفری وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے کیکن ان کے بھی سائے اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے بیں ۔ اور جسے اللّه تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل کر بے تو اسے کوئی عزت و بینے والانہیں ، بیشک اللّه تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (1)

نوك: بيآيت بحده م، اسم برصف اور سننه والع برسجدهٔ تلاوت كرنا واجب م-

### عزت ونامُؤرى كى ميراث نبيس الم

اس معلوم ہوا کہ سی قوم پاکسی فر دکوریت حاصل نہیں کہ وہ عزت و نامؤ ری کوا بنی میراث سمجھ لے اوراسی فریب

• الحج، تحت الآية: ١٨، ص٤٣٧، خازن، الحج، تحت الآية: ١٨، ٣٠٣-٣، ٢/٣، ملتقطاً.

میں مبتلارہ کے کہ چاہے ہم جو کچھ کرتے رہیں کتنے ہی اَعمالِ سیاہ سے اپنااعمال نامہ بھردیں اور کر داراور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کرلیں سیاری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے ،ابیانہیں ہے بلکہ جواپنے آپ کواس نعمت عظمیٰ کا اہل ثابت کر دیتا ہے۔ اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ اسے عزت دیتا ہے اور جو سلسل نافر نیوں میں مبتلار ہتا ہے وہ ذلت کے میق گڑھے میں گرادیا جا تا ہے۔

هَانِ خَصْلُنِ اخْتَصَلُوا فِيْ مَا يِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَارٍ الْيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ مُعُوْسِهِمُ الْحَرِيْمُ فَ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ الْ

ترجمة كنزالايمان: بيدوفريق مين كمايخ رب مين جھلڑ نے توجوكا فر ہوئے ان كے لئے آگ كے كيڑے بيونے گئے بين اوران كے سروں بركھولتا ہوا يانی ڈالا جائے گا۔ جس سے گل جانے گاجو بچھان كے ببیٹوں ميں ہے اوران كى كھاليس۔

ترجہ کا گنٹالعوفان: میدوفریق ہیں جوا بیخ رب کے بارے میں جھاڑتے ہیں تو کا فروں کے لیے آگ کے کپڑے کا نے گئے ہیں اوران کے سروں برکھولتا پانی ڈالا جائے گا۔جس سے جو پچھان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اوران کی کھالیں جل جائیں گی۔
کھالیں جل جائیں گی۔

﴿ اللهٰ نِ حَصَّلْنِ: بیدوفریق ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ مونین اور پانچوں شم کے کفار جن کا اوپر ذکر کیا گیا، بیدوفریق ہیں جو اپنے ربءَ وَجَا کے دین اور اس کی ذات وصفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو وہ اوگ جو کا فر ہیں انہیں ہر طرف سے آگھیر لے گی اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں چر بی وغیرہ ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جا کیں گیا۔ (1)

#### جہنم میں کفار پرڈالے جانے والے پانی کی کیفیئت کی

جہنم میں کفار پرڈالے جانے والے یانی کی پچھ کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی اور حضرت ابوہر سریرہ دَضِیَ اللهٔ

1 ..... جلالين، الحج، تحت الآية: ٩ ١-٢٠، ص ١ ٢٨.

تَعَالَىٰعَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللهُ نَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سَر ایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنے جائے گا اور جو پچھ پیٹ ہوگا اسے کاٹ کرقد موں سے نکل جائے گا اور ہو پچھ پیٹ ہوگا اسے کاٹ کرقد موں سے نکل جائے گا اور بیٹ ہوگا ور بیٹ ہوگا جائے گا۔)(1) اور جاریاں نے ساتھ ایسانی کیا جائے گا۔)(1) اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالَیٰ عَنُهُ مَا نے فر مایا'' کا فروں پر ڈالا جانے والا پانی ایسا تیز گرم ہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کوگلا ڈالے۔(2) اللّٰه تعالَیٰ ہمار اایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطافر مائے ،ا مین۔

#### وَلَهُمْ مُقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ١٠

ترجمة كنزالايمان: اوران كے ليالو ہے كے كرز ہيں۔

ترجهة كنزالعرفان: اوران كے ليالو سے كے كرز ہيں۔

﴿ وَلَهُمْ : اوران کے لیے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ جہنم میں کا فروں کوعذاب دینے کے لئے لوہے کے گرز ہیں جن سے انہیں ماراجائے گا۔ (3)



اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن گرزوں سے ماراجائے گاوہ لوہ کے بیں ،ان کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهٔ تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ،سرکارِ دوعالم صَلَی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّهٖ نے ارشاوفر مایا''اگروہ لوہ کا گرزز مین بررکھا جائے پھرجن و اِنس سب جمع ہوجا تیں تواسے زمین سے نداٹھ اسکیں گے۔ (4)

اور دوسری روایت میں ہے کہا گروہ گرزیہاڑیر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے۔(گرزیکنے کے بعد) پھر

- 1 .....سنن ترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، ٢/٤ ، الحديث: ٩١ ٢٥٩.
  - 2 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٩١، ص٧٣٥.
  - ١٨/٦،٢١ الحج، تحت الآية: ٢١،٢١٨.
  - 4 ..... مسناد امام احمد، مسند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ١١٤٥، الحديث: ١١٢٣٣.

بند ہے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔

حضرت حسن بصری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فَر ماتے ہیں: حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فر مایا کرتے تھے: جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کر و کیونکہ اس کی گری بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرزلو ہے کے ہیں۔ (یعنی اس یا دسے خوفِ خدا بیدا ہوگا۔)

الله تعالی ہمیں جہنم کے اس خوفنا ک عذاب سے پناہ عطافر مائے ،ا مین۔

# كُلَّمَا آكادُوۤا أَن يَخُرُجُوۡا مِنْهَا مِنۡ عَمِّم أُعِيۡنُ وَافِيهَا وَذُوۡقُوۡا كُلَّمَا آكادُوۡا الْحَريق الْحَريق اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

ترجيدة كنزالايمان: جب تَعْمَنْ كسبب اس مين سے تكلنا جائيں گے پھراس ميں لوٹادينے جائيں گے اور حكم ہوگا كه چھوآ گ كاعذاب \_

ترجیه کنزالعرفان: جب گنن کے سبب اس میں سے نکلنا جا ہیں گے تو پھراسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذا ب چکھو۔

﴿ كُلَّهَا آَكَا الْمُوْآنُ بِيَخْرُجُوُ الْمِنْهَا مِنْ عَيْمٍ: جب تَعْنَن كِسبباس مِين سے نكلنا جا ہیں گے۔ ﴾ ارشاوفر مایا كہ جب وہ كفار گئی آکرا دُوآنُ بیٹ کے اور انہیں کہا جائے وہ كفار گفتن كے سبب جہنم میں سے نكلنا جا ہیں گئو گرزوں سے ماركر پھراسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا كہ آگ كاعذاب چکھوجس كا جلانا انتهائی شدید ہے۔ (3)

# جہنم کو پیدافر مانے میں حکمت کی

جہنم اللّٰہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے جہنم کواس لئے بیدافر مایا ہے تا کہ مخلوق کو اللّٰہ تعالیٰ کے

- 1 .....مسند امام احمد، مسند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ٢٦٦٤، الحديث: ١١٧٨٦.
- 2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعد لاهل النار وشدّته، ٩٧/٨ ، الحديث: ٤٠.
  - ٣٠٠٠٠٠٠٠ الحج، تحت الآية: ٢٢، ص ٢٨٠.

**42**1

المنازمة المالجنان المنازمة الطالجنان

جلدشيثم

جلال اوراس کی کبریائی کا اندازہ ہوجائے اورلوگ اس سے ڈرتے رہیں اوراس کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں سے باز رہیں۔ (1) افسوس! آج لوگوں کے دل کی تختی کا بیرحال ہے کہ قرآنِ مجید میں جہنم کے انتہائی در دناک عذابات کے بارے میں بڑھنے کے باوجودان سے ڈرتے نہیں اور بڑی دبیدہ دلیری کے ساتھ گنا ہوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین۔

اِنَّاللَّهُ يُلُخِلُ الَّذِينَ المَنُوْاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا النَّاللَّهُ وَيُهَا الْوَرَ الصَّلِحُتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتَهَا الْاَنْهُ وَيُهَا الْاَنْهُ وَيُهَا مِن السَّامِ مَن وَهُ وَهُ وَلَوَا لَوَلِ السَّامِ مَن وَهُ وَهُ وَلَوَا لَا السَّامِ مَن وَالسَّامِ مَن وَهُ وَهُ وَالسَّامِ السَّامِ مَن السَّمِ مَن السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّمِ مَن السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّمِ مَن السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّمِ مِن السَّمِ مَن السَّامِ مَن السَّمَ السَّامِ مَن السَّامِ مَن السَّمَ السَّامِ مَن السَّمَ ا

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللّه واخل کرے گا آئیں جوا بیمان لائے اورا چھے کام کیے بہشتوں میں جن کے بیچنہریں بہیں اس میں بہنائے جائیں گے سونے کے نگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی بہیں اس میں بہنائے جائیں گے سونے کے نگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی برایت کی گئی اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی۔

ترجہ کنڈالعرفان: بیشک اللّٰہ ایمان والوں کواور نیک اعمال کرنے والوں کوان باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے بنچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے نگن اور موتی بہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کالباس ریشم ہوگا۔ اور انہیں یا کیزہبات کی مدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق (الله) کاراستہ دکھایا گیا۔

﴿ إِنَّ اللّٰهُ يُكُوخِ لُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ المَانِ والوں كوداخل فرمائے گا۔ ﴿ اس ہے بہلی آیات میں كفار كاعبر تناك النجام بیان كیا گیا وراب بہاں سے قیامت کے دن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں برہونے والے انعامات بیان كئے جارہے ہیں، جنانچہ ارشا وفر مایا كہ بیشک اللّٰه تعالى ایمان والوں كواور نیک اعمال كرنے والوں كوان باغوں میں بیان كئے جارہے ہیں، جنانچہ ارشا وفر مایا كہ بیشک اللّٰه تعالى ایمان والوں كواور نیک اعمال كرنے والوں كوان باغوں میں

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٢، ١٩/٦.

تفسيرص الطالجنان

داخل فرمائے گا جن کے پنچے نہریں جاری ہیں۔انہیں ان باغوں میں سونے کے نگن اورا بسے موتی بہنائے جائیں گے جن کی چیک مشرق سے مغرب تک روشن کرڈالے گی اور جنتوں میں ان کالباس ریشم ہوگا جسے بہننا دنیا میں مُردوں پر حرام ہے۔

#### آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں ہے متعلق 3 اَ حادیث ا

اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہواان سے متعلق 3 اُحادیث ملاحظہوں:

(1) .....حضرت حکیم بن معاویه رَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، تاجدا پر سالت صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّهِ عَنهُ نے ارشاد فرمایا: ''جنت میں یانی کا دریا، شہد کا دریا اور شراب کا دریا ہے، پھران سے نہریں کا کی ہیں۔ (2)

(2) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ ہے روابیت ہے، سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَمَسَلَّمَ نَے ارشا وَفر مایا: دومومن کے اعضا میں وہاں تک زبور بیہنا یا جائے گا جہاں تک اس کے وضوکو یانی پہنچے گا۔

(3) .....حضرت ابوسعید خدر کی رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا دوجنتیوں کے سریرِ تاج ہوں گے اوران تاجوں کا اونی موتی مشرق سے مغرب تک کوروش کردے گا۔ (4)

#### مر دول کے لئے رکیٹم پہننے کی وعیدیں کھی

اَ حادیث میں ریشم پہننے والے مرد کے لئے سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چنددرج ذیل ہیں،

(1) .....حضرت علی المرتضیٰ حَرَّم الله تعالیٰ وَجُهَهُ الْحَرِیُهُ فِر ماتے ہیں، نبی کریم صلّی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اینے وائیں الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اینے وائیں الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے وائیں الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم نیں الله وَسَلَم نیں الله تعالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشا وفر مایا: 

(2) .... حضرت انس بن ما لک رَضِیَ اللهُ تعالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشا وفر مایا: 

درجس نے دنیا میں ریشم بہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں بہنے گا۔ (6)

- 1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢/٦، ٣٠، ملتقطاً.
- 2 ..... ترمذى، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء في صفة انهار الجنّة، ٢٥٧/٤، الحديث: ٢٥٨٠.
- 3 .....مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ص ١ ٥ ١ ، الحديث: ١ ٤ (١ ٥ ٢).
- 4 .....ترمذى، كتاب صفة الجنّة، باب ما جاء لادنى اهل الجنّة من الكرامة، ٢٥٣/٤، الحديث: ٢٥٧١.
  - 5 ---- ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ١/١٧، الحديث: ٥٧ ٤ .
  - 6 ..... بخارى، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرّجال... الخ، ١/٤ ٥، الحديث: ٨٣٢ ٥.

- (3) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے دوایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ مَا سے دوایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال
- (4)....حضرت عبدالله بن زبير دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ما فرمات بيل كه 'جود نيا ميں رئيم پہنے گا وہ جنت ميں نہ جائے گا۔ (4)
- (5) .....حضرت جوسريد رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها مِن وايت بِر رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفرمايا دوجه به نشر روس مارون من من الله من الله من من الله عنه من الله عنه من الله على عالم الله على عالم الله عنه الله

" جس نے ریشم کالباس پہنااللّٰہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کا کپڑ ایہنائے گا۔

﴿ وَهُنُ قَا إِلَى الطَّبِّبِ مِنَ الْقَوْلِ: اورانهيں يا كيزه بات كى بدايت دى گئى۔ ﴾ اس آيت ميں يا كيزه بات سے كلم يوحيد مراد ہے اور بعض مفسرين كے نزد يك اس سے قر آنِ مجيد مراد ہے اور صراطِ حميد سے مراد الله تعالیٰ كا دين اسلام ہے۔ (4)

اِنَّالَٰذِينَ كَفَهُ وَاوَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِ اِلْحَرَامِرِ النَّالِيْ اللهِ وَالْمَسْجِ اِلْحَرَامِرِ النِّيْ اللهِ وَالْمَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ النِّيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ النَّالِيُ اللهُ ال

ترجمة كنزالايمان: بيتك وه جنهول نے كفر كيا اور روكتے ہيں الله كى راه اوراس اوب والى مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں كے ليے مقرر كيا كه اس ميں ايك سماحق ہے وہاں كے رہنے والے اور برديسى كا اور جواس ميں كسى زيادتى كا ناحق اراده كر ہے ہم اسے دردناك عذاب جكھائيں گے۔

ترجہا کن العرفان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللّٰہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کاحق برابر ہے اور جواس میں ناحق کسی زیادتی کا

- الناس والزينة، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضّة... الخ، ص٥٤ ١١، الحديث: ٧(٢٠٦٨).
  - الكبرى للنسائى، كتاب الزينة، لبس الحرير، ٥/٥٤، الحديث: ٩٥٨٥.
- 3 ----- مسئدامام احمد، حدیث جویریة بنت الحارث بن ابی ضرار زوج النبی صلی الله عبه و سلم، ۱/۱ ۲۳۱/۱ کالحدیث: ۹ ۲۲۸۱.
  - 4 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٤، ٣٠٤ ٠٣.

#### ارادہ کرے گاتو ہم اسے در دنا ک عذاب چکھا کیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِي مَنَكَ مَنْ وَاللهِ وَسَلَمْ مَنْ وَلَ اللهُ وَعَلَمُ وَلَا اللهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ وَسَلَم وَلَا اللهِ وَسَلَم وَلَم اللهُ وَعَلَم وَلَم اللهُ وَعَلَم وَلَم اللهُ وَعَلَم وَلَم اللهِ وَسَلَم وَلَم اللهِ وَلَم اللهُ وَلَم اللهِ وَلَم وَلَم وَلَم اللهِ وَلَم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلَم وَلَم وَلِم وَلِم وَلِم وَلَم وَلِم وَلِم وَلَم وَلَم وَلَم وَلِم وَ

﴿ وَالْمُسَجِدِ الْحَرَامِ : اورمسجدِ حرام - ﴾ مفسرين فرمات بين كه اكريهان آيت مين مسجدِ حرام عن خاص كعبه عظمه مراد ہوجسیا کہ امام شافعی دَضِیَ اللهُ نَعَالٰیءَنهٔ کا فرمان ہے تواس صورت میں آیت کے معنی بیہوں گے کہ سجرِحرام تمام لوگوں کا ۔ قبلہ ہے اوراس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور بردیبی سب برابر ہیں ،سب کے لئے اس کی تعظیم و حرمت اوراس میں جج کے ارکان کی ادائیگی بکساں ہے اور طواف ونماز کی فضیلت میں شہری اور بردیبی کے درمیان کوئی فرق بيں۔اوراگراس آيت ميں مسجر حرام سے مكه مكرمه بعنى بوراحرم مراد ہوجيسا كه امام اعظم ابوحنيفه دَضِي اللهُ تعَالَى عَنهُ كا فرمان ہے تواس صورت میں آیت کے عنی بیہ ہوں گے کہرم شریف شہری اور بردیبی سب کے لئے برابر ہے،اس میں رہنے اور طہر نے کا سب کون حاصل ہے جبکہ کوئی کسی کواس کے گھر سے نکا لئے ہیں۔ اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ دَ ضِی اللّٰه تَعَالَىٰعَنُهُ مَكُ مُرمه كَى زمينول كو بيجيز اوران كاكرابيرحاصل كرنے كونع فرماتے ہيں جبيبا كه حديث شريف ميں ہے، نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر ما با'' مكه مكر مهرم ہے،اس كى زمينيں فروخت نه كى جائيں ۔ (2) ﴿ وَمَنَ يُرِدُ فِيهِ عِبِالْحَامِ بِظُلْمٍ: اورجواس میں ناحق کسی زیادتی کاارادہ کرےگا۔ پہمجرِ حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے چندا قوال ہیں۔(1) اس سے شرک وہت پرستی مراد ہے۔(2) اس سے ہر ممنوع قول اور نعل مراد ہے تتی کہ خادم کو گالی دینا بھی اس میں داخل ہے۔(3) اس سے حرم میں إحرام کے بغیر داخل کے ممنو عات کا اِر تکاب کرنا جیسے شکار مارنا اور درخت کا ٹنا وغیرہ مراد ہے۔ (4) حضرت عبد اللّه بن عباس

<sup>1 .....</sup>تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٥، ص٧٨٥.

**<sup>2</sup>**.....تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٥، ص٢٨ه، حازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٢/٣، ٣-٥، ٣، ملتقطاً.

دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ جو تجھے آل نہ کر بے تواسے آل کرے یا جو تجھ پرظلم نہ کر بے تواس رظلم کرے۔ (1) پرظم کرے۔

شانِ زول: حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَي عَبدالله بن أُنيس (بن خطل) كودوآ دميوں كے ساتھ بھيجا تھا جن ميں ايك مها جرتھا دوسرا انصارى ، ان لوگوں في سَلَمَ بَي عبدالله بن أُنيس كوخصة آيا وراس نے انصارى وقل كرديا ورخودمُر تكه ہو نے اپنے اپنے نسب كی فخريه با تيں بيان كيں تو عبدالله بن أُنيس كوخصة آيا وراس نے انصارى وقل كرديا اورخودمُر تكه ہو كرمكه مكرمه كی طرف بھاگ گيا۔ اس پربي آيت كريمه نازل ہوئى۔ (2)

## وَإِذْبُوّاْنَالِإِبْرِهِيْمُ مَكَانَ الْبَيْتِ آنَ لَا تُشْرِكُ فِي شَيَّاوً طَهِرُ بَيْتِي وَإِذْبُوْ الْرَكْمِ السَّجُوْدِ ﴿ وَالْمَالِمِ فِي الْمَالِمِ فِي الْمَالِمِ فَي الْمُعَالِمِ فِي الْمُعَالِمِ فِي الْمُعَالِمِ فِي الْمُعَالِمِ فِي الْمُعَالِمِ فِي السَّعْرُودِ ﴿ وَالسَّعُولُولِ السَّعُودِ ﴿ وَالسَّعُودِ ﴿ وَالْمَالِمِ فَي السَّعُودِ ﴿ وَالْمَالِمِ فَي السَّعُودِ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ السَّعُودِ ﴿ وَالْمَالِمُ السَّعُودِ وَالْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ السَّعُودُ وَ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

ترجید کنزالایمان: اور جب که ہم نے ابرا ہیم کواس گھر کاٹھ کا ناٹھیک بتادیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی نثریک نہ کراور میرا گھر ستھرار کھ طواف والوں اوراء تکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لئے۔

ترجها کنزُالعِرفان: اور بادکروجب ہم نے ابرا ہیم کواس گھر کا بیچ مقام بنادیااور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے خوب صاف سنفرار کھو۔

﴿ وَاذَبُوّاْنَالِا بُرُهِدِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ: اور یا دکروجب، ہم نے ابراہیم کواس گھر کا شیح مقام ہتادیا۔ پہ کعبہ معظمہ کی عمارت پہلے حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بنائی تھی اور جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی قوم پرطوفان آیا تواس وقت وہ آسان پراٹھالی گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا تھم دیا تو اللَّه تعالیٰ نے اس کا مقام بنانے کے لئے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کوصاف کردیا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت الله تعالیٰ نے اس کا مقام بنانے کے لئے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کوصاف کردیا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت

1 ....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٣٠، ٥/٣.

<sup>2 .....</sup>درمنثور، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٢٧/٦.

موجود تھی اور ایک تول بیر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت تھی ،اس طرح حضرت ابراہیم عَلَیْہِ انصَّلُوہُ وَانسَّلَامُ کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی برانی بنیا د برکعبہ شریف کی عبارت تعمیر کی ۔ (1)

﴿ اَنَّ لَا تُشُوكُ فِي شَيْعًا: اور عم دیا که میر بساتھ سی کوشریک نه کرو۔ ﴾ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللّه اتعالیٰ فی حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی طرف وحی فرمائی که میر بساتھ سی کوشریک نه کرواور میر بے گھر کوطواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کیلئے شرک سے، بتوں سے اور ہرسم کی نجاستوں سے خوب صاف ستھرار کھو۔ (2)

#### انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ شُرك سے پاک ہیں

یا در ہے کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام ایک آن کے لئے بھی شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہیں اور کا ہوں سے بھی معصوم ہیں اور اس آبیت میں جوحضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام سے فرمایا گیا کہ'' میر ہے ساتھ سی کوشریک نہ کرو''اس سے بیمراوئیں کہ آپ مَعَاذَ اللّٰه شرک میں مبتلا تصاور اللّٰه تعالیٰ نے آپ کواس سے نع فرمایا بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللّٰه تعالیٰ کی رضا سے مرادیہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللّٰه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا۔ (3)

#### مسجد تغیر کرنے اور اسے صاف تقرار کھنے کے فضائل

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سجر تغمیر کرنا، اسے صاف ستھرار کھنا اوراس کی زینت کرنا حضرت ابرا ہیم عَلَیْہِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی سنت اوراعلی درج کی عباوت ہے۔اسی مناسبت سے بہال مسجر تغمیر کرنے اورا سے صاف ستھرار کھنے کے تین فضائل ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوقر صافحه دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاو فرمایا و دمسجدیں تغمیر کرواوران سے کوڑا کرکٹ نکالو، پس جس نے الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی الله

<sup>1 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٦، ص٣٣٦، خازن، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٣٠٥/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٢/٥،٣.

<sup>3 .....</sup> تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٨/٩ ٢.

تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور اس سے کوڑ اکر کٹ نکالنا حور عین کے مہر ہیں۔ (1)

(2) ..... حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَدُهٔ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا

' جس نے مسجد سے اُزِیَّت وینے والی چیز (جیسے مئی ، ککر) نکالی توالله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

(3) .... حضرت عبد الله بن عباس دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُ مَا فر ماتے ہیں: ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھا یا کرتی تھی ، اس کا انتقال ہو گھری الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو اسے فن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی تو آپ نے ارشا دفر مایا ' جب تم میں سی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو، پھر آپ صَلَّی اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو اسے کیونکہ وہ مسجد سے تنکے اٹھا یا کرتی تھی (3) ۔

(4)

#### مسجد کامتو تی کیسا ہونا جا ہے؟

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَ حَمَهُ اللّهِ تعالیٰ عَلَیٰ قِلْم ماتے ہیں ' متولی بننے کے لائق وہ ہے جودیا نت دار، کام کرنے والا اور ہوشیار ہو۔اس پر وقف کی حفاظت اور خیرخوا ہی کے معاطع میں کافی اطمینان ہو۔ فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہش یا بے پر واہی یا حفاظت نہ کرنے یا کہو ولعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بدعقل ، عاجزیا کا ہل نہ ہو کہ ایت ما دانی ، کام نہ کر سکنے یا محنت سے نکچنے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔ فاسق اگر چہکیسا ہی ہوشیار ، کام کرنے والا اور مالدار ہو ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں کہ جب وہ شریعت کی نافر مانی کی پر واہ نہیں رکھتا تو کسی دینی کام میں اس پر کیا اطمینان ہوسکتا ہے اور اسی وجہ سے بی کھم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خور فسق کرنے واجب ہے کہ وقف اس کے قبضے سے نکال لیا جائے اور کسی امانت دار اور دیانت دار کوسپر دکیا جائے۔ (5)

1 .....معجم الكبير، مسند حندرة بن خيشنة، ١٩/٣، الحديث: ٢١٥٢٠.

2 .....ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطييبها، ١٩/١) الحديث: ٧٥٧.

3 .....عجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ١١/٠١، الحديث: ١١٦٠٧.

استمسجد کی صفائی ستھرائی ہے تعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَ کَاتُھُمُ الْعَالِیَه کے رسالے ''مسجدیں صاف رکھئے''

(مطبوعه مكتنبة المدينه) كامطالعه مفيد ہے۔

5....فآوى رضويه، ۱۲/۵۵۷ ملخصأ

جلدشيثم

وَ اَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ بِ جَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِدٍ يَّأْتِبْنَ مِنَ كُلِّ فَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ بِ جَالًا وَعَلَى كُلِّ فَي عَلِيْنِ فَى لِيَشْهَ لُوْا مَنَا فِعَ لَهُ مُو يَذَكُرُ وااسْمَاللّٰهِ فِي كُلُّ وَالسَّمَاللّٰهِ فِي كُلُّ وَالسَّمَاللّٰهِ فِي كَلُّوا مِنْهَا وَلَّ مَا مَرَ قَعُمُ مِنْ بَهِيمَ فِي الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمَا مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مَعْدُوا الْبَالِسَ الْفَقِيدَ فَي وَالْعِمُ وَالْبَالِسَ الْفَقِيدَ فَي وَالْعِمُ وَالْبَالِسَ الْفَقِيدَ فَي وَالْعِمُ وَالْبَالِسَ الْفَقِيدَ فَي وَالْعِمُ وَالْبَالِسَ الْفَقِيدَ فَي وَالْمَا مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ فَي وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا مَا مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ترجہ کنزالایمان: اورلوگوں میں جج کی عام ندا کردے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے بیادہ اور ہرؤ بلی اونٹنی پر کہ ہر دُور کی راہ سے آتی ہیں۔ تا کہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللّٰہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چو پائے توان میں سے خود کھا وًا ورمصیبت زدہ مختاج کو کھلاؤ۔

ترجیه کنؤالعِرفان: اورلوگوں میں حج کاعام اعلان کردو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی بر (سوار ہوکر) آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ تا کہ وہ اپنے فوائد برحاضر ہوجائیں اور معلوم دنوں میں اللّٰہ کے نام کو یا دکریں اس بات برکہ اللّٰہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھا وّاور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔

الحج، تحت الآية: ۲۷، ص٣٦، خازن، الحج، تحت الآية: ۲۷، ۳، ٥/٣، ملتقطاً.

﴿ یَا نُوْكَی عِبِ اللّٰ : وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے۔ ﴾ یعنی جب آپ لوگوں میں جج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہرد بلی اونٹنی برسوار ہوکر آئیں گے جو دور کی راہ ہے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہوجاتی ہیں۔ (1)

#### پیرل مج کرنے کے نضائل آھ

اس آیت میں جے کے لئے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا،اس سے معلوم ہوا کہ پیدل جج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔اس مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل جج کرنے کے دوفضائل ملاحظہ ہوں:

(1) ..... حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمَا مَلَا اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرما یا: '' جس نے مکہ سے بیدل حج شروع کیا حتی کہ (جج مکمل کرے) مکہ لوٹ آیا توالله نعالی اس کے ہر قدم کے بدلے ایک بدلے سات سونیکیاں حرم کی نیکیوں میں کھے گا۔ عرض کی گئی: حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشا و فرمایا '' ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں۔ (2)

(2) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِى الله تعَالى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُر تُور صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ نَهِ الله وَسَالَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَالَهُ وَالله وَسَالِهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَ

#### ج کادینی اور دُنیکوی فائده

مج كرنے والےكوديني فائده توبيه حاصل ہوتا ہے كه الله تعالى اس كے كناه بخش ديتا ہے اوروه كنا ہول سے ايسے

- 1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ۲۷، ۲/۰۵-۳-، ۳.
- 2 .....مستدرك، اول كتاب المناسك، فضيلة الحجّ ماشياً، ٢/٢ ١١، الحديث: ١٧٣٥.
  - الحديث: ٩١١٩.
- 4 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٨، ٨/ ٢٠، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧.

= ﴿ تَفْسَيْرِ صَرَاطًا لَجِنَانَ

پاک ہوکرلوٹا ہے جیسے اُس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے بیدا ہواتھا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ دَخِی الله تعالیٰ کی رضا کے الله تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ نِے ارشا دفر مایا''جس نے اللّه تعالیٰ کی رضا کے لئے جج کیا اور (جج کے دوران) کوئی فخش کلام کیانہ شق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوکرلوٹے گا جیسے اُس دن تھا جب وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ (1)

اور حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' جج وعمر و مختاجی اور گنا ہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، جیا ندی اور سونے کے بیل کو دور کردیتی ہے اور جج مُبُرُ ورکا تُواب جنت ہی ہے۔

اور جج مُبُرُ ورکا تُواب جنت ہی ہے۔

اور دُنْيَو كَافَا كدہ بہت كدن كَي كُون مِن الله الله كا ما من الله كا ما من الله كا ما ما لئع بھى حاصل كرتے ہيں۔

﴿ وَيَكُونُ وَالسَّمَ اللّٰهِ فَا كَا مَا مَعُومُ مَتْ الله عَلَا الله كا نام ما در نے مراد بہت كہ اللّٰه لتعالىٰ كا نام ما در نے والوں كوجو بے زبان مویشیوں اونٹ ، گائے ، بكرى اور بھیڑ كے در بے درزق دیا آئیس وزج كرتے وقت وہ ان پر اللّٰه تعالىٰ كا نام لیس۔ یا اس سے مراد بہت كہ اللّٰه تعالىٰ نے ج كرنے والوں كوجو بے زبان مویشیوں اونٹ ، گائے ، بكرى اور بھیڑ سے رزق دیا اس نعمت پروہ اللّٰه تعالىٰ كی جمداور شكر كریں اور اس كى پاك بى بارے بيں دوقول ہيں: (1) ان سے ذى الحجہ كے دس دن مراد ہیں۔ بیان كریں۔ معلوم ونوں سے كيا مراد ہيں ، حضرت حسن اور حضرت قنا دورَ حِنى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ كَا قُول ہے اور يہي اما م يرحضرت قنا دورَ حِنى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ كَا قُول ہے اور يہي امام اور جي اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ كَا قُول ہے اور امام ابو يوسف اور امام محمد دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ كَا تُول ہے اور امام ابو يوسف اور امام محمد دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ اللهُ قُول ہے اور امام ابو يوسف اور امام محمد دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ اللهُ قُول ہے اور امام ابو يوسف اور امام محمد دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ اللهُ قُول ہے اور امام ابو يوسف اور امام محمد دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ اللهُ قَول ہے اور امام ابو يوسف ابور کوشلائوں کو ابور کوشلائوں کو کو کوشلائوں کوشلائوں کوشلائوں کوشلائوں کوشلائوں کوشلائوں کوشلائوں کوشلائوں ک

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الحج، باب فضل الحجّ المبرور، ٢/١ ٥، الحديث: ١٥٢١.

<sup>2 .....</sup>سنن ترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحجّ والعمرة، ٢١٨/٢، الحديث: ١٨١٠.

<sup>3 .....</sup>البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٢٨، ٦/ ٢٣٨ ، تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص ٥٣١ ، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص ٥٣١ ، مدارك،

گوشت خود بھی کھا وُ اور مختاج فقیروں کو بھی کھلا وُ۔ <sup>(1)</sup>

#### حُرِم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل

یباں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی ہے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں

- (1).....بدی اُس جانورکو کہتے ہیں جوقر بانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ بیتین قسم کے جانور ہیں: (۱) بکری۔اس میں بھیڑاور دنبہ بھی داخل ہے۔(۲) گائے۔بھینس بھی اسی میں شار ہے۔(۳) اونٹ۔
- (2)....قربانی کے جانور میں جوشرطیں ہیں وہ مدی کے جانور میں بھی ہیں مثلاً اونٹ یانچ سال کا، گائے دوسال کی ، بکری ا بیک سال کی مگر بھیڑاور ڈنیہ جھے مہینے کا اگر سال بھروالی بکری کی مثل ہوتواس کی قربانی ہوسکتی ہےاوراونٹ گائے میں بہاں مجھی سات آ دمیوں کی شرکت ہوسکتی ہے۔
- (3) .....بكرى يعنى قربانى كے ليے حرم ميں لے جايا جانے والا جانورا كر حج قران يائمتَّع كى قربانى كا ہوتو قربانى كرنے کے بعداس کے گوشت میں سے کچھ کھالینا بہتر ہے،اسی طرح اگر قربانی نفلی ہواور جانور حرم میں پہنچ گیا ہوتو اس کا گوشت بھی کھاسکتا ہےالبتہا گرجانورحرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خوذہیں کھاسکتا بلکہاب وہ فقرا کاحق ہے۔اگروہ جانور حج قران جمتع اورنفلی قربانی کےعلاوہ کسی اور جیسے گفارے کی قربانی کے لئے ہوتواس کا گوشت خوذ ہیں کھا سکتا اور جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والاخود کھا سکتا ہے وہ مالداروں کو بھی کھلاسکتا ہے اور جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کوکھلاسکتا اور نہ ہی اس کی کھال وغیرہ سے نفع لےسکتا ہے۔
- (4).....ہدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کو دینا بہتر ہے،اس کی نگیل اور حجھول کو خیرات کر دیں اور قصاب کواس کے گوشت میں سے کچھنہ دیں۔ ہاں اگراُ سے صدقہ کے طور پر کچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔ (2) نوٹ: ہدی سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 سے ''مدی کابیان''مطالعه فرمائیں۔

1 ..... تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٣٢ه، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٨، ص٧٣٧، ملتقطاً.

بهارشرلیت، حصرت م، بدی کابیان، ۱۲۱۳-۱۲۱۹، ملخصاً

#### ترجههٔ کنزالابیهان: پھرا پنامیل کچیل اُ تاریں اورا پنی منتیں بوری کریں اوراس آزادگھر کا طواف کریں۔

ُ <del>ترجها طُحنا ُالعِرفان</del>: بِهِرانَهِيں جا ہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں اور اپنی نتیں پوری کریں اور اس آزادگھر کا طواف کریں۔

﴿ ثُمَّ لَيُغُضُّوا تَغَمُّهُمْ: پھرانہیں جا ہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں۔ پھرانہیں جا ہیے کہ اپنامیل کچیل اتاریں، مونجیس کتروا کئیں، ناخن تر اشیں، بغلوں اور زیرِ ناف کے بال دور کریں اور جونتیں انہوں نے مانی ہوں وہ بوری کریں اور اس آزادگھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ (1)

#### خانه کعبه کی شان کھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑئی عظمت وشان عطافر مائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھریہ قبضہ ہیں کرسکتا ، یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے اور جس اس گھریہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اللّٰہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا جیسا کہ ابر ہماوراس کے لشکرنے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر جملہ کیا تواس کا جوحشر ہوا اِس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناوا قف ہو۔

ذَلِكُ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِنْسَ مَنِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْسَ مَنَ الْأَوْقَالِ اللهِ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْقَالِ اللهِ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْقَالِ اللهُ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْمِ اللهِ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْمِ اللهِ وَمِنَ الْأَوْمِ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ترجہ کنزالایمان: بات بہہاور جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر بے وہ اس کے لئے اس کے رب کے بہاں بھلا ہے اور جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر بے وہ وہ اس کے لئے اس کے رب کے بہاں بھلا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چو بائے سواان کے جن کی ممانعت تم پر بڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جموٹی بات ہے۔

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٩، ص٧٣٧.

تنسير صراط الجنان

توجها کانوالعوفان: حکم الهی میہ ہے اور جوالله کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کری تو وہ اس کیلئے اس کے رب کے نزویک بہتر ہے اور تہہارے لیے بے زبان چو پائے حلال کئے گئے سوائے ان کے جن کا (حرام ہونا) تہہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پس تم بتوں کی گندگی سے دورر ہواور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

272

﴿ وَمَنْ بِيُحِظِّمْ مُحُرُهُتِ اللهِ: اورجوالله کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے۔ کاس آیت میں اللّٰه تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے۔ بنہیں اللّٰه تعالیٰ نے عزت وحرمت چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللّٰه تعالیٰ نے عزت وحرمت عطاکی ہے تو یہ تعظیم کر نے بہتر ہے کہ اِس پر اللّٰه تعالیٰ اُسے آخرت میں ثواب عطافر مائے گا۔ (1) اللّٰه تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد اللّٰه تعالیٰ کے آحکام ہیں خواہ وہ جج کے مُناسِک ہوں یا ان کے علاوہ اوراحکام ہوں اور ان کی تعظیم سے مرادیہ ہے کہ جوکام کرنے کا اللّٰه تعالیٰ نے

ہیں خواہ وہ جج کے مُناسِک ہوں یاان کے علاوہ اوراحکام ہوں اوران کی تعظیم سے مرادیہ ہے کہ جوکام کرنے کا اللّٰہ تعالیٰ نے حکم دیاوہ کئے جا ئیں اور جن کاموں سے منع کیا نہیں نہ کیاجائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے جج کے مناسک مراوی بیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ اوا کے مناسک مراوی بیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ اوا کیاجائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ مقامات مرادی بیں جہاں جج کے مناسک ادا کئے جاتے ہیں جیسے بیت جرام ، مُشْعَرِحرام، مُشْعَرِحرام، مُشْعَرِحرام اور مسجدِحرام وغیرہ اور ان کی تعظیم کا مطلب ہے ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت وحرمت کی حفاظت کی جائے۔ (2) بلد حرام اور مسجدِحرام وغیرہ اور ان کی تعظیم کا مطلب ہے ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت وحرمت کی حفاظت کی جائے۔ (2)

#### مکہ مرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام

حضرت عیاش بن ابور سید مخزومی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا در میری امت کے لوگ ( تب تک ) ہمیشہ بھلائی برہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کاحق ادا کرتے رہیں گے اور جب وہ اس حق کوضا کع کردیں گے قوہلاک ہوجا کیں گے۔ (3)

مفتی احمد بارخان بیمی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ اس حدیث باک می شرح میں فرماتے ہیں'' تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی ، ہلاک و بر باد ہوگیا، یزید پلید کے زمانہ میں جب حرم شریف

البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢/٩٣٦، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢٩/٦، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٠، ص٧٣٨، حازن، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٧/٣، ٣٠ ملتقطاً.

 <sup>3 .....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكّة، ٩/٣ ٥، الحديث: ١١١٠...

کی بے حرمتی ہوئی (تو) بزید ہلاک ہوا (ادر)اس کی سلطنت ختم ہوگئی۔(1)

#### الله تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے ا

اس سے معلوم ہوا کہ جن چیز وں اور جن مقامات کواللّه تعالیٰ نے عزت وحرمت عطا کی ہےان کی تعظیم کرنے والا بُصلائی پا تا ہے اوران کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھا تا اور تباہ و ہر با دہوجا تا ہے لہذا ہر خض کوچا ہے کہ وہ اللّه تعالیٰ علی کی حرمت والی چیز وں کی تعظیم کرے اوران کی بے حرمتی کرنے سے بیچ نیز جن ہستیوں کواللّه تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب و شرف عطافر ما کرعزت وعظمت سے نواز اہے جیسے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام، صحابہ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ اللّه تَعَالیٰ عَنْهُمُ اللّه تَعَالیٰ عَنْهُمُ وَغِیرہ ، ان کی اوران سے نسبت رکھنے والی چیز وں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کی بے اور ای بھی نی نے کرے۔

﴿ وَأُحِدَّتُ لَكُمُّ الْاَنْعَامُ: اورتمهارے لیے تمام جانور حلال کئے گئے۔ ﴾ آیت کاس جھے کامعنی بیہے کہ قرآن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانورتہارے لئے حلال ہیں ،تم انہیں شرعی طریقے سے ذرئے کر کے کھاسکتے ہوائہ اتم اللّٰہ تعالیٰ کی حدول کی حفاظت کرواوراس نے جو چیز حلال فرمائی اسے حرام قرار نہ دوج بیا کہ بعض لوگ بحیر ہاور سائیہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں ،اسی طرح جس چیز کو اللّٰہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دوج بیا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ (2)

نوٹ:حرام جانوروں سے تعلق تفصیلی بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں سے اس کامطالعہ فرمائیں۔

#### اولياءِكرام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ كَى طرف منسوب جانوروں كا شرعى علم الله

یا در ہے کہ جن جانوروں کو ذرج کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اورانہیں ذرج نثر عی طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں اور قر آن وحدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کاحرام ہونا بیان

🗗 .....مراة المناجيح، باب حرم مكه حرسهاالله تعالى ، تيسرى فصل ،۲۳۲/۳ ـ ۲۳۳، بخت الحديث: ۵+۲۷\_

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٠، ص٧٣٨.

نہیں کیا گیالہٰذا کسی شرعی دلیل کے بغیرانہیں حرام کہنااوراس پرشرک کے فتوے لگانا ہرگز درست نہیں۔اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالاتْ حَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا اللهُ كَاللهُ وَلا تَعْتَدُوا اللهُ كَاللهُ وَلا تَعْتَدُوا الله كَاللهُ وَلا تَعْتَدُوا الله وَكُلُوا مِثّا مَ ذَقَكُمُ اللهُ حَللًا اللهُ عَنْ مِنْ وَكُلُوا مِثّا مَ ذَقَكُمُ اللهُ حَللًا طَيِّبًا وَقَلْمُ اللهُ حَللًا طَيِّبًا وَقَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ الّذِي فَيَ انْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (1) مَا يَعْدُوا الله الّذِي فَيَ انْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (1)

ترجه الحكنوُ العِرفان: اسے ایمان والو! ان پاکیز و چیز ول کوحرام نقر اردوجنهیں اللّه نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے اور حدسے نہ بڑھو۔ بیشک اللّه حدسے بڑھنے والول کونا پیند فرما تا ہے۔ اور جو بیشک اللّه حدسے بڑھنے والول کونا پیند فرما تا ہے۔ اور جو بیشک اللّه نے حلال پاکیز ورزق دیا ہے اس میں سے کھا وَ اوراس اللّه سے ڈروجس برتم ایمان رکھنے والے ہو۔

اور حضرت سلمان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ الرشادِ فرمایا" حلال وہ ہے جسے الله تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا وہ ہے جسے الله تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔ (2)

﴿ فَاجْتَرْبُواالرِّجْسَ مِنَ الْاَدْقُ انِ بِي ثَمْ بِنُولِ فَى كُندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیس تم بنوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بیس تم بنوں کی گندگی سے دور رہو۔ کہ الرجوٹی بات سے کیا مراد ہے، اور جھوٹی بات سے کیا مراد ہے کہ اس کے بارے میں ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی وینا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی وینا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے۔ چوتھا قول ہے کہ اس سے مراد دور جاہلیّے میں تُلِیدَ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں الله تعالیٰ کے لئے شریک کاذکر ہو۔ (3)

#### حجونی گوائی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4 اُحادیث

آیت کی مناسبت سے پہاں جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر شمل 4 آجادیت ملاحظہ ہوں:

(1) ..... حضرت خریم بن فا تک اسری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر مات میں ، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حَلَیْ کی ۔....

1 .....مائدد: ۷۸،۸۷.

2 ..... ترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ٣/٠/٣، الحديث: ١٧٣٢.

3 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٠، ٢٢٣/٨.

ينوم لظالجنان

نماز پڑھ کر کھڑ ہے ہوئے اور نین مرتبہ بیارشاد فر مایا'' حجو ٹی گواہی ہی تثرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھراس آیت کی تلاوت فرمائی:

> فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّوْمِ فَى حُنَفَاء لِللهِ عَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ

ترجیه العیرفان: بیستم بتوں کی گندگی سے دورر ہواور جھوٹی بات سے اجتناب مرو۔ ایک اللّٰہ کیلئے ہر باطل سے جدا ہو مر (اور) اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ طہراتے ہوئے۔ (1)

- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ تعالَى عَنْهُ مَا الله تعالَى عَنْهُ مَا الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى اُس کے لیے جہنم واجب کردےگا۔ (2) فرمایا دوجھوٹے گواہ کے قدم مٹنے بھی نہ یا تعیں گے کہ الله تعالی اُس کے لیے جہنم واجب کردےگا۔ (2)
- (3) .....حضرت معاویہ بن حیدہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشادِ فرمایا ''اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے لئے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ (3)
- (4) .....حضرت ابوبكر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرمات عِبِين ' اللَّهُ وَهُول سے بچو، كيونكه جھوٹ ايمان كے مخالف ہے۔ (4)

حُنَفًا عَرِلْهِ عَنْدَ مُشْرِكِيْنَ بِهُ وَمَنْ أَنْشُرِكَ بِاللّٰهِ فَكَاتَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِبْقٍ ﴿

ترجیه گنزالایمان: ایک الله کے ہوکر کہ اس کا ساجھی کسی کونہ کر واور جو الله کا نثریک کرے وہ گویا گرا آسان سے کہ برندے اُسے اُجک لے جاتے ہیں یا ہوا اُسے کسی دور جگہ بیکتی ہے۔

1 ....ابو داؤد، كتاب الاقضية، باب في شهادة الزور، ٢٧/٣، الحديث: ٩٩٠٠.

2 ....ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب شهادة الزور، ٢٣/٣، الحديث: ٢٣٧٢.

3 .....ترمذى، كتاب الزهد، باب ما جاء من تكلّم بالكلمة ليضحث الناس، ١٤١/٤، الحديث: ٢٣٢٢.

4 .....مسند امام احمد، مسند ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ٢٢/١ الحديث: ٦٦.

ترجیه کنوالعرفان: ایک الله کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر (اور) اس کے ساتھ کسی کونٹریک نہ گھہراتے ہوئے (بتوں سے دور ہو) اور جوالله کے ساتھ نٹرک کرے وہ گویا آسان سے گریڑ اتواسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ کھینک دیتی ہے۔

﴿ حُنَفًا عَرِلْهِ: ایک الله کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر۔ ﴿ یعنی اے لوگو! تم ایک الله تعالیٰ کی رضا کیلئے ہر باطل سے جدا ہوکر اور اس کے ساتھ سی کوشریک نہ ظہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔

﴿ وَمَنْ لَيْهُ رِكَ بِاللّٰهِ فَكَا لَهُمَا حَرَّ مِنَ السَّمَا وَ: اور جواللّٰه كے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسان سے گر بڑا۔ ﴾ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشییہ سے شرک کا براانجام سمجھایا گیا ہے ، اس تشید کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر بڑے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں یا پھر ہوا اس کے اعضا کودورکسی وادی میں پھینک ویتی ہواریہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے ۔ اس طرح جو شخص ایمان ترک کرے اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے تفری وادی میں گربڑتا ہے ، پھر بوٹی بوٹی بوٹی لوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکرول کو منتشر کردیتی ہیں یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوے اسے گراہی کی وادی میں پھینک و سے تاہوا نی حورت نے ہیں اور یول شرک کرنے والوا بے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال ویتا ہے۔ (1)

#### ایمان کی اہمیت کھی

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے جسے اختیار کرنے والاعزت وعظمت کی بلندیوں کوچھولیتا ہے اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کوچھوٹر کرکسی دوسرے دین کواختیار کرلینے والاخود کو بدترین ہلا کت میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اگر بیمُر تکہ ہونے والاحیح توبہ کئے بغیراتی کفر کی حالت میں مرگیا تو اسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چنا نچہا یک اور مقام پر اللّٰہ تعالی ارشا دفر ماتا ہے:

ترجیه گنزُالعِرفان: اورتم میں جوکوئی اپنے دین سے مربد ہو جائے پھر کافر ہی مرجائے توان لوگوں کے تمام اعمال دنیاوآ خرت وَمَنْ يَرُتَّهِ دُمِنَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَهُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَاولَيِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي النَّانَيَا وَالْأَخِرَةِ عَلَى النَّانَيَا وَالْأَخِرَةِ عَ

1 .....ابو سعود، الحج، تحت الآية: ٣١، ١٨/٤، ملخصاً.

مَّ تَفَسَيْرِ صِرَاطُ الْجِنَانَ مَ الْطَالْجِنَانَ مَا الْطَالْجِنَانَ مَا الْطَالْجِنَانَ مَا الْمُ

میں بر با دہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے۔

وَٱولَيْكَا صَحْبُ النَّاسِ ثَمْمُ فِيهَا خُلِدُونَ (1)

افسوس! فی زمانه مسلمانوں میں ایمان کی قدراوراہمیت کم ہوتی چلی جارہی ہے اوربعض مسلمان دنیا کا نفع، دنیا کی مہولت وآسائش اور دنیا کا مال ودولت حاصل کرنے کی خاطرا پناایمان ضائع کردینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور چند کلیوں کے لئے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹادینے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے اورانہیں اپنے ایمان کی قدراوراس کی اہمیت کو مجھنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### ذلك ومَن يُعظِم شَعَا بِرَاللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُومَ الْقُلُوبِ

ترجمة كنزالايمان: بات بيه باورجوالله كنشانون كي تغظيم كري توبيدلون كي پر بيز گاري سے ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: بات بونہی ہے اور جوالله کی نشانیوں کی تعظیم کرے توبید دلوں کی برہیز گاری ہے ہے۔

﴿ وَمَنْ بِيُعِظِّمُ شَعَالِي اللهِ: اور جوالله کی نشانیوں کی تعظیم کر ہے۔ ﴾ یہاں الله تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں، (1) الله تعالیٰ کی نشانیوں میں تمام عبادات داخل ہیں۔ (2) ان سے جج کے مناسِک مراد ہیں۔ (3) ان سے بُد نہ لینی وہ اونٹ اور گائے مراد ہیں جنہیں قربانی کے لئے حرم میں بھیجا جائے اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فرید، خوبصورت اور قیمتی لئے جائیں۔ (2)

#### ج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ ، موٹا، خوبصورت اور قیمتی ہو۔ امام محمد غزالی دَ حُمَدُ اللّهِ نَعَا لَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں' ایک قول ہے ہے کہ اس آیت میں تغظیم سے مرادعدہ اور موٹے جانور کی قربانی وینا ہے۔ (لہٰذاقربانی کا جانور خرید نے والے وچاہئے کہ) اس کی خریداری میں قیمت کم کرنے کے در پے نہ ہو۔ بزرگانِ دین تین چیز وں میں قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کمی کروانے کو پہندئہیں کرتے تھے (1) جج کے موقع پر خریدا جانے والا قربانی

1 .....بقره: ۲۱۷.

2 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٨/٣٢، جلالين، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٢٨٢، ملتقطاً.

کا جانور۔(2) عید کی قربانی کا جانور۔(3) غلام۔ کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانوران کے مالکوں کے نزدیک زیادہ فیس ہوتا ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمردَ ضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ مَا سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ رَجِی کے موقع پر) ایک غیر عربی اونٹ قربانی کے لئے لے گئے ، کسی نے آپ سے وہ اونٹ تین سودینا رول کے بدلے میں طلب کیا، آپ دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ نے حضورا قدس صَدِّی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ نے حضورا قدس صَدِّی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَنْهُ نے حضورا قدس صَدِّی اللهُ تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَلْهُ الله تعَالٰی عَنْهُ الله الله تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَلْهُ الله تعَالْلُهُ تعَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَالٰی عَنْهُ الله تعَالٰی عَنْهُ الله تعالٰی عَنْهُ الله ت

بیاس کئے فرمایا کہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ملکی چیز سے بہتر ہوتی ہے اور تین سودیناروں میں تمیں اونٹ آسکتے تصاوران میں گوشت بھی زیادہ ہوتا لیکن تقصود گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد تونفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم کے جمال سے مُڑیتَن کرنا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچا ہے، اور یہ مقصد اسی صورت حاصل ہونا ممکن ہے جب قیمت (اور دیگر چیزوں) میں عمد گی کا لحاظ رکھا جائے ، تعدادکم ہویا زیادہ۔ (1)

نوٹ: یا در ہے کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو بہتر ہے کین اس میں بیضرور د کیے لیا جائے کہ وہ جانور اتنی قیمت کا بنتا بھی ہو، ایسانہ ہو کہ جانور دبلا پتلا ہے اور اس کی قیمت اتنی بتائی جارہی ہے کہ عام طور پر ایسا جانور اس قیمت برنہیں ماتا۔ لہٰذا ایسی صورت میں قیمت کم کروانا درست ہے۔

﴿ فَالنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ: توبدون كى بر ہيز گارى سے ہے۔ ﴾ يعنى اللّٰه تعالى كى نشانيوں كى تعظيم كرنا دلوں كے بر ہيز گار

#### پر ہیز گاری کامرکز

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل پر ہیزگاری کا مرکز ہے اور جب دل میں تقوی و پر ہیزگاری جم جائے گی تواس کا اثر دیگراَ عضا میں خود ہی ظاہر ہوجائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ مِن ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے در میان کچھ شہرے والی چیزیں ہیں جنہیں عَدَیْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ الللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

1 .....احياء علوم الدين، كتاب اسرار الحج، الباب الثالث في الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة، ٣٥٣/١.

2 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٢، ٣٢/٦.

= (ک) ع

ہمت سے لوگ نہیں جانے تو جوشہات سے بچے گاوہ ابنادین آبرہ بچالے گااور جوشہات میں پڑے گاوہ حرام میں مبتلا ہوجائے گا، جیسے جو چرواہا شاہی چرا گاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چرا گاہ میں جانور چرلیں۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چرا گاہ ہوتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ چرا گاہ اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوجائے تو ساراجسم ٹھیک ہوجا تا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو پوراجسم بگڑ جاتا ہے، خبر داروہ دل ہے۔ (1)

امام محمد غزالی دَحْمَةُ اللّهِ یَعَانیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: دل بادشاہ کی طرح ہے اوراس کا جواشکر آئکھ سے دکھائی ویتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آئکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری و باطنی اُعضا ہیں، یہ تمام دل کے خادم اوراس کے قابومیں ہیں، وہی ان سب میں تَصَرُّ ف کرتا ہے اور انہیں ادھرادھر پھیرتا ہے، وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں اور نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس سے سرشی اختیار کر سکتے ہیں، جب وہ آئکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس سے سرشی اختیار کر سکتے ہیں، جب وہ آئکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے اوراسی طرح وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے اوراسی طرح وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے اوراسی طرح دیگر اُعضا کا معاملہ ہے۔ (2)

لہٰذا ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھر پورتوجہ دیے کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل نزین ہے۔

#### لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى آجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَزِيْقِ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تههارے ليے چو پايوں ميں فائدے ہيں ايک مقرر ميعاد تک پھراُن کا پہنچنا ہے اس آزادگھر تک۔

ترجیا کنزالعِرفان: تمہارے کیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک بہت سے فائدے ہیں چھران کے ذرج کرنے کی جگہ آزادگھرکے پاس ہے۔

- 1 ..... بخارى، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١/٣٣، الحديث: ٥٦.
  - 2 ....احياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، بيان جنود القلب، ٦/٣ ـ

خیال رہے کہ یہاں بکری لیعنی اس جانور کا ذکر ہے جوصرف حرم ننریف میں ہی ذبح ہوسکتا ہے جبکہ وہ قربانی جو مالداروں برعیدالاضیٰ کے موقع برواجب ہوتی ہے وہ ہرجگہ کی جائے گی۔

وَلِكُلِّا مَّةٍ جَعَلْنَامَنْ كَالِي الْمُنْ كُرُواالْ مَاللّٰهِ عَلَى مَا مَا ذَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْمُنْ اللهُ وَالْهُكُمُ اللّٰهُ وَالْهُكُمُ اللّٰهُ وَالْهُكُمُ اللّٰهُ وَالْهُلُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مُ اللّٰهُ وَحِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالصّٰبِرِينَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَحِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالصّٰبِرِينَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهُ وَحِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالصّٰبِرِينَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَحِلْتُ قَلُوبُهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰ

ترجمة كنزالايمان: اور ہرامت كے ليے ہم نے ايك قربانی مقرر فرمائی كه اللّه كانام ليں اس كے ديئے ہوئے بے زبان چو بايوں پرتو تمہارا معبود ايك معبود ہے تواسی كے حضور گردن ركھواورا ہے جبوب خوشی سنادوان تواضع والوں كو كه جب اللّه كاذكر ہوتا ہے ان كے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جوافقاد پڑے اس كے سہنے والے اور نماز برپار كھنے والے اور ہمارے ديئے سے خرج كرتے ہیں۔

ترجه کنزالعرفان: اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تا کہ وہ اس بات پر اللّٰه کا نام یا دکریں کہ اس نے انہیں بے زبان چو یا یوں سے رزق دیا تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھوا ور عاجزی کرنے والوں کیلئے خوشخبری سنادو۔ وہ لوگ ہیں کہ جب اللّٰه کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جومصیبت

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٣، ص ٧٣٩.

تفسيرص اطالجنان

پنچاس پرصبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنےوالے ہیں اور ہمارے دیتے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا: اور ہرامت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ پینی گزشته ایما نداراُ متوں میں سے ہرامت کے لئے الله تعالیٰ کانام لیں، سے ہرامت کے لئے الله تعالیٰ کانام لیں، توا بے لوگو! تنہا رامعبود ایک معبود ہے اس لئے ذریح کے وقت صرف اسی کانام لواور اسی کے حضور گردن جھ کا وَاورا خلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرواورا ہے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ عاجزی کرنے والوں کوخوشخری سنادیں۔ (1)

#### جانورذنج کرتے وقت الله تعالی کانام ذکر کرنا شرط ہے

اس آیت میں اس بات پردلیل ہے کہ جانور ذرج کرتے وفت اللّٰہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے اور اللّٰہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات پردلیل ہے کہ جانور ذرج کرتے وفت اللّٰہ تعالیٰ کا نام اور تمام قربانیوں پرصرف اس کے لئے تَفَرُّب کے طور پرقربانی کریں اور تمام قربانیوں پرصرف اس کا نام لیاجائے۔(2)

﴿ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ: وه لوگ بين كه جب الله كاذكر موتا ہے توان كے دل وُر نے لكتے بيں۔ ﴾ يعنى عاجزى كرنے والے وه لوگ بين كه جب ان كے سامنے الله تعالى كاذكر موتا ہے تواس كى بيب وجلال سے ان كے ما منے الله تعالى كا دُر موتا ہے تواس كى بيب وجلال سے ان ك ول وُر نے لكتے بين اور الله تعالى كى طرف سے انہيں جومصيبت ومشقت بينچاس پرصبر كرتے بين اور نما ذكواس كا وقات ميں قائم ركھتے بين اور الله تعالى كے ديئے مونے رزق ميں سے صدقہ وخيرات كرتے ہيں۔ (3)

وَالْبُلُنَ جَعَلَنْهَالَكُمْ مِّنْ شَعَا بِرِاللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواالْسَمَ اللهِ عَلَيْهَا خَيْرُ فَاذْكُرُواالْسَمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ عَوْالْقَالِعَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ عَوْالْقَالِعَ وَالنَّهُ عَلَيْهَا صَوَآفَ عَلَيْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمُعِبُواالْقَالِعَ وَالنَّهُ عَلَيْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالنَّعْ تَرْسُلُونَ وَ وَالنَّعْ تَرْسُ كُلُونَ وَ النَّهُ عَتَرَا لَكُنْ الْكُسَحِيْ فَهَا لَكُمْ لَعَلَّا كُمْ تَشْكُرُونَ وَ وَالنَّهُ عَتَرَا لَكُمْ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّ

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٣٤، ٩/٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٤، ص٣٩، ملتقطاً.

2 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٤، ص٩٣٩.

3 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٥، ص ٠٤٠، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٥، ٨/٥٢٠، ملتقطاً.

تسيرص اطالجنان

ترجید کنزالایدمان: اور قربانی کے ڈیل دارجانوراونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللّٰہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو اُن پر اللّٰہ کا نام لوایک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے بھر جبان کی کروٹیس گرجائیں تو اُن میں سے خود کھا وَ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلا وَ ہم نے یونہی اُن کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔

**£**££

ترجہ کے کنوُالعِرفان: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کوہم نے تہہارے لیے اللّٰہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تہہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللّٰہ کا نام لواس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو (اور) نتین پاؤں پر کھڑے ہوں پھوں پھر جب ان کے پہلوگر جا کیں تو ان (کے گوشت) سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما نگنے والے کو بھی کھلا وَ۔ اِسی طرح ہم نے ان جانوروں کوتمہارے قابو میں دے دیا تا کہتم شکرا داکرو۔

﴿ وَالْبُدُنَ: اورقربانی کے بردی جسامت والے جانور۔ ﴾ اُحناف کے نزدیک بُدنہ کا اِطلاق اونٹ اورگائے دونوں پر ہوتا ہے۔ جبکہ امام شافعی دَ حَمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ (1) ﴿ جَعَلْنُهَا لَکُمْ مِّنْ شَعَا بِرِ اللّٰهِ : ان جانوروں کوہم نے تمہارے لیے اللّٰه کی نشانیوں میں سے بنایا۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالٰی نشانیوں میں سے بنایا۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالٰی نشانیوں میں سے بنایا۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالٰی نشانیوں میں سے بنایا۔ ﴾ وہ شعائر اللّٰه بن کے بڑی جسامت والے جانوروں کومسلمانوں کے لئے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ (2) آیت کے اس جھے سے معلوم ہوا کہ جس جانورکو عظمت والے مقام سے نسبت ہوجائے ، وہ شعائر اللّٰه بن

﴿ لَكُمُ وَبُيعًا حَبِيرٌ : تمهارے ليے ان میں بھلائی ہے۔ ﴾ يعنی قربانی کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے ليے بھلائی ہے کہ تہمیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجروثو اب ملے گا۔ (3)

#### قربانی کا دُنیّوی اوراُ خروی فائده ﴿

قربانی کا د نیوی فائدہ تو وہ ہے جواویر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور برسواری کی جاسکتی ہے

- 1 ..... تفسيرات احمديه، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٥٣٧.
  - 2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ١/٥٥.
  - 3 ....روح البيان، الحج، تحت الآبة: ٣٦، ٢/٥٣.

طالجنان

جلدشيشم

اورجاجت کے وقت ان کے دودھ سے نفع اٹھا یا جاسکتا ہے اوراخروی فائندہ تو اب ہے۔

#### آیت 'وَالْبُدُن جَعَلْنُهَا ' پُرِل سے متعلق بزرگانِ دین کے دوواقعات

یہاں اس آ بت مبارکہ برعمل کے سلسلے میں بزرگانِ دین کے دووا قعات ملاحظہ ہوں

(1) ..... حضرت ما لک بن انس دَجِيَ اللهُ تَعَالَيْ عَنَهُ فر مات عِيل كه حضرت سعيد بن ميتب دَجِيَ اللهُ تَعَالَيْ عَنهُ فَي مَيْنَةُ حَالَيْ عَنهُ فَي كَيا ـ الله وقع پر حضرت سعيد دَجِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَي مِينةُ حافريدا اوراس كي قرباني دى جبكه حضرت ابن حر مله دَجِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ في حيد دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ في اللهُ تَعالَى عَنهُ في عَلَى عَنهُ عَنْ عَنهُ في اللهُ تَعالَى عَنهُ في عَلَى اللهُ تَعالَى عَنهُ في اللهُ تَعالَى عَنهُ في عَنهُ في اللهُ عَلَى اللهُ تَعالَى عَنهُ في اللهُ تَعالَى عَلهُ عَنهُ في عَنهُ في اللهُ عَلَى اللهُ العَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الہذاجس مسلمان برجج کی قربانی لازم ہو یاوہ جج کے موقع برنفلی قربانی کرنا جا ہتا ہواوراونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس کے لئے ممکن ہوتو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کریے تا کہ اسے بیفضیلت حاصل ہو۔

﴿ فَاذْ کُرُوااسَمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا: توان بِرِاللّٰه کانام لو۔ ﴾ بہاں اونٹ نُحرکر نے کاطریقہ بیان فرمایا گیا کہ جب اونٹ کو نحرکر نے کاطریقہ بیان فرمایا گیا کہ جب اونٹ کو نحرکر نے لگونوان کا ایک پاؤں باندھ دواور تین کھڑے رکھو، پھر اللّٰہ نتعالیٰ کانام لے کرانہیں نحرکر واوراس کے بعد جب وہ

<sup>1 .....</sup>تفسيرابن ابي حاتم، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٨/٤٩٤٨.

<sup>2 .....</sup> حلية الاولياء، ذكر طبقة من تابعي المدينة ... الخ، صفوان بن سليم، ١٨٧/٣ .

ز مین پر گرجائیں اوران کی حرکت ساکن ہوجائے تواس وقت تنہارے لئے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔(1)

#### اونٹ تح کرنے سے متعلق دوشرعی مسائل کھی

یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نحر کرنے سے متعلق دوشرعی مسائل ملاحظہ ہوں ،

(1).....اونٹ کونح کرنااورگائے بکری وغیرہ کوذئے کرناسنت ہے اورا گراس کانکس کیا لیمنی اونٹ کوذئے کیااورگائے وغیرہ کونح کیا تو جانوراس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا مگرا لیا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔

(2) .....عوام میں بیشنہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ (سے ) ذبح کیا جا تا ہے، (بیہ ) غلط ہے اور بول کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا وینا ہے۔ (2)

جانور ذبح کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لئے بہار شریعت، جلد 3 حصہ 15 سے ' ذبح کابیان' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ فَكُلُوّا مِنْهَا وَالْعِبُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَدُّ: توان میں سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما تکنے والے کو کھلاؤ۔ اس آیت میں قربانی کے گوشت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھا وَاور قناعت کرنے والے اور بھیک ما تکنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت میں فائے اسے جومل مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہوا وربن ما نگے اسے جومل جائے اس پراورائے یاس موجود مال پرراضی ہو۔

﴿ كُنُ لِكَ سَحْمً فَهَا لَكُمْ : ال طرح ہم نے ان جانوروں کوتمہارے قابومیں دے دیا۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طافتور ہونے کے باجود ذرج کرنے اور سواری کرنے کے لئے تہہارے قابومیں دے دیا تا کہ تم اپنے اوپراللّٰہ تعالیٰ کے اس انعام کاشکرادا کرو۔ (3)

#### كَنْ يَبْنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا حِمَا وُهَا وَلكِنْ يَبْنَالُهُ التَّقُولَى مِنْكُمْ لا

السسمدارك، الحج، تحت الآية: ٣٦، ص ، ٧٤، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٣٥/٦، ملتقطاً.

۱۳۱۲/۳۳ میارشریعت، حصه پانز دہم، ذبح کا بیان، ۱۳۱۲/۳۳ میں۔

الحج، تحت الآية: ٣٦، ص٢٨٢، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٦، ٦/٦، ملتقطاً.

## كَنْ لِكَسَخَّى هَالَكُمْ لِنِنْكَبِرُوااللَّهُ عَلَى مَاهَلَ كُمْ وَبَشِرِ كَنْ لِكَسَخَّى هَالْكُمْ لِنَكْبِرُوااللَّهُ عَلَى مَاهَلَ كُمْ وَبَشِرِ لَكُمُ اللَّهُ عَلِينِ اللَّهُ عَلِينِينَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: الله کو هرگزنه ان کے گوشت بہنچتے ہیں نه ان کے خون ہاں تمہاری پر ہیز گاری اس تک باریاب ہوتی ہے بونہی ان کوتمہارے بس میں کردیا کہ تم الله کی بڑائی بولواس پر کہتم کو ہدایت فرمائی اورا مے محبوب خوش خبری سناؤنیکی والوں کو۔
سناؤنیکی والوں کو۔

ترجیا کنزالعِرفان: الله کے ہاں ہرگزندان کے گوشت بہنچتے ہیں اور ندان کے خون ،البتہ تمہاری طرف سے برہیزگاری اس کی بارگاہ تک ہاں بات برالله کی برائی بیان اس کی بارگاہ تک بہنچتی ہے۔اس طرح اس نے بیجانور تمہارے قابو میں دیدیئے تا کہتم اس بات برالله کی برائی بیان کرو کہ اس نے تہہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کوخوشخری دیدو۔

﴿ لَنْ بَيْنَاكَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلا حِمَا فُهَا: اللّه كَ بال برگزندان كَ كُوشت بَنِي بِي اور ندان كِخون - بشانِ بزول: دورِ جاہلئيت كے عادا بن قربانيوں كے خون سے كعبہ معظمہ كی ديواروں كوآ لوده كرتے تھا وراسے قرب كاسب جانے تھے، جب مسلمانوں نے ج كيا اور يہى كام كرنے كاراده كيا تواس پربيآ بيت كريم نازل ہوئى اورار شاوفر مايا گيا كہ اللّه تعالى كى بارگاه ميں ہرگزندان كى قربانيوں كے گوشت پہنچة بيل اور ندان كے خون ، البت تنهارى طرف سے پہنچة بيل اور ندان كے خون ، البت تنهارى طرف سے پہنچة بيل اور ندان كى فرائل كى بارگاه تك پہنچتى ہے اور قربانى كرنے والے صرف نيت كے إخلاص اور تقوى كى شرائط كى رعايت كر كے اللّه تعالى كوراضى كرسكة بيل - (1)

#### اچھی نیت اور اِخلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں ﴿

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جونیک عمل انچھی نبیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ نبیت وإخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام محمد غز الی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں ' اہلِ ول لوگوں برایمانی

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٣٧، ص ٧٤٠.

تَفَسِيْرِ صَلِطًا لِجِنَانَ ﴾

بصیرت اور انوارِ قرآن کی وجہ سے بیہ بات واضح ہوگئ ہے کہ آبدی سعاوت تک رسائی کے لئے علم اور عباوت ضروری ہے، چنانچیلم والوں کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علاء ہلاک ہونے والے ہیں اور خلص لوگوں کے علاوہ تمام علاء ہلاک ہونے والے ہیں اور خلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ والے ہیں اور خلص لوگوں کے علاوہ تمام عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں جبکہ خلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے (کیونکہ آئیس اپنے خاتے اور اپنے بارے میں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کاعلم نہیں) اور نبیت کے بغیر عمل مشقت اور اخلاص کے بغیر نبیت ریا کاری ہے اور بیمنا فقت کے لئے کافی اور گناہ کے برابر ہے جبکہ صداقت کے بغیر اخلاص گردو غبار کے فرات ہیں کیونکہ ہروہ عمل جو الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نبیت خالص نہ ہوتو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاو فرما تا ہے:

**纟**套人

وَقَرِمُنَآ الْى مَاعَمِلُوْامِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْ ثُوْرًا (1)

ترجیم ای اورانہوں نے جوکوئی ممل کیا ہوگا ہماس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بھرے ہوئے فرروں کی طرح (بوقعت) بنادیں گے جوروشندان کی دھوپ میں نظراتے ہیں۔

تو جو خص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہواس کی نیت کیسے بچے ہوگی؟ یا جس کی نیت درست ہووہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر خلص کیسے ہوگا؟ یا وہ خص جوصدافت کے مفہوم سے آگاہی نہ رکھتا ہووہ اپنے نفس سے صدافت کا مطالبہ کیسے کر ہے گا؟ لہٰذا جو خص الملّه نتعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہواس کی سب سے پہلی ذرمہ داری بیہ ہو مصدافت کا مطالبہ کیسے کر ہے گا؟ لہٰذا جو خص الملّه نتعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہواس کی سب سے پہلی ذرمہ داری بیہ ہو مورا مت کا معامل کر بیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صدافت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو سیحے کر سے کیونکہ بندے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ یہی دوبا تیں (صدافت ادرا خلاص) ہیں۔ (2) نیت ، اخلاص اور صدافت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امام مجد غرزالی دُخمَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَمَانِی کی تصنیف 'دریا العلوم' (3) کی چوتی جلد سے ان ابواب کا مطالعہ کریں تا کہ ان کی معرفت حاصل ہو۔

﴿ كُنُ لِكَ سَخَّ مَالَكُمْ: اسى طرح بهم نے بیجانور تمہارے قابومیں دیدیئے۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ اسی طرح ہم نے

<sup>1 .....</sup>فرقان: ۲۳.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب النية والاخلاص والصدق، ٥٦/٥.

 <sup>3 ----</sup> وعوت اسلامی کے اشاعتی اوارے مکاتبۃ المدینہ سے احیاء العلوم (مترجم) کی جلد 04 اور جلد 05 ہدیۃ حاصل کر کے مطالعہ فرمائیں۔

سیجانورتمہارے قابومیں دیدیئے تا کہ اس سے تہ ہیں الله تعالیٰ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دیدیا جنہیں لوگوں کے قابومیں دینے پراس کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں اور اس بات پرتم الله تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مُسَخَّر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی اور اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْدِوَ ایدِ وَسَلَّم ، آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشنجری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔ (1)

#### حضرت ما لك بن دينار دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ اورابيك حاجى

بہاں جُ سے متعلق ایک دکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ما لک بن وینار دَحَمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں: ميں مکہ مکرمہ کی طرف نکلاتو راستے ميں ایک نو جوان کو دیکھا، جس کا معمول پرتھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسان کی طرف اٹھا کر کہتا: اے وہ ذات! جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں ویتے، مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلکید پر ٹھاتو میں نے اس نو جوان سے کہا: تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی: جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلکید پر ٹھاتو میں نے اس نو جوان سے کہا: تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی: ایش نہیک کا ہوں اور لکھ دیئے گئے جرموں کے مقابلے میں تبیہ کافی نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کیوں اور مجھ سے یہ کہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لئے کوئی سعادت نہیں، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور نہیں اور تیری طرف نظر رحمت فرما دُل گا۔ پھر وہ نو جوان چلاگیا اور اس کے بعد میں نے اسے منی میں ہی دیکھا اور اس وقت نہیں کا امریم کیا تھا ہوں کہ کہاں ہوں اور کوئی چیخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کرلیں اور تیری بارگاہ میں نذر کروں تو تُو میری طرف سے میری اور میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جے میں تیری بارگاہ میں نذر کروں تو تُو میری طرف سے میری جان نے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جے میں تیری بارگاہ میں نذر کروں تو تُو میری طرف سے میری جان نے وان نے ایک چیز نہیں دو حقص عُمُصُل کے سے پر واز کرگئی۔ (2)

#### ٳؾٛٳڛٞڎؽڶڣۼۘۼڹٳڷڹؽٳڡڹٛۅٳٵۺؙڶڰڵؽڿڣڰؙڴڿۜۅٳڽڰۏؠٟ۞

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٧، ٦/٦.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٧، ٣٦/٦ ٣٧-٣١.

و تفسير مساطالجنان

#### ترجمة كنزالايمان: بينك الله بلائيس ٹالتا ہے مسلمانوں كى بينك الله دوست نہيں ركھتا ہر بڑے دغا بازناشكرے كو\_

ترجیه کنزالعِرفان: بینک الله مسلمانوں سے بلائیں دورکر تا ہے۔ بینک الله ہر بڑے بددیانت، ناشکر ہے کو پبند نہیں فرما تا۔

﴿ إِنَّ اللّٰهُ يَكُونُ عُنَى اللّٰهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَسَلَما توں سے بلائیں دورکرتا ہے۔ ﴿ مشرکوں نے حُد بَیب کے سال سیدالمرسَلین صَلَی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِی اللهٔ تعَالٰی عَنْهُم کو ج کرنے سے روک دیا تھا اور جو صحابہ کرام دَضِی الله تعالٰی عَنْهُم مکم کرمہ میں موجود تھے انہیں وہ طرح طرح کی اَذِیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، چنانچیہ حج کو اور مناسِک بیان فرمانے کے بعدان آیات میں اللّٰه تعالٰی نے مسلمانوں کو یہ بیثارت دی کہ بیشک اللّٰه تعالٰی مسلمانوں برآنے والی بلائیں ان سے دورکرد ہے گا اور شرکول کے خلاف ان کی مدفر مائے گا۔ (1)

#### عزت ونفرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے کچھ

علامہ احمد صاوی دَ حُمَةُ اللهِ فَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہيں کہ اِس آيت کے نزول کا سبب اگر چہ خاص ہے بکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے ، اس کے مسلمان اگر چہ بلاؤں اور صیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں بالآخرعزت ، نصرت اور بڑی کا میابی مسلمانوں کے لئے ہے اور بہ صیبتیں ان کے گنا ہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ (2) خیال رہے کہ نیک اعتبال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بار ہا محض اپنے کرم سے اللّه تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالنا ہے اور آخرت میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالنا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا ، جیسا کہ قرآنی آیات اور سے کا حادیث سے ثابت ہے۔

﴿ اِنَّ اللهُ لَا یُحِبُّ کُلُّ حَوَّانِ کَفُوْسِ: بیش اللّه ہر بڑے بددیا نہ ، ناشکر کو پیند نہیں فرما تا۔ کی بینی اللّه تعالیٰ این کفار کو پیند نہیں فرما تا جو اللّه فعالیٰ اور اس کے صبیب صَلَّی اللّهُ وَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اِلٰهِ وَسَلَمَ کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت ان کفار کو پیند نہیں فرما تا جو اللّه فعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّی اللّهُ وَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اِلٰهِ وَسَلَمَ کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت

اورخدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور ا**ن**لّٰہ تعالیٰ انہیں اسعمل پرسزادےگا۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup>البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٦/٦٤٦.

<sup>2 .....</sup>صاوى، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٤/٠ ١٣٤١- ١٣٤١.

<sup>3 .....</sup> جلالين، الحج، تحت الآية: ٣٨، ص ٢٨٢، خازن، الحج، تحت الآية: ٣٨، ٣/، ٣١، ملتقطاً.

#### ٲڿؽڸڷڹؚؿؽۼڷؙٷڹٳٮۜٛۿؠڟؙڸٮٛۏٳٷٳڽٙٳۺٵؽؙڞڔۿؚؠڷڡؘۜڽڎۣؖ

ترجههٔ کنزالایمان: بروانگی عطام وئی انہیں جن سے کا فرلڑتے ہیں اس بنا برکہ ان برطلم ہوا اور بینک اللّه اُن کی مدد کرنے برضرور قادر ہے۔

ترجہ کن العرفان: جن سے الله کی جاتی ہے انہیں اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان برطلم کیا گیا ہے اور بیشک الله ان کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے۔

﴿ اُوْنَ : اجازت دیدی گئی ہے۔ ﴾ شانِ نزول: کفارِ مد صحابہ کرام رَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُم کُوباتھ اور زبان سے شدید ایذ اکیں دیتے اور لکا فیس پہنچا تے رہتے تھے اور صحابہ کرام رَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُم صفور پُرنور صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے پاس اس حال میں پہنچ تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے ، کسی کا باتھ ٹوٹا ہے ۔ اس کا پائے میٹوٹا ہے ۔ روزانداس قسم کی شکاستیں بارگا واقد س میں پہنچ تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے ، کسی کا باتھ ٹوٹا ہے ۔ کہ صفورانور صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے دربار میں کفار کے طلم و تم کی فریاد میں کیا کرتے اور آپ بیفر مادیا کرتے کہ ' صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے ۔ جب حضوراکر م صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے مدینہ منورہ کی طرف جمرت فر مائی ، تب بیآ یت نازل ہوئی اور بیوہ و پہلی آ یت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دیا گئی ہے کہ شرکین کی طرف ہے جن مسلمانوں میں کا جائی جائی ہیں جائی اور بیشک سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پرظلم کیا گیا ہے اور بیشک الله تعالی بان مسلمانوں کی مدرکرنے پرضرور قادر ہے۔ (1)

النّنِ الْخَرِجُوْ امِنْ دِيَا مِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ اللّا اَن يَقُولُوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله النّاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّهُ لِهِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيمٌ وَصَلَوْتُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّهُ لِهِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيمٌ وَصَلَوْتُ

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٣٩، ٦٨/٦.

تسيوس اطالجنان

## ومسجِ أَيْنَ كُرُفِيهَ السَّمَ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْنَصُ نَّاللَّهُ مَنْ يَنْصُ لَا اللَّهُ مَنْ يَنْصُلُهُ اللهِ كَنْ يَرْنُ فَي عَزِيْنَ فَي عَنِيْنَ فَي عَنِيْنَ فَي عَنْ فَيْنَ فَي عَنْ فَيْ فَي عَنْ فَيْ فَي عَنْ فَيْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَيْ عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَيْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي عَنْ فَي

ترجید کنزالایمان: وه جوایخ گھرول سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات برکہ انہوں نے کہا ہمارارب اللّه ہے اور اللّه اگر آ دمیول میں ایک کو دوسر سے سے دفع نه فرما تا تو ضرور دُو هادی جا نیں خانقا ہیں اور گرجااور کلیسااور سجدیں جن میں اللّه کا بکثر ت نام لیا جا تا ہے اور بیشک اللّه ضرور مدوفر مائے گااس کی جواس کے دین کی مدد کرے گا بیشک ضرور اللّه قدرت والاغالب ہے۔

ترجه الخالوان وه جنهيں ان كے گھروں سے ناحق نكال ديا گيا صرف اتنى بات بركه انهوں نے كہا: ہمارارب الله ہا وراگر الله آ دميوں ميں ايك كودوسرے سے وفع نه فرما تا تو ضرور عبادت گا ہوں اور گرجوں اور كليسا وَں اور مسجدوں كوگراديا جا تا جن ميں الله كا كثرت سے ذكر كيا جا تا ہے اور بيشك الله اس كى ضرور مدوفر مائے گا جواس كے دين كى مددكر ہے ، بيشك الله ضرور قوت والا ، غلبے والا ہے۔

﴿ اَلَّذِينَ اُخُوجُو اُمِنْ ﴿ يَا بِهِمْ بِعَيْرُحَقّ : وه جنهيں ان كے همروں سے ناحق تكال ديا گيا۔ ﴾ يعنى ان لوگوں و جهاد كى اجازت دے دى گئى جنہيں ان كے همروں سے صرف اتنى بات پر ناحق تكال ديا گيا اور بے وطن كيا گيا كه انہوں نے كہا '' ہمارار بصرف الله ہے' عالانكہ بيكام حق ہے اور قت ہے اور قت پر همروں سے تكالنا اور بے وطن كر ناقطعى طور پر ناحق ہے۔ (1) ﴿ وَكُولًا وَفَحُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّلَةُ اللّٰلِلّٰ اللّٰلَّلَٰ اللّٰلَلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلَّلَّٰ اللّٰلَّلَٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلّٰلَّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلَلْمُ اللّٰلِلّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلَلْمُ اللّٰلَّٰ اللّٰلَل

1 .....جلالين، الحج، تحت الآية: ٤٠، ص ٢٨٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٤٠، ٣٩/٦، ملتقطاً.

عباوت گاہوں ، عیسائیوں کے گرجوں اور حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَ اللَّهِ وَ سَلَّمَ کِوْرَ مانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں کوگرادیا جاتا جن میں اللّه تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ (1)

#### جهاد کی برکت رکت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر گزشتہ زمانہ میں جہاد نہ ہوئے ہوتے تو نہ یہود یوں کے عبادت خانے محفوظ رہے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہرزمانے میں جہادی ایک برکت بہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت کا ہیں محفوظ ہوگئیں، لیکن یہاں یہ یا در ہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گا ہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہیں ہیں ،صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گا ہیں بنانے کی اجرات ہے اور ہم انہیں اس معاملے میں چھٹریں گئیس اور نہ ہی مسلمانوں کوئی ہوگا کہ بلاوجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں جمیں ہماری شریعت کا تھم میں جھٹریں گئیس اور نہ ہی مسلمانوں کوئی ہوگا کہ بلاوجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں جمیں ہماری شریعت کا تھم میں جہاج کہ ہم کا فروں کو اور ان کے دین کو ان کے عال پرچھوڑ دیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گا ہیں گرا کرنہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں۔

﴿ وَلَيَنْصُ مَنَ اللّٰهُ مَنَ اللّٰهُ مَنَ اللّٰهُ مَنَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَدُورِ عَلَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ الله تعالَىٰ اس كى ضرور مد دفر مائے گا جواس كے دين كى مددكر ہے گا الله تعالىٰ نے اپنايہ وعده ارشا دفر ما يا كہ جواللّٰه تعالىٰ نے اپنايہ وعده پورا فر ما يا اور مہا جرين و انصار دَضِى اللهٔ تعالىٰ عَنْهُ مُ كوعرب كے سرش كا فرسر داروں پرغلبہ عطافر ما يا ، پھرايران كے سري اور روم كے قيصر پرغلبہ عنايت كيا اور ان كى سرز مين اور شہروں كامسلمانوں كووارث بناديا۔ (2)

الَّذِينَ إِنْ مَّكُنَّهُمْ فِي الْأَنْ صِنَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ وَامْرُوا النَّا لُونَا لَمُ اللَّهُ الْمُورِي الْمُعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ لُو لِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِي فِي الْمُنْكُرِ لُو لِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِي فِي الْمُنْكُرِ لُو لِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِي فَي الْمُنْكُرِ لُو لِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِي فَي الْمُنْكُرِ لُو لِللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِي فَي الْمُنْكُرِ لُو لِللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِي فَي الْمُنْكُرِ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجيه كنزالايبهان: وه لوگ كه اگر جم انهيس زمين مين قا بودين تو نما زبر پارهيس اورز كو ة دين اور بھلائى كاحكم كرين اور

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٠، ص ٤١، خازن، الحج، تحت الآية: ٤٠، ٣١، ٣١-١١، ملتقطًا.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٠/٦،٤٠

#### برائی سے روکیں اور الله ہی کے لئے سب کا موں کا انجام۔

ترجیه کنڈالعِرفان: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں افتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکو قردیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللّٰہ ہی کے قبضے میں سب کا موں کا انجام ہے۔

﴿ الّذِينَ إِنْ مَكُنَّهُمْ فِي الْآئِنِ مِن وَ وَلَوكَ كَمَا مَهِ مِن مِين مِين افتدار دين وراث الله وولوگ جنهيں ان كى مدد ان كے گھروں سے ناحق نكالا گيا ، اگر ہم انہيں زمين ميں افتدار دين اور ان كے دشمنوں كے مقابلے ميں ان كى مدد فرمائيں تو ان كى سيرت ايسى پاكيزہ ہوگى كہ وہ ميرى تغظيم كے لئے نما زقائم ركھيں گے ، زكو ة ديں گے ، بھلائى كا تحكم كريں گے اور برائى سے روكيس گے ۔

امام عبدالله بن احریسفی دَخه مَهٔ اللهِ تعَالیٰ عَلیُهِ فرماتے ہیں ''اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تَصَرُّ ف عطا فرمانے کے بعد (بھی) ان کی سیر تیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔اس میں خلفاءِ راشدین کے عدل وانصاف اوران کے تفویٰ و پر ہیزگاری کی دلیل ہے جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے اِقتداراور حکومت عطا فرمائی اور عاولانہ سیرت عطاکی۔ (2)

#### خلفاءِراشدين رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمُ كَى بِلِي كَيْرُه سيرت كى جَعلك

حضور پُرنور صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَى ظاہرى حياتِ مباركه ميں چارصحابهُ كرام ،حضرت ابوبكرصديق، حضرت عمر فاروق،حضرت عثمان غى اورحضرت على المرتضى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم وَتاجدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بارگاه ميں ديرصحابه كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم سيرت وَمُل اور بيا كيزه كردارك لحاظ سے بقيه صحابه كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ميرت وَمُل اور بياكيزه كردارك لحاظ سے بقيه صحابه كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ميرت وَمُل اور بياكيزه كردار ك لحاظ سے بقيه صحابه كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم مير مي وَقَيْت ركھتے تھے اور ان كى عبادت ورياضت ، تقوى و بر بيزگارى اورعدل وانصاف بِثل حيثيت ركھتے تھے، پھر جب سيّدالمرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كا ظاہرى وصال ہوا تو بالتَّر تيب ان چارصحابه كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم نَے مسلمانوں كى امامت و خلافت

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ١٤١/٦،٤١.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ١٤، ص٤٧.

کی ذمہ داری کوسنجالا، ان کی خلافت کوخلافت راشدہ کہاجا تا ہے۔ ان کے دو ِخلافت میں اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذمید داری کوسنجالا، ان کی خلافت کوخلافت میں اللّٰہ تعالیٰ کے فشل و کرم اور اس کی مد دو نصرت سے روم اور اس یا تعلیٰ کے فشل و کرم اور اس کی مد دو نصرت سے روم اور اس یا تعلیٰ کے میں بہت وقت کی سیر یا ورز کوقد موں میلے رو ند کرر کھ دیا ، عمال اور مصر پر قبضہ کر لیا اور افریقی ممالک میں بھی دین اسلام کے جھٹ دے گاڑ دیئے۔ اتنا عظیم افتد اراور اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود ان صحابہ کرام دَحیٰ اللّٰہ تعالیٰ عَنَهٰ مٰ کی سیرت کی طرح پاکیز و رہی بلکہ اس کی پاکیز گی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا ، نماز اور زکو ہ کی ادا میگی کے با قاعدہ نظام بنائے ، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا ، الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال سے ہے کہ ان کے تقوی و پر ہیزگاری ، دنیا سے بے رغبتی ، اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے کریے داری ، عاجزی و اِنکساری ، جلم و میں جمع کہ این کے تقوی و پر ہیزگاری ، دنیا سے بے رغبتی ، اللّٰہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آئے کے مسلم حکم را نوں کو وقعات ہیں ۔ جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھر جائیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آئے کے مسلم حکم را نوں کو وقعات ہیں ۔ عقلِ سیم عطافر مائے اور انہیں اسلام کے ذریں اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمن ۔ عقل سیم عطافر مائے اور انہیں اسلام کے ذریں اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی تو فیق عطافر مائے ، ایمن ۔

#### صحابهٔ كرام دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَى دِينِ اسلام پر إستفامت ﴿

اس آیت میں دی گئی خبر سے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم کوز مین میں اقتدار ملے گا تواس کے بعد بھی وہ اس وی بین پر قائم ہول گے جے انہول نے حضورافتدی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اِلٰهِ وَسَلَّم پرا بیان لاکراختیار کیا تھا، اہٰذا قر آن مجید کی اس تجی خبر کے مطابق حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اِلله وَسَلَّم کے وصالی ظاہری کے بعد جب حضرت ابو بحرصد این دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مسلمانوں کے ظیفہ بے تواس وقت صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم مَعَاذَ الله مُر تَدَنہیں ہوئے سے بلکہ وہ دینِ اسلام پر ہی مضبوطی سے قائم شے اور انہوں نے اسلام کے اصول وقوا نین پر ہی مُمل کیا اور ہر جگہدا نہی اصولوں کو نافذ کیا ، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ مُرتَد ہوگئے تھے۔ اللّٰہ تعالٰی انہیں دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ مُرتَد ہوگئے تھے۔ اللّٰہ تعالٰی انہیں عقل سلیم عطافر مائے۔

و تفسير صراط الحنان

### وَإِنْ يُكُنِّ بُوكَ فَقَلَكُنَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادُوَّ تَسُودُ فَى وَالْكُوْرِ فَكُوْرُ فَي وقومُ اِبْرِهِيمَ وَقَوْمُ لُوْطِ فَى وَاصْحَبْ مَدْيَنَ وَكُنِّ بَمُولَى فَامْلَيْتُ لِلْكُفِرِينَ ثُمَّا خَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ شَ

ترجها کنوالایمان: اوراگریتههاری تکذیب کرتے ہیں تو بیتک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی تو م اور عا داور شمود۔ اورابراہیم کی قوم اورلوط کی قوم ۔اور مدین والے اورموئی کی تکذیب ہوئی تو میں نے کا فروں کوڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میراعذاب۔

ترجہ کئی کنوالعرفان: اورا گربیتمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاداور ثمود تکذیب کرچکے ہیں۔ اور ابرا ہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔ اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کا فروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میراعذاب کیسا ہوا؟

﴿ وَإِنْ يُكُلِّ بُوكَ : اوراً گريتمهارى تكلفيب كرتے ہيں۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والى دوآيات ميں يجيلى كافر قوموں كا بنا الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كم مقدس ول كُوسلى وى كُنى وَ موں كا بنا الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كم مقدس ول كُوسلى وى كُنى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم الله وَ الله وَسَلَّم الله وَ الله وَسَلَّم الله وَ الله وَسَلَّم الله وَ الله والله و

تفسير حراط الجنان

میں نے ان کا فروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی ، چرمیں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے نفروسر شی کی سزادی تو ان پرمیر اعذاب کیسا ہو گنا ک اور در دناک ہوا!۔ اے حبیب! صَلّی اللّهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں اور پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں ، اگریہا پی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔ (1)

﴿ وَ کُنْ بُ مُولِی نَا اللّٰهُ مَاللّٰ کَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مِی بہت خوفناک ہوگا۔ (1)

آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الشّام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہی تھی بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الشّام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب کے تھی بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الشّام کی تقوم نے آپ کی تکذیب کی تھی دریہ کی تھی۔ دریہ کی تکن دیب کی تھی۔ کو تھیں سے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الشّام کی توم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی تھی بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الشّام کی تقوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی تھی۔ دریہ کی تھی۔ کہ تکن دیب کی تھی۔ دریہ کی تکن دیب کی تھی۔ کی تکن دیب کی تھی۔ کی تکن دیب کی تھی۔ دریہ کے تک دریہ کی تھی۔ کی تکور کی تک دریہ کی تھی۔ دریہ کی تھی۔ کی تعالیہ کی تک دریہ کی تھی۔ کو تک کی تکان کی تک دریہ کو تک کی تک دریہ کی تھی۔ کی تک دریہ کی تک دریہ کی تھی۔ کی تک دریہ کی تک

#### فَكَأَيِّنَ مِّنَ قَرْبَةٍ الْمَلَكُنْهَ اوَهِى طَالِبَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِكُرِمٌ عَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيْدٍ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوركتنى ہى بستيال ہم نے كھياديں كہوہ تم گارتھيں تواب وہ اپنی چھتوں برڈھئى بڑى ہيں اور كتنے كنويں بيكار بڑے اور كننے كل گچ كئے ہوئے۔

ترجہا کن اور کننی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تواب وہ اپنی چھتوں کے بل برگری بڑی ہیں اور کننے کنویں برکار بڑے ہوئے اور کننے باندو بالامضبوط کل (ہم نے برباد کردیئے)۔

﴿ فَكَا مِنْ قَرْبِيَةٍ اَمْلَكُنْهَا: اور کتنی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کردیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ اور کتنی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کردیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ اور کتنی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کردیا۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ اور کتنی ہی بستیوں کوہم نے ہلاک کردیا کیونکہ ان بستیوں میں رہنے والے کا فرضے ، تواب وہ بستیاں اپنی جربادکر دیا اور کتنے کنویں برکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والانہیں اور کتنے بلندو بالاکل

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٤-٤٤، ص٢٤٧، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٦-٤٤، ٢/٦٤، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٤، ص٧٤٧.

خالی اور و ریان پڑے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والے مرچکے ہیں۔(1)

# أَ فَلَمْ يَسِدُرُوْا فِي الْأَنْ صَفَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْاذَانَ اللهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْاذَانَ لَكُمْ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْآلَاثِ فَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْآلُونُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي يَسْمَعُونَ بِهَا فَاللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ السَّالُونُ اللَّهُ مُنْ السَّالُ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُونِ السَّالُونُ اللَّهُ مُونِ السَّالُونُ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ السَّالُ اللَّهُ مُنْ السَّالُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

ترجههٔ کنزالایمان: تو کیاز مین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے بھیں یا کان ہوں جن سے نیں تو یہ کہ آ تکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔

ترجیا گنز العرفان: تو کیابیلوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے بیہ جھیں یا کان ہوں جن سے نیں پس بیشک انکھیں اندھی نہیں ہونیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔

﴿ اَ فَلَمْ بَسِيدُوُوا فِي الْرَكُمُ فِي : تَو كيابِيلُوكُ زمين ميں نه جلے۔ ﴾ اس آيت ميں كفارِ مكوز مين ميں سفر كرنے پرابھارا گيا تا كہ وہ كفر كى وجہ سے ہلاك ہونے والوں كے مقامات ديھيں اوران كے آثار كا مشاہدہ كر كے عبرت حاصل كريں، چنانچ فرمايا گيا كہ كيا كفارِ مكہ نے زمين ميں سفر نہيں كيا تا كہ وہ سابقہ تو موں كے حالات كا مشاہدہ كريں اوران كے پاس ایسے دل ہوں جن سے سيمجھيں كہ انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ فَوَالسَّلَامُ كُوجِهُلُا نَے كی وجہ سے اُن تو موں كا كيا انجام ہوااور اس سے عبرت حاصل كريں ياان كے پاس ايسے كان ہوں جن سے جيكی امتوں كے حالات ،ان كا ہلاك ہونا اوران كی بستيوں كی ویرانی كے بارے میں سنیں تا كہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ پس بيشك كفار كی ظاہری جس باطل نہيں ہوئی اور وہ ان آئن كھوں سے د كھنے كی در يوں دكھتے ہیں بلكہ وہ ان دلوں كے اند ھے ہیں جوسینوں میں ہیں اور دلوں ہی كا اندھا ہونا غضب ہے اوراسی وجہ سے آ دمی دین كی راہ پانے سے محروم رہتا ہے۔ (2)

وتنسيرصراط الجناك

الحج، تحت الآية: ٥٤، ص ٢٤٢، جلالين، الحج، تحت الآية: ٥٤، ص ٢٨٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٤٦، ص٧٤٧-٣٤٧، خازن، الحج، تحت الآية: ٤٦، ٣١ ٢-٣١، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤٦، ٣٢/٨ ٢-٢ ٢٣، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٤٦، ٣٢/٨ ٢-٢٢)، منتقطاً.

#### عبرت ونفیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ منددو چیزیں کچھ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کود کھنا جہاں اللّٰہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اوران تو موں کے بارے میں سننا جن پر اللّٰہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے ، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت فا کدہ مند ہے اوراس دیکھنے اور سننے سے فا کدہ اس صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب دل سے غور وفکر کرتے ہوئے ان چیز وں کود یکھا اور ان کے بارے میں سنا جائے اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یا فتہ تو موں کے بارے میں سنے ، پھر ان کے حالات وانجام میں غور وفکر نہ کر ہے تو وہ عبرت وفصحت حاصل نہیں کر پاتا ، لہذا جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں اللّٰہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں تو اس وفت دل سے ان پر غور وفکر ضرور کریں تا کہ دل میں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر پیدا ہوا ور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بہنے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں مدد ملے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

ترجيه كنزالعِرفان: بيتك اس مين فيحت إس كے ليے جو

دِل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِ كُرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ اَوْا لَقَى السَّمْعَ وَهُوشَهِيْتٌ (1)

اورایک بزرگ دَئم اُللهِ تعَالَی عَلَیْه فرماتے ہیں' دنھیےت کے ساتھ اپنے دل کوزندہ رکھو،غور وَفکر کے ساتھ دل کو منور کرو، ذُہداور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ اُس کو مارو، یقین کے ساتھ اس کو مضوط کرو، موت کی یا دسے دل کو ذکیل کرو، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کراس کو خوفز دہ کرو، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیداررکھو، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کراسے ڈراؤ، ان کے شہرول اور ان کے حالات میں اس کوغور وفکر کرنے کا عادی بناؤ اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اوروہ کس طرح الٹ بلیٹ کردیئے گے۔ (2)

#### ول کے اندھے پن کا نقصان کھی

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اُسباب ہونے کے

.۳۷:ق.....1

2 ....ابن كثير، الحج، تحت الآية: ٢١، ٥-٢٨٤-٥٨٨.

جلاشيثم

باوجوددین کاراستہ پانے اور حق وہرایت کی راہ جینے سے محروم رہتا ہے۔حضرت عبد اللّٰہ بن جراد رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ سے روایت ہے، سرکار دوعالَم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: اندھاوہ ہیں جوظا ہری آئھوں سے محروم ہے بلکہ اندھاوہ ہے جوبصیرت سے محروم ہے۔ (1)

اور حضرت مہل دَحْمَهٔ اللهِ تعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: جس شخص کا دل بصیرت سے روش ہووہ نفسانی خواہ شات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہوجائے تو اس پر شہوت غالب آجاتی ہے اور غفلت طاری ہوجاتی ہے ، اس وقت اس کا بدن گنا ہوں میں گم ہوجاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکا تا۔ (2) اللّٰہ تعالیٰ ہمیں دل کی بصیرت عطافر مائے اور دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے محفوظ فر مائے ، امین ۔

## وَيَسْتَغُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يَّخُلِفُ اللَّهُ وَعُدَلًا وَإِنَّ يَوْمًا وَيَسْتَغُجِلُوْنَ اللَّهُ وَعُدَلًا وَإِنَّ يَوْمًا عَلَيْ اللَّهُ وَعُدَلًا وَإِنَّ يَوْمًا عَلَيْ اللَّهُ وَعُدَانَ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعُلَاوُنَ ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا اللَّهُ وَعُدَانًا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعُدَانًا مَا اللَّهُ وَعُدَانًا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجہ کنزالایمان: اور بیتم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللّٰہ ہر گزا پناوعدہ جھوٹانہ کرے گا اور بیشک تمہارے رب کے بہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔

ترجیا کنزالعِرفان: اور بیتم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللّٰہ ہر گزایئے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور بیننگ تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جوتم لوگوں کی گنتی کے ہزارسال کے برابر ہے۔

﴿ وَبَسَتَعُمِ لُوْنَكَ بِالْعَنَ ابِ: اور بیتم سے عذاب ما نگنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ﴾ یتنی اے حبیب! صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ ، کفارِ مَلہ جیسے نظر بن حارث وغیرہ فدا ق الله الله وَ سَلَمَ مَل عَذَاب نازل کرنے کا نقاضا کرتے ہیں اور اللّٰه تعالیٰ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا چنا نچہ بیہ

1 .....نوادرالاصول، الاصل التاسع والثلاثون، ١٥٧/١، الحديث: ٢٤٠.

2 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٤، ٦/٥٤.

ع الناس م

وعدہ بدر میں بوراہوااور مٰداق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے۔(1)

﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَن إِلَّ بِينكُ تَمهار عدب كم بال ايك دن ابيا جه ارشا وفر ما ياكه بينك اللَّه تعالى كم بال آ خرت میں عذاب کا ایک دن ابیاہے جوتم لوگوں کی گنتی کے ہزارسال کے برابر ہے،توبیہ کفار کیا سمجھ کرجلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ (2)

یا در ہے کہاس آیت اور سور و سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بیر بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور سور و معارج کی آبت نمبر 4 میں یہ بیان ہواہے کہ قیامت کے دن کی مقدار بچیاس ہزار سال ہے۔ان میںمطابقت پیہ ہے کہ قبامت کے دن کفار کوجن شختیوں اور ہولنا کیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن ایک ہزارسال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو پیجیاس ہزارسال کے برابر لگے گا۔

#### وَكَايِنَ مِن قَرْيَةٍ امْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذُنُهَا وَإِلَى الْمَصِيرُ ﴿

ترجهة كتزالايهان: اوركنني بستيال كه جم نے ان كو ڈھيل دى اس حال پر كه وه سنم گارتھيں پھر ميں نے انہيں بكڑ ااور میری ہی طرف بلیٹ کرہ ناہے۔

ترجید کانوالعوفان: اور کننی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی پھر میں نے انہیں کپر لیااور میری ہی طرف بلیٹ کرآنا ہے۔

﴿ وَكَا يَتِنْ قِنْ قَدْ يَاتِوا مُلَيْتُ لَهَا: اور كُنني ہي بستياں ہيں جنہيں ميں نے دھيل دی۔ ﴾ ارشا دفر مايا كه كثير بستياں ايس ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود میں نے ڈھیل دی اوران سے عذاب کومُؤخّر کیا ، پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعدانہیں بکڑ لیااور دنیا میں ان برعذاب نازل کیا،اور آخرت میں سب کومیری ہی طرف بلیٹ کر آ نا ہے تو میں ان کے آعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔(3)

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٤، ٦/٦٤.

2 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٤، ص٧٤٣.

3 .....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٨٤٠، ٦٠٧٠.

### ظلم الله تعالى كے عذاب كاسبب ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ ظالم خص کوڈھیل ویتار ہتا ہے اور فوری طور پراس کی گرفت نہیں فرما تا حملان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرما نے گا، پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کی وہاں سے پکڑ فرما تا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا اور اس وفت اپنے آپ کوملامت کرنے کے سوا پچھ ہاتھ نہیں رہتا تو ظالم کی نجات اس میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے لم اور ان کے حقوق کوضائع کیا ان سے معافی ما نگ لے اور ان کے حقوق انہیں اداکر دے۔ میں سی تو بہر کے جن پرظلم کیا اور ان کے حقوق کوضائع کیا ان سے معافی ما نگ لے اور ان کے حقوق انہیں اداکر دے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

#### قُلْ لِيَا يُهَا النَّاسُ إِنَّهَا آنَالُكُمْ نَدِيرٌ مَّبِينٌ ﴿

ترجية كنزالايمان: تم فرما دوكه الي لوكو! مين تؤيمي تمهار بي ليصريح ورسناني والا مول \_

ترجيهة كنزالعِرفان: تم فرما دو! العلوكو! مين توصرف تمهار بي ليحملم كهلا درسنان والا هول \_

# مبلغین کے لئے تقیمت کھی

اس میں ان تمام مسلمانوں کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے جواسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی

1 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٩٤، ٨٠٤/٨.

کوششوں میں مصروف ہیں اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کوانجام دے رہے ہیں ، انہیں جا ہے کہان کاموں کے دوران دل مضبوط رکھیں اورلوگوں کی طرف سے ہونے والی طعن وشنیع اور طنز و مذاق کو خاطر میں نہ لائیں اوراس وجہ سے بیکا م چھوڑ نہ دیں بلکہ اپنے پیش نظر صرف اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کور کھتے ہوئے ان کا مول کو جاری رکھیں،اورابیےلوگوں کے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہیں،الله تعالیٰ نے جا ہا تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔

# فَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَّمِ إِنَّ قُ كُرِيمٌ ١ وَالَّذِينَ سَعُوافِي البِّنَامُ عَجِزِينَ أُولِيكًا صَحْبُ الْجَحِيْمِ ١٠

ترجهة كنزالايمان: توجوا يمان لائے اور اچھے كام كيان كے ليجنشش ہے اور عزت كى روزى ۔ اور وہ جوكوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادہ سے وہ جہتمی ہیں۔

ترجیه کانوالعوفان: توجولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اوروہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

﴿ فَاكْنِ بِينَ امَنُوا: توجولوك ايمان لائے - اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصہ بير ہے كہ جولوگ ايمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے گنا ہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو بھی ختم نہ ہوگی اور وہ لوگ جواللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں کار دکرنے اورانہیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ان آیات کوجادو کہتے ہیں بھی شعر اور بھی پچچلوں کے قصے،اوروہ بیرخیال کرتے ہیں کہاسلام کےساتھان کابیمکرچل جائے گا،وہ جہنمی ہیں۔<sup>(1)</sup> اس ہےاشارۃً معلوم ہوا کہ جوضدی عالم جھوٹ کو پیج ٹابت کرنے کی کوشش کرےا ورسند کےطور برقر آن مجید کی آیات پیش کرے، وہ جہتمی ہے۔اسی طرح مناظرہ بخض اپنی جیت کے لئے کرنا جس میں حق کو ثابت کرنا اور دین کی

خدمت مقصودنہ ہو، کا فروں کا کام ہے جبکہ اظہار حق کے لئے مناظرہ کرنا انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی سنت ہے۔

وَمَا أَنْ سَلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِنْ سَّسُولِ وَ لَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَبَنِّى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فَى الشَّيْطِ اللَّهُ اللهُ ال

ترجہ کنزالایہ ان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیج سب پر بیروا قعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھا نبی کھوئے کو پھر شیطان نے ان کے پڑھے میں لوگوں پر کھھا نبی طرف سے ملادیا تو مٹادیتا ہے اللّٰہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللّٰہ اپنی آبیتیں بکی کردیتا ہے اور اللّٰہ علم وحکمت والا ہے۔

ترجیع کنزالعِرفان: اورہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیج (ہرایک کوبھی نہ بھی بیواقعہ بیش آیا کہ) جب اس نے (الله کاکلام) بڑھا تو شیطان نے ان کے بڑھنے میں لوگوں پر کھھا بنی طرف سے ملادیا توالله شیطان کے ڈالے ہوئے کومٹادیتا ہے بھراللّٰہ ابنی آیتوں کو بیکا کردیتا ہے اور اللّٰہ علم والاء حکمت والا ہے۔

﴿ إِذَا تَعَنَى : جب اس نے بڑھا۔ ﴾ اس آیت کا شان بزول ہے کہ جب ' سورہ نجم' نازل ہوئی تو سرکارِدوعاکم صلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نِے مسجرِحرام میں آیوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہت آہت آہت اس کی تلاوت فرمائی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نِے مسجرِحرام میں آیوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہت آہت آہت است اس کی تلاوت فرمائی تاکہ سننے والے غور بھی کر سینے والوں کو یادکر نے والوں کو یادکر نے میں مدد بھی ملے، جب آپ نے آیت '' وَمَنْوَةُ الشّالِثَةُ الشّالِثَةُ الشّالِدُ وَالْهِ مَنْ مِنْ مِنْ مِن کے کان میں اس سے ملاکردو کلے ایسے ہم و یہ جن اللّه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی حَدمت میں صلی میں کی تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی حَدمت میں ماضر ہوکر بیال عَن کی تا واس سے حضور پُر تو رصَلْی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کور خَیْ ہوا ، اس براللّه تعالٰی نے آپ کی تسلی صلی میں تازل فرمائی۔ (1)

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٦/٩٤.

تنسيره كاطالجنان

# لِيجْعَلَمَا يُلْقِى الشَّيْطِيُ فِتْنَةً لِلَّذِبْ فِي فَالْوْبِهِمُ مَّرَضٌ وَ الْقَاسِيَةِ فِي فَلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَ الْقَاسِيَةِ فَلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّلِبِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَ إِنَّ الظَّلِبِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ وَ إِنَّ الظَّلِبِينَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴾

ترجہ کنزالایمان: تا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوفتنہ کردیان کے لیے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل شخت ہیں اور بیٹک سنم گار ڈھر کے جھگڑ الوہیں۔

ترجید کنوالعوقان: تا کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کوان لوگوں کیلئے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک ظالم لوگ دور کے جھڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿ لِيَجْعَلُ مَا لَيُلِقِي الشَّيْطِانُ وَتُنَدَّةً: تا كه شيطان كه دُالے ہوئے كوفتنه كروے ۔ ﴿ لِيمْ شيطان كولوگوں برا بني طرف سے بجھ ملا دینے برقدرت و بناس لئے ہے تاكہ اللّه تعالىٰ شيطان كه دُالے ہوئے كلام كوان لوگوں كيلئے فتنه كردے اور إبتلا و آزمائش بنادے جن كے دلوں ميں شك اور نفاق كى بيارى ہے اور جن كے دل حق قبول كرنے سے بخت ہيں اور بيشك مشركين ہيں اور بيشك مشركين ومنافقين دونوں حق كے معاملے ميں دور كے جھاڑے ميں برائے ہوئے ہيں۔ (1) جينانچہ جب بيوا قعدرونما ہوا تو مشركين منافقين شبه ميں برائے مگر مخلص مومنوں كوكوئى تر دُون دنہ ہوا۔

وليعلم الذين أونوا العِلم انت الكي من والعافية منوابه فنخبت واليعلم الذين المنواب فنخبت المنوا المنواب فنخب والتاله المنواب المنواب المنواب والتالم المنواب والتالم والم والتالم والتا

ترجہ کنزالایمان: اوراس لیے کہ جان کیں وہ جن کوئلم ملاہے کہ وہ تہہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس برایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل اور بیشک اللّه ایمان والوں کوسیدھی راہ چلانے والاہے۔

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٠/٦،٥٠.

و تفسير حراط الجنان

ترجید کنزالعِرفان: اورتا کہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیس کہ بیر قرآن) تمہارے رب کے پاس سے قل ہے تواس برايمان لائيں تواس كيلئے ان كے دل جھك جائيں اور بيشك الله ايمان والوں كوسيدهي راه كي طرف مدايت دينے والا ہے۔

277

﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُونُواالْعِلْمَ: اورتاكه جنهين علم ديا كياب وه جان ليس ﴾ ارشادفر مايا: شيطان كوقدرت ديناس لئے ہے تا کہ جنہیں اللّٰہ تعالیٰ کے دین کا اوراس کی آیات کاعلم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہاس قر آن شریف کا تمہارے رب کے پاس سے نازل ہوناحق ہے اور شیطان اس میں کسی طرح کا کوئی نَصَرُ ف نہیں کرسکتا، تو وہ اس پر ایمان لانے میں ثابت قدم رہیں اور اس کیلئے ان کے دل جھک جائیں اور بیشک الله نتعالی ایمان والوں کو دینی اُمور میں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>مراد ہیہ ہے کہ شیطان کی ہیر کت مومنوں کے ایمان کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شیطان نے بچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی برتا واکیا تھااور رب عَزَّوَ جَلَّ نے اس کے داؤکو بیکارکرد یا تھا۔ بیخھانیتِ قرآن کی دلیل ہے۔

# وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَ وْيَاتِيهُمْ عَنَاكِ يُومِ عَقِيْمٍ ٥

ترجيه كنزالايمان: اور كافراس سے ہميشہ شك ميں رہيں گے بہاں تك كدان پر قيامت آجائے اجا تك ياان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے پچھا جھانہ ہو۔

ترجها كَنْوَالعِرفان: اور كافراس سے ہمیشہ شك میں رہیں گے بہال تك كدان براجا نك قیامت آجائے باان بر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔

الَّذِينَكَ فَيْ كُوا فِي مِرْ يَتِوْ مِنْكُ : اور كا فراس سے ہمیشہ شک میں رہیں گ

....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٤٥٠/٦،٥٠

الحنان المالحنان

دبنِ اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کے ان پر قیامت آ جائے یا آئیں موت آ جائے کیونکہ موت بھی قیامت صغریٰ ہے باان برایسے دن کاعذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔اس دن سے بدر کا دن مراد ہے جس میں کا فروں کے لئے پچھ کشادگی اور راحت نتھی اور بعض مفسرین کے نز دیک اس سے قیامت کا دن مراد ہےاور" اَلسَّاعَةُ "سے قیامت آنے سے پہلے کی چیزیں مراد ہیں۔(1)

277

#### آیت " وَلَا یَزَالُ الَّذِی یُنَ كُفَنُ وَا" ہے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دومسکلے معلوم ہوئے

- (1).....ازلی کا فرکے لئے کوئی دلیل مفید نہیں، وہ ہمیشہ شک میں گرفتار ہے گا۔
- (2).....موت كوقت، يا قيامت ميں يا الله تعالى كاعذاب ديكير كفارا بمان قبول كركيتے ہيں مگروہ ايمان الله عَزَّوَجَلَّ کے نز دیک معتبر ہیں۔

ٱلْمُلَكُ يَوْمَ إِلَّهِ ﴿ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ الْفَالِّذِينَ امْنُوا وَعَدِلُوا الصَّلِحُتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِبْنَ كَفَرُوْا وَكَنَّ بُوْا بِالنِنَا فَاولِإِكَ لَهُمْ عَنَا بُهُمْ عَنَا بُهُمْ عَنَا بُهُمْ عَنَا بُهُمْ عَنَا بُهُمْ عَنَا بُهُمْ عَنَا بُ

ترجمة كنزالايمان: بإدشابى اس دن الله بى كى ہے وہ ان ميں فيصله كرد ہے گا توجوا يمان لائے اورا چھے كام كيےوہ چین کے باغوں میں ہیں۔اورجنہوں نے کفرکیااور ہماری آیتیں حبطلائیں ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔

ترجیا کنزالعرفان:اس دن بادشاہی الله ہی کے لئے ہے۔وہ ان میں فیصلہ کردے گا تو ایمان والے اورا چھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔اورجنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو حجمثلا یاان کے لیے رسوا کر

ت الآية: ٥٥، ص ٥٤٧.

﴿ ٱلْمُلُكُ بَوْمَ مِنْ تِلْهِ: اس دن بادشابى الله بى كيليّے ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بہت کے قیامت کے دن بادشاہی الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے جس کا اصلاً کوئی شریک نہیں اور وہ بادشاہی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کر ہے گا اور اللّٰہ تعالیٰ کےعلاوہ کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا ورنہ فیقی بادشا ہت تو آج بھی اس کی ہی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان فیصلہ کردے گا اور وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے مسلمان اللّٰہ تعالیٰ کے ضل سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور اللَّه تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا باان کے لیےان کے کفر کی وجہ سے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ '

**٤**٦٨

# وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُو آوَمَا ثُو الْبَرْزُقَةُ هُمُ اللَّهُ ي زُقًا حَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اوروه جنهول نے الله كى راه ميں اپنے گھر بار جيھوڑ ہے پھر مارے گئے يامر گئے توالله ضرورانہيں اچھی روزی دے گااور بیشک الله کی روزی سب سے بہتر ہے۔

ترجيكً كنزُالعِرفان: اوروه جنهول نے الله كى راه ميں اپنے گھر بارچھوڑے پھڑل كرديتے گئے يا خودمر كئے توالله ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بیشک الله سب سے اچھارز ق دینے والا ہے۔

﴿وَالَّذِ بِينَ هَا جَرُوا فِي سَمِيلِ اللهِ: اوروه جنهول نے الله كى راه ميں اپنے گھر بارچھوڑے۔ ﴾شانِ نزول: بعض صحابة كرام رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ نَى ثَرِيمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتِ عُرْضَ كَى: يا رسولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہمارے جواُصحاب شہبیر ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ اللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم جہا دول میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كِساتھ رہیں گے، کین اگرہم آپ كے ساتھ رہے اور ہمیں شہادت كے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر بیرآ بت اور اس کے بعد والی آبت نازل ہو

، الحج، تحت الآية: ٥-٧٥، ٢/٦ ٥، حلالين، الحج، تحت الآية: ٥٠-٥٧، ص٤٨٤، ملتقطاً.

میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بارچھوڑ ہے اور اس کی رضا کے لئے عزیز وا قارب کوچھوڑ کروطن سے نکلے اور مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی ، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیئے گئے یا انہیں طبعی طور پر موت آگئی تو اللّٰہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گاجو بھی ختم نہ ہوگی اور بیشک اللّٰہ تعالیٰ سب سے اچھارز ق دسینے والا ہے کیونکہ وہ بے صاب رزق دیتا ہے اور جورزق وہ دیتا ہے اس پر اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں۔ (1)

# كَيْنُ خِلَتُهُمْ مُّنْ خَلَا يَرْضُونَكُ لَوْ إِنَّا لِلْهُ لَعَلِيمٌ خَلِيْمٌ صَلِيمٌ اللهُ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ اللهُ اللهُ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ صَالِحُهُمْ مُنْ فَاللهُ عَلَيْمٌ خَلِيمٌ صَالِحُهُمْ مَا لَكُولِيمٌ خَلِيمٌ صَالِحُهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ صَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ صَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ صَالَّهُ اللَّهُ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ صَالَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجههٔ کنزالایمان: ضرورانهیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پیند کریں گے اور بیشک اللّٰه علم اور حلم والا ہے۔

توجیه کنزالعِرفان: وه ضرورانهیں ایسی جگه داخل فر مائے گا جسے وه پیند کریں گےاور بیشک اللّٰه کم والا جلم والا ہے۔

﴿ لَيُكُ خِلَمُّهُمُ مُّكُ خَلاَ يَرُضُوْنَهُ: وه ضرورانہيں اليی جگه داخل فرمائے گا جے وه پسند کریں گے۔ ﴾ اس ہے بہلی آیت میں جن ہستیوں کے لئے جنت کی روزی کا بیان ہوا بہاں ان کی رہائش کے بارے میں بیان کیا جارہا ہے، چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ اللّٰه تعالیٰ ضرورانہیں ایسی جگه داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہرمراد پوری ہوگی اورانہیں کوئی نا گوار بات پیش نہ آئے گی اور بیشک اللّٰه تعالیٰ ہرایک کے احوال کوجانے والا اور قدرت کے باوجود دشمنوں کوجلد مزانہ دے کرحلم فرمانے والا ہے۔ (2)

#### راہِ خدا میں شہیر ہونے والااس راہ میں طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو تخص اللّه نعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے مجاہدین کے ساتھ نکلے، پھراسے طبعی طور پر موت آجائے تواسے اور شہید دونوں کو جنت میں اچھارزق دیا جائے گا، البتہ بہاں بہ بات یا درہے کہ شہید کامر تنبط بعی موت مرنے والے سے بڑا ہے۔ چنانچہ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندسی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں:

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٨، ص٥٤٧، خازن، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٣١٥/٣، جلالين، الحج، تحت الآية: ٥٨، ص٤٨٤، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٢/٦٥، ملتقطاً.

2.....خازن، الحج، تحت الآية: ٩٥، ٣١٥/٣، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٩٥، ٢/٦، ملتقطًا.

خ تفسيرصراط الجناك

'' راہِ خدامیں شہید ہونے والا اوراس راہ میں طبعی موت مرنے والا رزق ملنے کا وعدہ کئے جانے میں برابر ہیں کیکن وعدے میں برابری اس بات پر دلالت نہیں کر تی کہ جورزق انہیں عطا کیا جائے گااس کی مقدار بھی برابر ہوگی ، دیگر دلائل اور ظا ہر شریعت سے بیہ ثابت ہے کہ شہبید (طبعی موت مرنے دالے سے )افضل ہے۔ (1)

٤٧.

علامه اساعيل حقى دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكُصِيِّ بين: اس آبيت ميں شهبير مونے والے اور طبعی موت مرنے والے، دونوں کے لئے ایک جبیباوعدہ کیا گیاہے کیونکہ دونوں اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور دین کی مدد کرنے نکلے ہیں اوربعض مفسرین فرماتے ہیں'' راہِ خدا میں شہید ہونے والے اورطبعی موت مرجانے والے دونوں حضرات کو ا چھی روزی ملے گی کیکن اس آیت سے بیرٹا بت نہیں ہوتا کہ راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے کا ا جر ہراعتبار سے برابر ہے بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا برانہیں ملنے والی انچھی روزی میں بھی فرق ہوگا کیونکہ راہِ خدامیں شہید ہونے والے کو طبعی موت مرنے والے برفضیات حاصل ہے کہاہے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں زخم پنیجے اوراس کا خون بہا (جبکہ طبعی موت مرنے والے کو یہ کلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑیں۔) نیزشہید کے طبعی موت مرنے والے سے افضل ہونے پرکثیر دلاکل موجود ہیں جن میں سے یانچے درج ذیل ہیں۔

- (1)..... نبي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَيْ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَ سَلَّمَ كَى بارگاه ميس عرض كي تَيْ : كون ساجها د ( يعنى مجامِر ) افضل ہے؟ ارشا دفر مايا: '' <sup>دو</sup>جس کا خون بہا یا جائے اوراس کا گھوڑ ازخمی کر دیا جائے۔ <sup>(2)</sup>
- (2)....راہ خدامیں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبوآ رہی ہو گی۔ <sup>(3)</sup> جبکہ راہِ خدامیں طبعی موت مرنے والے کو پیفضیلت حاصل نہ ہوگی۔
- (3).... شہید ہونے والاشہادت کی فضیلت دکھے لینے کی وجہ سے بیتمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تا کہ اسے و ہارہ اللّٰہ نعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ <sup>(4) ا</sup>نگین طبعی موت مرنے والا الیبی تمنا نہ کرے گا۔
- (4)....راہِ خدا میں شہید ہونے سے (مخصوص گناہوں کے علاوہ) تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(5) اور طبعی موت

1 .....البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٥٨، ٢٥٤/٦، ملخصًا.

2 .....ابن ماجه، كتاب الحهاد، باب القتال في سبيلِ الله، ٣٥٨/٣، الحديث: ٢٧٩٤.

3 .....بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عزّ و جلّ، ٢/٤ ٥ ٢، الحديث: ٣٨٠٣.

4.....بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهنّ... الخ، ٢/٢٥٢، الحديث: ٥ ٢٧٩.

5 .....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في تواب الشهيد، ٢/٠٤ ٢، الحديث: ١٦٤٨.

مرنے والے کے لتے ایسی کوئی فضیلت وارزہیں ہوئی۔

(5)....راہ خدامیں شہید ہونے والے کونسل نہیں دیاجاتا جبکہ راہ خدامیں طبعی موت مرنے والے کونسل دیاجاتا ہے۔ (5)

## 

ترجمة كنزالايمان: بات بيه اورجو بدله ليجيسي تكليف بهنچائي گئي هي پهراس برزيادتي كي جائة تو بيتك الله اس كي مددفر مائے گا بيتک الله معاف كرنے والا بخشنے والا ہے۔

ترجہ کے کنوالعوفان: بات یونہی ہے اور جو کسی کوویسی ہی سزاد ہے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر (بھی) اس برزیادتی کی جائے تو بیشک اللّٰہ اس کی مدوفر مائے گا، بیشک اللّٰہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

و من الله تعالی کی راہ میں شہید ہوگئے یا آئیں طبی طور پرموت آگئ اور اس آیت میں الله تعالی نے جبر دی ہے کہ جو مسلمانوں الله تعالی کی راہ میں شہید ہوگئے یا آئیں طبی طور پرموت آگئ اور اس آیت میں الله تعالی نے جبر دی ہے کہ جو مسلمانوں پرزیادتی کرے گاس کے خلاف الله تعالی مسلمانوں کی مد فرما تاریح گا، چنا نچرار شاوفر مایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کوولی ہی سزاد ہے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور بدلہ لینے میں صدسے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پرزیادتی کی جائے تو بیشک الله تعالی طالم کے خلاف اس کی مدوفر مائے گا، پینک الله تعالی مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش فرمانے والا ہے۔ شان بزول: یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چا ہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے لڑائی شروع کردی، مسلمانوں کی مدوفر مائی۔ (2)

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الحج، تحت الآية: ٥٩، ٢/٦ ٥-٥٣، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ٢٠،٦/٢٥٥، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٠،٦/٣٥، خازن، الحج، تحت الآية: ٢٠،٢/٢٥/١، ملتقطاً.

#### ظلم کےمطابق سزادیناعدل وانصاف اورمعاف کردینا بہترہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتناظلم کرے اسے اتنی ہی سزادیناعدل وانصاف ہے، کیکن ممکنہ صورت میں بدلہ لینے کی بجائے ظالم کومعاف کر دینا بہر حال بہتر اور افضل ہے کیونکہ معاف کرنے کا اجر وثو اب بہت زیادہ ہیں بدلہ لینے کی بجائے ظالم کومعاف کر دینا بہر حال بہتر اور افضل ہے کیونکہ معاف کرنے کا اجر وثو اب بہت زیادہ ہیں بدلہ لینے کی بجائے اور مقام پر اللّٰہ تعالی ارشا وفر ما تاہے:

ترجیه کنزالعرفان: توجوتم پرزیادتی کرے اس پراتی ہی زیادتی کروجتنی اس نے تم پرزیادتی کی ہواور اللّٰہ سے ڈرتے رہوا ورجان رکھو کہ اللّٰہ ڈرنے والول کے ساتھ ہے۔ فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُو اعَلَيْهِ بِمِثَلِ مَااعْتَلَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوَ اَنَّاللهَ مَعَ الْمُنَّقِيْنَ (1)

اورارشادفر ما تاہے:

قرجہ نے کن کا اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سنوار اتواس کا اجراللہ (کو مہ کرم) پر ہے، بیشک وہ ظالموں کو پہند نہیں کرتا ۔ اور بےشک جس نے اپنے او پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیاان کی پکڑی کوئی راہ نہیں ۔ گرفت صرف ان او گوں پر ہے جواوگوں پرظم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرف کی کھیلاتے ہیں ، ان کے لیے وروناک عذاب ہے ۔ اور بیشک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بیضر ور ہمت والے کا موں میں سے ہے۔

حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:
''جب لوگ حساب کے لئے تھم ہے ہول گے تواس وقت ایک مُنا دی بیاعلان کر ہے گا: جس کا اجر اللّه تعالیٰ کے ذمهٔ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پھر دوسری باراعلان کر ہے گا کہ جس کا اجر اللّه تعالیٰ کے ذمهٔ کرم پر

1 ۰۰۰۰۰ بقره: ۱۹۶

2.....شورى: ، ، ، ۲۳٪ .

جلدشيثم

خَفْسَيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ

ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ پوچھاجائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ مُنا دی
کہے گا:ان کا جولوگوں (کی خطاوی) کومعاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بارمُنا دی اعلان کرے گا: جس کا اجر اللّٰہ تعالیٰ
کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ تو ہزاروں آ دمی کھڑے ہوں گے اور بلاحساب جنت میں داخل ہوجائیں گے۔ (1)

#### بدلهنه لينے سے متعلق تا جدار رسالت صَلّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرت الله

سيّدالمرسكين صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ لُولُول كَى خطا وَل سے درگز رفر ماتے اوران كى طرف سے ہونے والى زياد تيوں كابدله لينے كى بجائے معاف كرديا كرتے تھے، چنا نچه حضرت ابو عبداللّه جدلى دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہيں: ميں نے حضرت عائشہ صديقة دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ اسے رسول كريم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَليُهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللهُ مَعَالَى عَلْهُ عَلَيْهِ وَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي مَا عَلَيْ اللّهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي مَ

حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنُهَ فرماتی میں: رسول کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے سی معاطے میں اپنی ذات کا بھی انتقام ہیں لیاخواہ آپ کیسی ہی تکلیف دی گئی ہو، ہاں جب الله تعالی کی حرمتوں کو بیا مال کیا جاتا تو الله تعالیٰ کے لئے (ان کا) انتقام لیا کرتے تھے۔ (3)

# ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُوْلِجُ النَّيْلُ فِي النَّهَ الرَّويُ وَلِجُ النَّهَ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّامُ الللَّامُ ا

ترجية كنزالايمان: يداس ليه كه الله تعالى رات كود الناب دن ك حصه مين اوردن كولا تاب رات ك حصه مين

🕕 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۲/۱ ٤٥، الحديث: ٩٩٨.

2 ..... ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حلق النبي صلى الله عليه وسلم، ٩/٣ ، ٤ ، الحديث: ٢٠٢٣.

3 .....بخاري، كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة، باب كم التعزير والادب، ٢/٤ ٥٥، الحديث: ٦٨٥٣.

اوراس ليے كه الله سُنتاد يكھاہے۔

ترجیا کنز العرفان: بیاس لیے ہے الله رات کودن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کورات کے حصہ میں داخل کرتا ہے اور بیاس لیے ہے کہ الله سننے والا ، دیکھنے والا ہے۔

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مُبُولِجُ النَّيْلُ فِي النَّهَاسِ: بياس ليے ہالله رات كودن كے حصي من وافل كرويتا ہے۔ پينى مظلوم كى مدوفر ماناس لئے ہے كہ اللّه عَزَّوَ جَنَّ جُوچا ہے اس پر قادر ہے اور اس كى قدرت كى نشانياں اس سے ظاہر ہيں كہ وہ بھى دن كو برُ ها تا ، رات كو برُ ها تا ، دن كو برُ ها كو كو بر ها تا ، دن كو برُ ها كو بر ها تا ، دن كو برُ ها كو بر خوالا ہے ، اس سے نہ كى كوئى بات بوشيدہ ہا ور با با اس سے نہ كا كوئى عمل جھيا ہوا ہے۔ (1)

#### کا فروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا جا ہے گھ

اس آیت میں اشارةً فرمایا گیا کہ جیسے بھی دن بڑے بھی را تیں ایسے ہی بھی کفار کا غلبہ ہونا ہے اور بھی مومنوں کا تسلط۔لہٰذا کا فروں کا غلبہ د مکی کرمسلمانوں کو دل ننگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اُ قوال ، اُ عمال اور اَ فعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ ابنی رحمت مے صدقے مسلمانوں کو کفار برغلبہ اور فنتح ونصرت عطافر مائے۔

## ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَ أَنَّ مَا يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِى الْكَبِيْرُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: ياس ليكه الله بى حق باوراس كسواجس يوجة بين وبى باطل باوراس ليكه الله بى بلندى برائى والا ب-

1 .....مدارك، الحج، تحت الآية: ٢١، ص٤٦، طبرى، الحج، تحت الآية: ٢١، ١٨٣/٩، ملتقطاً.

خنسيرصراط الجناك

ترجها كنزالعِرفان: بياس ليے ہے كه الله بى حق ہاوراس كے سواجس كى لوگ عبادت كرتے ہيں وہى باطل ہے اوراس کیے کہ اللّٰہ ہی بلندی والا ، برُ ائی والا ہے۔

﴿ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ: بياس ليه به كه الله بي تن به لي يعني بددفر ما نااس لي بهي به كه الله تعالى بي حق والا ہے تواس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے اور مسلمانوں سے چونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سجا وعدہ فر مایا ہے لہٰذا یہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں اور وہ عبادت کئے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور بیدر فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پرغالب ہے،اس کی کوئی شبیز بیں اور نہ ہی کوئی اس کی مِثل ہے اور وہ کا فروں کی منسوب کردہ ان تمام با توں سے پاک ہے جواس کی شان کے لائق نہیں اور وہی عظمت وجلال اور بڑائی والا ہے۔ (1)

ٱلمُتَرَانَ اللهَ ٱلْوَلَمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْارَمُ ضُمُخُورً لَا اللَّهُ مَاءً فَتُصْبِحُ الْآسُمُ فَضَرَّةً الْأَسْمُ فَضَرَّةً الْأَسْمُ فَضَرَّةً اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُولِ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْرَبْضِ لَوَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُ الْحَبِيلُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كياتوني نه يكهاكه الله نة سان سے يانى أتاراتو صبح كوز مين مريالى موكى بيتك الله ياك خبردار ہے۔اسی کا مال ہے جو بچھ آسانوں میں ہے اور جو بچھ زمین میں ہے اور بیشک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔

ترجيه الكناك الله عن الله عنه الله عن أسمان سع ياني الاراتوز مين سرسبر موجاتى ب بينك الله برامم بان، خبردارہے۔جو بچھ اُسانوں میں ہےاورجو بچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہےاور بیشک الله ہی بے نیاز،تمام تعریفوں کا

تحت الآية: ٢٦، ٦/٦ - ١٠، الجزء الثاني عشر.

﴿ اَلَمْ تَتُو: کیا تونے نہ ویکھا۔ ﴾ اس سے پہلے الله تعالیٰ کی قدرت پردلائت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم زیادہ کرنا ذکر کی گیا اور اب بہاں سے الله تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کے جارہے ہیں، چنانچا رشاد فرمایا کہ کیا تونے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب الله تعالیٰ آسان سے بارش کا پانی تازل فرما تا ہے توہ ہنا تا سے سرسبز وشاداب ہو جاتی ہے اور یہ الله تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بیشک الله تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کراپی بندوں پر بڑا مہر بان ہے اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو پھوان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبر دارہے۔ (۱) شول کی تو کہ ارشاد کی اللہ تعالیٰ الدّ می اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور ایٹ افعالی وہفات میں تمام تعریفوں کا سے میں اُس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک اللّٰہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور ایٹ افعال وہفات میں تمام تعریفوں کا سے تی ہے۔ (2)

اَكُمْ تَكُوانُّ الله سَخَّى لَكُمْ شَافِي الْاَثْرِضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ﴿ وَيُنْسِكُ السَّبَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَثْرِضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَهُ وَقُنَّ مَرِيهِ ﴿ وَيُنْسِكُ النَّاسِ لَهُ وَقُنَّ مَرِيهِ ﴿ وَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى ال

ترجمة كنزالايمان: كيا تونے نه ديكھا كه الله نے تمهار بے بس ميں كرديا جو بچھ زمين ميں ہے اور شنى كه دريا ميں اس كے هم سے چائى الله آدميوں پر اس كے هم سے چائى ہوئے ہوئے ہے آسان كوكه زمين پرنه گر پڑے گراس كے هم سے بينك الله آدميوں پر بڑى مهروالامهربان ہے۔

ترجہا کن العِرفان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللّٰہ نے تمہارے قابومیں کردیا جو بچھ زمین میں ہے اور شنی کو جو دریا میں اس کے علم سے چلتی ہے اوروہ آسمان کورو کے ہوئے ہے کہ ہیں زمین پرنہ کر بڑے مگراس کے علم سے۔ بیشک اللّٰہ لوگوں

السستفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٣٣، ٨/٢٤٢، حلالين، الحج، تحت الآية: ٣٣، ص ١٨٥، ملتقطاً.

عسجلالين، الحج، تحت الآية: ٢،٥ ص ٥ ٨٨، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢،٦/٦٥، ملتقطاً.

یربر می مهربانی فرمانے والا ، رحم فرمانے والا ہے۔

﴿ اَلَمْ تَكُوانَّ اللَّه عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

﴿ وَيُعْسِكُ السَّمَاءَانُ تَعَالَى الْمُدَّعِ الْمُرْمِ فَي الرَّمُ فَى الرَّمُ وَ الرَوه آسان كوروك ہوئے ہے كہ ہيں زمين پر سُرنہ پڑے اوراس تيسرے احسان كاذكر فرمايا كه اللّه تعالى اپنی قدرت سے آسان كوروك ہوئے ہے تا كہ وہ زمين پر سُرنہ پڑے اوراس نے لوگوں كو جو تعتیں عطافر مائی ہیں وہ ختم نہ ہوجائيں البتہ جب قيامت قائم ہوگی تواللّه تعالى كے علم سے آسان سُرجائے گا۔ آیت كے آخر میں ارشا دفر ما یا كہ بیشك اللّه تعالى لوگوں پر بڑی مہر بانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے كہ اس نے ان كے لئے دین ودنیا كی مُنفعتوں كے دروازے كھولے اور طرح كے نقصانوں سے انہیں محفوظ كيا۔ (3)

# وَهُوَالَّذِي ٓ اَحْيَاكُمْ فَمُ يُعِينَكُمْ ثُمَّ يُعِينَكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُولُ ١٠

1 ..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٦٥، ٨/٧٢.

2 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٥٦، ٢٤٧/٨.

3 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٨/٨٤ ٢، بيضاوى، الحج، تحت الآية: ٢٥، ١٣٩/٤، خازن، الحج، تحت الآية: ٢٥، ٦/٣١٦، ملتقطاً.

ترجیه کنوالعوفان: اور وہی ہے جس نے تہمیں زندگی بخشی بھروہ تہمیں موت دے گا بھر تہمیں زندہ کرے گا بیشک آ دمی بڑا ناشکرا ہے۔

﴿ وَهُوَالَّنِ مَنَ آَحُیکا کُمُ: اورونی ہے جس نے تہمیں زندگی بخشی۔ ﴿ ارشاد فر مایا کہ تمہارا معبود ون ہے جس نے تمہاری مؤت ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے سے پیدا فر ما کرتہ ہیں زندگی بخشی ، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پروہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تواب اور عذاب کے لئے تہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، بیشک آ دمی بڑا ناشکراہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اتنی نعبتوں کے باوجوداس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی بوجا کرتا ہے۔ (1)

## شكرگزاراورناشكرابنده

یہاں آیت میں بڑے ناشکرے انسان سے کا فرمراد ہے، البتہ عموی طور پردیکھاجائے تو اللّٰہ تعالیٰ نے ہرانسان کو بیعزت ،عظمت اور شان عطافر مائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نواز ااور اسے ظاہری و معنوی نعمتیں عطاکیس اور تمام موجود چیزوں کواس کا خادم بنایا، اس لئے ہر بندے پرلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کواس کی لطف وکرم اور بے پناہ انعامات کا شکر اواکر اے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنْ سَكُّا هُمُنَاسِكُوْ لَا يُنَازِعُنَكُ فِي الْأُمْرِوَادُعُ لِكُلِّ أُمَّةٍ وَعَنْكُ فِي الْآمُرِوَادُعُ لِكُلِّ أُمَّةً وَعَنْكُ فِي الْآمُرُوادُعُ لِكُلِّ أُمَّةً وَعَنْكُ فِي الْآمُرُوادُعُ لَكُلُّ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

ترجیة کنزالایمان: ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنادیے کہوہ ان پر چلے تو ہر گزوہ تم سے اس معاملہ

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٢٦، ٣/٦ ٢٦، مدارك، الحج، تحت الآية: ٢٦، ص٤٤٧، حلالين، الحج، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٤٧، ملاقطاً.

تنسير صراط الجنان

#### میں جھگڑانہ کریں اوراپنے رب کی طرف بلاؤ بیشکتم سیدھی راہ پر ہو۔

ترجہا کنزُ العِرفان: ہرامت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنادی جس پرانہیں عمل کرنا ہے تو ہر گزوہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑانہ کریں اور تم اینے رب کی طرف بلاؤ بینک تم سیدھی راہ پر ہو۔

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنُه كَاهُمُ : ہرامت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنادی۔ پینی سابقہ دین وملت والوں میں سے ہرامت کے لیے اللّٰہ تعالیٰ علیٰ ہوا ہے ہم نے ایک خصوص شریعت بنائی تا کہ وہ عبادات اور دیگر معاملات میں اپنے اپنے شری قوانین پڑمل کریں ، توا حبیب! عَلَیٰ اللّٰہ تعَالیٰ عَلیٰہوَ اللّٰہ وَ سَلّٰمَ ، آپ کے زمانے میں موجود دیگر ملتوں والے ہر گزآپ سے دین کے معاملے میں بید گمان کر کے جھگڑا نہ کریں کہ اِن لوگوں کی بھی شریعت وہی ہے جو اِن کے آباؤ اَجداد کی تھی ، وہ شریعت وہی ہے جو اِن کے آباؤ اَجداد کی تھی ، وہ شریعت منسوخ ہونے سے پہلے سابقہ لوگوں کی شریعت سے اور اب قیامت کی جداگا نہ اور ستفل شریعت ہے اور اب قیامت تک ہرایک کواسی شریعت پڑمل کرنا ہے۔ اور اے حبیب! عَلیٰ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیٰہوَ اللّٰهِ وَسَلّٰمَ ، آپ تمام لوگوں کو این تو بول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول کوا ہے دیں بیشک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ (1)

# وَإِنْ جِكَالُوْكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَإِنْ جَكَالُوْكَ اللهُ ا

ترجمهٔ کنزالایمان: اورا گروه تم سے جھگڑیں تو فر مادو کہ اللّه خوب جانتا ہے تمہارے کو تک۔اللّه تم میں فیصلہ کردے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کررہے ہو۔

ترجها کن العرفان: اورا گروه تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللّٰه خوب جانتا ہے جوتم کررہے ہو۔اللّٰه تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کردیے گاجس میں تم اختلاف کررہے ہو۔

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٦٧، ٦٨٥.

وتنسير مراط الجنان

﴿ وَرِانُ جِن لُوْكَ: اورا گروہ تم سے جھگڑیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بہ ہے کہا ہے حبیب! حملًا الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ ، اگر تِق ظاہر ہونے اور ججت لازم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے وعید کے طور پر فرمادیں کہ الله تعالیٰ ان باطل کا موں کو خوب جانتا ہے جوتم کررہے ہواوروہ تمہیں بیکام کرنے کی سزادے گا۔ اللّٰه تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کردے گا جس میں تم اختلاف کررہے ہو، تواس وقت متمہیں معلوم ہوجائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا ہے۔ (1)

#### ہر با تونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے کھے

فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ مَ حِيْمٌ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھٹر الوسے مناظر ہنہیں کرنا جا ہیے اور یہ بات اس واقعے سے مزید مضبوط ہوجاتی ہے کہ جب شیطان نے حضرت آ دم عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ وَسِجِدہ نہ کرنے پردلائل بیش کئے تواللّٰہ تعالٰی نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ اس سے فرمایا:

#### ترجيه كنزالعرفان: توجنت سينكل جاكيونكرتوم دود ب\_

علامہ ابو عبد اللّٰه محمہ بن احمد قرطبی دَ حَمَدُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں اس آیت ہیں اللّٰه عَزُوجَ لَ نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ ادب سکھایا ہے کہ جو تحص محض نعطب اور جھ گڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جو اب نہ دواور نہ اس کے ساتھ مناظرہ کر و بلکہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف وہ بات کہدو جو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھائی ہے۔ (3)

# اَلَمْ تَعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْاَثْ مِنْ اِنَّ ذَٰ لِكُ فِي كُتْبِ الْمَاءُ وَالْآثَ مِنْ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمة كنزالايمان: كيا تونے نہ جانا كہ الله جانتا ہے جو يجھ آسانوں اور زمين ميں ہے بيتك بيسب ايك كتاب ميں

1 ....روح البيان، الحج، تحت الآية: ٢٨-٩٦، ٦٨٥، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٢٨-٩٦، ٩/٨، ٢٤، ملتقطاً.

2 .....حجر: ۲۵.

3 ....قرطبي، الحج، تحت الآية: ٢٦/٦،٦٩، الجزء الثاني عشر.

ہے بیشک ریرالله برآسان ہے۔

ترجہ کنز العرفان: کیا تھے معلوم ہیں کہ اللّٰہ جانتا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے بیشک بیسب ایک کتاب میں ہے بیشک بیراللّٰہ پر بہت آسان ہے۔

﴿ اَلَمْ تَعْلَمْ : کیا تخصِ معلوم ہیں۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ اے بندے! کیا تخصِ معلوم ہیں کہ آسانوں اور زمین میں کوئی چیز الله تعالیٰ سے پوشیدہ ہیں، وہ ہر چیز کوجا نتا ہے اور ان چیز وں میں کفار کی با تیں اور ان کے اعمال بھی داخل ہیں، بیشک آسانوں اور زمین کی ہر چیز ایک کتاب لوحِ محفوظ میں کھی ہوئی ہے اور بیشک ان سب چیز وں کاعلم اور تمام موجودات کولوحِ محفوظ میں شبت فرمانا اللّه تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ (1)

# وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهُ سُلَطْنَا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عَبُدُونَ مِنْ أَصِيرُ اللهِ مَالِظُلِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿ وَمَالِلظّٰلِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اور الله كسواايسول كو بوجتے ہيں جن كى كوئى سنداس نے نها تارى اور ايسوں كوجن كا خودانہيں كيچھلم نہيں اور ستم گاروں كا كوئى مرد گارنہيں۔

ترجها کنزُالعِرفان: اور (مشرک) الله کے سواان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل الله نے ہمیں اتاری اور جن کا خودانہیں بھی بچھام ہیں اور طالموں کا کوئی مردگار نہیں۔

﴿ وَ يَعَبُّلُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ : اور الله کے سواان کی عبادت کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں کفار کی جہالت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی بوجا کرتے ہیں اور ان کے پاس اسپنے اس فعل کی نہ کوئی عقلی دہی ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی عبادت اور نا دانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جوکسی طرح بھی بوج جانے کے دلیل ہے نہ تھی بلکہ محض جہالت اور نا دانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جوکسی طرح بھی بوج جانے کے

1 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٠، ٨٠، ٥٧، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٠، ٦٠/٥، ملتقطاً.

مستحق نہیں اسے بوجتے ہیں، بیشدید طلم ہے اور جونٹرک کر کے اپنی جان برطلم کرتا ہے اس کا کوئی مدد گارنہیں جواسے اللّٰه تعالیٰ کے اُس عذاب سے بچا سکے جس کا بیٹرک کرنے کی وجہ سے مستحق ہوا۔ (1)

وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ النَّنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُولِا الْرِيْنَ كَفَرُوا الْبُنْكُمُ النَّلُونَ عِلَيْهِمُ النِينَا الْفُلُ الْمُؤْنَ عِالَيْنِ الْمُؤْنَ عِلَيْهِمُ النِينَا الْفُلُ الْمُؤْنَ عِلَيْهِمُ النِينَا الْفُلُ الْمُؤْنَ عِلَيْهِمُ النِينَا الْفُلُ الْمُؤْنَ الْمُولِينَ عَلَيْهِمُ النِينَا الْمُؤْنَ الْمُولِينَ عَلَيْهِمُ النَّالُ اللَّهُ النَّامُ الْمُولِينَ عَلَيْهِمُ النَّامُ الْمُولِينَ عَلَيْهُمُ النَّامُ الْمُولِينَ عَلَيْهِمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجہ کنزالایمان: اور جب ان پر ہماری روش آپتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آ ٹاردیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لیٹ پڑیں ان کو جو ہماری آپتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فر مادو کیا میں تمہیں بنادوں جو تہمارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے۔ اللّٰہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کا فروں کو اور کیا ہی بری بلٹنے کی جگہ۔

ترجہ الحکنو العرفان: اور جب ان برہماری روش آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کا فروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثاردیکھو گے۔ قریب ہے کہ آئہیں لیٹ جائیں جو اُن کے سامنے ہماری آیتیں بڑھتے ہیں۔ تم فرمادو: کیا میں تمہیں وہ چیز بتادوں جو تہمیں اِس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے۔اللّٰہ نے کا فروں سے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ وَإِذَا تُتُكُلِ عَكَيْهِ مُ النَّتُنَا بَيْنَتُ : اور جب ان پر ہماری روش آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کہ ارشا وفر ما یا کہ جہالت کے ساتھ ساتھ کا فروں کا حال ہے ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری روش آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کر یم انہیں سنایا جاتا ہے جس میں اَحکام کا بیان اور حلال وحرام کی تفصیل ہے تو تمہیں کا فروں کے چروں میں نا بیند بدگی کے آثار واضح طور پر نظر آئیں گیا ورغیظ وغضب سے ان کا حال ہے ہوتا ہے کہ جوان کے سامنے ہماری آئین پڑھتے ہیں، اُنہیں لیٹ جانے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِیٰهِ وَسَلَّمَ اَلٰ کا فرول سے فرماوی ہی کیا میں اُنہیں لیٹ جانے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ اے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِیٰهِ وَسَلَّمَ اَلٰ کا فرول سے فرماوی ہی کیا میں

الحج، تحت الآية: ٧١، ص٨٤٧، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧١، ٩/٦،٥٩ملتقطاً.

تنه ہیں وہ چیز بتادوں جو تہمیں اُس غیظ اور نا گواری سے بھی زیادہ نا پسند ہے جوقر آنِ پاکسن کرتم میں پیدا ہوتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے اوروہ کیا ہی بری بلٹنے کی جگہ ہے۔ (1)

### ول كا آئينه اورمومن كى علامت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلّٰہَ کَی نعت شریف سن کر چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا مومن ہونے کی علامت ہے اور حمد و نعت سن کرمنہ بگاڑنا کفار کا طریقہ ہے۔

#### جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کھی

یادر ہے کہ تو حیدورسالت کا افر ارکر ناافضل ترین نعت اور اعلیٰ ترین عمل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بندے وابدی سعادت حاصل ہوگی اور بندہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور اس کی رحمت سے جنت کی عمدہ ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا جبکہ تو حیدورسالت کا اٹکار کرنا اور کفروشرک کا اِرتکاب کرنا ایسے بدترین اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لئے بد بخت بن جاتا ہے اور اسے جہنم کے انتہائی در دنا ک عذابات میں مبتلا ہونا پڑے گا، لہٰذا ہم تقلمندانسان کوچا ہے کہ وہ ان تمام اُقوال، اُفعال اور اعمال سے بچے جو کفروشرک اور تو حیدورسالت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے چاہئے کہ تو حیدورسالت کا افرار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مجبت کرے، اسلام کے دیتے ہوئے احکامات پڑمل کرے اور منع کر دہ کا موں سے بچے، نیز گمرا ہوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے دور بھاگے اور انہیں خود سے دور رکھے اور اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ان سے بغض رکھے۔

نَا يُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَالسَّبِعُوْ الدَّالِ النَّالَ الْمُونِ اللَّهُ عُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَنْ يَخُلُقُوْ ادْبَابًا وَلَوْ اجْتَبَعُوْ الدَّوْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الل

النستفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٨٠، ٥٠- ١٥١، روح البيان، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٢/٩٥-، ٢، ملتقطأ.

### مَاقَنَ مُوااللهَ حَقَّ قَدْمِ إِنَّ اللهَ لَقُوعٌ عَزِيزٌ ﴿

قرجههٔ کنزالایمان: اےلوگو! ایک کہاوت فر مائی جاتے کان لگا کرسنووہ جنہیں اللّٰہ کے سواتم پو جنتے ہوا یک مکھی نہ بناسکیس گے اگر چسب اس پراکٹھے ہوجا نیں اورا گرکھی ان سے بچھ جھین کرلے جائے تواس سے جھڑا نہ کیس کتنا کمزور جا ہنے والا اور وہ جس کو جاہا۔ اللّٰہ کی قدر نہ جانی جیسی جا ہیتھی بیٹک اللّٰہ قوت والا عالب ہے۔

ترجہ الحکن العرفان: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کرسنو، بیشک اللّه کے سواجن کی تم عبادت کرتے ہووہ ہرگز ایک مکھی (بھی) پیدانہیں کرسکیں گے اگر چہ سب اس کیلئے جمع ہوجا کیں اور اگر مکھی ان سے پچھ چھین کرنے ہووہ ہرگز ایک مکھی (انہ سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے جا ہے والا اور وہ جسے جاہا گیا۔ انہوں نے اللّه کی قدرنہ کی جیسا اس کی قدر کاحق ہے، بیشک اللّه قوت والا، غلبے والا ہے۔

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٣١٧/٣، حلالين، الحج، تحت الآية: ٧٧، ص٦٨، ملتقطاً.

سے بت پرست اور جاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا جا ہنے والے سے کھی مراد ہے جو بت پر سے شہدوزعفران کی طالب ہے اور مطلوب سے باور مطلوب سے کھی۔ (1)

#### الله تعالی کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز اور بے بس نہیں کھی

یا در ہے کہ اس آیت کا تعلق اللّه تعالیٰ کے انبیاء عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوراولیاء دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِمْ سے نہیں ہے، یہ عاجز اور ہے بس نہیں بلکہ یہ اللّه تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کونفع پہنچانے اوران سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تی کہ ان میں سے بعض کومر دوں کوزندہ کرنے کی قدرت بھی عطاموتی ہے، جبیبا کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا بیفر مان خود قرآنِ یاک میں موجود ہے کہ

آنِّ آخُنُّ لَكُمُ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَنَّةِ الطَّيْرِ فَانْفُحُ فِيهُ فَيكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ فَ وَأُبْرِئُ الْا كُبَةَ وَالْا بْرَصَ وَأُخِي الْبَوْنَى بِإِذْنِ اللهِ (2)

ترجیما کن العرفان: میں تنہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بنا تا ہوں پھراس میں پھونک ماروں گاتو وہ الله کے حتم سے فوراً پرندہ بن جائے گی اور میں پیدائش اندھوں کواورکوڑ ھے کے مریضوں کوشفاد بتا ہوں اور میں الله کے حکم سے مردوں کوزندہ کرتا ہوں۔

بیآ یت بتوں کے بارے میں ہے اور اس میں ان کاعاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے اور اسے اللّٰہ تعالیٰ کے انبیاء عَلَیٰہِ مُ الصّٰاؤ اُ وَالسّالِ اَ اللّٰہ اور اَولیا عَدَ خَمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیٰہِ مُ پر چیپاں کرنا خارجیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَ اَ خارجیوں کو اللّٰہ تعالٰی کا کا قور ار دیتے ہیں۔ (3) دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ہے ان آیات کو موشین پر چسپاں کرویتے ہیں۔ (3) محمد و اللّٰہ کی قدر نہ کی جسیااس کی قدر کا حق ہے۔ کہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے عاجز و بیس اور کھی سے بھی کمز ور بتوں کو اللّٰہ تعالٰی کا شریک گھر ایا انہوں نے اللّٰہ تعالٰی کی و لیمی قدر نہ کی جسیااس کی قدر کا حق ہے اور اس کی عظمت نہ بہچانی ، حقیقی معبود و ہی ہے جو کا مل قدرت رکھے اور بیشک اللّٰہ تعالٰی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ (4)

<sup>1 .....</sup>خازن، الحج، تحت الآية: ٧٣، ٣١٧/٣.

<sup>2 .....</sup>ال عمران: ٩٤.

٣٨٠/٤ عليهم، ١٤٠٥ عاندين و قتالهم، باب قتل الخوارج و الملحدين بعد اقامة الحجّة عليهم، ١٤٨٠/٤.

<sup>4 .....</sup>مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٤، ص٤٩٠.

# الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْإِلَةِ مُسُلَّا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيةً بَصِيْرٌ ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْرِيهِمُ وَمَا خَلْقَهُمْ فَو إِلَى اللهِ فُرْجَعُ الْأُمُومُ ۞ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْرِيهِمُ وَمَا خَلْقَهُمْ فَو إِلَى اللهِ فُرْجَعُ الْأُمُومُ ۞

ترجمہ کنزالایمان: اللّه چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آ دمیوں میں سے بیتک اللّه شنتاد بھا ہے۔جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور سب کا موں کی رجوع اللّه کی طرف ہے۔

ترجہا کن کالعرفان: الله فرشتوں میں سے اور آ دمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بیتک الله سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے اور سب کام الله ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

﴿ اَللّٰهُ يَصْطَفَىٰ مِنَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ اللّٰهِ فَرَشَتُول مِن سے اور آ دمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ ﴾ گزشتہ آیات میں نوحید کا بیان تھا اور انسانوں میں سے جسے جا بتنا ہے کہ اللّٰه عَزَّوجَلَّ فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے جا بتنا ہے اسے رسالت کا منعب عطافر مادیتا ہے۔ فرشتوں میں مثلاً حضرت جبرئیل، میکا ئیل، اسرافیل، عزرائیل علیٰ فی الشّادم اور سرکار دوعالَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ مَ الصَّلَا فَ وَالسَّلَام اور سرکار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهُ وَالسَّلَام اور سرکار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالسَّلَام اور ارشا دور مایا کہ اللّٰه عَزَّو جَلُ ما لک ہے جسے جا ہے اپنارسول مول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشرکیس میں میں سے بھی جنہیں جا ہے۔ (1)

#### سيدالرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِرسولول كا چِنا وَثْمَ بوكيا

یہاں ایک اہم بات یا درہے کہ انسانوں کی ہدایت کیلئے ان میں سے ہی بعض کومنصبِ رسالت کے لئے چن لینااللّٰہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے کین اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ سیّدالمرسلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کَی تَشْریف اینااللّٰه تعالیٰ کی قدیم عادت ہے کین اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ سیّدالمرسلین صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کَی تَشْریف آوری کے بعد بھی لوگوں کورسالت کیلئے جنہیں اور سول ہو گئے اور اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه قَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم بر چندا تھا جن لیا اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے اور اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه قَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم بر

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٥٠، ٣١٧/٣ - ٣١٨ مدارك، الحج، تحت الآية: ٥٠، ص ٩٤٧، ملتقطاً.

نبوت ورسالت کا منصب ختم فر ما دیا ہے لہذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت ورسالت کا سلسلہ اختیا م پزیر ہو گیا اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نا جدارِ رسالت صَلَّی اللَّهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ کَ آخری نبی ہونے کے بارے میں اللّٰه نعالٰی ارشا وفر ما تا ہے:

> مَاكَانَ مُحَبَّنَ اَبَآ اَحَدٍ قِنْ بِجَالِكُمْ وَلَكِنْ تَسُولَ اللهِ وَخَاتَ مَ النَّبِبِينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْبًا (1)

ترجہا کی کو العیرفان: محمرتمہارے مردول میں کے باپ نہیں ہیں کی الله کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور الله سب کچھ جانے والا ہے۔

اور سی بخاری شریف میں حضرت ابو ہر پر ورضی الله تعالی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی الله تعالی عَلیه وَ الله وَ مَسلّم فَی ارشا و فر مایا'' بنی امرائیل میں انبیاءِ کرام عَلیْهِ ہم الصَّلّا هُ وَالسَّده محومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دومرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، (لیکن یادر کھو!) میر بے بعد ہم گر کوئی نبی ہیں ہے، ہال عنقریب خلفاء ہول گے اور کھڑت سے ہول گے۔ (2)

اور سنین تر فدی میں حضرت انس بن ما لک دَ صِی الله تعالی عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صلّی الله تعالی عَلیه وَ الله وَ سَلّمَ مَالِکُهُ مِی جانتا ہے اور آئیل کا محملہ کے امور کو بھی جانتا ہے اور آئیدہ کے اور آئیدہ ک

# يَا يَّهَا الَّذِينَ امَنُوا الْمُكُوْ اوَاللَّهُ الْوَاعَبُ اُوَا الْمُكُوْ اوَاعْبُ الْوَالْمُ الْعُلُوا الْمَا يَكُمُ وَافْعَلُوا الْمَا يَعْبُ الْمُوالِمُ الْمُعْدُولَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

ترجية كنزالايمان: اے ايمان والو! ركوع اور بحده كرواور اپنے رب كى بندگى كرواور بھلے كام كرواس اميد بركته بيس جھ كارا ہو۔

١٠٠٠٠١ حزاب: ١٠٠٠٠

2 .....بخارى، كتاب احاديث الانبياء، بإب ما ذكر عن بني اسرائيل، ٢١/٢ ع، الحديث: ٥٥ ٣٤.

١٠٠٠٠ ترمذى، كتاب الرؤيا عن رسول الله صبى الله عبيه وسلم، باب ذهبت النبوّة... الخ، ٢١/٤، الحديث: ٢٢٧٩.

4 ....مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٦، ص٤٩.

ختسير حراط الجنان

ترجيك كنزُالعِرفان: اے ايمان والو! ركوع اور سجره كرواورا بيغ رب كى عبادت كرواورا جھے كام كرواس امير بركتم فلاح ياجاؤ ـ

 $\xi \wedge \wedge$ 

﴿ يَا يَّهُ النَّنِينَ المَنُوالِيُ كَعُوْا وَالسَّجُنُوْا: العالميان والو! ركوع اور سجده كروب اس آيت مين الله تعالى في مسلمانون كو 3 أحكام ديئے بين،

- (1).....نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور بید ونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں توان کاذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔
- (2) .....الله تعالی کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب رہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرواوراس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب رہے کہ الله تعالی نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کا موں سے منع کیا ہے ، ان سب (پڑمل کرنے کی صورت) میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب رہے کہ رکوع ، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کا فی نہیں۔
- (3) ..... تیک کام کرو۔حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُمَا فرماتے ہیں ان ہے مرا دصلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اُخلاق ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا کتم بیسب کام اس مید برکروکتم جنت میں داخل ہوکر فلاح وکا میا بی پاجا وَاور تمہیں جہنم سے چھٹکارانصیب ہوجائے۔(1)

#### نیک اعمال کس امید برکرنے چاہئیں؟ (کھ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کا تھم ہے کیکن ان عبادات و نیک اعمال کی وجہ سے بید ہمن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش ومغفرت یقینی ہے بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللّٰہ تعالیٰ اس پر اپنافضل ورحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنے کا را اور جنت میں وا خلہ نصیب فرمائے گا۔

#### سورہ ج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ کھنے

يا در ہے كه أحناف كے نزد يك سورة في كل اس آيت كو پر صنے يا سننے سے سجد و تلاوت واجب نہيں ہوتا كيونكه

1 .....تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ٧٧، ٨/٤ ٥٢، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٧، ص ٩٤٧- ٠ ٧٥، ملتقطاً.

اس میں سجد سے سرادنماز کا سجدہ ہے، البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی ند ہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتدا کی اور اُس نے اِس موقع پر سجدہ کیا تو اُس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ <sup>(1)</sup>

ترجہ کینالایہ ان: اور اللّٰہ کی راہ میں جہاد کر وجیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تہ ہیں بیند کیا اور تم پر دین میں کیے وقتی نہ رکھی تمہار ہے بابرا ہیم کا دین اللّٰہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے آگئی کتابوں میں اور اس قرآن میں ناکہ رسول تمہارا نگہ بان وگواہ ہواور تم اور لوگوں پر گواہی دوتو نماز بر پار کھواور زکو قدواور اللّٰہ کی رسی مضبوط تھا ملوہ تہارا مولی ہے تو کیا ہی اچھامولی اور کیا ہی اچھامد دگار۔

ترجههٔ کنزالعِرفان: اور الله کی راه میں جہاد کر وجیسااس (کی راه) میں جہاد کرنے کاحق ہے۔ اس نے تہہیں منتخب فر مایا اور تم پر دین میں کچھنگی ندر تھی جیسے تہہارے باب ابراہیم کے دین (میں کوئی نگی نہی )۔ اس نے بہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تہمارا نام مسلمان رکھا ہے تا کہ رسول تم پر نگہبان وگواہ ہوا ورتم دوسرے لوگوں پر گواہ ہوجا و تو نماز قائم رکھو اور زکو قدواور الله کی رسی کومضبوطی سے تھام لو، وہ تہمارا دوست ہے تو کیا ہی اچھادوست اور کیا ہی اچھامددگارہے۔

1 ..... بهارشر بعت، حصه چهارم، سجدهٔ تلاوت کابیان ۱۱/۲۹۸ ـ

جلدشيثم

تَفَسِيْرِ صَرَاطًا لَحِنَانَ

- (1) .....ارشا دفر مایا کہا ہے ایمان والو! تم اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کروجیسے جہاد کروجیسے جہاد کرنے کاحق ہے کہاس میں تمہاری نیت سچی اور خالص ہواور تمہارا میمل دینِ اسلام کی سربلندی کے لئے ہو۔
- (2).....الله تعالى نے تهمیں اپنے دین اور عبادت کیلئے منتخب فرمایا تواس سے بڑار تبہاوراس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔
- (3) .....الله تعالی نے تم پر دین میں پچھ تگی نہر کھی بلکہ ضرورت کے موقعوں برِتمہار بے لئے سہولت کر دی جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روز ہندر کھنے کی اجازت دے دی اور یا نی نہ یانے یا یانی کے نقصان پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیم کی اجازت دی ہوی کرو۔
- (4) .....تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كاوين السي آسان ہے جیسے حضرت ابرائیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاوین اللهِ وَسَلَّم كاوین الله وَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كاوین میں واخل ہے۔
  آسان تھا اور حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاوین حضورا قدی صَلَّى اللهُ وَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو ين میں واخل ہے۔

  (5) ....الله تعالی نے پہلی کتابوں میں اوراس قرآن میں دینِ اسلام کو مانے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے تا كہ قیامت کے دن رسول تم پر مگہبان و گواہ ہمو كہ انہوں نے تمہارے پاس خداكا پیام پہنچا دیا اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہموجاؤكه انہیں ان رسولوں نے اللّه تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے۔
- (6) .....اللّه تعالی نے تہمیں یے عزت وکرامت عطافر مائی ہے توتم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھواورز کو قدواور اللّه تعالی کے دین کی رسی کومضبوطی سے تھام لواور اس کے دین پر قائم رہو، وہ نمہارا مالک وناصر ہے اور تمہار ہے تمام اُمور کا انتظام فر مانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھامولی ہے اور کیا ہی اچھامد گار ہے۔ (1)

#### نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب آ

اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ شات اور شیطان کے خلاف جہادکرنا کھی داخل ہے اور شیطان کی انسان دشمنی اور اس کے مقصد سے خبر دار کرتے ہوئے اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

اِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَلُ وَّ فَاتَّ خِنُ وَلاَ عَلُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

1 .....خازن، الحج، تحت الآية: ٧٨، ٣١٩/٣، مدارك، الحج، تحت الآية: ٧٨، ص ٥٠، ملتقطاً.

#### اِتَّمَايَدُ عُوْاحِ زُبِّهُ لِيَكُونُوْامِنَ أَصْحُبِ

السّعِيْرِ (1)

بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کواسی لیے بلاتا ہے نا کہ وہ بھی دوز خبول میں سے ہوجا کیں۔

اورنفسانی خواہشات کی پیروی سے رکنے والے کے بارے میں ارشادفر ما تاہے:

وَأَصَّامَنْ خَانَ مَقَامَ مَ إِبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ ترجِه اللَّهُ اللّ ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا۔ توبیثک جنت ہی

عن الْهَوى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى الْمَأْوَى الْمَأْوَى

حضرت جابر دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرمات بين مي كھلوگ جہاد سے واليسى برحضورا فندس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كى بارگاه ميں حاضر ہوئے تو آپ صَدَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نِهُ ارشا دفر مايا دونتم آگئے ،خوش آمد بد! اورتم جيھو ئے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔انہوں نے عرض کی: بڑا جہاد کیا ہے؟ ارشاد فر مایا'' بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا۔ حضرت فضاله بن عبيد رَضِى الله تعَالى عنه سے روایت ہے ، سير المرسكين صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا و فرمایا:''مجامدوہ ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی فرما نبرداری میں اینے نفس سے لڑتا ہے۔ (4)

حضرت بچی بن معاذ رازی دَحُمَةُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرمانے ہیں: انسان کے دشمن تین ہیں: (1) اس کی و نیا۔ (2) شیطان ۔(3) نفس ۔لہٰذا دنیا ہے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے بچو، شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو اورخواہشات کو چھوڑ دینے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔ (5)

فریاد ہے نفس کی بدی سے الله الله کے نبی سے دن کھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے شب بھر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت یہیے ایمان به مُوت بهتر او نفس نایاک زندگی سے تيري

2 ....نازعات: ۲۶۸۸

الزهد الكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا و مخالفة النفس، ص ٦٥، ١، الحديث: ٣٧٣.

4..... مسند امام احمد، مسند فضالة بن عبيد الانصاري رضي الله عنه، ٩/٩ ٢٤ ، الحديث: ٢٤٠١٣.

5 .....!حياء علوم الدين، كتاب رياضة النفس و تهذيب الاخلاق، بيان شواهد النقل من ارباب البصائر... الخ، ٣١/٣.







## مقام نزول کچ

سورة مؤمنون مكه مكرمه ميں نازل ہوئی ہے۔ (1)

#### ركوع اورآيات كى تعداد ركي

اس میں 6 رکوع اور 118 آئیتیں ہیں۔

#### "مؤمنون"نام رکھنے کی وجہ ا

اس سورت کی ابتداء میں مومنوں کی کامیا بی ،ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزاء بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام 'سورہُ مؤمنون' رکھا گیا ہے۔

### سورهٔ مؤمنون کی فضیلت

حضرت يزيد بن با بنول دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے مروى ہے كہ ہم فے حضرت عائشہ صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهَا ، حضور يُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ المُومِنين اِ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهَا ، حضور اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق قَر آن تَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق قَر آن تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آنَ اللهُ عَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُونَ آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خَلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاخُلُونَ آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خَلُق آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسُلُوعُ اللهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسُلَّمَ عَلَى اللهُ وَسُلَعُهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْمَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ فَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا قُلْمَ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### سور کامؤ منون کےمضامین کھی

اس سورت کا مرکزی مضمون میر ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدا نبیت، نبوت ورسالت کے ثبوت اور

- 1 ..... خازن، تفسير سورة المؤمنين، ٣١٩/٣.
- 2 ....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمنون، خلق الله جنّة عدن... الح، ١٥٣/٣، الحديث: ٥٣٣٣.

- (2) .....الله تعالیٰ کے وجود اس کی وحدا نیت اور قدرت پرانسان کی مختلف مراحل میں تخلیق ، آسانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے ، باغات اور نباتات کی نشو ونما کے لئے آسان کی طرف سے بانی نازل کرنے ، انسان کے لئے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے اور سامان کی نقل وحمل اور سواری کے لئے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔
- (4) .....و بنِ اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللّٰہ تعالیٰ کے صبیب صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر ، اور سیّد المرسَلین صَلّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر ، اور سیّد المرسَلین صَلّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفارِ مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذا ب کی وعید سنائی گئی اور انہیں قیامت کے دن چنج والے عذاب اور تحقی کی خبر دی گئی اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے برمختلف دلائل پیش کئے گئے۔
- (5).....انہی آیات کے شمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نقیعت کی گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے ،اللّٰہ تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کے شریکے ٹھہرانے کا شدیدرد کیا گیا۔
  - (6)....حساب کے وقت کی شد تیں اور پیو ثنا کیاں بیان کی گئیں۔
  - (7)..... قیامت کے دن لوگوں کوسعادت منداور بدبخت دوگروہوں میں تقسیم کردیئے جانے کا ذکر کیا گیا۔
- (8) ....اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال ہجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔
- (9) .....مسلمانوں پر ہننے اوران کا مٰداق اڑانے پر کفارکوسرزنش کی گئی اوران سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے

میں سوال کیا گیا۔

(10) ..... بنوں کی بوجا کرنے والوں کے خسار ہے اور نیک اعمال کرنے والے اہلِ ایمان کی نجات اوران براللّٰہ تعالیٰ کی رحمت ومغفرت کا ذکر کیا گیا۔

१९१

# سورہ جے کے ساتھ مناسبت

سورهٔ مؤمنون کی اپنے سے ماقبل سورت'' حج'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہُ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اُخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید برا چھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا اورسورۂ مؤمنون کی ابتداء میں وہ اچھے کام بتا دیئے گئے جن سے مسلمان اخروی کا میابی حاصل کر سکتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### بسمالتوالرحلنالرحيم

اللُّه كے نام سے شروع جونہا بيت مہر بان رحم والا ۔

ترجمة كنزالايمان:

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان ،رحمت والا ہے۔

ترجهة كنزالعرفان:

#### قَدُا فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَن

ترجيه كنزالايمان: بيتك مرادكو بينيجا بمان والے

ترجية كنزُ العِرفان: بيتك ايمان والے كامياب موكتے۔

﴿ قَنَ اللَّهِ عَلَيْكَ كَامِيابِ مُوكِيِّهِ ﴾ اس آيت ميں ايمان والول كو بشارت دى گئى ہے كہ بے شك و واللَّه تعالىٰ كفضل رر ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو کر ہر نابیندیدہ چیز سے نجات

تناسق الدرر، سورة المؤمنون، ص٣٠٠.

يركبير، المؤمنون، تحت الآية: ١، ٨/٨٥، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١، ٦/٦، ملتقطاً.

تفسير صراط الحنان

#### حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ ضروری ہے

یا درہے کہ ہرایک نے موت کا کڑوا ترین ذا گفتہ چھے کراس دنیا ہے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو این این ایک اس دنیا ہے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو این این اعبال کا بدلہ پانا ہے اور جسے اس دن جہنم کے در دنا ک عذا بات سے بچالیا گیا اور بے شل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی طور پر کا میاب ہے، جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

كُلُّ نَفْسِ ذَ آيِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنْمَاتُوَقُونَ أُولِ الْمَاتُوقُونَ أُولِ الْمَاتُوقُونَ أُجُومً كُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّاسِ أَجُومً كُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّاسِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةُ فَقَلْ قَالَ (1)

ترجیها کنوالعرفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تہہیں تمہارے اجر پورے بورے دیئے جائیں گے توجسے آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو

وه کامیاب ہوگیا۔

اورجہہم سے بیخے اور جنت میں داخلے کے لئے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللّٰہ بن عمر ودَضِی اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشا دفر مایا: '' جس شخص کوجہہم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا بیند ہوتو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللّٰه تعالٰی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور جس معا ملے کو وہ ابینے لئے بیند کرتا ہو وہ ہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ (2)

اور چونکہ موت کا وقت کسی کومعلوم نہیں اس لئے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھر پورکوشش کرنا ضروری ہے تا کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنٹ میں داخلہ نصیب ہو۔

### سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت

سورہ مومنون کی ابتدائی وس آیات کے بارے میں حضرت عمر بین خطاب دَضِیَ اللّٰهُ وَعَالَی عَنُهُ فَر ماتے ہیں ' جب نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ وَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ پروی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھنا ہے کی طرح آواز سنائی دیتی۔ایک دن وی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر گھہرے رہے، جب بیکیفیت ختم ہوئی تو آپ صَلّی اللّٰهُ یَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سنائی دیتی۔ایک دن وی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر گھہرے رہے، جب بیکیفیت ختم ہوئی تو آپ صَلّی اللّٰهُ یَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سنائی دیتی۔ایک دن وی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر گھہرے رہے، جب بیکیفیت ختم ہوئی تو آپ صَلّی اللّٰه یَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سَائی دیتی۔ایک دن وی نازل ہوئی تو ہم کے اور بیدعا ما نگی 'اے اللّٰه اعزّ وَجَلّ ہمیں زیادہ عطاکر نااور کی نفر مانا ہمیں عزت و بینا اور ذلیل

1 .....أل عمران: ٩٨٠.

2.....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ٢٠٥/٢، الحديث: ٦٨٢١.

نه کرنا، ہمیں عطافر مانا اور محروم نه رکھنا۔ ہمیں چن لے اور ہم پرکسی دوسرے کونه چن۔ اے اللّه! عَزَّوَ جَلَّ، ہمیں راضی فر ما اور ہم بیروس آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں فدکور باتوں کو ابنایا ور ہم سے راضی ہوجا۔ اس کے بعدار شاوفر مایا'' مجھ پروس آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں فدکور باتوں کو ابنایا وہ جنت میں واخل ہوگا، پھر آپ صلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے '' قَدُّ اَلْمُؤُمِنُونَ '' سے لے کر دسویں آیت کے اس خرتک پڑھا۔ (1)

### النَّنِينَ هُمُ فِي صَلَا تِهِمْ خَشِعُونَ ﴿

ترجية كنزالايمان: جوايني نمازميس كر كرات بير\_

#### ترجيه الكنز العِرفان: جوابني نمازيين خشوع وخضوع كرنے والے ہيں۔

﴿ خَرْمُوعُ وَحَضُوعُ كُرِنْ وَالْحِدِ ﴾ يبهال سے ايمان والوں كے چنداَ وصاف ذكر فرمائے گئے ہيں، چنانچه ان كا پبلا وصف بيان كرتے ہوئے ارشا دفر مايا كه ايمان والے خشوع وخضوع كے ساتھ نمازا داكرتے ہيں، اس وقت ان كا پبلا وصف بيان كرتے ہوئے ارشا دفر مايا كه ايمان والے خشوع وخضوع كے ساتھ نمازا داكرتے ہيں، اس وقت ان كے دلول ميں اللّه تعالىٰ كاخوف ہوتا ہے اور ان كے أعضا ساكن ہوتے ہيں۔ (2)

### نماز میں ظاہری وباطنی خشوع کھیج

نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی، ظاہری خشوع ہے ہے کہ نماز کے آ داب کی ممل رعابت کی جائے مثلاً نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنار ہے سے سی طرف نہ دیکھے، آسان کی طرف نظر نہا تھائے ، کوئی عبث و بیکار کام نہ کر ہے ، کوئی کیڑا شانوں پراس طرح نہائے کہ اس کے دونوں کنار ہے لیگتے ہوں اور آبیس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چھٹائے اور اس شم کی حرکات سے بازر ہے۔ باطنی خشوع ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت پیشِ نِظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہواور نماز میں دل لگا ہو۔ (3)

- 1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ٥١٧/٥، الصحديث: ٣١٨٤.
  - 2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ص ٧٥١.
- 3 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٤ /٣٥٦، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٣ / ٠ ٣٢، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ص ٧٥١.

و تفسير صراط الجناك

(1) .....خضرت انس بن ما لک رَضِیَ اللّهٔ تعَالَی عَنهٔ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَّی اللّهُ تعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جواپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں! پھر آپ صَلّی اللّهٔ وَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فرمایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جواپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں! پھر آپ صَلّی اللّهٔ وَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَر مایا ''بیلوگ اس سے باز آجائیں ور ندان کی نظریں چھین کی جائیں گی۔ (1)

(2) .....حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر مات عَنِي ، نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ جُحَصَ الشّا وَفَر ما يا: "اے بیٹے! نماز میں اِ دھراً دھر توجہ ہلا كت ہے۔ (2)

(3) .....حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا فر ماتی میں: میں نے حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سِيمَاز میں اِدھراُ دھرتوجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشا دفر مایا" بیشیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کونما ذسے پھسلانا جا ہتا ہے۔ (3)

لہذا ہر مسلمان مردوعورت کو چاہئے کہ وہ بوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازادا کرے اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔

### خشوع کے ساتھ نمازادا کرنے کی فضیلت اور دووا قعات کھ

حضرت عثمان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسول کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا: ''جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آجائے اور وہ اس نماز کا وضوا چھی طرح کرے پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور بیسلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ (4)

ا گرصحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اور ديكر برز رگانِ دين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم كى سيرت كامطالعه كياجائة تو

1 .....بخارى، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، ١/٥٦، الحديث: ٧٥٠.

2 .....ترمذي، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ١٠٢/٢، الحديث: ٥٨٩.

3 .....ترمذي، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ٢/٢، ١، الحديث: ٩٠.

تفسيرصراطالحنان

4 ...... مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ص٢٤١، الحديث: ٧(٢٢٨).

www.dawateislami.net

بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جواس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمو نے ہوں گے، جبیبا کہ حضرت عبد اللّٰه بن عمردَ ضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم مُمَا لَرَبِّ صَے تو وہ اپنی نمازی طرف متوجہ دہے ، بن عمردَ ضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم مُمَا لَرِبِّ صَے تو وہ اپنی نمازی طرف متوجہ دہے ، اپنی نظریں ہجدہ کرنے کی جگہ پررکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللّٰه تعالی انہیں دیکھ دہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ (1)

حضرت جابر بن عبدالله رَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا لَيْ عَالَى عَنُهُ أَمِ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُ اللهُ ال

### وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿

ترجبة كنزالايمان: اوروه جوكسي بيهوده بات كي طرف إلتفات نهيس كرتے۔

ترجبة كنزُ العِرفان: اوروه جوفضول بات سے مند بھیرنے والے ہیں۔

1 .....در منثور، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ١٨٤/٨.

ا ١٩٨٠ ابو داؤد، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم، ٩٩/١ ، الحديث: ١٩٨١.

و تسيرصراط الجنان

﴿ عَنِ اللَّغُو: فَضُولَ بات سے ﴾ فلاح پانے والے مومنوں کا دوسراوصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر آہو و باطل سے بچے رہ رہتے ہیں۔ (1)

# لَغُوسے کیام اوہ؟ کھی

علامہ احمرصاوی دَحُمَةُ اللهِ فَعَالٰی عَلَیُه فرماتے ہیں' لغو سے مراد ہروہ قول بغل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کامسلمان کودینی یا دُنیوی کوئی فائدہ نہ ہوجیسے نداق مسخری ، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وفت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی گےر ہناوغیرہ وہ تمام کام جن سے الله تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ سلمان کواپنی آخرت کی بہتری کے لئے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا جا ہے یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے بقد رِضرورت (حلال) مال کمانے کی کوشش میں لگارہے۔ (2)

اَ حادیث میں بھی لا یعنی اور بریار کامول سے بیخے کی ترغیب دی گئی ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہر میرہ دَ حِنی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَ سَدّمَ نے ارشا وفر مایا'' آومی کے اسلام کی انچھائی میں سے بیہ عنهٔ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَدَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَ سَدّمَ نے ارشا وفر مایا'' آومی کے اسلام کی انچھائی میں سے بیہ کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے۔ (3) یعنی جو چیز کار آمد نہ ہواس میں نہ پڑے، زبان ، دل اور دیگر اَ عضاء کو بے کار با توں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ (4)

اور حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ فر ماتے ہیں ' میں حضورا قدس صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ وَر مایا: ' ابنی زبان برقابور کھوا ور تمہارا گھرتمہارے لیے گنجائش رکھ (یعنی میں حاضر ہوا اور عرض کی ہنجات کیا ہے؟ ارشا وفر مایا: ' ابنی زبان برقابور کھوا ور تمہارا گھرتمہارے لیے گنجائش رکھ (یعنی بے کارادھرادھرنہ جاؤ) اور ابنی خطابر آنسو بہاؤ۔ (5)

### زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اوراس کے فوائد ونقصانات

یا در ہے کہ زبان کی حفاظت ونگہداشت اور فضولیات ولَغُو مات سے اسے بازر کھنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ

- 1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢، ٣٠. ٢٢.
- 2 ..... صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٣، ١٣٥٢-١٣٥١.
- 3 ---- ترمذى، كتاب الزهد، ١١-باب، ٢٧٤، الحديث: ٢٣٢٤.
- ۱۳۰۰ ہمارشریعت، حصہ شانز دہم ، زبان کورو کنا اور گالی گلوچ ، غیبت اور چغلی ہے پر ہیز کرنا ،۳۲۰/۳۔
- 5 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٢/٤، الحديث: ٢٤١٤.

سرکٹی اورسب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے اور جو شخص زبان کو کھلی جھٹی دے دیتا اوراس کی لگام وہ میلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہروقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے زیج نہیں پاتا، یونہی اس سے کفر بدالفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے اور بیدونوں الیے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بھر کی دھی وہ کی کو کھی وروں کا تھالی عند سے سی شخص نے کہا: فلال شخص نے آپ کی فیبت کی ہے۔ یہن کرآپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھی وروں کا تھال محمد کرروانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھی جا: سنا ہے کہتم نے جھے اپنی نیکیاں ہدید کی ہیں ، تو ہیں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا (اس لئے کھوروں کا بی تقال حاضر ہے۔) (1)

اوردوسرافا کدہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے، چنانچہ حضرت سفیان توری دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: زبان سے الیی بات نہ آکالو جسے من کرلوگ تمہارے دانت توڑدیں۔ اورا یک بزرگ دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑ وتا کہ پتہ ہیں کسی فساد میں ببتلا نہ کردے۔ (2) بزرگ دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے ہیں: اپنی زبان کو جالگام نہ چھوڑ وتا کہ پتہ ہیں کسی فساد میں ببتلا نہ کردے۔ (2) بنر وقت ہوکر گناموں میں ببتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی فیمتی ترین چیز ' وقت' کو ضائع کردیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان دَخمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزر ہے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا ' ہے بالا خانہ بنائے تمہیں کتناع صہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کودل میں شخت ندامت ہوئی اور نفس کو مُخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا ' اے مغرور نفس! تو نفسول اور لا یعنی سوالات میں فیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے؟ پھراس فضول سوال کے گفارے میں آپ نے ایک سال روز بے رکھے۔ (3)

اور دوسرانقصان بیہ ہے کہ ناجائز وحرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے جسے بر داشت کرنے کی طافت کسی میں نہیں ۔لہذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور

طالحناك = 500

<sup>1 .....</sup>منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٧٦.

<sup>2 .....</sup>منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٧٦.

<sup>3 .....</sup>منهاج العابدين، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص٥٧.

ا سے ان باتوں کے لئے استعال کر ہے جوا سے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔اللّٰہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوزبان کی حفاظت ونگہداشت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔(1)

### وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوروه كهزكوة دين كاكام كرت بين

ترجيك كنزاليرفان: اوروه جوزكوة دين كاكام كرنے والے بين -

﴿ هُمُ اللَّوْكُوقِ فُولُوقَ وَ وَذَكُوقَ وَ حِينِ كَاكَامُ كُرنَ وَالْحِيْنِ مِن اللَّهُ كُوقِ فُولُوقَ وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ كُوقِ فُولُوقَ وَ وَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

### ز کو ۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید کچیج

کثیراً حادیث میں زکو ۃ اداکرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں ، ان میں سے 4 اُ حادیث درج ذیل ہیں:

- (1) .....حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِهِ روايت ہے ، حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَمَ فَ ارشا وفر مايا: ''جس نے اپنے مال کی زکو قادا کردی ، توبیتک اس کے مال کا شراُس سے چلا گیا۔ (3)
- (2)....حضرت ابوامامه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عِيدوايت ہے، حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الشّاوفر مايا:
- اسد زبان کی حفاظت اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب '' جنت کی دو چاہیاں'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرما کیں۔
- 2 .....مدارك ، المؤمنون ، تحت الآية : ٤ ، ص ٧٥١ ، البحر المحيط ، المؤمنون ، تحت الآية : ٤ ، ٦ / ٣٦٦ ، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية : ٤ ، ٦ / ٣٦٦ ، ملتقطاً.
  - 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه; احمد، ٢/١ ٤٣١/١ الحديث: ٥٧٩.

جلدشيشم

تفسيرص اطالحنان

(3) ..... حضرت انس بن ما لك رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سیّر المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَي ارشاد فرمایا: "این مال کی زکاق تکال، که وه پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کردے گی۔ (2)

(4) ..... على بخارى شريف ميس حضرت ابو ہريره دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے، دسولُ اللّه صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَائي اللّهُ مَعَالَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَرَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَرَامُونَ وَمَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَيْنَ عَرَامُونَ وَمَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَرَامُونَ وَمَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَرَامُونَ وَمَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَلَيْنَ عَمِي عَرَامُونَ وَمَاللّهُ وَمَا وَرَعِي عَلَيْ عَلَيْ وَلّهُ وَمَا وَرَعِي عَلَيْ عَلَيْهُ وَمَالَّا وَمَعْنَ عَرَامُونَ وَمَالْكُونَ وَمَا وَمَعْنَ عَرَامُونَ وَمَالْكُونَ وَمُعَلّمُ وَمَا وَرَعِي عَلَيْكُونُ وَمَالْكُونَ وَمَا وَمَعْنَ عَلَيْكُونُ وَمَالِكُونَ وَمُعَلّمُ وَمَا وَمِعْنَ عَلَيْكُونُ وَمَالْكُونُ وَمَالْكُونُ وَمَالْكُونُ وَمُعْلَى عَلَيْكُونُ وَمَالْكُونُ وَمُعْلَى عَلَيْكُونُ وَلَا وَمُعْنَا وَمُعْنَا وَمُعْلَى عَلَيْكُونُ وَمُعْلّمُ وَلَا وَمُعْلَى عَلَيْكُونُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلَى وَلَا وَمُعْلَى مُعْلِي عَلَيْكُونُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَلَا وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُوالْكُونُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَمُعْلَمُ وَالْمُوالِ وَمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلِي مُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُ

### نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کا میا بی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے

اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ فس کو مذموم صفات جیسے تکبر وریا کاری بغض وحسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے بیاک کرنا اُخروی کا میابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے متعلق اللّٰہ تعالیٰ ایک اور مقام پرارشا وفر ما تاہے:

قرا فلہ من تذکی گی (4)

ترجہ کے کنوالعوفان: بیشک جس نے خودکو یاک کرلیاوہ

كامياب ہوگيا۔

اورارشا دفرما تاہے:

قَنُ أَفْلَحُ مَنْ زَكُّهُ إِنَّ وَقَدُخَابَ مَنْ دَسُّهَا (5)

ترجها كنز العرفان: بيينك جس في المساويا كراياوه كامياب موكيا - اور بيينك جس في نفس كوكنا مول مين جيميا ديا وه نا كام موكيا -

1 .... شعب الإيمان ، باب الثاني و العشرين من شعب الايمان ... النح ، فصل فيمن اتاه الله مالاً من غير مسألة ، ٣ / ٢٨٢ ، الحديث: ٥٥ ٣ / ٢٨٢ ،

2 .....مستدامام إحمد، مستد انس بن مالك رضى الله عنه، ٢٧٣/٤، الحديث: ١٢٣٩٧.

3 .....بخارى، كتاب الزكاة، باب اتم مانع الزكاة، ٢٤/١، الحديث: ٣٠٤٠.

. ۱ ٤: ملاء ٤٠ .... 4

5 ..... شمس: ۹۰۰۰۰

جلاشيثم

حضرت زیدبن ارقم رَضِی اللّهٔ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں: رسول کریم صَلّی اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّم السّ طرح دعاما نگا کرتے تھے: ''اللّهُ مَمَّ آتِ نَفُسِی تَقُواهَا وَزَحِهَا اَنْتَ خَیْرُ مَن زَکّاهَا اَنْتَ وَلِیّهَا وَمَوُلَاهَا''اے اللّه! میرے نفس کوتقوی عطافر مااور اسے پاکیزہ کر ، نوسب سے بہتر پاک کرنے والا ہے ، نوبی اس کا ولی اور مولی ہے۔ (1)

نفس کو تذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لئے اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اس دعا کے لئے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جواویر حدیث پاک میں فہ کور ہوئے۔

کرے اور اس دعا کے لئے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جواویر حدیث پاک میں فہ کور ہوئے۔

# 

ترجید کنزالایمان: اوروہ جوا بنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گرا پنی بیبیوں یا شرعی باند یوں برجوان کے ہاتھ کی مِلک ہیں کہان برکوئی ملامت نہیں۔

ترجہا کنڈالعِرفان: اوروہ جوا بنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگرا بنی ہیو یوں یا شرعی باند بوں برجوان کے ہاتھ کی مِلک ہیں پس بیشک ان برکوئی ملامت نہیں۔

﴿ هُمُ لِفُدُوْ جِهِمُ حَفِظُونَ: وه اپنی شرمگا موں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴿ اس آیت سے کامیا بی حاصل کرنے والے اہلِ ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے، چنانچہاس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب وکو از مات وغیرہ حرام کا مول سے اپنی شرمگا موں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اگروہ اپنی ہو یوں اور شرعی باند یوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان برکوئی ملامت نہیں۔ (2)

م تفسير صراط الجنان

<sup>1 ....</sup>مسلم، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار ، باب التعوّذ من شرّ ما عمل ... الخ ، ص٥٥ ١ ، الحديث: ٧٣ (٢٧٢٢).

<sup>2 .....</sup>خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥-٢، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ملحصًا.

### شرمگاه کی حفاظت کرنے کی فضیلت آھے

حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کوحرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، چنا نچہ مجھے بخاری میں حضرت ہل بن سعد دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلْی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، رسول کریم صَلْی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ مَعَالَیٰ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالَیْهِ وَسَلّمَ نَعَالَیٰ عَنْهُ مِی رسول کریم صَلْی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مِی اللّٰهُ وَاللّٰهُ کَا وَرَاس کا جواس کے جرمیان میں ہے لیے اس چیز کا ضامن ہوجائے جواس کے جیڑوں کے درمیان میں ہے لیے خنت کا ضامن ہول۔ (1)

### شرمگاه کی شہوت کاعلمی اور کی علاج کھی

یا در ہے کہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور بے شار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اگر اس تقاضے کوشریعت کے بنائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو ید دنیا میں بہت بڑی نعمت اور آخرت میں ثواب حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور اگر اسے نا جائز وحرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو ید دنیا میں بہت بڑی آفت اور قیامت کے دن جہنم کے در دناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، لہذا جو شخص اپنی خواہش کی شکیل جاہتا ہے تواسے چاہئے کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کرستنا ہے تو نکاح کرلے تاکہ اسے اپنے لئے جائز ذریع لی جائے اور اگر وہ شرعی خاج کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کرستنا ہے تو نکاح کرلے تاکہ اسے اپنے لئے جائز ذریع لی جائے اور اگر وہ شرعی نکاح کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان نکاح کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ان خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نیز نما اسباب اور کُمرِ کات سے بیخ کی بھی بھر پور کوشش کرے جن کی وجہ سے نس کی اِس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نیز نا جائز وحرام ذریعے سے اِس خواہش کو پورا کرنے پر قرآن نبی جیداورا کا ویہ میار کہ ہیں جن سراؤں اور عذا بات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے اور اللّٰ متعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لئے خوب دعا کیں کرے۔ کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے اور اللّٰ متعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لئے خوب دعا کیں کرے۔

### فَكُنِ الْبَيْخِي وَمَا ءَذُ لِكَ فَأُ ولَيْكُ هُمُ الْعُدُونَ ۞

ترجها كنزالايمان: توجوان دو كيسوا بجهاور جاب واى حدس برط صفي والي بين ـ

ترجیه کنزالعِرفان: توجو إن كے سوائجھاور چاہے تو وہى حدسے برطصنے والے ہیں۔

1 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ٤٠/٤، الحديثُ: ٤٧٤.

﴿ فَمَنِ ابْتَغَی وَمَا آءَ ذٰلِكَ: توجو اِن دو کے سوا بچھا درجاہے۔ ﴾ یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا جا ہے تو وہی حدسے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے ترام کی طرف تجاؤ زکرتے ہیں۔ (1)

### ہم جنس پرستی ،مشت زنی اور مُتعہ حرام ہے کھی

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف ہو ہوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صور تیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا ہیوی یا شرعی باندی کے بچھلے مقام سے، اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرناحرام ہے یونہی کسی عورت سے متعہ کرنا مجمی حرام ہے۔

علامه على بن محمد خازن دَخمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين 'اس آبت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر دَضِیَ اللهُ تعَالَى عَنهُ نے فرمایا ''الله تعالی نے ایک اُمت کوعذاب کیا جوابنی شرمگا ہوں سے کھیل کرتے تھے۔ (2)

اورامام نخرالدین رازی دَحُمَهٔ اللهِ نَعَالَی عَلَیُهِ فرمات یہیں 'اس آیت سے ثابت ہوا کہ متعہ حرام ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں کیونکہ اگران دونوں میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا وارث نہیں بنتا، اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعداس کی وارث بھی بنتی کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ داجب واضح ہوگیا کہ متعہ کروانے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لئے حلال نہ ہو۔ (3)

# وَالَّذِينَ هُمُ لِا مُنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لَا عُوْنَ ٥

ترجمة كنزالايمان: اوروه جوابني امانتول اوراييع عبدكي رعابت كرتے ہيں۔

ترجها كنوالعِرفان: اوروه جوابني اما نتول اوراين وعدے كى رعايت كرنے والے ميں۔

- 1 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٦٨/٦، ملخصاً.
  - 2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ١/٣.
  - 3 ---- تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٧، ٢٦٢/٨.

جلدشيشم

﴿ لِا كَمْنَتُومُ وَعَهُمِ هِمْ مَا عُونَ : ابنى اما نتوں اور اپنے وعدے كى رعابت كرنے والے ۔ ﴾ اس آيت ميں فلاح حاصل كرنے والے اہلِ ايمان كے مزيد دو وصف بيان كئے گئے كه اگران كے پاس كوئى چيز امانت ركھوائى جائے تو وہ اس ميں خيانت نہيں كرتے اور جس سے وعدہ كرتے ہيں اسے بوراكرتے ہيں۔

یا در ہے کہ امانتیں خواہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی ہوں یا مخلوق کی اور اسی طرح عہد خداعزَّوَ جَلَّ کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ ،سب کی وفالا زم ہے۔ (1)

### 6 چیزوں کی ضانت دینے پر جنت کی ضانت کھی

حضرت عباوہ بن صامت دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہوجاؤ ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔(1) بات بولوتو سے بولو۔ فرمایا: ''میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہوجاؤ ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔(1) بات بولوتو سے بولو۔ (2) وعدہ کروتو پورا کرو۔(3) تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرواور (4) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرواور (5) اپنی نگا ہوں کو پست کرواور (6) این نگا ہوں کوروکو۔ (2)

### وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْ تِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اوروه جوايني نمازون كى نگهباني كرتے ہيں۔

ترجية كنزالعِرفان: اوروه جوايني نمازون كى حفاظت كرتے ہيں۔

﴿ هُمُ عَلَى صَلَوْ لَهِمْ بِيُحَافِظُونَ : جوابنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ﴿ بینی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مون بیں جوابی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں اُن کے وفنوں میں ، ان کے شرائط و آ داب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور فرائض وواجبات اور سُنن ونوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ (3)

- 1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٨، ٦٩/٦، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨، ٣٢١/٣، ملتقطاً.
  - ٧ .....مستدرك، كتاب الحدود، ستُ يدخل بها الرجل الجنّة، ١٣/٥، الحديث: ١٣٠٠.
- 3 .....خازن، المؤمنون، يُحت الآية: ٩، ٣/١/٣، مدارك، المؤمنون، يُحت الآية: ٩، ص٢٥٧، ملتقطاً.

نسيرصراط الجنان عصور تنسيرصراط الجنان

# عظيم الشّان عبادت

ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اوا کرنا بیان کیا گیا اور آخری وصف نماز وں کی حفاظت کرنا فہ کرکیا گیا ،اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الثان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہم مسلمان کوچا ہے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اوا کرے حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللّٰه تعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلّی اللّٰه تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: ''پانچ نمازیں اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: ''پانچ نمازیں اللّٰه تعالٰی غیدوں پر خیس اور رکوع وخشوع فی کو پورا کیا تو اس کے لیے اللّٰه تعالٰی نے بندوں پر فرض کیں ، جس نے اچھی طرح وضوکیا اور وقت میں سب نمازیں پر خیس اور رکوع وخشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللّٰه تعالٰی نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے ، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عبد نہیں ، چاہد بی بیا ہے عذا ہے کہ اسے بخش دے ، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عبد نہیں ، چاہد بی بیا ہے عذا ہے کہ اسے بخش دے ، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عبد نہیں ، چاہد بیا ہے عنہ اس کے دورا کیا تو اس کے ایک اللّٰہ تعالٰی نے اسے عنہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے ، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عبد نہیں ، چاہد بیا ہے بخش دے ، چاہد ہے عنہ اس کر ہے۔ (1)

# اُولِيكَهُمُ الْوِيِ ثُونَ ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ ﴿ هُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: يبى لوگ وارث بين - كەفر دوس كى ميراث يائيس گےوہ اس ميں ہميشه ربيس گے۔

ترجیه کنزالعِرفان: یہی لوگ وارث ہیں۔ بیفر دوس کی میراث پائیں گے، و واس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ اُولِیِكَ: بیم لوگ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ماقبل آیات میں مذکوراً وصاف پائے جاتے ہیں بہی لوگ کا فروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے۔ بیفر دوس کی میراث پائیس گے اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آنہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں آنہیں موت آئے گی۔ (2)

### ہر شخص کے دومقام ہیں،ایک جنت میں اور ایک جہنم میں رکھنا

حضرت ابو ہر بر ہود خِسَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنُهٔ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر ما یا'' ہر شخص کے دومقام ہوتے ہیں ، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں ، جب کوئی شخص مرکر (ہمیشہ کے لئے ) جہنم میں داخل ہو

1 .....ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، ١٨٦/١، الحديث: ٥٢٥.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٠١٠ ، ٣٢١/٣.

وتفسيرو كالظالجنان

جائے تواہلِ جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت '' <mark>اُولیّاک ھُمُ الّوٰین ثُوْنَ '' کا مقصد ہے۔ <sup>(1)</sup></mark>

### الله تعالى سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں ج

یادرہ کہ فردوس سے اعلیٰ جنت ہے اوراس کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب وی گئی ہے، چنانچہ حضرت معافر بن جبل دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشا دفر مایا درجنت میں سودر ہے ہیں، دودرجول کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب عنالیٰ اور درمیانی جنت کی نبرین گئی ہیں۔ جب تم اللّٰه سے اعلیٰ اور درمیانی جنت کی نبرین گئی ہیں۔ جب تم اللّٰه تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ (2) البندا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ جب اللّٰہ تعالیٰ سے جنت کی دعاما نکے تو جنت الفردوس کی ہی دعاما نگے ، اگر اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے بیدعا قبول فر مالی تو آخرت میں ملنے والی بیسب سے عظیم نعمت ہوگی۔

دعا:اےاللّٰہ! ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اوراس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنادے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اُسباب سے ہماری حفاظت فرما، امین۔

# وَلَقَالَ خَلَفُ الْإِنْسَاكِ مِنْ سُللَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿ ثُمّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً وَلَقَالُ الْإِنْسَاكِ مِنْ سُللَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿ ثُمّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً وَلَقَالُا إِمْ مُكِينٍ ﴾ في قَمَا مِ مُكِينٍ ﴿ فَي الرَّامِ مُكِينٍ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اور بيتك بهم نے آ دمي كو چني ہوئي مٹي سے بنايا۔ پھراسے پانی كی بوند كيا ايك مضبوط كھمراؤ ميں۔

ترجها كنزُ العِرفان: اور بيتك بهم نے انسان كوچنى ہوئى مٹى سے بنايا۔ پھراس كوابيك مضبوط تھہراؤميں يانى كى بوند بنايا۔

﴿ ٱلْإِنْسَانَ: انسان - ﴾ اس آیت سے رکوع کے آخرتک الله تعالی نے اپنی قدرت پر چارولائل ذکر فرمائے ہیں۔سب

1 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة الجنّة، ٢/٤ ٥، الحديث: ٤٣٤١.

۲۵۳۸ عنی کتاب صفة الجنّة، باب ما جاء فی صفة درجات الجنّة، ۲۳۸/۶، الحدیث: ۳۸۵۲.

تنسيره كاطالجنان

سے پہلے انسان کی بیدائش کے مختلف مُر احل سے اپنی قدرت پر اِستدلال فر مایا، اس کے بعد آسانوں کی تخلیق سے، پھر
پانی نازل کرنے سے اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف مُنافع سے اپنی قدرت پر استدلال فر مایا۔ (1)
مفسرین فر ماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام ہیں، انہیں اللّٰه تعالیٰ نے
مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ (2)

﴿ ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً: بِعِراسِ كُو بِإِنِي كَي بِوند بِنايا \_ ﴾ يعنى بهر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَيْسُل كُوا بَكِ مضبوط عُهْرِا وَ لَيْنَ مَالِ كَرَمْ مِينَ بِإِنِي كَي بُوند بِنايا \_ (3) ليعني مال كرحم مين ياني كي بوند بنايا \_ (3)

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْضُغَةَ وَلَقَنَا النَّطُفة عَلَقَا الْخَلَقَا الْخَلَقَا الْخَلَقَا الْخَلَقَا الْخَلَقَا الْخَلَقَا الْخَلِقَا الْخَلَقَا الْخُلَقِ اللّهُ وَلَمْ الْخُلِقِ اللّهُ الْخُلِقِ اللّهُ الْخُلِقِ اللّهُ الْخُلِقِ اللّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: بير مم نے اس بإنى كى بوندكوخون كى بيٹك كيا بيرخون كى بيٹك كوگوشت كى بوٹى بھر گوشت كى بوٹى كو مرياں بھران مربوں برگوشت بہنايا بھراسے اور صورت ميں اُٹھان دى تو بردى بركت والا ہے اللّه سب ہے بہتر بنانے والا ہے۔

ترجها کنوالعرفان: پھرہم نے اس پانی کی بوندکو جماہوا خون بنادیا پھر جے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھرہم نے ان ہڈیوں کو گوشت بہنایا، پھراسے ایک دوسری صورت بنادیا تو بڑی برکت والا ہے وہ اللّٰہ جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً : يَهِم مِ فِي إِنْ كَي بوندكو جمامواخون بناديا \_ اس آيت مي الله تعالى في مال كرم

1 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ١٣٥٨/٤.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۲۱،۳۲۱/۳.

٢٥٣ مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٣، ص٧٥٣.

میں نطفہ قرار بکڑنے کے بعد والے مراحل بیان فرمائے، چنانچہ ارشا دفر مایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جما ہوا خون بنادیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادیا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جان دار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطاکی اور اسے ایک دوسری صورت بنادیا جو کممل انسان ہوتا ہے تو ہڑی ہرکت والا ہے وہ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ جوسب سے بہتر بنانے والا ہے۔ (1)

### حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ كَى سعاوت الله

حضرت عبد الله تعالى عنه فرمات بين: جب بيآيت نازل هوئى توحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه فرمات بين: جب بيآيت نازل هوئى توحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عَنه والله تعالى عَنه والله تعالى عَنه والله تعالى عَنه والله وسكم الله تعالى عَنه والله و

### انسان کی تخلیق الله تعالی کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے

انسان کے ظاہر وباطن، اس کے ہر ہر محضوا ور ہر ہر جزمیں الله تعالیٰ کی قدرت وحکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شاز ہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور وفکر کر بے تو اس کے پاس یہ بات مانے کے سواا ورکوئی جارہ نہ ہوگا کہ ایسی جیرت انگیز تخلیق پر الله تعالیٰ کے سواا ورکوئی قاور نہیں اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْنَ ذَٰ لِكَ لَبَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلْبَةِ تَبْعَثُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِلْبَةِ تَبْعَثُونَ ﴾ وَلَقَالُ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعُ طَرَآ إِنَّ قَوْمَ الْمُنَاعَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ وَلَقَالُ خَلَقَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعُ طَرَآ إِنَّ قَوْمَ الْمُنَاعَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ٣٢٢-٣٢٢، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٤، ص٥٥، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦٦/٨،١٤.

ترجیه کنزالعرفان: پھراس کے بعدتم ضرور مرنے والے ہو۔ پھرتم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے۔اور بیشک ہم نے تمہارے او برسات راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔

﴿ بَعْنَ ذَٰلِكَ: اس كے بعد۔ ﴾ اس آبت اوراس كے بعد والى آبت كاخلاصہ بيہ ہے كہ كين مكمل ہونے كے بعد جب تنہارى عمر بيں پورى ہوجا ئيں گی تو تمہيں ضرور موت آئے گی ، پھرتم سب قيامت كے دن حساب وجزا كے لئے اٹھائے جاؤگے۔ (1)

﴿ وَلَقَنْ خَلَقْنَا: اور بینک ہم نے بنائے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے آسانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بینک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ ان سے مراد سات آسان ہیں جو فرشتوں کے چڑھنے اُتر نے کے راستے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اُقوال اور چھبی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھبی نہیں۔ (2)

# وَانْزَلْنَامِنَ السَّهَاءِمَاءً عِقْدَرِ فَاسْكُنْهُ فِي الْآثُرُ فِي قَوْرِ النَّاعَلَى وَانْزَلْنَامِنَ السَّهَاءِمَاءً عِقْدَرِ فَاسْكُنْهُ فِي الْآثُرُ مِن السَّهَاءِ مَاءً عِنْ السَّهَاءِ وَالنَّامِ وَالْمَارُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدِرُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدِرُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدِرُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُدِرُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ترجیہ کنزالایمان: اور ہم نے آسان سے پانی اُتاراا یک انداز ہر پھراسے زمین میں تھہرایا اور بیشک ہم اس کے لے جانے پرقادر ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اور ہم نے آسان سے ایک انداز ہے کے ساتھ پانی اتارا پھراسے زمین میں طہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔

﴿ وَ اَنْ زَلْنَامِنَ السَّمَاءَ : اور بم في آسان سے بإنى اتارا۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے بانی نازل کرنے سے

1 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٥-٦، ٣٢٢/٣.

2 سسخازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٧، ٣٢٢/٣.

اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانجیار شادفر مایا که اور ہم نے آسان سے ایک انداز ہے کے ساتھ یعنی جتنی ہمار ہے ملم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لئے جا ہے اتنی بارش برسائی، پھراسے زمین میں مظہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فر مایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کوختم کردیں تو بندوں کو جا ہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں۔ (1)

# قَانَشَانَالَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَاعْنَابِ مُلَكُمْ فِيهَافُوا كِهُ كَثِيرَةً وَالْمَانَاكُمْ بِه وَمِنْهَا تَاكُلُونَ فَي وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِسَيْنَاءَ تَنَبُّتُ بِالتَّهُنِ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ فَ وَصِبْغٍ لِلْاكِلِيْنَ ۞

ترجمه کنزالایمان: تواس سے ہم نے تمہارے لئے باغ بیدا کئے کھجوروں اورانگوروں کے تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ پیڑ بیدا کیا کہ طور سینا سے نکاتا ہے لے کرا گتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے ساکن۔

ترجید کنزالعرفان: تواس پانی سے ہم نے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کئے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور (ہم نے) درخت (پیدا کیا) جوطور سینا پہاڑ سے نکاتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے ساکن لے کرا گتا ہے۔

﴿ فَا نَشَانَا لَكُمْ : توہم نے تمہارے لئے پیدا کئے۔ کے بینی جو پانی آسان سے نازل فر مایاس سے ہم نے تمہارے لئے کھوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھجوروں اورانگوروں کے علاوہ مزید بہت سے کھاتے ہواور بین اور مردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہواور بیش کرتے ہو۔ (2)

السخارن، المؤمنون، تحت الآية: ١٨، ٣٢٢/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١٨، ص٤٥٧، ملتقطاً.

2 ....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩١، ٣٢٣/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص٥٥، ملتقطًا.

﴿ وَشَجَرَةٌ : اورورخت \_ ﴾ یعنی الله تعالی نے زینون کا درخت پیدا کیا جوطور سکینا نامی پہاڑ سے نکاتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کراگتا ہے۔ یہاں میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ تیل کے مَنا فع اور فوائداس سے حاصل کئے جاتے ہیں، جلایا بھی جا تا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جاسکتی ہے۔ (1)

# وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْآنْعَ الْمِلْعِبْرَةُ الْسُقِيكُمْ مِّمَا فِي الْمُلْونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ فِيهَا وَاللَّهُ فِيهَا وَاللَّهُ فَيهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَثِيرًةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَثِيرًةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ﴿ مَنَافِعُ كَثِيرًا وَاللَّهُ اللَّهُ السَّافِعُ اللَّهُ اللّ

ترجید کنزالایمان: اور بیشکتمهارے لیے چو پاؤل میں جمجھنے کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جواُن کے بیب اس میں سے جواُن کے بیب اس میں سے جواُن کے بیب میں ہے اور ان بیا اور ان بیب فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے۔ اور ان براور شتی برسوار کیے جاتے ہو۔

ترجہ کا کنز العِرفان: اور بیشک تمہارے لیے چو پایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہمیں اس میں سے بلاتے ہیں جوان کے بیبے میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پرتمہمیں سوار کیا جاتا ہے۔

﴿ فِ الْا نَعَامِد: چوپایوں میں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے حیوانات کے مُنافع سے اپنی قدرت کا ملہ پر استدلال فرمایا ہے، چنانچہ ارشا دفر مایا کہ بیشک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو، ہم تہہیں ان کے بیٹ میں موجود دودھ پلاتے ہیں اوروہ خوشگوار، طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ اُن کے بال، کھال اوراُون وغیرہ سے کام لیتے ہواورا نہی میں سے تم بعض چوپایوں کوذئ کر کے ان کا گوشت بھی کھالیتے ہو۔ (2)

1 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠، ١/٤ - ٢٢ ، ملخصاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ٣٢٣/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ص٤٥٧، ملتقطاً.

نوٹ: اس آیت کی مزید تفصیل جانے کے لئے سور ہ کل آیت نمبر 66 کے بخت تفسیر ملاحظ فرما کیں۔ ﴿ وَعَلَيْهَا: اوران بِرِ۔ ﴾ یعنی خشکی میں ان جانوروں پراور دریاؤں میں کشتیوں برتمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ (1)

# وَلَقَدُا مُسَلِنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ وَلَقَدُا مُسَلّنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ وَلَا تَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا تَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا يَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا يَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا يَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا يَتَقَوْنَ اللّهُ مَالِكُمْ مِنْ اللّهِ عَيْرُهُ \* وَلَا يَتَقَوْنَ ﴿ وَلَا يَتَقَوْنَ اللّهُ عَيْرُهُ \* وَلَا يَكُمُ مِنْ اللّهُ عَيْرُهُ \* وَلَا يَتَقَوْنَ اللّهُ عَيْرُهُ \* وَلَا يَعْمُ لَا يَتَقَوْنَ اللّهُ عَيْرُهُ \* وَلَا يَعْمُ لَا يَعْفُونَ اللّهُ عَيْرُهُ \* وَلَا يَعْفُونَ اللّهُ عَيْرُهُ \* وَلَا يَسْلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا تُعْلَقُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ ال

ترجمه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا تواس نے کہاا ہے میری قوم اللّٰہ کو بوجواس کے سواتمہارا کوئی خدانہیں تو کیا تمہیں ڈرنہیں۔

ترجها کنوُالعِرفان: اور بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا نواس نے فر مایا: اے میری قوم! اللّٰه کی عبادت کرو، اس کے سوانمہارا کوئی معبود ہیں نو کیاتم ڈرتے ہیں۔

﴿ وَلَقَنْ اَمْ سَلْنَا لُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ: اور بيتك بهم نوح كواس كى قوم كى طرف بهجا - ﴿ اللّه تعالى نے ان آيات سے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَةِ هُ وَالسَّلام كَي عَلاوه بِ ﴿ وَاقعات بيان فرمائي بيس بِهِ الله حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَةِ هُ وَالسَّلام كا وقعه و وم السَّلام كا واقعه و وم الله و على الله تعالى عَلَيْهِ الصَّلَةِ هُ وَالسَّلام كا واقعه و وم الله و حضرت م يم وصى الله تعالى عَنْها كا واقعه و السَّلام كا واقعه و وم الله و على الله تعالى عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلام اوران كى والده و حضرت م يم وصى الله تعالى عَنْها كا واقعه و الله والله و الله و الله

<sup>1 .....</sup>مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢ ص ٢٥٠.

<sup>2 .....</sup>صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢٣، ١/٤ . ١٣٦١.

تم اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں جواس کے سوااوروں کو بوجتے ہو۔

نوف: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوافِح كَى تفصيلات سورة أعراف آيت نمبر 59 تا 64 اورسورة مهود آيت نمبر 25 تا 49 مين گزر چكى مين -

فَقَالَ الْبَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قُومِهِ مَا هٰنَ آ اِلَّا بَشَرٌ مِّنْ لُكُمْ لَا يَكُو اللَّهُ الْمَلْا لَذِلَ مَلْإِلَةً مَّا اللَّهُ لَا نُولُ مَلْإِلَةً مَّا اللَّهُ لَا نُولُ مَلْإِلَةً مَّا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُل

ترجمهٔ کنزالایمان: تواس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگرتم جیسا آ دمی جا ہتا ہے کہ تہہارابرا ابنے اور اللّه جا ہتا تو فرشتے اُتارتا ہم نے توبیا ہے اسکے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ وہ تو نہیں مگرا یک دیوانہ مردتو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کئے رہونوح نے عرض کی اے میرے رب میری مددفر مااس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔

ترجید گنزالعِرفان: تواس کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا: یہ تو تہہارے جیساہی ایک آدمی ہے جو جا ہتا ہے کہ تم پر بڑا
بن جائے اورا گراللّٰہ چا ہتا تو وہ فرشتے اتارتا ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی بیتو صرف ایک ایسامر د
ہے جس پر جنون (طاری) ہے تو ایک مدت تک اس کا انتظار کرلو۔ نوح نے عرض کی: اے میرے دب! میر کی مدوفر ما کیونکہ
انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔

﴿ فَقَالَ: تُو كَهِا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کاخلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بیتو تمہارے جبیباہی ایک آدمی ہے کہ کھا تا اور پنیا ہے، بیرجا ہتا ہے کہ تم پر

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٢ ، ٣٢ ٣/٣ ، ملخصاً.

تنسيره كظالجناك

بڑا ہن جائے اور تہہیں اپنا تا بع بنا لے اور اگر اللّٰه عَزُّوَ جَلَّ جا ہتا کہ رسول بھیجا ور مخلوق پرتی کی ممانعت فرمائے تو وہ فرشتے اتارہ یتالیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، نیز ہم نے تو اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات نہیں تن کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ یہان کی حمافت کی انہا تھی کہ بشر کارسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پھر وں کو خدا مان لیا اور انہوں نے حضرت نوح عَلَیٰهِ الصَّلٰوٰةُ وَ السَّلَام کے بارے میں یہ بھی کہا' یہ تو صرف ایک ایسام دہ ہے جس پر جنون طاری ہے تو ایک مدت تک انتظار کر لویہاں تک کہ اس کا جنون دور ہوجائے، ایسا ہوا تو خیر ور نہ اس کو قل کر ڈالنا۔ (1)

﴿ قَالَ: عرض کی۔ کی جب حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَو السَّلام کوان لوگوں کے ایمان لانے اور اُن کے ہدایت بانے کی امید نہر ہی تو حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَو السَّلام نے عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَ جَلَّ ،میری مدوفر مااور اس قوم کو ہلاک کردے کی وَربی تو حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلوٰ أَو وَالسَّلام نے عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَ جَلَّ ،میری مدوفر مااور اس قوم کو ہلاک کردے کی وَنکہ انہوں نے مجھے جھٹلا باہے۔ (2)

فَاوَحَبُنَا اللهِ اَنْ اَلْمُ الْفُلُكِ اِعْيُنِنَا وَوَحِبِنَا فَاذَاجَاءَا مُرُنَا وَكُبِنَا اللهِ اللهِ الفُلُكِ الْفُلُكِ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے اسے وحی بیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے شتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنوراً بلے تواس میں بٹھالے ہر جوڑے میں سے دوادراپنے گھر والے مگران میں سے وہ جن پر بات پہلے بڑ چکی اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھے بات نہ کرنا بیضرور ڈبوئے جائیں گے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٤٢-٥٧، ص٥٥٧، ملخصاً.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص٥٥٧.

ترجہ کے کنڈالعِدفان: تو ہم نے اس کی طرف وی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے شتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنورا بل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے دواور اپنے گھر والوں کو داخل کرلوسوائے اِن میں سے اُن لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چک ہے اور ان ظالموں کے معاملہ میں جھے سے بات نہ کرنا ، بیضرور غرق کئے جانے والے ہیں۔

﴿ فَا وُحَيْنَا اللّهِ العَلَمَ اللّهِ العَلَمَ اللّهِ العَلَمَ اللّهِ العَلَمَ اللّهِ العَلَمَ اللّهِ العَلَم اللهِ العَلَم اللهِ العَلَم اللهِ العَلَم اللهِ العَلَم اللهِ العَلَم اللهِ العَلَم اللهُ ال

نوٹ:اس واقعے کی مزید تفصیل سور ہُ ہود کی آبیت نمبر 37 تا40میں ملاحظہ فر مائیں۔

# فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَوَمَنَ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْلُ لِلْعِالَٰذِي فَالْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْلُ لِلْعِالَٰذِي فَا الْحَمْلُ لِلْعِالَٰذِي شَامِنَ الْقُوْمِ الظّلِيدِينَ ﴿ الظّلِيدِينَ ﴿ الظّلِيدِينَ ﴿ الظّلِيدِينَ ﴿ الظّلِيدِينَ ﴿ الطّلِيدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّه

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٧،٣ / ٣٢٤، مدارك ، المؤمنون ، تحت الآية: ٧٧ ، ص٥٥٥ - ٧٥، جلالين مع صاوى، هو د، تحت الآية: ٨٠، ٣/٣، ٩، ملتقطاً

تنسيره كاظالجنان

ترجمة كنزالايمان: كير جب تُعيك بيشي بيتُو اور تير بساتھ والے نو كہدسب خو بيان الله كوجس نے بميں ان ظالموں سے نجات دی۔

ترجها كَنْوَالعِرْفَان : پھر جب تم اورتمهار بساتھ والے كشتى برٹھيك بيٹھ جاؤنونم كهنا تمام تعريفيں اس الله كيلئے جس نے ہميں ان ظالموں سے نجات دی۔

﴿ فَقُلُ الْحَدُدُ لُلّٰهِ: تَوْتُم كَهَا ثَمَا مِ تَعْرِيْفِينِ اللّٰهُ كَيْلِيَ بِين - ﴿ كَافْرُول سِنْجَات حَضَرت نُوحَ عَلَيْهِ الصَّدْوةُ وَالسَّلَامِ اوران لا نَے والے تمام لوگوں كونصيب ہوئى ليكن اس پر اللّٰه تعالى كى حمدوثنا كرنے كا حكم صرف حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّدْوةُ وَالسَّلَامِ ان كے نبى اورامام تصقوان كا حمدوثنا كرنا أن ايمان والوں كا حمدوثنا كرنا أن ايمان كى وجه بيہ ہے كہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالدَّسَلَامِ ان كے نبى اورامام تصقوان كا حمدوثنا كرنا أن ايمان والوں كا حمدوثنا كرنا ہے نيز اس ميں اللّٰه التعالى كى كبريائى اور رَبوبِيَّت اور نبوت كى عظمت وفضيلت كى طرف اشاره كرنا على الله تعالى سے ہم كلام ہونا وہ فظيم رتبہ ہے جوفر شيخ اور نبى كے علاوہ كى اور كو حاصل نبيس ہوتا۔ (1) نيز بحثيثيت نبى حمد كا حكم حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلامِ كو ہوا توامت نے اس كى پيروى كرنى تقى ۔

### وقُلْ بَ إِنْ نِهِمُ نُزَلِا مُلِرًكُاوًا نُتَ خَيْرًا لَهُ زِلِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: اورعرض كركدا بمير ب مجه بركت والى جكدا تاراورتوسب سي بهتراً تارنے والا ہے۔

ترجيلة كنزًالعِرفان: اورعرض كرنا: الم مير المجه بركت والى جكما تارد اورتوسب سے بهترا تار نے والا ہے۔

﴿ وَقُلْ: اورعن کرنا۔ ﴾ یعنی کشتی سے اُئر تے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ: اے میرے رب! عَذَّ وَجَلَ، محصے برکت والی جگے برکت والی جگے برکت والی جگے اتاردے اور تو سب سے بہترا تاریخے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے اور کشتی سے انر تے وقت کی برکت نسل کی کثر ت اور بے در بے بھلا ئیوں کا ملنا ہے۔ (2)

1 ..... تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٢٨، ٢٧٣/٨.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص٧٥٦.

تنسيره كاطالجنان

اس آبیت میں اشارہ ہے کہ ہرمسلمان کو الله تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی برکت والی جگہ کی دعا مانگنی جا ہے جس میں اس کے لئے دین اور دنیا دونوں کی برکتنیں ہوں۔(1)

### اِنَّ فِي ذُلِكَ لَا لِيتِ وَ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ الْمُ

ترجمة كنزالايمان: بيتك اس ميس ضرورنشانيال مبي اور بيتك ضرور بهم جانجينے والے تھے۔

ترجيه كنوالعوفان: بيشك اس ميس ضرورنشانيان بين اور بيشك جم ضرور آزمانے والے تھے۔

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ: بِينَكُ اس ميس \_ ﴾ ليعنى حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كوا قَع ميس اوراس ميس جورشمنانِ عَن ك ساتھ کیا گیاضرورنشانیاں، عبرتیں، جینیں اور الله تعالی کی قدرت کے دلاک ہیں اور بینک ہم حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَ السَّلام کواس قوم میں بھیج کراوران کووعظ ونصیحت پر مامُو رفر ما کرانہیں ضرور آنر مانے والے تنص تا کہ ظاہر ہوجائے کہ عذاب نازل ہو نے سے پہلے کون نصیحت قبول کرتاا ورتصدیق واطاعت کرتا ہےا ورکون نا فر مان تکذیب ومخالفت ہیرڈ ئار ہتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

ثُمَّ ٱنْشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِينَ ﴿ فَأَنْ سَلْنَا فِيهِمْ مَاسُولًا مِنْهُمْ آنِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَقَوْنَ ﴿ وَاللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَقَوُّونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: پيران كے بعد ہم نے اور سنگت پيراكى \_ توان ميں ايك رسول انہيں ميں سے بھيجا كه الله كى بندگی کرواس کے سواتمہارا کوئی خدانہیں تو کیاتمہیں ڈرنہیں۔

ترجیها کنوالعرفان: پھران کے بعدہم نے ایک دوسری قوم بیدا کی نوہم نے ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا كه الله كى عيادت كرو،اس كے سواته ماراكوئى معبود ببيل تو كياتم دريے ببيل؟

البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٠، ٢١/٦.

ؤ منون، تحت الآية: ٣٠، ٣/٤ ٣٢، مدارك، المؤ منون، تحت الآية: ٣٠، ص ٥٦ ٧٥، ملتقطاً.

﴿ فَيْمَ : پَرِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَى قُوم بِرِعَذَابِ نَازَلَ كَرِنْ اور اِس كَى ہلاكت كے بعد ہم نے پھر ایک دوسری قوم بیدا كی اور وہ حضرت ہود عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَی قوم عاد ہے۔ (1)

نوط: حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اور قوم عاد كاوا قعہ سور ہُ اعراف آیت نمبر 65 تا72 اور سور ہُ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں گزر چکا ہے۔

﴿ فَأَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُةُ وَالسَّلَامِ مِن الكَرسول بَعِيجاء ﴾ يعنى بهم نے قوم عاد ميں انہيں ميں سے ايک رسول بھيجاء ﴾ يعنى بهم نے قوم عاد ميں انہيں ميں سے ايک رسول بھيجاء بحن كا نام حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ ہے اور اُن كى معرفت اُس قوم كو حكم ديا كہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ كى عبادت كرو، اس كے سواتم ہما راكوئى معبود نہيں تو كياتم اللّٰه عَزَّوَ جَلّ كے عذاب سے وَرتے نہيں؟ تاكہ شرك چھوڑ كرايمان قبول كرلو۔ (2)

وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ الّذِينَ كَفَا وَكُنَّ بُوابِلِقَاءِ الْاَخِرَةِ وَ اللَّهِ مَا لَمُنَا اللَّهِ مَا لَمُنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

ترجہ کئن الایمان: اور بولے اس قوم کے سر دارجنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلا یا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ بیتو نہیں مگرتم جیسا آ دمی جوتم کھاتے ہوائی میں سے کھاتا ہے اور جوتم بیتے ہوائی میں سے بیتا ہے۔ اورا گرتم کسی اپنے جیسے آ دمی کی اطاعت کروجب توتم ضرور گھاٹے میں ہو۔

ترجیه ایکن العِرفان: اوراس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢١، ١/٦.

2 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢، ١/٦، ٨ ، ملحصاً.

دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطافر مائی (بولے:) بیتو تمہار ہے جیساہی ایک آدمی ہے، جوتم کھاتے ہواسی میں سے بیر کھا تا ہے اور جوتم پیتے ہواسی میں سے بیر پیتا ہے۔ اور اگرتم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کروگے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔

﴿ وَمَالَ : اور بولے ۔ ﴾ يہاں سے حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَ السَّلَامِ كَى تُوم كِكَا فَرِمَرِ داروں كَ شِهات بيان كئے گئے ہيں ، اس آبت اور اس كے بعد والی آبت كا خلاصہ ہے كہ حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامِ كَى دَعُوت سَن كران كَى قُوم كو وہمر دار جنہوں نے نفر كيا اور آخرت كى ملا قات اور وہاں ك ثواب وعذاب وغير ه كو جھٹلا يا حالانكہ اللّه نعالى نے آئہيں عيش كى وسعت اور دنيا كی نعمت عطافر مائی تھى ، بيا ہے نبی علیّه الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَامِ كَى بار سِيس اپنی قوم كولوں سے كہنے لگه دور تهم ار سے جسے ہى ايك آ دمى ہيں ، جوتم كھاتے ہواتى ہيں سے يہ كھا تا ہا اور جوتم پيتے ہواتى ہيں سے يہ پيتا ہے۔ يعنی اگر یہ ہوتے تو فرشنوں كی طرح كھانے پينے سے پاک ہوتے ۔ ان باطن كے اندھوں نے كمالات نبوت كونہ ديكون اگر مينی اگر یہ نہي ہوتے تو فرشنوں كی طرح نبی كوا نی طرح بشر كہنے گے اور یہى چیز اُن كی گرائى كی بنیا دہوئی ، چنا نچہ اى سے انہوں نے بہتے ہواك کی بنیا دہوئی ، چنا نچہ اى سے انہوں نے بہتے ہوگالا كہ آئيں میں كہنے گے دوراگر تم كى اپنے جیسے آدى كی بات مان كر اس كی اطاعت كرو گے جب تو تم ضرور خدارہ پانے والے ہوگے۔ (1)

### آیت "وَقَالَ الْهَلَا مِنْ قَوْمِهِ" سے معلوم ہونے والی باتیں

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... ہمیشہ مالدار ،سر دار ، دنیاوی عزت والے زیادہ تر لوگ انبیاء کرام عَلَیْهِ ہُ الصَّلَوٰ ہُ وَالسَّلَام کے نخالف ہوئے۔ غرباء ومساکین زیادہ مومن ہوئے ، اب بھی یہی دیکھا جار ہا ہے کہ عموماً غریب لوگ ہی دینی کام زیادہ کرتے ہیں۔ (2) ..... نبی کوا پنے جسیا بشر کہنا اور ان کے ظاہری کھانے پینے کودیکھنا ، باطنی اسرار کونددیکھنا ، ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے۔ پہلی بارشیطان نے نبی کو بشر کہا ، پھر ہمیشہ کفار نے ایسا کہا۔

﴿ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِهُ وْنَ: جب توتم ضرور خساره يإنے والے ہوگے۔ ﴾ يعنی خدا کا شم! اگرتم نے اس کے احکامات کی

1....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ص٧٥٧، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ٨٢/٦، ملتقطاً.

پیروی کی تواس صورت میں اپنے آپ کوذلت میں ڈال کرتم ضرور خسارہ پانے والے ہو گے۔ <sup>(1)</sup>

# کافر بہت بڑا ہے عقل ہے

الله تعالیٰ کے نبی عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی پیروی سے دونوں جہاں میں سعاد تیں نصیب ہوتی ہیں کیکن ان بیوتو فوں نے نبی عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی اطاعت میں اپنی ناکامی جبکہ پیخروں کی عبادت میں کا میانی ججی ،اس سے معلوم ہوا کہ کا فربہت بڑا بے عقل ہوتا ہے۔

# اَيعِ لُكُمْ اَنْكُمْ اِذَا مِثْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنْكُمْ مُحْرَجُونَ اللهِ اللهِ عَظَامًا اللهُ مُحْرَجُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا تَعْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا تُوْعَدُونَ اللهِ عَيْهَا تَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَيْهَا تَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَنْهُ وَنَ اللهُ عَيْهَا تَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَيْهَا تَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَنْهُا لَا يَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَنْهُ وَعُلْمُ وَكُنْ اللهُ عَنْهُ وَكُنْ اللهُ عَنْهُا لَكُونَا اللهُ عَنْهُا لَا يَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَكُنْ اللّهُ عَنْهُا لَا عَنْهُا لَا عَنْهُا لَا عَنْهُا لَا عَنْهُا لَا عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُا لَا عَنْهُ عَنْهُا لَا عَنْهُا لَا عَنْهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَّمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعُلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَنَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالْمُ اللّهُ عَلَا عَ

ترجہ کنزالایہاں: کیاتہ ہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مرجاؤ گے اور مٹی اور مٹریاں ہوجاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤگے۔ کننی دُور ہے کتنی دُور ہے جوتہ ہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

ترجیل کنزُ العِرفان: کیا تنہیں بیروعدہ دیتا ہے کہتم جب مرجاؤ گے اور مٹریاں ہوجاؤ گے (اس کے بعد پھر) تم نکالے جاؤ گے۔جووعدہ تم سے کیا جار ہاہے وہ بہت دور ہے وہ بہت دور ہے۔

﴿ آبِيكِ لُكُمْ بَكِيا تَه بِينِ بِيهِ وَعَدِه و بِيَا ہِے۔ ﴾ اس آبت اور اس كے بعد والى آبت كا خلاصہ بيہ كہ حضرت ہو و عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى قوم كے كا فرسر داروں نے حشر كے فيح ہونے پراعتراض كرتے ہوئے كہا'' كيا تہ بيں يہاجا تا ہے كہ جب تم مرجاؤكا ورتم بارا گوشت بوست سب مٹى ہوجائے گا اور ہڈياں باقى رہ جائيں گى ،اس كے بعد پھرتم قبروں سے زندہ فكالے جاؤكے انہوں نے صرف اتنى بات كہنے كو كافى نة مجھا بلكہ مرنے كے بعد زندہ كئے جانے كو بہت بعيد جانا اور كہا'' قبروں سے ذكالے جاؤگے وعدہ تم سے كيا جار ہا ہے وہ بہت دور ہے ، وہ بہت دور ہے۔ (2)

1 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٤، ٢/٦.

2.....تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٢٧٦/٨، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ٢/٦٨، ملتقطاً.

# اِنْ هِيَ اِللَّ حَيَاتُنَا اللَّهُ نَيَانَهُ وَتُوتَ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِ ثِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَنَجْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِ اللَّهِ وَنَجْيَا وَمَانَحُنُ لِمُعُوثِ اللَّهِ كَنِ بِالرَّا مَا اللَّهِ كَنِ بِالرَّا مِنْ اللَّهِ كُنِ بِالرَّا مِنْ اللَّهِ كُنِ بِالرَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَنِ بِالرَّا مِنْ اللَّهِ كُنْ اللَّهِ كُنْ بِالرَّا مُنْ اللَّهِ كُنْ اللَّهِ كُنْ بِاللَّهِ مُنْ اللَّهِ كُنْ بِاللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كُنْ بِالرَّا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا لَكُنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ترجمهٔ کنزالایمان: وه تونهیس مگرههاری دنیا کی زندگی که هم مرتے جیتے ہیں اور همیں اٹھنانهیں۔ وه تونهیں مگرایک مرد جس نے اللّه پرجھوٹ باندھااور ہم اسے ماننے کے ہیں۔

ترجیه گنزالعِرفان: زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ بیتو صرف ایک ایسامرد ہے جس نے اللّٰہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے ہیں ہیں۔

﴿ اِنْ هِي الْاحْيَاتُنَا النَّ ثَيَا: زندگي تو صرف ہماري دنيا كي زندگي ہے۔ ﴾ اُن سرداروں نے مرنے كے بعدزندہ ہونے كو بہت بعيد جانا اور سمجھا كہ ابيا بھي ہونے والا بي نہيں اور اسي باطل خيال كى بنا پر كہنے گئے كہ زندگي تو صرف ہماري دنيا كى زندگى ہے۔ اس سے ان كا مطلب بي تھا كہ اس دُنيوى زندگى كے سوااوركوئى زندگى نہيں صرف اتنا ہى ہے، ہم مرتے جيتے ہيں كہ ہم ميں كوئى مرتا ہے كوئى بيدا ہوتا ہے اور ہم مرنے كے بعدا ٹھائے جانے والے نہيں ہيں۔ (1) ﴿ اِنْ هُوَ اللّٰهُ مَا اِللّٰهُ عَنْ وَجَوْلُ بِرِجُمُوتُ بِانْدِهَا ہے كوئى بيدا ہوتا ہے اور ہم مرنے كے بعدا ٹھائے جانے والے نہيں ہيں۔ (1) ﴿ اللّٰهُ عَنْ وَجَوْلُ بِرِجُمُوتُ باندها ہے كہ این اللّٰهُ عَنْ وَجَوْلُ بِرِجُمُوتُ باندها ہے كہ این آئی واس كا نبی بنایا اور مرنے كے بعد زندہ كئے جانے كی خبر دی اور ہم اس كی بات كا يقين كرنے والے نہيں ہيں۔ (2)

قَالَ مَ بِانْصُرُ فِي بِمَا كُذَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيْصِبِحُنَّ فَالْمَا مُنْ الْمُنْ فَي الْمُونِ ﴿ قَالَ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مُنْ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثّا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثّا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثًا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثًا مُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثًا مُ السَّيْحَةُ السَّيْحَةُ إِلْحَقّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثًا مُ السَّيْحَةُ السَّيْحَةُ السَّيْحِةُ السَّيْحَةُ السَّيْحَةُ السَّيْحَةُ السَّيْحَةُ السَّيْحَةُ السَّيْحِةُ السَّيْحَةُ السَّمِ السَّلَّةُ اللَّهُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ اللَّهُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ اللَّهُ السَّلَّةُ السَّلِّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلّالَةُ السَّلَّةُ السّلِهُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلِهُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّالِي السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّ

1 .....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ٣٧، ٣٢٥/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٧، ص٧٥٧، ملتقطاً.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٨، ص٧٥٧.

الجنان

#### لِلْقَوْمِ الظَّلِيِينَ السَّالِكِينَ السَّالِكِينَ السَّالِكِينَ السَّالِكِينَ السَّالِكِينَ السَّا

ترجمة كنزالايمان: عرض كى كدا بے مير بے رب ميرى مددفر مااس پر كدانهوں نے مجھے جھٹلا يا۔ اللّٰه نے فر ما يا بجھ دير جاتی ہے۔ اللّٰه نے فر ما يا بجھ دير جاتی ہے كہ بين گھاس كوڑا كر ديا تو دُور موں جاتی ہے كہ بين گھاس كوڑا كر ديا تو دُور موں خالم لوگ۔

ترجیا کنڈالعِرفان: عرض کی: اے میرے رب! میری مدوفر ما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللّٰہ نے فر مایا: تھوڑی دیر میں یہ بچھتانے والے ہوجا کیں گے۔توسی چنگھاڑنے انہیں بکڑلیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنادیا تو ظالم لوگوں کیلئے دوری ہو۔

﴿ قَالَ: عُرِضَ کی۔ پہ جب حضرت ہود عَلیْہِ الصَّلَّهُ فَوَالسَّادِمُ وَاُن کے ایمان لانے کی امید نہ رہی اور انہوں نے دیکھا کہ تو م انتہائی سرکتی پر ہے تو اُن کے خلاف وعا کی اور بارگا والہی میں عرض کی: اے میرے رب! عَوْدَ جَلَّی میری مدو فرما اور انہیں ہلاک کردے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا یا ہے اوروہ اسی پر قائم ہیں۔ (1)
﴿ قَالَ: اللّٰه نے فرمایا۔ پہ اللّٰه تعالیٰ نے حضرت ہود عَلیّہ الصَّلَامُ فَوَالسَّلَامِ کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشا دفرمایا کہ بید لوگ تھوڑی دیر میں جب اللّٰه تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفراور تکذیب پر پیچھتانے والے ہوجا کیں گے۔ (2)
﴿ فَا خَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى کا عذاب دیکھیں گے تو یہ ہے کہ خضرت ہود عَلَیْہِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامِ کی تو م کے لوگ عذاب اور ہلاکت میں گرفتار کے گئے اوروہ ہلاک ہوکر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے تو انبیاءِ کرام السَّلَامِ کی تو م کے لوگ عذاب اور ہلاکت میں گرفتار کے لئے خداکی رحمت سے دوری ہے۔ (3)

# ثُمَّ ٱنْشَانَامِنُ بَعْرِهِمْ قُرُونًا اخْرِينَ ﴿ مَاتَسْنِي مِنْ أُمَّةٍ اَجَلَهَا

- 1 ---- ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٣٩، ٤٨/٤.
- 2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠٠٠ ص٧٥٧.
- 3.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤١، ٣٢٥/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤١، ٨٣/٦، ملتقطاً.

ختسيرصراط الجنان

#### وَمَايِسْتَأْخِرُونَ ﴿

ترجهة كنزالايبان: پھران كے بعد ہم نے اور سنگتيں بيداكيں \_كوئى أمت اپنى ميعاد سے نہ پہلے جائے نہ بيچھے رہے \_

ترجہ کا گنزالعِرفان: پھران کے بعدہم نے دوسری بہت ہی قومیں پیدا کیں۔کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔

ثُمَّ الْهُ اللَّاكَ الْمُلْكَاتَ الْمُلْكَاتَ الْمُلْكَاتَ الْمُلْكَاتَ الْمُلْكَاتَ الْمُلْكَاتِكَ الْمُلْكَا الْمُلْكَاتِكَاءَ الْمُلْكَاتُ الْمُلْكَاتِكُ الْمُلْكَاتِكُ الْمُلْكَاتِكُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِ

ترجمة كنزالايمان: پھرہم نے اپنے رسول بھیجا يک بیجھے دوسرا جب کسی اُمت کے پاس اس کارسول آيا انہوں نے اسے جھٹلا يا تو ہم نے اگلوں سے بچھلے ملا دیئے اور انہيں کہا نیال کرڈ الاتو دُور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہيں لاتے۔

1 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤، ٢٤٨.

2 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٣٤، ص٥٥.

ترجیه گانزالعرفان: پھرہم نے لگا تارا پنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی امت کے باس اس کارسول آیا توانہوں نے اسے حجوال یا تو ہم نے ایک کودوسرے سے ملادیا اور انہیں داستا نیس بناڈ الاتوا بمان نہلانے والے دورہوں۔

### جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اورجہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب رکھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ایمان لانا ہے اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے در دناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے، لہذا ہر عقل مند انسان پرلازم ہے کہ وہ کفرکر کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت ، سیّد المرسَلین صَلَّی اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ کَی رسالت اور تمام ضروریات وین پرایمان لاکر عقلندی کا ثبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔

ترجید کنزالایمان: پھرہم نے موسیٰ اوراس کے بھائی ہارون کوابنی آبتوں اورروشن سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اوراس کے درباریوں کی طرف توانہوں نے غرور کیا اوروہ لوگ غلبہ یائے ہوئے تھے۔

1 ..... تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٤٤، ٨/٨٧٢، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤٤، ٦/١٨-٥٨، ملتقطاً.

و تسيوم اطالجنان

ترجیه کنوالعوفان: پھرہم نے موسیٰ اوراس کے بھائی ہارون کوابی آپنوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف توانہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔

﴿ الله المعالقة المعالقة المعالقة المعالقة المعالفة المع

نوف: با در ہے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰ قَوَ السَّلَام کے واقعات متعدد سور توں میں گزر جیکے ہیں۔

فَقَالُوْ اَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لِنَاعِبِدُونَ ﴿ فَكَانُوهُمَا لَنَاعِبِدُونَ ﴿ فَكَانُوهُمَا لَنَاعُمِدُونَ ﴿ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ اتَّنِينَامُونَ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمة كنزالايمان: توبولے كيا ہم ايمان لے تميں اپنے جيسے دوآ دميوں براوران كى قوم ہمارى بندگى كررہى ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں كوجھٹلايا توہلاك كيے ہوؤں ہيں ہوگئے۔اور بيشك ہم نے موسىٰ كوكتاب عطافر مائى كہان كوہدايت ہو۔

ترجهة كنزُالعِرفان: تو كهني لكية: كيا بهم اپنے جيسے دوآ دميوں پرايمان لي تنبي حالانكه ان كي قوم ہماري اطاعت

1 .....تفسيرطبري، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٣٤، ٢١٦/٩، ملخصاً.

قنسير صراط الجنان

جلدششم

گزار ہے۔ توانہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہو گئے۔اور بیشک ہم نے موتیٰ کو کتاب عطافر مائی تا کہ (بنی اسرائیل) ہدایت یا جائیں۔

﴿ فَقَالُوْ ا: تَوْ كَمِنِ لَكُو بِهِ اسْ آبِيت اوراس كے بعدوالی آبیت كاخلاصہ بیہ ہے کہ جب حضرت موسی اور حضرت ہارون عَلَيْهِ مَالصَّلُوهُ وَالسَّلَام نِي اَبِيان كی وعوت دی تو كہنے گئے ''كيا ہم اپنے جیسے دوآ دميول يعنی حضرت موسی اور حضرت موسی ہارون عَلَيْهِ مَالصَّلُوهُ وَالسَّلَام بِرا بِيمان لِي آئيں حالا نکہ ان كی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے، تو بہ كیسے گوارا ہوكہ اسی قوم كے دوآ دميول پر ايمان لا كران كے اطاعت گزار بن جائيں۔ بيلوگ اپنی تكذيب پر قائم رہے بہال تك كه دريا ميں غرق ہوكر ہلاك كئے جانے والول ميں سے ہوگئے۔ (1)

﴿ وَكَفَّنُ النَّبِنَامُوْسَى الْكِثْبَ : اور ببینک ہم نے موسی کو کتاب عطافر مائی۔ ارشاد فر مایا کہ ہم نے فرعون اوراس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَّهِ ہُ وَ السَّلَام کو کتاب یعنی توریت شریف عطافر مائی تا کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَّهِ هُ وَالسَّلَام کو کتاب یعنی توریت شریف عطافر مائی تا کہ حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلَاهِ قُوم بنی امرائیل اس کے احکامات بڑمل کر کے سید ھے راستے کی ہدایت یا جائیں۔ (2)

# 

ترجیدہ کنزالایمان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کونشانی کیا اور انہیں ٹھکانا دیا ایک بلندز مین جہاں بسنے کامقام اور نگاہ کے سامنے بہتا یانی۔

ترجید گنز العِدفان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کونشانی بنادیا اور انہیں ایک بلند، رہائش کے قابل اور آئکھوں کے سامنے بہتے یانی والی سرزمین میں ٹھ کانہ دیا۔

- 1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤٧ -٤٨، ٢٣ -٣٧، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٤٧ -٤٨، ١٩/٤ ٥، ملتقطاً.
  - 2 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤٩، ٦/٦.

خنسير صراط الجنان

و جَعَدُنُنَا: اورہم نے بتادیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم دخی اللهٔ فعالی عنها اوران کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیٰهِ الصَّلوہُ وَالسَّلام کوا پی قدرت کی نشانی بنادیا۔ حضرت مریم دخی اللهٔ تعالیٰ عنها کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ آئیس کسی مرد نے نہ چھوالیکن اس کے باوجود الله تعالیٰ نے ان کے پیٹ میس حمل پیدا فرمادیا اور حضرت عیسیٰ علیٰهِ الصَّلاہُ وَ وَالسَّلام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے ان کے پیٹ میس حمل پیدا فرمادیا ورحضرت میسیٰ علیٰهِ الصَّلاهُ وَ وَالسَّلام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا ، جھولے میں انہیں کلام کرنے کی طاقت دی اور ان کے دستِ اقدس سے پیدائش اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کوشفادی اور مُر دوں کوزندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند، ہموار، کشادہ اور کھلوں والی جگہ دی جو اِن چیز وں کی وجہ سے رہائش کے قابل تھی نیز وہاں آئکھوں کے سامنے بانی بہدرہا تھا جوخوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابلِ رہائش ہونے کی بھی۔ایک قول کے مطابق اس سرزمین سامنے بانی بہدرہا تھا جوخوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابلِ رہائش ہونے کی بھی۔ایک قول کے مطابق اس سرزمین اور جی کی قول ہیں۔ ان بارے میں اور بھی کی قول ہیں۔ (1)

# يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِبِ فِاعْمَلُوْاصَالِحًا لِيِّي بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ الْ

ترجهة كنزالايمان: الع ينجمبرويا كيزه چيزي كهاؤاورا حجها كام كرومين تمهارے كامول كوجانتا ہول \_

ترجيه الم كنوُالحِرفان: الدرسولو! يا كيزه چيزين كها واورا حيها كام كرو، بيتك مين تمهار كامول كوجانتا هول ـ

﴿ لَيَا يَنْهَا الرُّسُلُ: الصرسولو! ﴾ يهم تمام رسولول كوتھا جبيها كه آگے حديث نمبر چارسے واضح ہے۔ البتہ بطور ندائخا طب كئے جانے كاعتبار سے بعض مفسرين كنز ديك اس آيت ميں رسولوں سے مرادتمام رسول ہيں اور ہرايك رسول كوأن كے زمانے ميں بيندا فرمائی گئی۔ ايك قول بيہ بے كه رسولوں سے مرادخاص سركارِدوعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہِيں اور

1 .....تفسير كبير ، المؤمنون ، تحت الآية : ٥٠ ، ٢٧٩/٨ - ٢٨٠ ، خازن ، المؤمنون ، تحت الآية : ٥٠ ، ٣٢٦، مدارك ، المؤمنون، تحت الآية : ٥٠ ، ص٧٥٨- ٩٥٧، ملتقطاً.

تفسيرص كظالجناك

ایک قول ہے ہے کہان سے مراد حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَامِ ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی کئی قول ہیں۔ پا کیزہ چیزوں سے مراد شریعت کے احکام پر اِستقامت کے ساتھ ممل کرنا ہے۔ (1)

### پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک وحرام چیزیں کھانے کی مذمت

اس آیت میں الله تعالی نے اپنے رسولوں عَدَیْهِمُ الصَّاوٰةُ وَالسَّلام کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور قر آنِ مجید میں دوسرے مقام پر یہی حکم الله تعالی نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے، اس مناسبت سے یہاں پاکیزہ وحلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور نا پاک وحرام اَشیاء کھانے کی مذمت پر شمل 4 اَ حادیث ملاحظہ ہوں۔

- (1) .....حضرت ابوسعید خدر کی دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهٔ ہے روایت ہے ، نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا ''جو تخص پاکیز ہ (یعنی حلال) چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے نثر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (2)
- (2) .....حضرت ابوبکرصد لین دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا ''ہروہ جسم جو ترام سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔ (3)
- (4) .....حضرت ابو ہر رہر ٥ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، سیّدالمرسَلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا:
  ''اللّٰه تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوااور کسی چیز کو قبول نہیں فر ما تا اور اللّٰه تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی تھم دیا ہے جو رسولوں کو تھم دیا تھا اور فر مایا:

ترجها كنزالعرفان: الرسولو! ياكيزه چيزين كها واوراجها

#### يَا يُهَاالرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُوا

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٥١، ص٥٥، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥١، ٣٢٦/٣، ملتقطاً.

2 ..... قرمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ٢٠- باب، ٢٣٣/٤، الحديث: ٢٥٢٨.

3 .....شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان...الخ، فصل في طيب المطعم والملبس، ٥/٥ ٥، الحديث: ٩٥٧٥.

4 ..... شعب الايمان، التاسع والثلاثون من شعب الايمان . . . الخ، فصل في طيب المطعم و الملبس، ٥٧٥٥ الحديث: ٥٧٦٣ .

صَالِحًا ﴿ إِنِّي بِهَاتَعُمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

کام کرو، بیشک میں تمہارے کا موں کو جانتا ہوں۔

ورفرمايا:

ترجيك كنز العِرفان: الايمان والواجماري دي مولى ستقرى

يَا يُهَا الَّذِيثَ المَنْوَا كُلُوْا مِنْطِيبِ مَا مَنْوَا كُلُوْا مِنْ طَيِبِتِ مَا مَرْزَقُنْكُمْ

چيز ين کھاؤ۔

پھرنی کریم صلّی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَ سَلَّمَ نے ایک الیسے خص کا ذکر فرمایا جولمباسفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود بیں ، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے' یارب! اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہوتو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔(1)

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کوحلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

### حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی تو فیق ملنے کی دعا

# عبادت کرنے سے کوئی مُسْتَغنی نہیں کھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلَام بریمی عبادات فرض تھیں، البذاکوئی شخص خواہ وہ کسی درجہ کا ہوعبادت سے متعنی نہیں ہوسکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت وضیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے جونقیروں کا لبادہ اوڑھ کراور اللّٰہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل وصورت بنا کرید دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پرکوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جومقام انبیاءِ کرام اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَالسَّلَام کو حاصل ہے وہ کسی ولی اور صحافی کو حاصل نہیں ہوسکتا اور نہیں کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعوی کی کرسکتا ہے تو جب انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی کامل ولی

الحديث: ٥٦ (٥١٠).

2 .....نوادر الاصول، الاصل الثاني والستون المائة، ٦٣٩/١، الحديث: ٨٩٦.

عبادت معاف نه ہوئی توبیہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کرر ہاہے کہ اب اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔اللّٰہ تعالیٰ ایسے لوگوں کوعقلِ سلیم اور ہدایت عطافر مائے ،ا مین۔

# وَإِنَّ هُنِهُ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَآنَامَ بُكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿

ترجه النالايمان: اور بيشك ميتمهارا دين ايك عن دين ہاور ميں تمهارارب موں تو مجھ سے ڈرو۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور بیشک بیتمهارادین ایک ہی دین ہے اور میں تمهارارب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔

﴿ وَإِنَّ الْمَا مِن اللهِ المَالِمَ اللهِ الله

### فَتَقَطَّعُوا المُرهُمْ بِيَهُمْ ذُبُرًا لَكُلُّ حِزْبٍ بِمَالَ يَهِمْ فَرِحُونَ ﴿

ترجہہ کنزالایہان: توان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے کرلیا ہرگروہ جواس کے پاس ہے اس پرخوش ہے۔

ترجہ نے کنزُ العِرفان: توان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرلیا، ہر گروہ اس پرخوش ہے جواس کے یاس ہے۔

﴿ فَتَقَطَّعُوا : توان کی امتوں نے گلڑ ہے کرلیا۔ ﴿ یعنی اللّه عَزَّوَ جَلَ کا دین ایک ہی ہے البته ان انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی امتوں نے گڑ دین کوآ پس میں گلڑ ہے کرلیا اور یہودی، عیسائی، مجوی وغیرہ فرقے فرقے ہوگئے۔ معنی بیہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کومضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا ازکار کر دیا۔ ہر گروہ

1 --- تفسير سمرقندي، المؤمنون، تحت الآية: ٢٥، ٢/٥١٤.

اس برخوش ہے جواس کے پاس ہے اور اپنے ہی آپ کوئن پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔اس طرح اُن کے درمیان دبنی اختلافات ہیں۔<sup>(1)</sup>

اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اورا پنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنالیں جیسے بہود یوں اور عیسا ئیوں میں ہوا کہ بیسیوں فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی بیتفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے بہال دوا َ حادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(1) ....حضرت معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عَنهُ فرمات بين " تاجدار رسالت صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بهار \_ درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا'' خبر دار ہو جاؤ!تم سے پہلے اہلِ کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور عنقریب بیہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ، بہتر فرقے تو جہنم میں جائیں گےاورایک ہی فرقہ جنت میں جائے گااوروہ سب سے بڑی جماعت ہے۔'ایک روایت میں پیجھی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نگلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کرجائے گی جیسے باؤلے کتے کے کاٹے ہوئے آ دمی کے جسم میں زہر سرایت کرجا تاہے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہوجا تا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچتا۔ (<sup>2)</sup> (2)....حضرت عرباض بن سَار بيردَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عِبِين: ابك دن صبح كي نمازك بعدنبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي بِمِينِ انتهَا فَي بِلِيغُ وعظفر ما يا جس سے ہرآ نکھ سے آنسور واں ہو گئے اور سب کے دل کرز گئے۔ایک صحافی دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ نَعُصْ كَى: بِيرُواسِ شَخْصَ كَي نَصِيحت كَي طرح ہے جورخصت مور بامو بارسو لَ الله ! صَلَّى الله تعالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ الَّهِ اللَّهِ مَينَ سَ بات كاتكم ديت بين المضوراقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَا ارشاد فرمايا "مين جمين الله تعالَى الله تعالى ال سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اورا گرکوئی حبشی غلام تمہاراا میرمقرر کردیا جائے تواس کا بھی حکم سننااوراس کی اطاعت کرنا۔ بےشکتم میں سے جوشخص زندہ رہے گاوہ بہت اختلاف دیکھے گاتم (شریعت کے خلاف) نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ بیگمراہی ہے۔تم میں جوشخص بیز مانہ یائے اسے میرااورمیرے ہدایت یافتۃ اور ہدایت وینے والے خُلفاء کا طریقتہ اختیار کرنا جا ہے اورتم سنت کومضبوطی ہے بکڑلو۔(3)

<sup>1 .....</sup> تفسير سمرقندي، المؤمنون، تحت الآية: ٥٠، ١٥/٢ ٤٠ خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٣، ٣٢٧/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب السنّة، باب شرح السنّة، ٢٦٣/٤، الحديث: ٩٥ ٥٠.

<sup>3 .....</sup> ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الاخذ بالسنّة واجتناب البدع، ٢٠٨٤، الحديث: ٢٦٨٥.

### فَنَ رُهُمْ فِي غَمْرَ لِيهِمْ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

ترجيهة كنزالايمان: توتم ان كوجهور دوان كينشه مين ايك وقت تك\_

ترجيه كنزالعِرفان: توتم أنبيس أيك مدت تك ان كي مرابي ميس جيمور دو\_

﴿ فَكُنَّى مُهُمُّ : توتم ان کوچھوڑ دو۔ ﴿ اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اَن کفارِ مَل کوان کے کفر و گمراہی اوران کی جہالت و غفلت میں ان کی موت کے وقت تک ججوڑ دیں اوران برجلدعذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرما کیں۔ (1)

### آيحسَبُونَ آثَمَانُو تُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالِ وَبَنِيْنَ فَ نُسَامِعُ لَهُمْ فِي الْمُحْمَةِ فِي الْمُحْمَةِ فَ الْخَيْرُتِ لَّ بَلْلَا بَشْعُرُونَ ﴿

ترجیهٔ کنزالایمان: کیابیه خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم ان کی مدد کررہے ہیں مال اور بیٹوں سے۔ بیجلد جلدان کو جھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خرنہیں۔

ترجیه کنڈالعِرفان: کیابیہ خیال کررہے ہیں کہ وہ جوہم مال اور ببیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کررہے ہیں۔ توبیہ ممان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ بلکہ انہیں خبرہیں۔

﴿ اَیک مسکون : کیا بیرخیال کررہے ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں کفارِ مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ بیرخیال کررہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیڑوں کے ساتھان کی مدد کررہے ہیں تو بہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں اور ہماری یفعنیں ان کے اعمال کی جزاء ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا ہر گزنہیں، بلکہ

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٤٥، ٣٢٧/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٤٥، ٩/٦، ملتقطاً.

اصل حقیقت بیرہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔(1)

### کفار کی ترقی الله تعالی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولا دکی کثر ت اللّٰہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بیداللّٰہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بیداللّٰہ تعالیٰ ہے:

ترجیا گانزُ العِرفان ؛ اوران کے مال اوراولا تمہیں تعجب میں نہ وُ الیس ۔ اللّٰه یہی جا ہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں میزاد ہے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔

وَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَا وَلا دُهُمْ لِإِنَّمَايُرِيبُ اللهُ أَنْ فَعُجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَا وَلا دُهُمْ لِإِنَّمَايُرِيبُ اللهُ أَنْ فَعُلَمُ اللهُ ا

فی زمانه کفار کی دُنیوی علوم وفنون میں ترقی اور مال ودولت کی بہتات دیکھ کربعض حضرات ہے بھے ہیں کہ اللّه تعالی ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر آسائشوں میں تعالی ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر آسائشوں میں تعور کی ہوتے۔ اگرانہوں نے قرآن پاک کو بھھ کر بڑھا ہوتا تو شاید ایسی باتیں ان کی زبان بر بھی نہ آئیں۔اللّه تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور فہم عطافر مائے ،ا مین۔

اِنَّالَٰذِينَهُمْ مِّنَ خَشْبَةِ مَ بِهِمُ مُّشَفِقُونَ فَ وَالَّذِيثَهُمْ بِالْبِتِ مَ بِهِمُ مُّشَفِقُونَ فَ وَالَّذِيثَ هُمْ بِالْبِتِ مَ بِهِمُ لَا لِثَالَٰذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمُ لَا لِثَنْدِكُونَ فَي فَي وَالَّذِيثَ هُمْ بِرَبِّهِمُ لَا لِشُوكُونَ فَي فَي مَا لِنَا فِي مَا لَا لِنَا فِي مَا لَا لِنَا فِي مَا لِنَا فِي مَا لَا لِنْ فَي مَا لَا لِنَا فِي مَا لَا لِنَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا فَي مَا لَا لَهُ مِنْ فَي مَا لَا لَهُ مِنْ فَي مُنْ فَي مِنْ مَا لَا لِنَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ فَي مُولِ اللَّهُ مِنْ فَي مِنْ فَي مُنْ مُنْ فَيْ مُنْ فَي مُنْ مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُن فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي م

ترجمة كنزالايمان: بهيتك وه جواپيز رب كے ڈرسے سہمے ہوئے ہيں۔ اوروہ جواپيز رب كى آيتوں برايمان لاتے ہيں۔ اوروہ جواپيز رب كا كوئى شريك نہيں كرتے۔

ترجها كنزالعِرقان: بيتك وه جوابي رب كة رسے خوفز ده بيں۔ اوروه جوابي رب كى آيتوں برايمان لاتے بيں۔

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٥، ٣٢٧/٣، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٥٥-٥، ١٩٨٦، ملتقطاً.

2-----التوبه: ٥٨٠

جلدنة

وتنسيره كالظالجنان

#### اوروہ جواینے رب کے ساتھ (کسی کو ) شریک نہیں کرتے۔

﴿ اِنَّ الَّذِن بَيْنَ : بِيشَك وہ جو۔ ﴾ گزشتہ آیات بین کفار کی فدمت بیان فر مانے کے بعداس آیت اوراس کے بعدوالی دو آیات میں ایمان والوں کے اُوصاف بیان فر مائے جارہے ہیں۔ چنانچان کا ایک وصف بیہ کے دو اپنے ربءَ وَجَلَّ کے عذاب سے خوفز دہ ہیں۔ حضرت حسن بھری دَضِی اللّٰہ تعَالٰی عَدُهُ نے فر مایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجو واللّٰه عَزَوَجَلَّ سے ڈرتا ہے جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجو در بخوف رہتا ہے۔ دو مراوصف بیہ کہ دوہ اپنے رب عَزَوَجَلَّ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اوراس کی تمام کتابوں کو مانے ہیں۔ تیسراوصف بیہ کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب عَزَوَجَلَ کے ساتھ کسی اورکوشری نہیں کرتے۔ (1)

## وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا الرُّواوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَّى مَا يِعِمْ لَم حِعُونَ ١٠

ترجيدة كتزالايمان: اوروه جودية بين جو بچهدين اوران كےدل ۋرر ہے بين يوں كدان كواپيزرب كى طرف بھرنا ہے۔

ترجیه کنوالعرفان: اوروه جنہوں نے جو کچھ دیاوہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈرر ہے ہیں کہوہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ مُنِكُونُونَ : اوروہ جودیتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فر مایا کہ وہ اللّٰه عَزَّوَ جَنَّ کی راہ میں جو کچھز کو ق وصدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجالاتے ہیں ، اس وقت ان کا حال بیہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈرر ہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کردیئے جائیں ، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی طرف لوٹے والے ہیں۔ گ

تر مذی کی حدیث میں ہے کہ اُمُّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْها نے دوعالُم کے سردار صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْها نے دوعالُم کے سردار صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا کہ کیااس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جوشرا بیں بیتے ہیں اور چوری کرتے اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا کہ کیااس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جوشرا بیں بیتے ہیں اور چوری کرتے

خ تفسيرصراط الجنان

المؤمنون، تحت الآية: ٧٥-٩٥، ٣٢٧/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥-٩٥، ص ، ٧٦، ملتقطاً.

<sup>2</sup> سنخازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٠ ٣٢٧/٣.

ہیں؟ ارشاد فرمایا: اے صدیق کی بیٹی! ایسانہیں، اس آیت میں اُن لوگوں کا بیان ہے جوروز ہے رکھتے ہیں، نمازیں بڑھتے ہیں، صدیقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں بیاعمال نامقبول نہ ہوجا کیں۔ (1)

### نیکی کرنااورڈرنا،ایمان کے کمال کی علامت ہے کھ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا ، کمالِ ایمان کی علامت ہے۔

### پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال

امام محمز الی دَحْمَهُ اللّهِ نَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی ممل کرتے دل میں خوف خدار ہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ، وہ رات دن عبادت میں گزار نے کے باوجودا پنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے ، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے ، اس کے باوجودوہ تنہائی میں اپنے نفسول کے لئے روتے تھے۔

الیکن اب حالت ہے ہے کہ تم لوگوں کو طمئن ، خوش اور لیے خوف دیکھو گے حالا تکہ وہ گنا ہوں پر اوند سے گرتے ہیں، و نیا میں بوری توجد کھے ہوئے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے فعنل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگز را ور مغفرت کی امیدر کھتے ہیں گویا ان کا گمان ہے ہے کہ انہوں نے جس طرح انبیاء کرام عَلَیْهِمُ المصّلوٰةُ وَالسَّلام، سے کہ کرام رَحِی اللّٰه نَعَالیٰ عَنَهُمُ اللّٰہ تعالیٰ کَنْهُمُ اللّٰہ تعالیٰ کَنْهُمُ اللّٰہ تعالیٰ کَنْهُمُ اللّٰہ تعالیٰ کَنْهُمُ مَل معرفت حاصل کی ہے اس طرح انبیاء کرام عَلَیْهِمُ المصّلوٰةُ وَالسَّلام، سے کہ ان کرام رَحِی اللّٰه نَعَالیٰ عَنْهُمُ اللّٰہ تعالیٰ کَنْهُمُ اللّٰہ تعالیٰ کَنْهُمُ کے اللّٰہ تعالیٰ کہ اللّٰہ تعالیٰ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ملاح کے جس میں خوف نہیں ہوگا ، اگر ان کے لئے اللّٰہ وجائے گے۔ میں میں خوف نہیں ہوگا ، اگر ان کے وہ اللّٰہ کے حالات کھے ہیں اور فی زمانہ قو حالات کے مالات کھے ہیں اور فی زمانہ قو حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے خالات کے خالات کے حالات کے جالات کے حالات کے خالات کے حالات کے میں اور فی زمانہ تو حالات کے حا

<sup>1 .....</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ١١٨/، الحديث: ٣١٨٦.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ذمّ الغرور، بيان ذمّ الغرور و حقيقته وامثلته، ٤٧٤/٣.

اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے بزرگوں کی راہ چلنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

### أُولِيِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُمْ لَهَا لَبِقُونَ ١٠

ترجمه كنزالايمان: بيلوگ بھاائيوں ميں جلدي كرتے ہيں اور يہي سب سے پہلے انہيں پنجے۔

ترجید کنوالعرفان: بیلوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔

﴿ اُولِیِّكَ: بیلوگ۔ ﴿ یعنی جن لوگوں کے اُوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے وہ بہت رغبت اورا ہمّام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اوران میں اس لئے جلدی کرتے ہیں کہ ہیں ان کا وقت ختم نہ ہوجائے اوراس نیک عمل کی اوائیگی میں کوئی کوتا ہی واقع نہ ہوجائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مفسرین فی کوتا ہی واقع نہ ہوجائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت کرنے والے نے آیت کے اس جھے " وَهُم لَهُم اللّٰم اللّٰ مُؤْنَ " کے یہ عنی بھی بیان کئے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں لیون نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں لیون نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ (1)

### وَلانْكِلْفُ نَفْسًا اِلْاوُسْعَهَا وَلَكَ يَنَا كِتُبُ يَنْظِي بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَنُونَ ﴿

ترجها کنزالایمان: اور ہم کسی جان پر بوج ہے مگر اس کی طافت بھراور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ فق بولتی ہے اور ان برظم نہ ہوگا۔ ہے اور ان برظم نہ ہوگا۔

1 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ٦/٦، ٩١/٦، تفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ٨١٤/٨، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ٥٠٠ ملتقطاً.

و تنسير مراط الجنان

ترجیه کنزالحرفان: اور ہم کسی جان پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہیں رکھتے اور ہمارے یاس ایک کتاب ہے جوحق بیان کرتی ہےاوران برطلم نہ ہوگا۔

﴿ وَلَا نُكِلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا: اور جم كسى جان يراس كى طاقت سے زيادہ بوجھ بيس ركھتے۔ كالينى سابقه آيت ميس نیک لوگوں کے جواَوصاف بیان ہوئے بیان کی طافت اور دسعت سے باہز ہیں، یونہی ہروہ چیز جواللّٰہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پرلازم فرمائی ہےوہ ان کی طاقت ہے زیادہ ہیں ہے اور بیراللّٰہ تعالیٰ کا بہت بڑافضل اوراحسان ہے کہوہ اپنے بندوں بران کی طافت سے زیادہ بوجھ ہیں ڈالتا، ورنہاس کی شان تو بیہ ہے کہ وہ جوجا ہے کرے،اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں ۔ <sup>(1)</sup>

مزیدارشادفرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جوتق ہی بیان کرتی ہے،اس میں ہر شخص کاعمل کھا ہوا ہے، اوروہ لوحِ محفوظ ہےاور عمل کرنے والوں برکوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی۔ (2)

### بَلْقُلُوبُهُمْ فِي عَنْمَ وَقِصْ هٰ فَاوَلَهُمْ اعْمَالُ شِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لهَالْحِيلُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بلكهان كے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان كے كام ان كاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ لردہے ہیں۔

ترجهة كنزًالعِرفان: بلكه كا فرول كے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں اور كا فروں كے كام ان اعمال كے علاوہ ہیں جنہیں پیکررہے ہیں۔

﴿ بَلِّ قَالُوْ بُهُمْ مَ : بلکمان کے دل۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہے کہ کا فروں کے دل اس قر آن شریف سے غفلت میں ہیں

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٠، صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ١٣٦٩/٤، ١٣٧٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٢، ٣٢٧/٣-٣٢٨.

اور اِن کا فروں کے خبیث کام جنہیں ہے کرر ہے ہیں ان کا موں کے خلاف ہیں جو مذکورہ بالا آیات ہیں ایما نداروں کے ذکر کئے گئے۔ دوسرامعنی ہے ہے کہ کا فرول کے دل اس قر آن سے غفلت میں ہیں اوروہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کررہے ہیں۔ (1)

### حَتَّى إِذَا آخَذُنَامُ ثُرُفِيهِمْ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللَّهِ الْمُأْرِيجُعُرُونَ اللَّهِ

ترجهة كنزالايمان: يهال تك كه جب بم نے ان كے امير ول كوعذاب ميں پكڑا توجيجي وہ فريا دكرنے لگے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: بیہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کوعذاب میں پکڑا توجیجی وہ فریا دکرنے لگے۔

﴿ حَتَّىٰ: يَهِالَ تَكَ كَهِ ﴾ آس آبت ميں كفار كے اعمال كا انجام بيان كيا گيا كہ كفارا بينے اعمال پر بى قائم رہے يہاں تك كہ جب ہم نے ان كے خوشحال لوگوں كوعذاب ميں پکڑا اور وہ بدر كے دن تلواروں سے قتل كئے گئے توجيجى وہ فرياد كرنے لگے۔ايك قول بيہ كهاس عذاب سے مراد فاقول اور بھوك كى وہ مصيبت ہے جوتا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِد وَسَلَمَ كَى وعاسے ان پر مُسلَط كى گئے تھى اور اس قطى وجہ سے ان كى حالت يہال تك بہنے گئے تھى كہ وہ كتے اور مردار تك كھا گئے تھے۔ (2)

لاتَجُكُرُواالْيَوْمَ فَ إِنَّكُمْ مِنَّالِاتُنْصُرُونَ ﴿ قَلْكَانَتُ الْيَيْ تَتُلْلُمُ مِنْكُمْ وَنَ ﴿ مُسْتَكْبِرِيْنَ فَي الْمُعَلِّمُ مَنْكُمْ وَنَ ﴿ مُسْتَكْبِرِيْنَ فَي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ مَنْكُمْ وَنَ ﴾ مَسْتُكْبِرِيْنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

ترجههٔ کنزالایهان: آج فریادنه کروهماری طرف سے تمهاری مددنه هوگی بینتک میری آیتینتم پری<sup>وهی</sup> جاتی تھیں تو تم

1 .....جمل مع حلالين،المؤمنون، تحت الآية: ٢٣، ٥/٢٤٧- ٢٤٧، روح البيان،المؤمنون، تحت الآية: ٢/٦،٦٣،٩) ملتقطاً.

2 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٤، ٢/٦، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ٦٤، ٣٢٨/٣، ملتقطاً.

#### ا بنی ایر بوں کے بل اُلٹے بلٹتے تھے۔خدمتِ حرم پر برڑائی مارتے ہورات کو دہاں بیہودہ کہانیاں بکتے حق کوجھوڑے ہوئے۔

ترجها کنزالعیرفان: آج فریادند کرو، بیشک ہماری طرف سے تمہاری مدذ بیس کی جائے گی۔ بیشک میری آیات کی ترجها کئزالعیرفان: آج فریادند کرو، بیشک ہماری طرف سے تمہاری مدذ بیس کی جائے گی۔ بیشک میری آیات کی تمہار ہے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بیٹتے تھے۔خانہ کعبہ کی خدمت برڈینگیس مارتے، رات کوالئی سیرھی باتیں ہائلتے، (حق) کوچھوڑتے ہوئے۔

﴿ لَا تَجْكُرُوا الْبَيَوُمُ: آج فریاد ندکرو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیہ کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ آج فریاد نہ کرو، اس سے تہیں کوئی فا کدہ نہ ہوگا کیونکہ بیشک ہماری طرف سے تہماری مدونہیں کی جائے گی۔ (اس کی دجہ بیہ ہے کہ) ہے شک قرآن مجید کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، کی نتم اپنی ایڑیوں کے بل بیٹ جاتے تھے اور ان آیات پر ایمان نہ لاتے تھے اور تہما داحال بیتھا کہ تم خانہ کعبہ کی خدمت پر ہیہ کہتے ہوئے ڈینگیس مارتے تھے کہ ہم حرم والے بیں اور بَیْٹُ اللّٰہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں اور کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہوکر الی سیدھی باتیں ہا نکتے ہوئے رات کو وہاں بیہودہ باتیں کرتے تھے اور اُن باتوں میں اکثر قرآن پاک پر طعن کرنا، اسے جا دواور شعر کہنا، اور سیّد المرسکین صَلَّی اللّٰهُ تَعَانٰی وَاللّٰهِ وَسَلّٰم کی شان میں ہے جابا تیں کہنا ہوتا تھا اور تم نی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَانٰی وَاللّٰه وَسَلّٰم کو اُن کریم کو چھوڑے ہوئے تھے۔ (1)

### ٱفكميك بَرُواالْقُولَ آمرَ جَاءَهُم مَّاكم يَأْتِ ابَّاءُهُم الْأَوَّلِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كياانهول في بات كوسوچانهيس ياان كے پاس وه آياجوان كے باپ دادا كے پاس نه آيا تھا۔

ترجہا کن العرفان: کیا اُنہوں نے قرآن میں غور وفکر ہیں کیا؟ یا کیا اُن کے پاس وہ آیا جواُن کے باپ داداکے پاس نہ آیا تھا؟

﴿ اَفَكُمْ يَكُ بُرُوا : كِيا أَنهول نِعُوروفكرنبين كيا؟ ﴾ ال آيت سے اللَّه تعالى في بيروى سے إعراض كرنے كى وجه

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٦٥-٦٧، ٣٢٨/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٦٥-٦٧، ص ٢٦، ملتقطاً.

و تنسير مراط الجنان

ے کفارِ ملہ کوڈا نظتے ہوئے فر مایا کہ کیاانہوں نے قرائان پاک میں غور نہیں کیااوراس کے اعجاز پرنظر نہیں ڈالی جس سے امنہیں معلوم ہوجاتا کہ بید کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے اور جو پچھاس میں ارشاد فر مایا گیا وہ سب حق اور اسے نشلیم کرناواجب ہے اور رسولِ کریم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی صدافت وحقائیت پراس میں واضح دلالتیں موجود ہیں اور کیا اُن کے پاس وہ چیز آئی ہے جو اُن کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی ۔ لیعنی رسول کا تشریف لا نا ایسی زالی بات نہیں ہے جو بھی پہلے د مانے میں ہوئی ہی نہ ہواوروہ یہ کہ سکین کہ ہمیں خبر ہی نہی کہ خداعز وَ جَنْ کی طرف سے رسول آیا ہمی کرتے ہیں ، بھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ ساہوتا تو ہم کیوں اس رسول صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کی کی کہ اُن اُن کی کہ بین اور خداعز وَ جَنْ کی کہ کی کہ اُن کی اُن میں رسول آ چیکے ہیں اور خداعز وَ جَنْ کی کہ بین نازل ہوچکی ہیں۔ (1)

### ٱمْلَمْ يَعْرِفُوْ الرَّسُولَةُ مُفَّهُمْ لَكُمْنَكِرُوْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: يا انهول نے اپنے رسول كوند بہجانا تو وہ اسے برگانة مجھرسے ہيں۔

ترجیا نے کنزالعِرفان: یا کیا اُنہوں نے اپنے رسول کو پہچانانہیں ہے؟ تو وہ اس کا از کارکرر ہے ہیں۔

• السستفسير كبير، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٨/٦٨، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٣٢٨/٣، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٦٨، ٣٢٨/٣، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٢٨، ٥/١٤، ملتقطاً.

وتنسير مراط الحناك

کی وجہ سے اس پیارے نبی صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا انْکَارِکُرر ہے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### حضورِ اقدى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ عَظمت بيجاني كا أيك طريقه

قاضى عياض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَيْ عَلَيْهِ كَ كَلام كَى روشني ميں يہاں ايك مخضر صنمون ديا جار ہاہے كه سركار دوعالم صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّهَ كَي عَظَمت بيجيان اورآ ب محبت كيك قابل ترين بهتى ہونے كى أيك بهت برطى دليل بيه ہے کہانسان کے کچھ کمالات فِطری ہوتے ہیں جیسے حسن ، توت عقل فہم کی درستی ، زبان کی فصاحت ، حَواس اوراً عضاء کی قوت،مُعتدل حرکات،نسب کی شرافت،قو می عزت،وطنی کرامت۔ نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچەد نيوى ہوتى ہيں نيكن جبان سے تقو كامقصور ہوتو وہ آخرت كى خوبيوں اورخصلتوں كے ساتھ لاحق ہوجاتى ہيں جیسے غذا، نیند،لباس،مکان،نکاح، مال اورعهره ومنصب وغیره اور یجههاً وصاف وه هوتے ہیں جومُطلَقاً آخرے کے شار ہوتے ہیں جیسے تمام بلند اَخلاق، شرعی آ داب، علم، بُر دباری، صبر، شکر، انصاف، زُبد، تواضع، عَفُو، عِقَت ، سخاوت، شجاعت، حیاء، مُرَ وَّت، خاموشی ،سکون ، و قار ،مهر بانی ، آ داب ومعاشرت کاحسن وغیره ـ اوریهی وه خصائل میں جن کے مجموعہ کوشنِ خُلق سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہیں اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی کیکن وہ انہیں محنت ور باضت سے حاصل کر لیتا ہے۔ان خوبیوں کا حال پیہے کہ کسی شخص میں ان میں سے ایک یا دو بھی یائی جائیں تو وہ بڑامشرف ومعزز مانا جاتا ہے،مثلًا نسب یا جمال یا،قوت یاعلم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ بیندیدہ محبوب اور عظیم بن جاتا ہے تی کہ اس بندے کی قدراتنی بڑھ جاتی ہے کہاس کے نام کومثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اورعظمت کا سکہ جم جاتا ہے اور سے بات گزشتہ زمانے سے چلی آرہی ہے، تو پھراس ذات اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تنہارا کیا گمان ہے جس میں بیتمام کے تمام تحاسن وخصائل پیدائشی اور فطری طور پر کامل ترین طرز برجمع بن جن سے بہتر جامعتیت کا تَصَوُّ رکھی نہیں کیا جا سکتا۔

### اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً "بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ ٱكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ٣٢٨/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٦١، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ص ٢٦١، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢٦، ٢٦، ملتقطاً.

تَفَسيرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

### كْرِهُون ۞

ترجمة كنزالايمان: يا كہتے ہيں اسے سودا ہے بلكہ وہ توان كے پاس حق لائے اوران ميں اكثر كون بُرالگتا ہے۔

ترجہ کا کنڈالعرفان: یاوہ کہتے ہیں کہ اس رسول برجنون طاری ہے بلکہ وہ توان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اوران کا فروں میں اکثر حق کونا بیند کرنے والے ہیں۔

ا کرنگون نیادہ کہتے ہیں۔ کہ مزید فرمایا کہ کیاوہ کہتے ہیں کہ اس نی پر جنون طاری ہے، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلّی الله نکا نی علیہ وَ الله وَ مَلّمَ جسیا دانا اور کا الله علی والا شخص اُن کے دیسے میں نہیں آ یا الہذا اِس ہستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نی ہیں جو ان کے پاس حق یعنی قر آن کریم کے ساتھ تشریف لاے ہیں جو اللّه تعالیٰ کی وصدائیت اور دینی اَحکام کے بیان پر شمتل ہے لیکن اس کے باوجود کا فروں کا انہیں برا کہنا اس لئے ہے کہ ان کا فروں میں اکثر حق کونا پیند کرنے والے ہیں کیونکہ قر آن میں اُن کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لئے وہ در سو لُ اللّه صَلّی اللّه تعَالَيٰ وَالله وَ سَلّمَ اللّه وَ سَلّم الله وَ اللّه وَ سَلّم الله وَ اللّه وَ اللّه وَ سَلّم الله وَ اللّه وَ سَلّم الله وَ اللّه وَ اللّه وَ سَلّم الله وَ اللّه وَ اللّه وَ سَلّم الله وَ الله وَ الله وَ سَلّم الله وَ الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ الله وَ سَلّم الله وَ الله وَ سَلّم الله وَ وَ الله وَ الله

وَلوِاتَّبِكَالُحَقَّ الْهُو آءَهُمْ لَفَسَلَتِ السَّلوٰتُ وَالْا مُنْ وَمَنْ فِيهِنَّ السَّلوٰتُ وَالْا مُنْ وَمَنْ فِيهِنَّ السَّلوٰتُ وَالْمَا اللَّهُمْ وَالْمَا فَعُمْ مَا فَعُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْدِضُونَ فَي اللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّ

1 .....مدارك ، المؤمنون ، تحت الآية : ٧٠، ص ٧٦١، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧٠، ص ٩٦، بيضاوي، المؤمنون، تحت الآية: ٧٠، ٢٦/٤، ملتقطاً.

خ تنسير صراط الجنان

ترجمهٔ کنزالایمان: اورا گرحق ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا تو ضرور آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ ہوجاتے بلکہ ہم توان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

ترجیا گنزالعرفان: اورا گرفت ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں سب تباہ ہوجاتے بلکوہم توان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ وَلَوا تَبْعَ الْحَقُّ اَهُو آءَهُمُ : اورا گرسچا قرآن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ پہنی اگر قرآن تریف ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا اس طرح کہ اس میں وہ مضامین فدکورہوتے جن کی کفارخواہش کرتے ہیں تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہوجاتا کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگریہ مضامین فدکورہوتے تو حقیقت میں بھی ایساہی ہوتا اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے خالف ہوتا یو نہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پوراہونا محال ہے اور ایوں کا نئات کا نظام تباہ ہو کررہ جاتا لیکن ہم توان کے پاس قرآن لائے ہیں اورہم بیقرآن مقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کرنہیں لائے بلکہ ہم تواسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں، مگر وہ توایخ نفیصے تبی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ (1)

ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی بیہ ہے کہ ہم یقر آن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کرنہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے بیاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت و شہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ بیاس کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں لیکن وہ تو اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

### امرنسئهم خرجاف حراجي باك خير وهو خيرالرزوين

ترجمة كنزالايمان: كياتم ان سے بجھا جرت ما نگتے ہوتو تمہارے رب كا اجرسب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزى د بنے والا۔

1 .....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧١، ٣٢٩/٣، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧١، ص ٢٩١، ملتقطاً

جلاشِ 545

و تنسير مساط الجنان

ترجیه کنزُالعِرفان: کیاتم ان سے کچھا جرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا جرسب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

﴿ آمُرِنَسُنَا عُهُمْ حَمْجًا : كياتم ان سے پھاجرت ما تكتے ہو؟ ﴾ يعنى اے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، كيا آب اللهِ مہرایت کرنے اور راوعق بتانے پر کچھا جرت مانگتے ہو؟ ایسا بھی تو نہیں تو یہ بات آپ کے کمالِ اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں جھنی جا ہیں۔ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ الْهِ وَسَلَّمَ الْهِ وَسَلَّمَ اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور اس کا آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرُضَالَ عَظَيم ہے اور جو تعتیں أس نے آپ توعطا فرمائيں وہ بہت كثيرا وراعلى ہيں تو آپ صَلَى اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوان كى كيابرواه؟ پھر جب وہ آ ب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاوِصاف وكمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک كا اعجاز بھی اُن كى نگاہوں كے سامنے ہے اور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَن سے بدایت وإرشاد کا کوئی اجروعِوَض بھی طلب نہیں فرماتے تواب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا۔

# وَ إِنَّكَ لَتُكُ عُوهُمُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ وَإِنَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنْكِبُونَ ۞

ترجهة كنزالايمان: اور بيتك تم انهيس سيدهي راه كي طرف بلات مو-اور بيتك جوا خرت برايمان نهيس لاتے ضرور سیدهی راه سے کتر ائے ہوئے ہیں۔

ترجها كنزُ العِرفان: اور بیشكتم انهیں سیدهی راه کی طرف بلاتے ہو۔اور بیشک جوآ خرت پرایمان نہیں لاتے وہ ضرور

<u>E</u>

دینِ اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اُن پرلازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ (1)

﴿ وَ إِنَّ الَّذِینُ عَنَى اور بیشک جو۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ مَعَالٰی جولوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اور اعمال کی جزاء ملنے پرایمان ہیں لاتے وہ ضرور دینِ حق سے منہ موڑے ہیں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پرایمان لا نا اور قیامت کے دن کی ہُولُنا کیوں کا خوف راوحِق تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ (3)

# وَلُوْسَ حِنْهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ هِنْ ضُرِّلَا جُوَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ عُنَا مَا بِهِمْ هِنْ ضُرِّلَا جُوَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ عُنَا مَا بِهِمْ هِنْ ضُرِّلًا جُوَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ عَلَيْهُونَ ﴿ وَكُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغْيَا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغُيَا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغُيا نِهِمْ وَكُنْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغُيا نِهِمْ وَلَوْ مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغُيا نِهِمْ وَلَا فَي مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغُيا نِهِمْ وَلَا فَي مُنْ اللَّهُ وَافِي طُغُيا نِهِمْ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَافِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا فَي مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا فَي مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فَا مُنْ اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَا فِي مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِكُوا لِلللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجیه کنزالایمان: اورا گرہم ان بررحم کریں اور جومصیبت ان بربڑی ہےٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا کریں گے ابنی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔

ترجها کنزالعِرفان: اوراگرہم ان بررم فرماتے اور جومصیبت ان بربر کی تھی وہ ٹال دیتے توبیا پی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ بن کرتے۔

﴿ وَلَوْسَ حِمْمُ مُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَالهُ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُو

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٣، ص٧٦٢.

2 ---- جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٧٤، ص ٢٩١.

3 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٧٤، ٦/٦، ٩، ملخصاً.

جلدشيثم

آ گئے، اوگ بھوک کی بے تابی سے ہڑیاں چبا گئے اور مروارتک کھا گئے۔ میں آپ کواللّٰہ کی شم دیتا ہوں اور قرابت کی ، آپ اللّٰہ سے دعا سیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور قرماد ہے۔ حضور اقد س صَلَّى اللّٰهُ تعَالَٰى عَلَيْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ نَے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی اس واقعہ کے متعلق بیآ بیت نازل ہوئی۔ (1)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر ہم ان بررخم فر مائیں اور سات سالہ قط سالی کی جومصیبت ان اہلِ مکہ بربرٹری ہے وہ ٹال بھی دیں تو پھروہ اپنے کفروعنا داور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان کی بیخوشا مدوچا پلوسی جاتی رہے گی اور رسول کریم صَلّی دللهٔ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور مونین کی عداوت اور تکبر جوان کا بہلا طریقہ تھا، بیروہی اختیار کریں گے۔ (2)

وَلَقَدُا خَذُنْهُمْ بِالْعَنَابِ فَهَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَمَّعُونَ ۞ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَنَابٍ شَبِيلٍ إِذَا هُمْ فِيهِ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَنَابٍ شَبِيلٍ إِذَا هُمْ فِيهِ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَنَابٍ شَبِيلٍ إِذَا هُمْ فِيهِ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَنَا إِنَا فَي إِنَا اللّهُ عَلَيْهِمُ مَا يَنْ اللّهُ وَنَ اللّهُ عَنَا إِنّا فَا عَنَا إِنَا فَي أَلُولُونَ فَي أَنْ اللّهُ وَنَ اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ عَنْهُ إِنّا فَي أَنْهُمْ فِي إِنّا فَي أَنْهُمْ فِي إِنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فِي أَنْهُمْ فَا يَعْمَلُونَ فَي أَنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فَي أَنْهُمْ فِي أَنْهُمْ فَي أَنْهُ أَنْهُمْ فَي أَنْهُ فَي أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ فَالْمُ أَنْهُمْ فَا أَنْهُمْ أَن

ترجیه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا درواز ہ تو وہ اب اس میں ناامید بڑے ہیں۔

ترجیه کانڈالعِرفان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کردیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی (اب) عاجزی کررہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم اُن پرکسی شخت عذاب والا درواز ہ کھولتے ہیں تواس وقت وہ اس میں ناامید پڑے ہوتے ہیں۔

﴿ وَكَفَّهُ اَخَنُ نُهُمْ بِالْعَنَ ابِ: اور ببینک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کردیا۔ ﴾ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کردیا۔ ﴾ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کردیا تو وہ پھر بھی نہاس وفت اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کے حضور جھکے ہیں اور نہ ہی وہ آئندہ

- 1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥، ٣٢٩/٣ ، ملخصاً.
- 2 .....ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٥، ١/٠،٠، ملحصاً.

تنسير صراط الحناك

اللهُ عَزَّوَ جَلَّ كَى بِارِگاه مِينِ عاجزي كريس كے۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی الملّٰہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بڑی بدیختی کی دلیل ہے۔ ﴿ حَتّٰی : بیہاں تک ۔ ﴾ آیت کا معنی بیہ ہے کہ جب ہم اُن پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی شخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے تواس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے ناامید پڑے ہوں گے۔ (2)

# وَهُ وَالَّانِي اَنْشَالُكُمُ السَّمْعُ وَالْا بُصَارَ وَالْالْمُ السَّمْعُ وَالْا بُصَارَ وَالْاَفِي لَا اللَّهُ عَلَيْلًا مَّا وَهُ وَالْاَبْعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا مَّا تَشَكَّرُونَ ﴿ وَالْا نُصَارَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلّهُ عَا

ترجمة كنزالايمان: اوروہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے كان اور آئىلى اور دل تم بہت ہى كم حق مانتے ہو۔

ترجیه کان العِرفان: اوروہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل بنائے بتم بہت ہی کم شکرا دا کرتے ہو۔

﴿ وَهُو : اوروبی ہے۔ ﴾ اس آیت سے الله تعالی نے تمام خلوق سے خطاب فر مایا اور اس سے مقصود اہلِ ایمان کو عمیں ا یا دولا نا جبکہ کفار کواس بات برختی سے تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کوان کے مصر ف میں استعال نہیں کیا کیونکہ کان اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات نی جائے جس سے ہدایت ملے اور آئکھیں اس لئے بیدا کی تئی ہیں کہ ان کے ذریعے اللّٰه تعالیٰ کی صفات کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے اور دلوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللّٰه تعالیٰ کی صنعتوں میں غور وفکر کیا جائے توجس نے ان نعمتوں کوان کے مصرف میں استعال نہ کیا تو وہ ایسا شخص ہے جس نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ (3)

اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان ، آئیکے بن اور دل بنائے تا کہ تم ان کے ذریعے سنو، دیکھواور دینی ، دُنیوی مَنا فع حاصل کرو۔اپلوگو! تم بہت ہی کم شکرادا کرتے ہو کیونکہ تم نے ان نعمتوں

<sup>1 .....</sup> جلالين مع صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٧٦، ٢٣٧٣.

<sup>2 .....</sup>خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٧، ٣٢٩/٣.

<sup>3 ----</sup> صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ١٣٧٤-١٣٧٢.

کی قدر نہ جانی اوران سے فائدہ نہ اُٹھا یا اور کا نوں ، آئکھوں اور دلوں سے اللّٰہ نعالیٰ کی آیات سننے ، دیکھنے سمجھنے اور اللّٰہ نعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور حقیقی طور برنعمتیں عطافر مانے والے کاحق بہجان کرشکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھا یا۔ (1)

# وَهُ وَالَّذِي ذَهُ اَكُمْ فِي الْآئِرِ فِي الْآئِرِ فِي الْآئِرِي وَهُ وَالَّذِي وَهُ وَالَّذِي وَهُ وَالَّذِي يُحْ وَيُدِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ النَّيْلِ وَالنَّهَامِ الْقَلَاتَ عُقِلُونَ ﴿ النَّهَامِ الْقَلَاتَ عُقِلُونَ ﴿ الْمُعَامِ الْقَلَاتَ عُقِلُونَ ﴾ يُحْ وَيُدِيتُ وَلَهُ النِّيلِ وَالنَّهَامِ الْقَلَاتَ عُقِلُونَ ﴾

ترجید کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے تنہیں زمین میں پھیلا یا اور اسی کی طرف اُٹھنا ہے۔ اور وہی جِلا ئے اور مارے اور اسی کی طرف اُٹھنا ہے۔ اور وہی جِلا ئے اور مارے اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیں تو کیا تنہمیں سمجھ ہیں۔

ترجید کن العرفان: اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور اس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے ، رات اور دن کا تبدیل ہونا اس کے اختیار میں ہے۔تو کیاتم سمجھتے نہیں؟

﴿ وَهُو : اوروہی ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی رب عَزَّوَ جَلَّ ہے جس نے تنہیں پیدا کیااورنسل برٹھا کرتہ ہیں زمین میں پھیلایا اورتم اپنے بھیلاؤ کے باوجود قیامت کے دن اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے نہ کہ سی اور کی طرف ، توتم کیوں اس برایمان نہیں لاتے اوراس کا شکرا دانہیں کرتے۔ (2)

﴿ وَمُعُوالَّنِی یُحُمُ : اوروہی زندگی دیتا ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ وہی زندگی دیتا ہے اوروہی موت دیتا ہے، رات اوردن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہرایک کا دوسرے کے بعد آنا ورتاریکی وروشنی اور زیادتی و کمی میں ہرایک کا دوسرے سے بعد آنا ورتاریکی وروشنی اور زیادتی و کمی میں ہرایک کا دوسرے سے مختلف ہونا ہے سب اس کی قدرت کے نشان ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اوران میں خداعز وَجَلُ کی قدرت کا مشاہدہ کرے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو تعلیم کرواوراس پرایمان لاؤ۔ (3)

جلاشيتم

<sup>1 .....</sup>خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ٣/٩ ٣٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٧٨، ص٢٦٧-٣٠٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٧٩، ٤/٢.

**<sup>3</sup>** .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٠، ص٧٦٣.

# بَلْقَالُوْاهِ الْكَالَّا الْاَوَّلُونَ ﴿ قَالُوْاءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا الْكَالَّا الْاَوَّلُونَ ﴿ قَالُوْاءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا الْكَالُوا اللَّا الْكَالُوا الْكَالُونُ اللَّا الْكَالُونُ اللَّا الْكَالُونُ اللَّا الْكَالُونُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجیہ کنزالایمان: بلکہ انہوں نے وہی کہی جوا گلے کہنے تھے۔ بولے کیاجب ہم مرجا کیں اور مٹی اور مٹریاں ہوجا کیں کیا پھرنکا لے جا کیں گے۔ بیٹک یہ وعدہ ہم کواور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کودیا گیا بہتو نہیں مگروہی اگلی داستانیں۔

ترجید کنوالعرفان: بلکه انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا: کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی اور مٹریاں ہوجا کیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جا تیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دا داکویہ وعدہ دیا گیا، بہتو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔

﴿ بِلَّهِ اللَّهِ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کاخلاصہ بیہ ہے کہ کفارِ مکہ سمجھے نہیں بلکہ انہوں نے وہی بات کہددی جوان سے پہلے والے کفار کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اوراس کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہوجائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کومر نے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کومر نے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا اور ہمارے باپ وا دانے تواس کی کوئی حقیقت نہ دیکھی تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی ، بیتو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں جن کی پچھ بھی حقیقت نہیں۔ (1)

# 

1....جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٨١-٨٣، ص٢٩٢، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٨١-٨٣، ٦/٠٠، ملتقطًا.

جلدشيثم

تفسيرصراط الحنان

ترجية كنزالايمان: ثم فرماؤكس كامال ہے زمين اور جو يجھاس ميں ہے اگرتم جانتے ہو۔ اب کہيں گے كہ اللّٰه كاتم فرماؤ پھر كيوں نہيں سوچتے۔

ترجیه کنزالعِرفان: تم فرما وَ: زمین اور جو کچھاس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگرتم جانتے ہو۔اب کہیں گے کہ اللّٰه کا یتم فرما وَ: نو کیاتم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

﴿ قُلُ بَمْ فَرِها وَ ﴾ كفاركى أس بات كاردفر ما نے اور أن پر ججت قائم فر مانے کے لئے اللّٰه تعالیٰ نے ارشا دفر مایا'' اے حبیب! صَلَّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ ، آپ ان سے فر مادیں کہ زمین اور جو پچھاس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگرتم جانے ہوتو مجھے بتا وَ کہ ان کا خالق اور ما لک کون ہے؟ (1)

### قُلْمَنْ ﴿ السَّلُوٰتِ السَّبُعُ وَ مَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُولُونَ يَلْهِ لَقُلُ اَ فَلَا تَتَقَوْنَ ﴾

توجهة كنزالايمان: تم فرماؤ كون ہے ما لك ساتوں آسانوں كا اور ما لك بڑے عرش كا۔اب كہيں گے بيراللّه ہى كى شان ہے تم فرماؤ پھر كيوں نہيں ڈرتے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٤، ص٧٦٣، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٤، ٣٠، ٣٣، ملتقطاً.

2.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٥، ٣٣٠/٣، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٥٨، ٦١/٤، ملتقطاً.

خ تنسير صراط الجنان

ترجیه کنزالعِرفان: تم فرماؤ: ساتوں آسانوں کا مالک اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے: بیسب اللّه ہی کا ہے۔ تم فرماؤ: تو کیاتم ڈرتے نہیں؟

# قُلْ مَنْ بِيبِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُ وَيُجِيْرُولا يُجَامُ عَلَيْهِ إِنْ فَلَى مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءً وَلُونَ اللهِ الْحُلْقَ الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ترجید کننالایمان: تم فرماؤکس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابواوروہ بناہ دیتا ہےاوراس کےخلاف کوئی پناہ ہیں دے سکتا اگر تہہیں علم ہو۔اب کہیں گے یہ اللّٰہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھرکس جادو کے فریب میں پڑے ہو۔

ت<mark>رجیہ گئٹ العِرفان</mark>: تم فرماؤ: ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اوروہ بناہ دیتا ہے اوراس کے خلاف بناہ ہیں دی جاسکتی ،اگر تمہیں علم ہے۔اب کہیں گے: بیر ملکیت)اللّٰہ ہی کیلئے ہے۔تم فرماؤ: توکیسے جادو کے فریب میں بڑے ہو؟

﴿ قُلْ : ثم فرماؤ ۔ گینی اے صبیب! صَلَّی اللهٔ اَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان کفار سے فرما کیں ' اگر تمہیں علم ہے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز برحقیقی قدرت واختیار کس کا ہے؟ الله تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ ہیں دی جاسکتی ۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ یہ ملکیت الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرما کیں کہ تو چرتم کس جادو کے فریب میں بڑے ہو؟ یعنی کس شیطانی وھو کے میں الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرما کیں کہ تو چرتم کس جادو کے فریب میں بڑے ہو؟ یعنی کس شیطانی وھو کے میں الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرما کیں کہ تو چرتم کس جادو کے فریب میں بڑے ہو؟ ایعنی کس شیطانی وھو کے میں

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦-٨٧، ص٧٦٣، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٨٦-٨٧، ٣٣٠/، ملتقطاً.

ہو کہ تو حیداور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کرتن کو باطل سمجھ رہے ہو؟ جبتم اقر ارکرتے ہو کہ قیقی قدرت اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ ہیں دیے سکتا تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔ (1)

بَلْ اَنَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ۞ مَالتَّخَذَاللَّهُ مِنَ وَّ لَبِ وَمَا لَيْ مِنَا لَكُو بُونَ ۞ مَالتَّخَذَاللَّهُ مِنَا لَكُو بِالْحَفْمُ عَلَى اللهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُم عَلَى عَلَى مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَا لَذَهُ مَ كُلُّ اللهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُم عَلَى اللهِ عِمَا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمَّا اللهِ عَمْ اللهُ عَمْ اللهِ عَلَا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى الل

ترجمة كنزالايمان: بلكه بهم ان كے پاس تن لائے اور وہ بینک جھوٹے ہیں۔اللّٰہ نے كوئی بچہ اختیار نہ كیا اور نہاس كے ساتھ كوئی دوسرے برا بنی تَعَلَّی جا بتا یا كی ہے اللّٰه كوان باتوں ہوتا تو ہر خدا ابنی مخلوق لے جا تا اور ضرورا يک دوسرے برا بنی تَعَلَّی جا بتا یا كی ہے اللّٰه كوان باتوں سے جو بیہ بناتے ہیں۔

ترجہ کا کنوُالعِرفان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیشک جھوٹے ہیں۔اللّٰہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہاس کے ساتھ کوئی دوسرامعبود ہے۔اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسر بے بربڑائی و غلبہ جا ہتا۔اللّٰہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

﴿ بَلُه ﴿ يَكُونُ اللّٰهُ عَنَى مَشْرَكِينَ جِسِياً كَمَانَ كُرِتَ بِينَ وَسِاقَطَعاً نَهِينَ بِلَكُهُ مَم ان كَ بِإِس حَقَ لائے كَه اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ كَى نهاولا و مُوسَلَّقَ ہِن بَاس كَا شَرِيكَ ، بيدونوں با تين محال بين اوروه بينك جھوٹے بين جواس كيلئے شريك اوراولا دَهُمِراتَ بين بين محال بين اوروه بينك جھوٹے بين جواس كيلئے شريك اوراولا دَهُمِراتَ بين بين اللّٰه تعالىٰ نے كفار كے جھوٹا ہونے كومزيدتا كيد مُن اللّٰه تعالىٰ نے كفار كے جھوٹا ہونے كومزيدتا كيد سے بيان فرمايا كه اللّٰه تعالىٰ نوع اورجنس سے باك ہے بيان فرمايا كه اللّٰه تعالىٰ نوع اورجنس سے باك ہے

وتفسيرصراطالجنان

<sup>1 .....</sup>ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٨٨، ٢/٢، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير طبرى، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠، ٢٣٩ - ٢٤٠ ، مدارك، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٠، ص٧٦٣ ، خازن، المؤمنون، تحت الآية : ٩٠، ٣٣٠ ، ملتقطاً .

اوراولا دوہی ہوکتی ہے جوہم جنس ہواور نہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسر اخداہے جواً لوہیّت میں اس کا نثر یک ہو۔اگر بالفرض کوئی دوسر اخداہ وتا تواس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور اسے دوسر ہے کے تحتِ تَصَرُّ ف نہ چھوڑ تا اور ضرور ان میں سے ایک دوسر ہے پر بڑائی وغلبہ چاہتا اور دوسر ہے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا کیونکہ ایک دوسر ہے کے مقابل حکومتیں اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں اور ایسی صورت میں کا نئات کے نظام کی تباہی بقین تھی ۔اس سے معلوم ہوا کہ دوخدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہوا کہ دوخدا ہونا کی جائے شریک ہوا کہ دوخدا ہونا باکس سے جو یہ کھار بیان کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے شریک اور اولا دہے۔ (1)

### عٰلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُوْفَتَعٰلَى عَبَّ الشُّوكُونَ ﴿

ترجية كنزالايمان: جاننے والا ہرنہاں وعیاں كا تواسے بلندى ہےان كے شرك ہے۔

ترجها كنزالعرفان: (وه الله) ہر پوشیده اور ظاہر بات كاجانے والا ہے تو وه اس سے بلند ہے جو وه شریک تقہراتے ہیں۔

﴿ عَلِم الْعَبُ وَاللَّهُ مَان يہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جانے والا ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانے والا ہے یعنی جو مخلوق سے پوشیدہ ہے یا مخلوق پر ظاہر ہے تو ایساعلم والا خداان بنوں کا تمریک کیسے ہوسکتا ہے جو چھیں ہوئی کوئی بات تک نہیں جانے اور نہ ہی ظاہری با توں کی انہیں خبر ہے یعنی مکمل بے خبر ہیں ، لہٰ ذااللّٰہ تعالیٰ اس شرک سے بلندو بالا ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔

# قُلُ سَّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿ مَا يُوْعَدُونَ ﴾ والظّلِيدِينَ ﴿ الطّلِيدِينَ ﴿ الطّلِيدِينَ ﴿ الطّلِيدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا لَهُ عَلَى الْعَلَا لَهُ عَلَى الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

المؤمنون، تحت الآية: ٩١، ص٤٦٧، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩١، ٣٣، ٣٣، ملتقطاً.

ترجههٔ کنزالایمان: تم عرض کروکه اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جوانہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔

ترجها كنزالعِرفان: تم عرض كرو: الم مير برب! اگرتو مجھے وہ دكھاد بے جس كاان سے وعدہ كيا جاتا ہے۔ تواب مير بے رب! مجھے ان ظالموں ميں (شامل) نه كرنا۔

﴿ قُلْ مَنْ بِنِهِ عَمْ عُرْضَ كُرو: العِمِير عرب! ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ثم يول وعا كروكه الع مير عرب! الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ثم يول وعا كروكه الع مير عرب! عَزَّوَ جَلَّ ، الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ثم يول وعا كروكه الع مير عرب! عَزَّوَ جَلَّ ، مُجِهِ عَرَوْ وَعَذَابِ وَهَا دِلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي عَلَيْهُ وَاللهُ وَلِي عَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا عَلَا وَمِعْ وَمِعْذَا بِ وَكُولُ وَلِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَى عَلَيْه وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْه وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْه وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْه وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَيْهُ وَلِي وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مَا عَلَيْهِ وَلِي م

یا در ہے کہ بیہ بات بیتی طور پر معلوم ہے کہ الله تعالیٰ اپنے صبیب صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَا اس طرح وعافر مانا ، عاجزی اور بندگی کے اظہار کے بنائے گا ، اس کے باوجو درسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا اس طرح وعافر مانا ، عاجزی اور بندگی کے اظہار کے طور پر ہے۔ اسی طرح انبیا عِمعصو مین عَلَیْهِ مُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام استغفار کیا کرتے ہیں حالانکہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کاعلم بیتی ہوتا ہے ، یہ سب تو اضع اور اظہارِ بندگی کے طور پر ہے۔

### وَ إِنَّاعَلَى آنَ ثُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقُدِمُ وَنَ ١٠

ترجیه کنزالایهان: اور بیشک ہم قا در بین کتمہیں دکھا دیں جوانہیں وعدہ دےرہے ہیں۔

ترجيا كنزُ العِرفان: اور بيشك بهم ال برقا در بين كتههين وه دكها دين جس كا بهم انهين وعده دير ہے ہيں۔

﴿ وَ إِنَّا: اور بينك ہم۔﴾ اس آيت ميں ان نفار كوجواب ديا گيا ہے جوائس عذاب كا انكار كرتے اور اس كی ہنسی اڑاتی تھے جس كا ان سے وعدہ كيا گيا تھا ، انہيں بنايا گيا كہ اگرتم غور كروتو سمجھ لوگے كہ اللّٰہ تعالیٰ اس وعدے كو بورا كرنے برقا در ہے،

1 ..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٣-٤،٩٤، ٦٢/٤.

تَفْسَيْرِصِ لِطَالِحِيَانَ

تو پھرا نکار کی وجہاور نداق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ اور کفار کےعذاب میں جو تاخیر ہور ہی ہے اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے ہے کہ ان میں سے جوابیمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہولیں۔(1)

# ادْفَعْ بِالنِّيْ هِيَ أَحْسَنُ السِّبِنَّةُ ۖ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ ﴿

ترجيهة كنزالايمان: سب سے اچھى بھلائى سے بُرائى كود فع كروہم خوب جاننے ہيں جو باتنيں بير بناتے ہيں۔

ترجیه کنزالعِرفان: سب سے انجھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ہم خوب جانتے ہیں جو یا تنیں بیکررہے ہیں۔

﴿ اِذْفَعُ بِالنَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيِّكَةُ : بُرائی کواس خصلت وعادت سے دفع کرو جوسب سے انجھی ہو۔ کہ مفسرین نے اس سے خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں ،ان میں سے چند بیر ہیں۔ (1) تو حید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیں۔ (2) طاعت و تقویٰ کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع سیجئے۔ (3) اپنے مکارم اَخلاق سے خطاکاروں پراس طرح عقو ورحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ (2)

### رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى سِيرت سے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں

سُبُحَانَ الله اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَدَّمَ کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی کتنی بیاری تربیت فرمائی ہے، اسی طرح ایک اور آبت میں ارشاد باری تعالی ہے:

ترجیه کانزالعیرفان: اوراجیهائی اور برائی برابرنہیں ہوسکتی۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دوتو تمہار ہے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہوجائے گا کہ جیسے وہ وَلَاتَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّبِّئَةُ الْدُفَعُ بِالَّيْ هِى آخسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً هَى آخسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ (3)

گهرادوست ہے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٥، ص٧٦٥، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٥، ٦٣/٤، ملتقطاً.

2 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦، ٢٣/٤، ملخصاً.

3 ..... حم السجده: ٤٣.

جلاشيثم

حضور پُر نورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهِ وَسَلَم اللهِ اللهِ وَسَلَم اللهِ اللهِ

### وَقُلْ مَّ بِ اَعُوذُ بِكَمِنْ هَمَا نُوتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَاعُوذُ بِكَ مَ بِ وَقُلْ مِنْ وَاعْدُدُ بِكَ مَ ب اَنْ يَحْضُمُ وْنِ ﴿

ترجہ کنزالایمان: اورتم عرض کروکہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔اوراے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔

۔ ترجہا کنٹُ العِرفان: اورتم عرض کرو: اے میرے رب! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔اوراے

1 .....ابوسعود ، المؤمنون ، تحت الآية : ٩٦ ، ٢٣/٤ ، بيضاوى ، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦ ، ٢٧/٤ ، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٦ ، ص ٢٦/٤، ملتقطاً.

تفسيرصراط الجنان

#### میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔

﴿ وَقُلُ : اورَتُم عُرْضَ كُرو - ﴾ اس آیت اوراس كے بعدوالی آیت میں اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَم وَسَلَّمَ كُومْ بِیددودعا میں تعلیم فرمائی ہیں، چنا نچه ارشاوفر مایا كه اے صبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ بول دعا كریں كه اے ميرے رب! عَزُوجَلَّ ، میں شیطانوں كے وسوسوں سے تیری پناه ما نگتا ہوں جن سے وہ لوگوں كوفريب دے كر مَعاصى اور گنا ہوں میں مبتلا كرتے ہیں اور اے ميرے رب! عَزُوجَلَّ ، میں تیری پناه ما نگتا ہوں اس سے كہ وہ شیطان ميرے ياس آئی میں ۔ (1)

### شیطان سے تفاظت انہائی اہم چیز ہے کھی

علامهاحمرصاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِينَ وحضورا قدر سَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَيَا سِهِ صَعْفُوهِ مِن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَيَا سِهِ مَعْفُوهِ مِن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا سِهِ مَعْفُوهِ مِن عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا سِهِ مَا وَيَا سِهِ مَعْفُوهِ اللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا عِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا عِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا عِلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا عِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَا عِلْمُ وَيَعْلَمُ وَيَا عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي المِن وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَسِيطان اوراس كَوسوس سِه بناه مَا مَن عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا ال

﴿ وَاَعُوذُ بِكَ مَنِ بِ اورا ہے میر ہے رہ ! میں تیری پناہ ما تکتا ہوں۔ ﴾ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضورا قدس صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ مِن اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَ مِن اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ مِن اللهُ مَعَالُوم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ مُن اللهُ مَعَالُوم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ مُن اللهُ مَعَالُوم اللهُ عَلَیْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَ مُن اللهُ مَعَالُوم اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ مُن اللهُ مَعَالُوم اللهُ ال

### حَتَّى إِذَاجَاءً أَحَدَهُمُ الْبَوْتُ قَالَ مَ سِّالْمَوْتُ قَالَ مَ سِّالْمُوعُونِ ﴿

ترجهة كنزالايهان: يهال تك كه جب ان ميركسي كوموت آئة توكهنا ہے كها بے مير برے رب مجھےوا پس پھيرد يجئے۔

1 .....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٧-٩٨، ص٤٦٧-٩٧، ملْخصاً.

2 .....صاوى، المؤمنون، تحت الآية: ٩٧، ١٣٧٧/ .

يرصراط الجنان

#### ترجیه کنزالعِرفان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب! مجھے واپس لوٹادے۔

و کی بیمان تک کرد کی اس آیت میں اللّه تعالیٰ نے اپ حبیب صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُونِم ردی کہ جو کفار مرنے کے بعد الحصے کا انکار کررہے ہیں بیابی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، چنا نچیار شاد فرما یا کہ کا فراپنی موت کے وقت تک تواپنے کفر وسرکشی، اللّه تعالیٰ اور اس کے رسول عَلَیْه الطّه لوۃ وَالشّالام کی مکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا انکار کرنے پرڈٹار ہتا ہے اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جوایمان لانے کی صورت میں اسے ماتا، تو کہنا ہے کہا ہے میرے رب اعزَّ وَجُلْ ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ (1)

# لَعَلِيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَاتَرَكْتُ كُلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَا بِلْهَا وَ لَعَالَمُ الْعَلَمُ الْم

ترجہہ کنزالایہان: شایداب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں پیشت بیتوایک بات ہے جووہ اپنے منہ سے کہتا ہے اوران کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔

ترجیا کنزُالعِرفان: جس دنیا کومیں نے جھوڑ دیا ہے شایداب میں اس میں کچھ نیک عمل کرلوں۔ ہر گزنہیں! بیتوایک بات ہے جووہ کہدر ہاہے اوران کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جا کیں گے۔

﴿ لَعَلِنَّ اَعْمَدُ صَالِحًا: شایداب میں پچھ نیک ممل کرلوں۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ کا فراینی موت کے دفت عرض کرے گا کہ اے میرے رب! عَدَّوَ جَلَّ ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، شایداب میں اس دنیا میں پچھ نیک عمل کرلوں جسے میں نے جھوڑ دیا ہے اور نیک اعمال ہجالا کراپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کا تکدارُک کروں۔ اس پر اس سے فر مایا جائے گا'' ہرگز

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ٣٣١/٣، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص٥٦٧، جلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ص٢٩٢.

560

تنسير صراط الجنان

نہیں! یہ تو ایک بات ہے جو وہ حسرت وندامت سے کہ رہا ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کیکھ فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانع ہے اور وہ موت ہے کہ قانونِ الٰہی یہی ہے کہ جو مرگیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء واولیاء کا قدرت ِ الٰہی اور إذنِ الٰہی سے مُر دوں کو زندہ کرنا اس آیت کے مُنا فی نہیں کہ آیت میں عمومی قانون بیان کیا گیا ہے جبکہ انبیاء واولیاء کا زندہ کرنا قدرت ِ الٰہی کا إظہار ہے۔

#### موت کے وفت دنیا میں والیسی کا سوال مومن و کا فر دونوں کریں گے

یا در ہے کہ جس طرح کا فراپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لئے دوبارہ دنیا میں لوٹا دینے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال دینے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کریئے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کمی یا کوتا ہی کی ہوگی ، چنانچے اللّٰہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے:

يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالَا تُلْهِكُمْ الْمُوالُكُمُ وَلاَ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ اوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْمِ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاوْلِا كُمْ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاوْلِا كُمْ مَا الْحَسِرُونَ ۞ وَانْفِقُوا مِن مَّا فَاللَّهِ عَنْ الْحَسِرُونَ ۞ وَانْفِقُوا مِن مَّا مَا لَكُمْ الْمُوتُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

ترجید گان العیرفان: اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولا تمہاری الله کے ذکر سے غافل نہ کردے اور جوابیا کرے گاتو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے اس وفت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرلوکہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے لگے، اے میں خرچ کرلوکہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوجا تا۔ اور ہم گزالله کہ میں جان کومہلت نہ دے گاجب اس کا وعدہ آجائے اور الله

نز مذی شریف میں ہے، حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُ مَا نے فرمایا: جس کے پاس اتنامال ہوکہ وہ بَیْتُ اللّٰه شریف کا جج کرنے پہنچ سکتا ہویا اس برز کو ۃ فرض ہو، اس کے باوجودوہ جج نہ کرے یاز کو ۃ نہ دیے تو وہ

1 ----- منافقون: ۹ \_ ۱ ۱ .

تمہارے کاموں سے خبر دار ہے۔

مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے عبد اللّه بن عباس! رَضِیَ اللّه تَعَالَی عَنْهُمَا، آپ اللّه تعالَی سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے (اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہدرہے ہیں) حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّه تَعَالَی عَنْهُمَا نے فر مایا: میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قر آن مجید کی آیات پڑھتا ہوں، چنانچہ آپ نے سور و منافقون کی ان تین آیات کی تلاوت فر مائی۔ (1)

لہذاہر مسلمان کو جا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کی اوا نیکی اور اس کے اَحکام کی بجا آور کی میں ہر گز ہر گز خفلت سے کام نہ لے اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے تا کہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا کرنے سے کام نہ لے اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے تا کہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا کرنے سے محفوظ رہے۔

# فَإِذَانُفِحُ فِالصَّوْمِ فَلا ٱنْسَابَ بَيْهُمْ يَوْمَ إِنَّ لَا يَسَاءَلُونَ ١٠

ترجمه كنزالايمان: توجب صور جيونكا جائے گا تو نهان ميں رشتے رہيں گے اور نه ايک دوسرے كى بات يو چھے۔

ترجیه کنزالعرفان: توجب صُور میں بھونک ماری جائے گی توندان کے در میان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسر بے کی بات پوچھیں گے۔

﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّوْمِ : توجب صُور میں پھونک ماری جائے گی۔ کے حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جے پہلانُفخہ کہتے ہیں اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے دوسرانفخہ کہتے ہیں۔ (2) اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے جن پروہ دنیا میں فخر کیا خلاصہ بیہ کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے جن پروہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے اور ان میں آپ ل کے سبی تعلقات منقطع ہوجائیں گے اور رشتے داری کی محبیتیں باقی نہ رہیں گی اور بی حال ہوگا کہ آدی اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات بوچھیں گے ہوگا کہ آدی اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات بوچھیں گے

1 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المنافقين، ٧٠٠٥، الحديث: ٣٣٢٧.

2 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١٠١، ٣٣٢/٣.

جلدشيثم

تَفَسِيْرِ صِرَاطُ الْحِنَانَ

جسیا کہ دنیا میں بو چھنے تھے کیونکہ ہرایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا، پھر دوسری بارصور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعدلوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ (1)

#### رسولِ كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانْسِ اس وقت بھى فائده وے گا جب رشتے منقطع ہوجائيں كے (

یا در ہے کہ اس حکم میں حضور اقدس صَلَی اللّٰهُ قَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانسب داخل بین ، آب صَلَی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَانسب داخل بین ، آب صَلَی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَانسب دَیامت کے دن مومن سا دات کو کام آئے گا۔ بہال اس سے متعلق 4 اُحادیث ملاحظہ ہوں:

- (1).....خضرت عبدالله بن زبیر دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُمَ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا'' قیامت کے دن میر نے سبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر سبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہوجائے گا۔ (2)
- (2) .....خطرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُمَ اسے روایت ہے کہ حضورا قد س صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ نَے اور ارشا وفر مایا'' ان لوگوں کا کیا حال ہے جو بید گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہتعلق اور دشتہ قیامت میں منقطع ہوجائے گا مگر میر ارشتہ اور تعلق (منقطع نہ ہوگا) کیونکہ دنیا وآخرت میں جڑا ہوا ہے۔ (3)
- (3) .....امیرالمونین مولی علی حَرَّمَ الله نعالی وَجَهَهٔ الْحُویْم کی بہن حضرت اُمِّ ہانی دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ کی بالیال کی وجہ سے ایک بارظاہر ہو گئیں (حالانکہ آئیں چھپانے کا حَمْم ہے ) اس پران سے کہا گیا: محم صطفیٰ صَلَی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ تَمْهِیں نہ کی اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ تَمْهِیں نہ کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کیں اور حضور اقد س صَلَی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمْ کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کیں اور حضور اقد س صَلَّی اللهٔ تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَمْ نے ارشا دفر مایا ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کونہ پہنچ گی ؟ بے شک میری شفاعت ضرور ''حَا'' اور ''حَکُمْ'' (نای مین کے دونیلوں) کو بھی شامل ہے۔ (4)
- (4) .....حضرت الس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ ارشَا وَفَر ما يا''مير ب
  - 1 .١٠٠٠ و ح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١٠١، ٢/٦،١٠٠.
  - 2 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: على، ٣/٥٤، الحديث: ١٣٢٤.
  - 3 .....مجمع الزوائد، كتاب علامات النبوّة، باب في كرامة اصله صنى الله عليه وسلم، ٣٩٨/٨، الحديث: ١٣٨٢٧.
    - 4 .....معجم الكبير، عبد الرحمن بن ابي رافع عن امّ هانئ، ٢٤/٢٤، الحديث: ٢٠٦٠.

رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہلِ بیت میں سے جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیّت اور میری رسالت پرایمان لائے گا،اسے عذاب نہ فرمائے گا۔ (1)

# فَكُنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَالُولِلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَا وَلَيِكَ اللّهِ فَا وَلَيْكَ اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَال

ترجمهٔ کنزالایمان: توجن کی تولیس بھاری ہوئیں وہی مراوکو پہنچے۔اورجن کی تولیس ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیس ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

ترجید گنز العِرفان: توجن کے بپڑے بھاری ہوں گے تو وہی کا میاب ہونے والے ہوں گے۔اور جن کے پڑے ملکے ہوں گے تو ہوی کا میاب ہونے والے ہوں گے۔اور جن کے پڑے ملکے ہوں گے تو بیروں گے جنہوں نے اپنی جانوں کونقصان میں ڈالا، (وہ) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

﴿ فَكُنُّ ثُوَقُكُ مَوَازِيَّنَكُ ؛ توجن كے بلاے بھارى ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اوراس كے بعدوالی آیت كامعنی بہے كہ جس كے عقائد درست اورا عمال نیک ہوں گے تواس كے اعمال كاالله تعالى كے نزد يک وزن ہوگا اور بہى لوگ ابنا مقصد ومطلوب كو ياكر كامياب ہوں گے اور جن كے عقائد غلط اور اعمال نیک نہ ہوں گے ، ان كے اعمال كاالله تعالى كے نزد يک كوئی وزن نه ہوگا اور ان سے مراد كفار ہیں ، انہوں نے اپنی جانوں كونقصان میں ڈالا اور وہ ہميشہ دوز خ میں رہیں گے ۔ (2)

نوٹ: اعمال کے وزن سے تعلق مزیر تفصیل کے لئے سور ہُ اَعراف آیت نمبر 8اور 9 کی تفسیر ملاحظ فرمائیں۔

# تَلْفَحُ وُجُوهُمُ النَّامُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴿ اَلَمْ تَكُنَّ الْبِي ثُنَّالَى اللَّهُ الْبِي ثُنَّالَى

الحديث: ١٣٢/٤ معرفة الصحابة رضى الله تعانى عنهم، وعدنى ربنى في اهل بيتي الا لايعذبهم، ١٣٢/٤ ، الحديث: ٤٧٧٢.

2 .....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ١٠٢-٣-١، ١٤/٤ - ٥٦.

خنسير صراط الجناك

### عَلَيْكُمْ فَكُنَّتُمْ بِهَا يُكُنِّ بُونَ ١

ترجیه کنزالایمان: ان کے منہ برآ گ لبٹ مارے گی اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ کیاتم برمیری آبتیں نہ پڑھی جاتی تھیں وتم انہیں جھٹلاتے تھے۔

ترجہا نے کنوُالعِرفان: ان کے چہروں کوآگ جلاد ہے گی اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔کیاتم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ توتم انہیں جھلاتے تھے۔

﴿ وَهُمْ فِينَهَا كُلِحُونَ: اوروہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال بیہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کوجلا و سے گی اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہوجا کیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا<sup>دو</sup> کیا دنیا میں تمہمارے سامنے میر سے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں ؟ ضرور پڑھی جاتی تھیں ،لیکن تم انہیں من کرمیر سے غذا ب سے ڈرنے کی بجائے انہیں حجوثلاتے تھے اور بیگل کا کلام نہیں ہے۔ (1)

چېنم کاایک عذاب

حضرت ابوسعید خدری دَضِی اللّهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، رسولُ اللّه صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نِیْ اللّهِ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ لَیْ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ لَیْ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ لَیْ اللّهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ لَیْ اللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَمُ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نِے ارشا وفر مایا:

حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نِے ارشا وفر مایا:

د جہنم میں برنصیب ہی جائے گا۔ عرض کی گئ : یا دسولَ اللّه اَتَعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، برنصیب کون ہے؟ ارشا وفر مایا:

د جواللّه تعالیٰ کی فر ما نبر داری کے کام نہ کرے اور اس کی نافر مانی نہ چھوڑے۔ (3)

**1** .....مدارك؛المؤمنون،تحت الآية:٤٠١-٥٠١،ص٧٦٦، حلالين،المؤمنون، تحت الآية: ٤٠١-٥٠١، ص٣٩٣، ملتقطاً.

2 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المؤمنين، ٥/٩ ١، الحديث: ٣١٨٧.

ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله عزّوجل يوم القيامة، ١٦/٤ ٥، الحديث: ٩٨٤٤.

لہٰذاہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ بھی ان آیات سے عبرت ونصیحت حاصل کرے، ہرحال میں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرے اور کسی بھی حال میں اس کی نافر مانی نہ کرے۔

# قَالُوْا رَبّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنّا قُومًا طَيْنَ ﴿ رَجْنَا أَخْرِجْنَا وَلَا الْمُونَ ﴿ وَالْمُونَ ﴿ وَالْمُونَ ﴿ وَالْمُونِ ﴿ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ﴿ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ ﴿ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللّ

ترجید کنزالایمان: کہیں گے اے رب ہمارے ہم پرہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہم کودوز خے سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ رب فرمائے گا دُتکارے پڑے رہواس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

توجید کنوالعرفان: وه کہیں گے:اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ نتھے۔اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ سے نکال دے بھرا گرہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم طالم ہوں گے۔اللّٰه فرمائے گا: دھتاکا رہے ہوئے جہنم میں بڑے دہواور جھے سے بات نہ کرو۔

﴿ قَالُوُّا: وہ کہیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ س کر کفار کہیں گے: ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے اور یہ چیز ہم پرالی غالب آئی کہ ہم اس بر انجام تک بھنچ گے اور انہی لذتوں کی وجہ ہے ہم لوگ حق سے گراہ ہو گئے تھے اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلا دیا اور تیری نافر مانیاں کیس ۔ اے ہمارے رب! ہمیں دوز خ سے نکال دے، اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کئے تو بیشکہ ہم اپنی جانوں پرظلم کرنے میں صدیح بڑھنے والے ہوں گے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا: دھت کارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو کیونکہ بیسوال کرنے کی جگہنیں اور مجھ سے جہنم سے نکال کردنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو کیونکہ اب ایسا بھی بھی نہیں ہوگا۔ (1)

1 ....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٦٠١-٨-١، ١٠٩/٦.

جلاشيثم



ان آیات میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں دواَ حادیث ملاحظہوں،

(1) ..... حضرت ابودرداء دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، د سولُ اللَّه صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا کہ دوزی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت ما لک عَلیْهِ السَّلام کو پکار کر کہیں گے اے ما لک! تیرارب (جمیں موت دے کر) ہمارا کام پورا کردے۔ حضرت ما لک عَلیْهِ السَّلام الن سے کہیں گے کہتم جہنم ہی میں پڑے رہوگے۔ پھروہ اللَّه تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے بکاریں گے اور کہیں گے 'اے ہمارے رب! عَزَّوَ جَنَّ ، ہم پر ہماری بدیختی عالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے، فریاد کریں گے بکاریں گے اور کہیں گے 'اے ہمارے رب! عَزَّو جَنَّ ، ہم پر ہماری بدیختی عالب آئی اور ہم گراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب! ہمیں دوز خ سے نکال دے پھراگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ اُنہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے ہم میں پڑے رہوا در مجھ سے بات نہ کرو۔ اب اُن کی امید میں منقطع ہوجا کیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی بیکار میں مشغول ہوں گے۔ (1)

(2) .....حضرت عبدالله بن عمر و دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنُهُمَا سے مروی ہے کہ دوز خی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک عَلَیْهِ السَّالام کو پکاریں گے تو وہ چالیس برس تک انہیں جواب نہ دیں گے، اس کے بعدوہ کہیں گے کہتم جہنم ہی میں پڑے رہوگے پھر وہ کہیں گے دہتم جہنم ہی میں پڑے رہوگے پھر وہ کہیں گے دی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔
اورانہیں دنیا سے دگنی عمرتک جواب نہ دیا جائے گا۔ (2)

اوردنیا کی عمر کتنی ہے اس بارے میں کئی قول ہیں'' بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے، بعض نے کہا بارہ ہزار برس اور بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس اور بعض نے کہا کہ تین لا کھساٹھ برس ہے۔وَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ اَعُلَم (3) اور آخری بیان کردہ عمر بھی قطعی نہیں ہے۔

# اِنَّكُكَانَ فَرِيْقُ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ مَ بِّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَالْمُحَنَّا

1 .....ترمذى، كتاب صفة جهنّم، باب ما جاء في صفة طعام اهل النار، ٢٦٢/٤، الحديث: ٥٩٥٠.

2----مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار و شدّته، ٩٢/٨، الحديث: ٦.

التذكره للقرطبي، باب منه و ما جاء في حروج الموحدين من النار... الخ، ص١١٤، صاوى، المؤمنون، تحت الآية:
١٣٧٨/٤،١٠٨

وتفسيرصراطالجنان

# وَانْتَ خَيْرَالرِّحِينَ ﴿ فَانْخَانَ ثَنُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَى اَنْسُوكُمْ فَانْخُونُ الْخُرِيْنُ فَالْخُونُ الْفَارِدُونَ الْمُحَمِّمُ الْمُؤْمُ الْفَارِزُونَ اللهُ اللهُ الْفَارِزُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَارِزُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجہ کا کنزالایمان: بینک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پررتم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنالیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یا دبھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ بینک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کا میاب ہیں۔

قرحبه فی کنوُالعِرفان: بیشک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا: اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پررخم فرما اور تو سب سے بہتر رخم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنالیا یہاں تک کہان لوگوں کا مذاق اڑا نے نے تمہیں میری یا دبھلا دی اور تم ان سے بنسا کرتے تھے۔ بیشک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کا میاب میں۔

تفسيرص اظالجنان

کا یہ بدلہ دیا کہ وہی ہمیشہ کے لئے جنت کی تعتیں پاکر کا میاب ہیں۔(1)

شان نزول: بعض مفسرین کے نز دیک ہے آپتیں ان کفارِقریش کے بارے میں نازل ہوئیں جوحفرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب ، حضرت حتاب دَخِی اللّٰهُ تعَالَی عَنْهُمُ اوران جیسے دیگرفقراء صحابۂ کرام دَخِی اللّٰهُ تعَالَی عَنْهُمُ اوران جیسے دیگرفقراء صحابۂ کرام دَخِی اللّٰهُ تعَالَی عَنْهُمُ کا مذاق اڑا یا کرتے تھے۔ (2)

# 

ترجہ کنزالایہ ان: فرمایاتم زمین میں کتنا کھہرے برسوں کی گنتی سے۔ بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ تو گننے والوں سے دریافت فرمایاتم نکھہرے مگرتھوڑ ااگرتمہیں علم ہوتا۔

ترجہا کن العرفان: الله فرمائے گا: تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ تھہر ہے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھہر ہے ہیں تو گننے والوں سے دریافت فرما فرمائے گا: تم بہت تھوڑ اہمی تھہرے ہو،اگرتم جانتے۔

﴿ فَلَ: فرمایا۔ ﴾ اس آبیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے فرمائے گا کہتم دنیا میں اور قبر میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ تھہرے ہو؟ کفار اس سوال کے جواب میں کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھہرے ہیں۔ کفار بیہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور عذاب

يرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup>روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١-١١١، ٩/٦،١١، حلالين، المؤمنون، تحت الآية: ٩٠١-١١١، ص٩٣، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١،٩، ٣٣٢/٢.

کی ہیب سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یا دنہ رہے گی اور انہیں شک ہوجائے گا ،اسی لئے کہیں گے: اے اللّٰہ الا عُزَّوَجَلَّ ، تو اُن فرشتوں سے دریافت فرما جنہیں تو نے بندول کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر مامور کیا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کفار کو جواب دے گا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنے کی مدت معلوم ہوتی تو تم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت ہی تھوڑ اعرصہ تھہرے ہو۔ (1)

# اَفَحَسِبْهُمُ النَّهَاخَلَقْنَكُمْ عَبَثَّاوً النَّكُمُ إِلَيْنَا لَا ثُرْجَعُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: توكياية بجهة موكه بم ني تهبيل بيكار بنايا اورتهبيل هماري طرف يجرنانهيل ـ

ترجيها كنزَالعِرفان: تو كياتم يتبجهة موكه بهم نيتهمين بريار بنايا اورتم مماري طرف لوثائر نبين جاؤگ؟

﴿ اَفْحَسِبْتُمْ : تو کیاتم بیبجصے ہو۔ ﴾ اس آیت میں اللہ تعالی نے کفارکومز بدسرزنش فرمائی کہ اے بدبختو! کیاتم بیبجصے ہو کہ ہم نے تہہیں بیکار بنایا اورتم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے، ایسانہیں بلکہ ہم نے تہہیں عبادت کے لئے پیدا کیا تاکہ تم پرعبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤتو تہہیں تہہارے اعمال کی جزادیں۔ (2)

#### الله تعالى ك عبادت سے غفلت دانشمندى نہيں

یا در ہے کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد الله تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيه كنز العِرفان: اور ميس في جن اور آدمي اسى لئے

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ

بنائے کہ میری عبادت کریں۔

اور بیجی یا در ہے کہ میں بالکل آزاد ہیں جھوڑا جائے گا کہ نہ ہم پرامرونکی وغیرہ کے احکام ہوں ، نہ میں مرنے کے بعداً تھایا جائے نہ ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ ہمیں آخرت میں اعمال کی جزادی جائے ، ایسانہیں ہے ،

1 .....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ١١٢-١١، ٣٣٣/٣.

2 ----مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ١١٥ ص٧٦٧، ملخصاً.

3 سسالذاريات: ٢٥٠.

تَفْسِيْرِ مِرَاطًا لَحِنَانَ ﴾

الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

#### أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْتُرَكُ سُكًى (1)

ترجيه كنزالعِرفان: كياآ دي اس كمندس بكدات

آ زادچھوڑ دیاجائے گا۔

جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد الله تعالی کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہمل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے توالله تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوکر دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا کہاں کی دانشمندی ہے۔

# فَتَعْلَى اللهُ الْمُوالْمُونَ فَي اللهُ الْحُقْ لَا إِللهُ إِللهُ وَالْمُونَى اللهُ الْمُونِينِ الْكَرِيمِ ال

ترجهة كتزالايهان: توبهت بلندى والاسبے اللّه سچا با دشاه كوئى معبود نهيں سوااس كے عزت والے عرش كاما لك\_

ترجها كَانُوالعِرفان: تو و والله بهت بلندى والا ہے جوسچا بادشاہ ہے،اس كے سواكوئي معبور بہيں ، و ه عزت والے عرش كا مالك ہے۔

﴿ فَتَعْلَىٰ اللهُ : تَوَاللّه بهت بلندى والا ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی اپنی ذات ، صفات اوراً فعال میں مخلوق کی مُما شکت ہے ، وہی سچابا دشاہ ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت اور اس کی با دشاہی میں داخل ہے ، اس کے سواکوئی معبود نہیں کیونکہ تمام چیز یں اسی کی ملکیت ہووہ معبود نہیں ہو گئی اور وہ اس عرش کا مالک ہے جوعزت والا ہے کیونکہ الله تمام چیز یں اسی کی ملکیت ہوا ور جوملکیت ہووہ معبود نہیں ہو گئی اور وہ اس عرش کا مالک ہے جوعزت والا ہے کیونکہ الله تعالیٰ کے کرم ورحمت کا فیضان یہیں سے بٹتے ہیں۔ (2)

# ومَنْ يَنْ عُمَعَ اللهِ إِلهًا اخْرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ إِنْ اللهُ الْخُرُلُا بُرْهَانَ لَهُ إِنْ اللهُ الْخُرُ

1 .....القيامه: ٣٦.

2 .....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ١١٢/٦،١٦.

تَسَيْرِصَ لِطَالْجِنَانَ

جلرشيثم المحوالية

بغ

ترجمة كنزالايمان: اورجوالله كے ساتھ كسى دوسرے خداكو بوج جس كى اس كے پاس كوئى سنزہيں تواس كاحساب اس کے رب کے بہاں ہے بیشک کا فروں کو چھٹکارانہیں۔

ترجیه ایک نوالعرفان: اور جوالله کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے بایس کوئی دلیل نہیں تواس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بیشک کا فرفلاح نہیں یا تیں گے۔

﴿ وَمَنْ يَكُونُ مُعَالِثُهِ إِلْهَا احْدَ : اورجو الله كساته سي دوسر معبود كي عباوت كرے ـ ارشادفر مايا كه جو الله نعالي کے ساتھ کسی دوسر معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت کرنے براس کے باس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب عَزَّوَ جَلَّ کے باس ہی ہے اور وہی اسے اس عمل کی سزاد ہے گا، بیشک کا فرحساب کی سختی اور عذاب سے چھٹکارانہیں یا تیں گےاورانہیں کوئی سعادت نصیب نہ ہوگی ۔ <sup>(1)</sup>

# وَقُلَى مِ إِنْ عُفِرُ وَالْهُ حَمُوا نَتَ خُبُرُ الرَّحِبِينَ ﴿

ترجید کنزالایمان: اورتم عرض کرواے میرے رب بخش دے اور رحم فر مااور توسب سے برتر رحم کرنے والا۔

ترجيه العيرفان: اورتم عرض كرو، الم مير برب البخش د اوررحم فرماا ورتوسب سي بهتررهم فرمانے والا ہے۔

﴿ وَقُلْ: اورتم عرض كرو \_ اس آيت ميں الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كواستغفار كرنے كا حكم وياتاكمامت اس مين آب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بيروى كرے اور بعض مفسرين فرماتے بين كماس آبت مين سيّد المرسكين صَدّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كُواسِطِ سِيآبِ كَي امت كواستنففاركرنے كاحكم ديا كيا ہے۔ (2)

استغفار كاسردار

حضرت شداد بن اوس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عِيدوايت هے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد

**1**.....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ٢/٦، ١١٠، ٣/٦، ١١٣- ١١، حلالين، المؤمنون، تحت الآية: ١١٧، ص٩٣، ملتقطاً.

2 ...... قرطبي، المؤمنون، تحت الآية: ١١١/٦،١١، الجزء الثاني عشر.

تفسيرصراطالحنان

فرمایا: 'استغفار کا سرواریہ ہے کہ م کہو ''اللّٰهُمُّ اَنْتَ رَبِّی، لَا اِللّٰهَ اِلّٰا اَنْتَ، حَلَقُتنِی وَ اَنَا عَلَی عَهُدِکَ وَ وَعُدِکَ مَا استَطَعُتُ، اَعُودُ بِکَ مِنْ شَرِ مَا صَنعُتُ، اَبُوءُ لَکَ بِنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ بِکَ مِنْ شَرِ مَا صَنعُتُ، اَبُوءُ لَکَ بِنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ بِکَ مِنْ شَرِ مَا صَنعُتُ، اَبُوءُ لَکَ بِنِعُمَتِکَ عَلَیَّ وَ اَبُوءُ بِلَا اَنْتَ ' یعنی اللی تو میرارب ہے، تیرے سواکوئی معبورتٰ بیں، تونے جھے بِذَن ہے مطابق تیرے عہد و پیان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شرسے تیری پناہ مانگا ہوں، تیری نعمت کا جو جھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا قراری ہوں، جھیجنش دے تیرے سواگناہ کوئی نہیں بخش سکتا حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا کہ جو یقین قبی کے ساتھ دن میں یہ کہدے بھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہد لے پھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہد لے پھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہد لے پھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہد لے پھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہد لے پھراسی دن شام سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہد لے پھر شرح سے پہلے مرجائے تو وہ جنتی ہوگا۔ (1)

1 .....بخارى، كتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، ١٨٩/٤، الحديث: ٦٣٠٦.

جلدشيثم



# مقام نزول الله

سورہ تورید بینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔

#### ركوع اورآيات كى تعداد ركي

اس میں 9رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔

#### د و نور نام رکھنے کی وجہ رہے

اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثر ت لفظ' نور' ذکر کیا گیاہے،اس مناسبت سے اسے' سور وُ نور'' کہتے ہیں۔

#### سورۂ نور کے بارے میں آمادیث کھی

- (1) .....خضرت مجامد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين، نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا دِفر ما يا: ' تم اسبخ مَر دول كوسورة ما ئده سكھا وَاورا بني عورتوں كوسور وُ نور كى تعليم دو۔ (2)
- (2) .....حضرت ابووائل رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات عبد الله عنه فرمات عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا جَى كَرْرَ ہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا جَى كُر رہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سورهُ نور پرُ سے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا'' اے الله اعزَّ وَجَلَّ ، تو ہر قص وعیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کرر ہاہے اگر اس کلام کور کی لوگ س لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ (3)
  - 1 .....خازن، تفسير سورة النور، ٣٣٣/٣.
  - 2 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور و الآيات، ٢٩/٢، الحديث: ٢٤٢٨.
    - 3 .....مستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، ذكر مجلس ابن عباس، ٢٩٣/٤، الحديث: ٢٤٣٦.

# سورہ نور کے مُضا مین کھی

الس سورت کا مرکزی مضمون میہ ہے کہ اس میں بردہ، شرم وحیاءاور عِفّت و عِصمَت کے احکام بیان کئے گئے ہیں ، ہیں، نیز اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزابیان کی گئی، نیزمشر کہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے ویا گیا البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کردی گئی اور مشر کہ عورت سے نکاح کی حرمت باتی رکھی گئی۔ سے نکاح کی حرمت باتی رکھی گئی۔
- (2)..... پاک دامن عورتوں برزنا کی تہمت لگانے اور اسے جارگوا ہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزابیان کی گئی۔ (3)..... لِعان کے اَحکام بیان کئے گئے۔
- (4) .....ائم المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِرِمنافقين كى طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت كا واقعہ بيان كيا گيا اور جومر دوعورت اس تہمت لگانے ميں شريك تھااسے 80 كوڑے مارنے كا حكم ديا گيا اور اس معاملے ميں چندمسلمانوں بربھی عتاب كيا گيا۔
  - (5) .....حضرت ابوبكر صديق دَضِى الله تعالى عَنه كى شان بيان كى تَلْ \_
- (6) .....اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کئے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے ، نگا ہوں کو جھکا کررکھا جائے ، نثر مگا ہوں کی حفاظت کی جائے ، غیر مُحرم کے سامنے عور تیں اپنی زینت کی جگہ بیں ظاہر نہ کریں ، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت وعصمت کی حفاظت کریں۔
  - (7)....کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئے۔
- (8) .....اللّٰه تعالیٰ کے وجوداور وحدائیت پردن اور رات کے بلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین وآسان کے پیدا کرنے، پیدا کرنے، پیدا کرنے کے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور بجیب وغریب شم کے جانو راور کیڑے مکوڑے بیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔

تنسيره كاظالجنان

(9).....منافقوں اور سچے مؤمنوں کے اُوصاف بیان کئے گئے کہ منافق اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے إعراض کرتے ہیں۔ کرتے ہیں جبکہ ایمان والے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔

(10) .....نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللّٰہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔

(11) ..... تین اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے اُحکام بیان کئے گئے۔

(12) .....معذورمسلمانوں سے جہاد کے علم میں شخفیف کی گئی۔

(13)....قریبی رشته دار دل اور دوستول کے گھرول سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔

(14) ..... بارگاہ رسالت کے آداب بیان کئے گئے۔

#### سورہ مؤمنون کے ساتھ مناسبت

سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورت' مؤمنون' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی نثر مگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کئے جو اپنی نثر مگا ہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ (1) نیز سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کئے گئے ہیں۔

#### بسُمِاللهِالرَّحُلْنِالرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجية كنزالعِرفان:

# سُوْرَةُ أَنْ وَلَنْهَا وَفَرَضَنْهَا وَأَنْ وَلَنَافِيهَ آلِيْ إِبِيْنَ لِكَاكُمُ

1 سستناسق الدرر، سورة النور، ص١٠٤.

تَسَيْرِ صِرَاطًا لِجنَانَ

#### تَنَكُمُ وَنَ ١

ترجیهٔ کنزالایهان: بیایک سورت ہے کہ ہم نے اُتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہتم دھیان کرو۔

ترجہا کن کالعِرفان: بیابی سورت ہے جوہم نے نازل فرمائی اورہم نے اس کے احکام فرض کئے اورہم نے اس میں روشن آسیتیں نازل فرما کیں تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔

اَلزَّانِيةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وَاكُلُّ وَاحِلِمِّ نَهُمَامِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا الزَّانِيةُ وَالزَّانِ فَاكُلُّ وَاحِلِمِ نَهُمَامِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا اللهِ وَالْيَوْمِ تَاخُنُ كُمْ بِهِمَامَا فَقُ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَقُهُ مِنْ اللهِ وَالْيَقُهُ مِنْ اللهِ وَالْيَقُهُ مِنْ اللهِ وَالْيَقُهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَالسَّالِ اللهِ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَاللهُ وَمِنْ اللهِ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

ترجمهٔ کنزالایمان: جوعورت بدکار ہوا ورجوم دنوان میں ہرایک کوسوکوڑے لگا وَاور تمہیں ان پرترس نہ آئے اللّٰہ کے دین میں اگرتم ایمان لاتے ہواللّٰہ اور پچھلے دن پراور جا ہیے کہان کی سزاکے وقت مسلمانوں کا آیک گروہ حاضر ہو۔

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ١، ٣٣٤/٣، صاوى، النور، تحت الآية: ١، ٣٨٢/٤، ملتقطاً.

تَفْسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

ترجها کنزالعرفان: جوزنا کرنے والی عورت اورزنا کرنے والا مرد ہوتو ان میں ہرایک کوسوسوکوڑے لگاؤاورا گرتم اللّه اور آخرت کے دن پرایک کوسوسوکوڑے لگاؤاورا گرتم اللّه اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہوتو تہ ہیں اللّه کے دین میں ان پرکوئی ترس نہ آئے اور جا ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالنَّالِيَ : جوزنا كرنے والى عورت اور زنا كرنے والا مرد ہو۔ ﴾ اس آیت سے اللّه تعالی نے حدوداوراحكام كا بيان شروع فرمايا، سب سے پہلے زنا كی حد بيان فرمائی اور دُكًا م سے خطاب فرمايا كہ جس مرديا عورت سے زنا سرزد ہوتواس كی حدید ہے كہ اسے سوكوڑے لگاؤ۔ (1)

#### غير مُحْصَنُ زاني كي سزا

یادر ہے کہ حدایک قتم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اُس میں کمی بیشی نہیں ہو عتی اوراس سے مقصودلوگوں کواس کام سے بازر کھنا ہے جس کی بیسزا ہے۔ (2) اوراس آیت میں بیان کی گئ زنا کی حد آزاد، غیر مُحصَن کی ہے کہ اسے رَجم کیا جائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت غیر مُحصَن کی ہے کیونکہ آزاد، مُحصَن کا حکم بیہ کہ اسے رَجم کیا جائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت مایخر دَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ کونبی کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے حکم سے رجم کیا گیا۔ (3)

مُحْصَنُ وہ آزاد مسلمان ہے جومُ گلّف ہواور نکاحِ صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ بنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے خص سے زنا ثابت ہوتو اسے رجم کیا جائے گا اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو مثلاً آزاد نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا اس نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو یا جس کے ساتھ صحبت کی ہواس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو تو یسب غیر مُحْصَنُ میں داخل ہیں اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا تھم یہ ہے کہ آئییں سوکوڑ ہے مارے جائیں۔

### زنا کی صدید متعلق 3 شرعی مسائل رکھی

يهال آيت ميں ذكر كى گئى حديم تعلق 3 أہم شرعى مسائل ملاحظه ہوں۔

(1) ....زنا كا شبوت يا تو جارم رول كى گواهيول سے ہوتا ہے يا زنا كرنے والے كے جارم رتبہ اقر اركر لينے سے ۔ پھر

- 1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص٧٦٨.
- 2 .....درمختار مع ردالمحتار، كتاب الحدود، ٦/٥.
- ٣٤٢ / ٤ مست او غمزت ، ٤ / ٣٤٢ ،
   الحديث: ٢٨٢٤.

المَيْرُصِرَاطُ الجنَاكَ ﴿ وَمُسَارُهُ مِنْ الْخَالَ الْجَنَاكَ الْمُ

بھی جا کم یا قاضی بار بارسوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے؟ کہاں کیا؟ کس سے کیا؟ کب کیا؟

اگران سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہو گا ور نہ بیں اور گوا ہوں کو صراحنا اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا ،اس کے بغیر ثبوت نہ ہوگا۔

(2) .....مرد کو کو ڑے انگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہبند کے سوااس کے تمام کیڑے اتار دیئے جا کیں اور مشوّق طرح در جے کے کوڑے سے اس کے سر، چبرے اور شرم گاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جا کیں اور کوڑے اس طرح لگائے جا کیں کہ الم یعنی درد گوشت تک نہ پہنچے عورت کو کوڑے لگائے کے وقت نداہے کھڑا کیا جائے ، نداس کے کپڑے اتارے جا کیں البت اگر پوتین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہوتے ہوتے وہ وہ اتار دیئے جا کیں۔ بی حکم آزاد مرداور عورت کا ہے جبکہ باندی غلام کی حداس سے نصف یعنی پیچاس کوڑے ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں نہ کور ہو چکا۔

(3) ۔۔۔۔۔ پواطمت زنا میں داخل نہیں لہذا اس فعل سے حدوا جب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے اور اس تعزیر میں حکابہ کرام ذھی اللہ تعانی علی ہی ہی جا کہ اس کے مداور کہ ہی ہی جا دور کروانے والے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ (1) اسلام نوٹ کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 ہے ' حدود کا بیان' مطالعہ نوٹ کی گئی مدے متعلق مزیر تفصیل جانے کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 ہے ' حدود کا بیان' مطالعہ فول کمی

﴿ وَلَا تَا خُنْ كُمْ بِهِمَاسَ أَفَةٌ : تمهيں ان بِركوئی ترس نہ آئے۔ ﴾ اس آیت كامعنی بیہ ہے كہ ایمان والوں برلازم ہے كہ وہ اللّٰہ نعالیٰ کے دین کے معالم میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کر دہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں کہ ہیں اس کی وجہ سے حدنا فذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں شخفیف کرنا نثر وع کر دیں۔ (2)

#### حدودنا فذکرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے لئے شرعی تھم

اس آیت میں اور اس کے علاوہ کثیراً حادیث میں مسلم حکم انوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلّی اللّٰه تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّمَ نے جرائم کی جوسز ائیں مقرر کی ہیں وہ آئیں وہ آئیں تنی سے نافذکریں، چنا نچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰه تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ تعَالٰی عَلْمُ اللّٰهِ تعَالٰی کی حدود و و و میں اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ تعَالٰی کی حدود و و و میں اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْمِ وَ اللّٰهِ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ مَا مُعَالًٰ اللّٰمُ لَیْ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَیْ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

خ تفسير حراط الجنان

<sup>1 .....</sup> تفسيرات احمديه، النور، تحت الآية: ٢، ص٤٢ ٥-٣٤٥.

<sup>2 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص ٧٦٩.

وبعبیرسب میں قائم کرواور اللّٰهءَزَّوَ جَلَّ کے حکم ہجالانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تنہبیں نہرو کے۔(1)

اُمُّ المونيين حضرت عائشه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ نَهُ المُونِينِ مِعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالل

اُمُّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک مخز ومیہ مورت نے چوری کی تھی ، جس کی وجہ سے قریش کو قکر پیدا ہوگی ( کہ اس کو سرا سے بچایا جائے۔ ) آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کو ن شخص د سولُ اللّه صَلَّى الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے سفارش کرے گا؟ پھرلوگوں نے کہا ، حضرت اسامہ بن زید د ضِی الله تعالیٰ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہے مجبوب ہیں ، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرات نہیں الله تعالیٰ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہے مجبوب ہیں ، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرات نہیں کرسکتا ، غرض حضرت اسامہ دَضِی الله تعالیٰ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خَصُ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا کہ توحد کے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پُر نور صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خَطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور وی خرایا کہ توحد کے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پُر نور صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خَطبہ کے لیے کھڑے وہ وی کہ اس خوری کرتا تو اُسے چھوڑ و سے اس خطبہ میں می فرمایا کہ ''اس کی حدول کرتا تو اُسے جھوڑ و سے اور جب ممزور چوری کرتا تو اُس پر حدقائم کرتے ، خدا کی شم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ چوری کرتا تو اُس پر حدقائم کرتے ، خدا کی شم! اگر فاطمہ بنت مِحمد صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ چوری کرتی تو میں اُس کا بھی ہاتھ کا نے وی تا۔ (3)

اس آیت اور روایات سے اِقتدار کی مُسئد وں پر فائز ان مسلمانوں کونصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ جواللّٰہ تعالیٰ کی حدول کو قائم کرنے کی ہجائے الٹان میں تبدیلیاں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم عطافر مائے۔

﴿ وَلَيْشُهَا مَنَا اللّهُ مَا طَا يِفَهُ فَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ: اور جابي كهان كى سزاك وفت مسلمانوں كاايك گروه موجود ہو۔ ﴾ ليتنى جب زنا كرنے والوں برحد قائم كى جارہى ہوتواس وقت مسلمانوں كاايك گروه وہاں موجود ہوتا كه زنا كى سزاد مكھ كر انہيں عبرت حاصل ہواوروہ اس برے فعل سے بازر ہیں۔

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الحدود، باب اقامة الحدود، ٢١٧/٢، الحديث: ٥٠٠٠.

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الحدود، باب في الحدّ يشفع فيه، ٤٧٨/٤، الحديث: ٥٧٣٥.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب احاديث الإنبياء، ٥٦-باب، ٢٨/٢ ؛ الحديث: ٥٤٧٥.

# زنا کی ندمت کھی

زناحرام اورکبیره گناه ہے۔قرآنِ مجید میں اس کی بہت شدید مدمت کی گئی ہے، چنانچہ اللّٰه تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

وَلاَ تَقُورَبُواالِّذِ فَى اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً

میبیللا(1)

ہیں نہ جاور بہت ہی بُراراستہ ہے۔

سیبیللا(1)

اورارشادفر مایا:

وَالَّذِ بِنَ لَا يَنْ عُوْنَ مَعَ اللهِ الهَّااخِرُو لا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ المُحَقِّ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَكُنَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَذُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَكُنَّ اللهُ الْعَنَى الْبَيْرُمَ الْقِلْمَةِ وَ الْقَلْمَ اللهُ اللهُ

قرح ما تحری دوسرے معبودی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کوناحن قتل نہیں کرتے اور اس جان کوناحن قتل نہیں کرتے اور جو یہ جسے اللّه نے حرام فر مایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا وہ سزایائے گا۔اس کے لئے قیامت کے دن عذا ب برا صادیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔

نیز کثیر اَحادیث میں بھی زنا کی بڑی شخت ندمت و برائی بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں ہے 6 اُحادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت ابو ہرمیرہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَدَّمَ نَے ارشا دفر مایا:
"جب بندہ زنا کرتا ہے تو اُس سے ایمان تکل کرسر پرسائبان کی طرح ہوجاتا ہے اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو
اُس کی طرف ایمان لوٹ تا ہے۔
(3)

(2) .....حضرت عمروبن عاص دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورا قدس صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا د جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا ، وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا ، وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ (4)

(3) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ

1 ..... بنبي اسرائيل: ٣٢.

2 .....فرقال: ۲۹،۲۸.

3 .....ترمذي، كتاب الايمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، ٢٨٣/٤، الحديث: ٢٦٣٤.

4 .....مشكوة المصابيح، كتاب الحدود، الفصل الثالث، ٢/٢٥٦/ الحديث: ٣٥٨٢.

خ تنسير صراط الجنان

ارشادفر مایا درجس بستی میں زنا اور سود طاہر ہوجائے تو انہوں نے اپنے لیے اللّٰه تعالیٰ کے عذاب کوحلال کرلیا۔ (1)

(4) ..... حضرت عثمان بن ابوالعاص دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، حضورا نور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَ سَلَّمَ نے ارشاد فر مایا '' آدھی رات کے وقت آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ 'نہ کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی ما تکنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پیسے لے کرزنا کروانے والی عورت اور ظالمانہ گیکس لینے والے خص کے علاوہ ہردعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کرلی جائے گی۔ (2)

(5) ..... حضرت مقداد بن اسود دَضِى الله تعالى عنه فرمات بين اكرم صلى الله تعالى عليه وَسَلَم نے اپنے صحابہ كرام دَضِى الله تعالىٰ عنه مقداد بن اسود دَضِى الله عَدُو وَ جَلَ اور دَضِى الله عَدُو وَ جَلَ اور دَضِى الله عَدُو وَ جَلَ اور الله عَدُو وَ جَلَ الله عَدُو وَ جَلَ الله عَدَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَم نَ الله عَدَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَم نَ الله عَدَالَ الله عَدَالُه وَ الله وَ سَلَم نَ الله وَ سَلَّم نَ الله وَ الله وَ سَلَّم الله وَ الله وَ سَلَّم الله وَ الله وَ سَلَّم الله وَ سَلَّم الله وَ الله وَالله وَا

(6) .....حضرت عبدالله بن عمر ورَضِى الله تعَالَى عَنُهُمَ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ فَى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَعَالَى عَنُهُمَ الله عَنْ الله وَعَالَى عَلَى الله وَعَالَى عَلَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَالله وَمَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالْمُوالِي الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالِمُ الله وَعَالَى الله و

# ٱلزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

2.....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه ابراهيم، ١٣٣/٢، الحديث: ٢٧٦٩.

3-----مسند امام احمد، مسند الانصار رضى الله عنهم، بقية حديث المقداد بن الاسود رضى الله تعالى عنه، ٦/٦ ٢٢، الحديث: ٥ ٢٣٩١.

4 .....مسند الفردوس، باب الزاى، ١/٢ ، ٣، الحديث: ١٣٣٧ .

تنسير صراط الجنان

# زَاتِ اَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: بدکار مرد نکاح نه کریے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نه کریے مگر بدکار مرد یا مشرک اور بیکام ایمان والوں برحرام ہے۔

ترجیه کنزُالعِرفان: زنا کرنے والامر دبدکارعورت یامشر کہ ہے ہی نکاح کرے گااور بدکارعورت سے زانی یامشرک ہی نکاح کرے گااور بیابیان والوں برحرام ہے۔

ارشاد فرایا که زنا کرنے والامرد بدکار عورت یا مشرکہ ہے، ی نکاح کر ناپیند کرے گا اور بدکار عورت یا مشرکہ ہے نکاح کر ارشاد فر مایا که زنا کرنے والامرد بدکار عورت یا مشرکہ ہے نکاح کر ناپیند کرے گا اور بدکار عورت سے زائی یا مشرک ہی نکاح کر ناپیند کرے گا اور بدکار عورت سے زبان کیا گیا ہے کہ فاسق و فاجر خض نیک اور پارسا عورت سے زباح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فاسق و فاجر خض نیک اور پارسا عورت سے زباح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنج جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے زباح کرنا پیند کرتا ہے اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنا پیند کرتی ہے۔ شاپن نزول: اس نکاح کرنا پیند کرتا ہے اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنا پیند کرتی ہے۔ شاپن نزول: اس کی مغب خور تین دول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نا دار تھے، نہ اُن کے پاس کچھ مال تھا نہ ان کا کوئی عزیز قوان کی دولت کا میں آئے گی ۔ سرکار دو مالم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهُوْ اللهِ وَسَلَّمُ سَانَ نَبول نے اس کی اجازت جا بی اتوان کی دولت کا میں آئے گی ۔ سرکار دو عالم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهُوْ اللهِ وَسَلَّمُ سَانَ نَبول نے اس کی اجازت جا بی اتوان کی دولت کام میں آئے گی ۔ سرکار دو عالم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهُوْ اللهِ وَسَلَّمُ سَانَ نَبول نے اس کی اجازت جا بی اتوان کی دولت کام میں آئے گی ۔ سرکار دو عالم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهُوْ اللهِ وَسَلَّمُ سَانَ الله عَلَیْ وَاللَّمُ مِی زائی دولت کام میں آئے گی ۔ سرکار دول سے نکاح کرنا ایمان والوں پر جرام ہے۔ یا در ہے کہ ابتدائے اسلام میں زائی دولئی دولئی میں ان ہوئی اورانی ہیں ارول سے نکاح کرنا ایمان والوں پر جرام ہے۔ یا در ہے کہ ابتدائے اسلام میں زائی

﴿ وَحُرِّمَ : اور حرام ہے۔ ﴾ یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ یا درہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا بعد میں اس آیت " وَ اَنْجِکُوا الْاَ یَالْمی مِنْکُمْ " ( ترجیعۂ کنزَالعِرفان : اورتم میں سے جو

....خازن، النور، تحت الآية: ٣، ٣/٥٣٠.

بغیرزگاح کے ہوں ان کے زکاح کردو۔) (1) سے بیٹم مُنسوخ ہوگیا۔ <sup>(2)</sup>

#### بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے بچیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعقیدہ اور بری عادات وکرداروا کے لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپناساتھی بنانے سے بچنا چا ہے اور درست عقائدر کھنے والے نیک و پارسالوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چا ہے کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت دوسری طبیعت دوسری طبیعت مے اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں اور بری عادات بہت جلد بندے میں سرائے کرجاتی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورا قدس صلّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاد فرمایا" بنی اسرائیل میں کہلی خرابی جوآئی وہ کیتھی کہ ان میں سے ایک آدی جب دوسرے آدی سے ملتا تواس سے کہتا: اے شخص! اللّه تعالی سے ڈرواور جو براکام تم کرتے ہوا سے چھوڑ دو کیونکہ یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تواسے منع نہ کرتا کیونکہ وہ کھانے پینے اور بیٹے میں اس کا شریک ہوجا تا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تواللّه تعالیٰ نے ان کے اچھولوں کو برے دلوں سے ملاد میا (اور نیک لوگ بروں کی صحب میں بیٹے کے کوئی سے کوئی ایک برعقید میا برکر دار اور جینے قریبی ساتھی شو ہراور ہوئی ہوتے ہیں اسٹے کوئی اور نہیں ہوتے اور ان میں سے کوئی ایک برعقید میا برکر دار ہوتواس کے اثر ات اسٹے خطر ناک ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے وین وائیان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جبیبا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دُخمة اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْ فِرَمَاتے ہیں کہ بندہ الیوں کی صحبت آگ ہے ، ذکی علم ، عاقل ، بالغ مُر دول کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں ، عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے ، یہ العین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا، خار ہی مؤیا اور یہ دعوی کہ بیا تھا کہ اسٹی کرنا جا ہتا ہے۔ (4)

لہذا جسے اپنے دین وا بمان کی ذرا ہی بھی فکر ہے اسے جا ہے کہ وہ بد مذہب مردیا عورت سے ہرگزشا دی نہ کرے، بونہی برے کردار والے مردیا عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے بلکہ درست عقائد، اچھے کر دار اور نیک و

<sup>1 .....</sup>النور: ۳۲ ـ

<sup>2 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣، ص ٧٦٩.

<sup>3 ....</sup>ابو داؤد، اوّل كتاب الملاحم، باب الامر والنهى، ١٦٢/٤، الحديث: ٤٣٣٦.

<sup>4 .....</sup> نمآوی رضویه ۲۹۲/۲۳۰

یارسامردیاعورت سے شادی کی جائے تا کہ دنیا بھی سنورجائے اور آخرت بھی بربا دنہ ہو۔

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحَمَّنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَنْ بَعَةِ شُهَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةٌ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابكًا وَاُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي اللَّالَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا عَمْ الْفُسِقُونَ فَي اللَّه عَفْوْمٌ سَحِيْمٌ ٥ فَإِنَّ اللّٰه عَفْوُمٌ سَحِيْمٌ ٥

ترجیہ کنزالایمان: اور جو پارساعور توں کوعیب لگائیں پھر جارگواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں اسٹی کوڑے لگاؤاوران کی کوئی گواہی بھی نہ مانواور وہی فاسق ہیں۔ مگر جواس کے بعد تو بہ کرلیں اور سنور جائیں تو بیشک اللّه بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجیه کا کنوالعوفان: اورجو پا کدامن عورتوں برتہمت لگا ئیس کھر جا رگواہ نہ لا ئیس تو انہیں اُسٹی کوڑے لگا وَاوران کی گواہی کہم کی نہ ما نواوروہی فاسق ہیں۔ مگر جواس کے بعد تو بہر لیس اور اپنی اصلاح کرلیس تو بیشک اللّه بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ وَالَّذِهِ مِنْ يَكُومُونَ الْمُحْصَنْتِ: اورجو یا کدامن ورتوں پرتہمت لگائیں۔ ﴾ اس آیت مبارکہ میں یا کدامن اجنبی ورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں پرزنا کی تہمت لگائیں ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ جولوگ یا کدامن عورتوں پرزنا کی تہمت لگائیں بھر جارگواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زنا کامعائنہ کیا ہوتوان میں سے ہرایک کواسی کوڑے لگا وُاورکسی چیز میں ان کی گواہی ہمی قبول نہ کرواور کبیرہ گناہ کے مُرتکِب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔ (1)

#### پاک دامن مردیاعورت پرزنا کی تہمت لگانے کی سزاسے متعلق چند شرعی مسائل

يهال آيت ميں بيان کی گئی سزا ہے متعلق چند شرعی مسائل ملاحظہ ہوں ،

(1)..... جو شخص کسی یارسامرد یا عورت کوزنا کی تہمت لگائے اوراس پر چارمعا ئند کے گواہ پیش نہ کر سکے تواس پر 80 کوڑوں

1 ....جلالين، النور، تحت الآية: ٤، ص٤٩٢.

تنسيره كاظالجنان

کی حدواجب ہوجاتی ہے۔ آبت میں مُعضعَناتُ کالفظ (بینی صرف عورتوں پرتہمت لگانے کا بیان )مخصوص واقعہ کے سبب سے وارد ہوایا اس لئے کہ عور توں کوتہمت لگانا بکثرت واقع ہوتا ہے۔

710

- (2)....اليه لوگ جوزنا كى تېمت ميں سزاياب ہوں اوران برحد جارى ہو چكى ہووہ مَرْ دُوْ دُالشَّهَا دَة ہوجاتے ہيں، ليعنى ان کی گواہی بھی مفبول نہیں ہوتی ۔ پارسا سے مرادوہ ہیں جومسلمان ، مُکَلَّف ، آزاداورزنا سے پاک ہوں۔
  - (3)....زنا کی گواہی کا نصاب جیار گواہ ہیں۔
- (4) .....حدِ قَدُ ف يعنى زناكى تهمت لگانے كى سزامطالبه پرمشروط ہے، جس پرتهمت لگائى گئى ہے اگروہ مطالبہ نہ كرے تو قاضى برحد قائم كرنالا زمنهيں۔
- (5)....جس پرتہمت لگانی گئی ہے اگروہ زندہ ہوتو مطالبہ کاحق اسی کو ہے اور اگر مرگیا ہوتو اس کے بیٹے یو تے کوبھی ہے۔
- (6) .....غلام اینے مولی کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں
- (7)....قذف كالفاظ يه بين كه وه صراحتاً كسى كوائل كم يايه كم كه تواسيخ باب سينهيس م ياس ك باپ کانام لے کرکیج کہ تو فلال کا بیٹانہیں ہے بااس کوزانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہوتو ایساشخص قا فرف لیعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہوجائے گا اوراس پرتہمت کی حدلازم آئے گی۔
- (8).....اگر غير مُــخْصَنُ وزناكى تهمت لگائى مثلاً كسى غلام كويا كافر كويا ايسے خص كوجس كالبھى زناكرنا ثابت ہوتواس پر حدِ قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پرتعزیر واجب ہوگی اور بیتعزیر 3 سے 39 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے اتنے کوڑے لگانا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوااور کسی گناہ کی تہمت لگائی اور پارسامسلمان کواے فاسق ،اے کافر،ا بے خبیث،ا بے چور،ا بے بدکار،ا بے خنن ،ا بے بددیانت،ا بے لوطی،ا بے زندیق،ا بے وَیُّوث،ا بے شرابی، ا ہے سودخوار،ا بے بدکارعورت کے بیچے،ا بے ترام زاد ہے،اس قشم کے الفاظ کہے تو بھی اس پرتعزیر واجب ہوگی۔ نوٹ: حدِقذ ف سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے "قذف کا بیان"

ئُ بَعُبِ ذٰلِكَ : مَكر جواس كے بعد توبہ كريس \_ پيخى تہمت لگانے والا

کر لے اور اپنے اُحوال وا فعال کو درست کر لے تواب وہ فاسق نہ رہے گا۔ (1) یا در ہے کہ تو بہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ ہوگی کیونکہ گواہی سے متعلق مُطلَقًا ارشاد ہو چکا ہے کہ ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔

وَالَّذِنِ يَنَ يَرْمُوْنَ اَزُواجُهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَنَا عُرِاللَّهِ الْمَانُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ترجمه کنزالایمان :اوروہ جوابی عورتوں کوعیب لگائیں اوران کے پاس اپنے بیان کے سواگواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ جار بارگواہی دے الله کی لعنت ہواس پراگر جھوٹا ہو۔اور عورت سے یہ ہو ہوا ہی دے الله کی لعنت ہواس پراگر جھوٹا ہو۔اور عورت سے یوں سزائل جائے گی کہ وہ الله کانام لے کر جاربارگواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے۔اور یا نچویں یوں کہ عورت پر غضب الله کااگر مرد سچا ہو۔اوراگر الله کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بیر کہ الله توبہ قبول فرما تا حکمت والا ہے تو تمہار ایردہ کھول دیتا۔

ترجہا کنڈالعرفان: اوروہ جواپنی بیویوں پرتہمت لگائیں اوران کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں توان میں سے ایسے سے ایسے سی کی گواہی میہ ہے کہ اللّٰہ کے نام کے ساتھ جاربارگواہی دے کہ بیشک وہ سچا ہے۔ اور پانچویں گواہی میہ ہوکہ اُس پراللّٰہ کی لعنت ہوا گروہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سز اکو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللّٰہ کے نام کے ساتھ

🛈 .....ابو سعود، النور، تحت الآية: ٥، ١/٤، ملخصاً.

ين من الطالجنان

عار ہار گواہی دے کہ بیشک مرد جھوٹوں میں سے ہے۔اور یا نجویں باریوں کہ عورت پر اللّٰہ کاغضب ہوا گرمرد پیجوں میں سے ہو۔ اورا گر اللّٰہ کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللّٰہ بہت تو بہ قبول فرمانے والا بھمت والا ہے (تو وہ تمہارے راز کھول دیتا)۔

#### بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ ا

ان آیات میں ہوی پرزنا کی تہمت لگانے کا جو تھم بیان ہوااسے شریعت کی اصطلاح میں ' لِعان' کہتے ہیں۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مردا پنی ہوی پرزنا کی تہمت لگائے تو اگر مردوعورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں
اورعورت اس پرمطالبہ کر بے تو مرد پر لِعان واجب ہوجاتا ہے اگر وہ لِعان سے انکار کردے تو اسے اس وقت تک قید
میں رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا قرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا قرار کر بے تو اس کو صوفت ذف لگائی جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے چار مرتبہ اللّه عَوَّرَ جَوَّ گی جسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پرزنا کا الزام لگانے میں سچاہے اور پانچویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللّه عَوَّرَ جَوَّ گی جھے پر لعنت ہو اگر میں بیانرام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حدِقند ف ساقط ہوجائے گی اورعورت پر لعان واجب اگر میں بیانزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حدِقند ف ساقط ہوجائے گی اورعورت پر لعان واجب

588

وتفسيرصراطالجنان

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٦، ٨٠ ٣٣٠.

<sup>2 .....</sup>بخاری ، کتاب التفسیر ، سورة النور ، باب و یدراً عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات ... الخ ، ۳ /۲۸۰ ، الحدیث: ٤٧٤٧ .

ہوگا۔وہ انکارکرے گی تو قید کی جائے گی بہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شو ہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔اگر تقىدىق كى توعورت برزنا كى حدلگائى جائے گى اورا گرلعان كرنا جا ہے تواسے بھى جارمر تنبہ الله عَزْوَ جَلَّ كى شم كے ساتھ كہنا ہوگا كەمرداس برزنا كى تہمت لگانے ميں جھوٹا ہے اور يانچويں مرتنبه به كہنا ہوگا كەاگرمرداس الزام لگانے ميں سجا ہوتو مجھ بر خداءً ؤَجَلَ كاغضب ہو۔ اتنا كہنے كے بعد عورت سے زناكى حدسا قط ہوجائے گی اور لعان كے بعد قاضى كے جدائی كروا وینے سے میاں ہیوی میں جدائی واقع ہوگی ، بغیر قاضی کے ہیں اور بیجدائی طلاقِ بائند ہوگی۔اورا گرمر د گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہومثلاً غلام ہو یا کا فر ہو یا اس پر قذف کی حدلگ چکی ہوتو لعان نہ ہوگا اور تہمت لگانے سے مرد برحدِ قذف لگائی جائے گی اورا گرمردگواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہوا ورعورت میں بیاہلیت نہ ہو،اس طرح كهوه باندى ہو يا كافره ہو يااس پر فذف كى حدلگ چكى ہو يا بچى ہو يا مجنونہ ہو يا زانىيہ ہو،اس صورت ميں نهمرد پر

نوٹ: لعان سے متعلق مزید مسائل کی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 8 سے 'لِعان کا بیان' مطالعہ فرمائیں۔

﴿ وَكُولًا فَضَّلُ اللَّهِ عَكَيُكُمُ وَسَحْمَتُكُ : اوراكر الله كافضل اوراس كى رحمت تم يرند بهوتى \_ العنى اتبهت لكان وال مر دوا ورتہمت لگائی گئی عور تو! اگرتم پر الله تعالی کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی اور اللّٰہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فر مانے والا اور اپنے تمام افعال واحکام میں حکمت والا نہ ہوتا تو وہ تمہار بےراز کھول دیتا اوراس کے بعدتمہارا حال بیان سے باہر ہوتا۔ (1)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَبِالْإِفْكِ عُصِبَةً مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُولُا شَمَّ الَّكُمْ لِبَلِّ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ مَا كُنْسَبِ مِنَ الْإِثْمَ وَالَّذِي تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَنَا ابْعَظِيمٌ ١

بان، النور، تحت الآية: ١٠١/٦،١٠.

www.dawateislami.net

ترجید کنزالایمان: بیشک وہ کہ بہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہےا ہے اپے لیے بُرانہ مجھو بلکہ وہ تمہیر میں ہڑخص کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اوران میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذا ب ہے۔

ترجہہ کنزالعرفان: بینک جولوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کواپنے لیے برانہ بھو، بلکہ وہ تنہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہرخص کیلئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور ان میں سے وہ تخص جس نے اس بہتان کا سب سے برڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے برڑا عذاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِي بِينَ جَاعُ وَبِالْإِفْكِ: بِينَكَ جَوِبِرُ ابِهِمَانَ لائع بِين \_ ﴾ يه آيت اوراس كے بعدوالی چند آيتن اُمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عنه تعالى عن

# واقعمرا فك علي

کپڑے سے پردہ کرلیا۔ انہوں نے اپنی اُوٹئی بٹھائی اور آپ رَضِی اللّٰہ تعالیٰ عنها اس پر سوار ہوکر لشکر میں پہنچ گئیں۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلا ئیں اور آپ رَضِی اللّٰہ تعالیٰ عنهائی شان میں بدگوئی شروع کردی بعض سلمان بھی اُن کے فریب میں آگئے اور اُن کی زبان ہے بھی کوئی پیجا کلمہ سرز دہوا۔ اسی دوران اُمُّ المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِی اللّٰه تعالیٰ عنها بیار ہوگئی تھیں اور ایک ماہ تک بیار رہیں، بیاری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ اُن کے بارے میں منافقین کیا کہدر ہے ہیں۔ ایک روز حضرت اُم مُصطح دُضِی الله تعالیٰ عنها کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها کے آئی نوٹہ تھے اور سے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها کے آئی نوٹہ تھے اور من بیار اور حضرت الله تعالیٰ عنها کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها کے آئی اور اس صدے میں اس طرح روئیں کہ آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها کے آئی اور حضرت الله تعالیٰ عنها کی بیاں میں دوعالم کے سردار صَلَی الله تعالیٰ عنها کا شرف و مرتبہ الله تعالیٰ نے اتنا بر طایل کے میں سے آبیات میں اُن میں اور آپ دَضِی الله تعالیٰ عنها کہ قر آنِ کریم کی بہت میں آب کی میں سے آبیت اُن اُن اور اُن میں سید الله تعالیٰ عنها کہ قر آنِ کریم کی بہت میں آب کی میں سے آبیات و فضیلت بیان فر مائی۔ اس دوران میں سید المرسلسین صَلَی الله تعالیٰ علیہ وَراد و مَسَلَم و مَسَانَ سوائے خیر کے پہنیس جانا۔ (1)

حضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ نِ فَر ما يا' منافقين بينى طور پرجمو ئے ہیں، أمم المؤمنين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ نِ فر ما يا' منافقين بينى طور پر پاک ہیں۔ الله تعالَى غنه ناجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَجْهُم پاکوكھى کے بيھنے ہے محفوظ دکھا کہ وہ تجاستوں پر بیٹھی ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کُوبِرورت کی صحبت ہے محفوظ ندر کھے۔ حضرت عِثمان عَنی دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَعَالَى عَنهُ فَعَالَى عَنهُ فَعَالَى عَنهُ فَعَالَى عَنهُ فَعَالَى عَنهُ فَعَالَى عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهِ وَسَلَم کُوبِروروگار الله تعالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کَ سَامِ يُرکی کا قدم نہ بڑے تو جو پروردگار عَنْ وَجَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے سامِ يُومِحفوظ رکھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے سامِ يُومِحفوظ رکھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے سامِ يُومِحفوظ رکھتا ہے کس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اللهُ وَسَلَّم کے اللّٰ کُومُونُ ظ نَامُ رائے۔

حضرت على مرتضى حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَرِيَّمِ فَ فَر ما ياكه ايك جول كاخون لكنے سے بروردگارِعاكم عَزَّوَجَلَّ فَ حَضرت على مرتضى حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَرِيَّمِ فَ فَر ما ياكه ايك جول كاخون لكنے سے بروردگارِعاكم عَزَّوَجَلَّ فَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو عَلَيْنِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

1 ..... بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك، ٦١/٣، الحديث: ٤١٤١.

وتنسيرصراطالجنان

شریف کی اتنی می آلودگی کو گواران فرمائے تو کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ آب صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تُعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تُعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تُعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تُعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تُعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی الله تُعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰمَ عَلَیْهِ وَاللّٰمِ عَلَیْهِ وَاللّٰمِ عَلَیْهِ وَاللّٰمِ عَلَیْهِ وَاللّٰمِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ عَلَیْهِ وَ اللّٰمِ عَلَیْهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ

اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت ہی صحابہ اور بہت میں اللہ تعالیٰ عنظ کی طرف سے دل مطمئن سے ، آ بیت کے زول نے ان کی عزت پہلے ہی اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی الله تعالیٰ عنظ کی طرف سے دل مطمئن سے ، آ بیت کے زول نے ان کی عزت و کہا ر وشرافت اور زیادہ کردی تو بدگو ہوں کی بدگوئی الله عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے حبیب صَدِّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اور صحابۂ کِبار دَضِی الله تعالیٰ عَلَیْهِ مُن الله تعالیٰ عَلَیْهِ مُن کے نز دیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لئے شخت ترین مصیبت ہے۔

﴿ لَا تَعْسَبُوْكُا ثَمَّ مَا اللّهِ بِهِمَانَ كُوابِ لِي بِهِمَانَ عَلَيْ بِهِمَانَ عَنْ بِهِمَانَ عَلَيْ مِهُمَانَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

﴿ لِكُلِّ الْمُرِئُ مِنْ مَن سے ہر خص كيلئے۔ ﴾ يعنى ان بہتان لگانے والوں ميں سے ہر خص كے لئے اس كے مل کے مطابق گناہ ہے كہ سى نے طوفان أٹھایا، سى نے بہتان اُٹھانے والے كى زبانى موافقت كى ، كوئى ہنس دیا، سى نے مطابق گناہ ہے كہ سى اندرض جس نے جوكيا اس كابدلہ يائے گا۔ (3)

﴿ وَالَّذِي مَنْ وَمَّ مُونَهُمْ ان مِيل سے وہ خص جس نے اس کا سب سے بڑا حصدا تھایا۔ ﴾ یعنی ان بہتان لگانے والول میں سے وہ خص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصدا تھایا کہ اپنے دل سے بیطوفان گر ھا اور اس کو مشہور کرتا پھر ااس کے لیے آخرت میں بڑا عذا ب ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد عبداللّٰہ بن اُبی سلول منافق ہے۔

# كولا إذْسبعة ولأظن المؤمِنون والمؤمِنات بانفسِم خبرالا

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص٧٧٢، ملخصاً.

2 ....مدارك، النور، تحت الآية: ١١، ص ٧٧١، ملحصاً.

3 .....مدارك، النور، تحت الآية: ١١، ص٧٧١-٧٧١.

## وَّقَالُواهُ أَ إِفْكُمْ بِينُ ١٠

ترجهه كنزالايمان: كيوں نه ہوا جب تم نے اسے سُناتھا كه مسلمان مَردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نيک گمان كيا ہوتا اور كہتے بيكھلا بہتان ہے۔

ترجیك كنوالعرفان: ایبا كیوں نه ہوا كه جب تم نے بیر بہنان سنا تو مسلمان مرداور مسلمان عور تیں اپنے لوگوں برنیک گمان كرتے اور كہتے: بيكلا بہنان ہے۔

﴿ لَوْلا : الیما کیوں نہ ہوا۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوادب سکھاتے ہوئے ارشادفر مایا'' الیما کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرداور مسلمان عور تیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے کیونکہ مسلمان کو یہی تھم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے کہ بدگمانی ممنوع ہے۔ نیز لوگ بن کر کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ (1)

صدرالا فاضل منتی فیم الدین مراد آبادی دخمهٔ اللهِ تعالیٰ عکیهِ فرماتے ہیں 'بعض گراہ ہے باک یہ کہ گرزتے ہیں کہ سیدعالم صلیٰ اللهُ تعالیٰ عکیهِ وَسَدَّم کو مَعَاذَ اللّه الله معاملہ میں بد کمانی ہوگی تھی، وہ مُفتری کدّ اب (یعی جموتا بہتان لگانے والے) ہیں اور شانِ رسالت میں ایساکلمہ کہتے ہیں جومو منین کے تن میں بھی لائن نہیں ہے۔ اللّه تعالیٰ موَمنین سے فرما تا ہے کہتم نے نیک گمان کیوں نہ کیا تو کیے ممکن تھا کہ رسولِ کریم صَدِّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْه وَسَلَّم بدگمانی کرتے اور حضور (صَدِّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْه وَسَلَّم) کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا بڑی سیاہ باطنی ہے، خاص کرایسی حالت میں جب کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور (صَدِّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) نے بقسم فرمایا کہ میں جا نتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور (صَدِّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم) نے بقسم فرمایا کہ میں جا نتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا نا جا تز ہے اور جب سی نیک خض پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کواس کی موافقت اور تصدیق کرنا روانہیں۔ (2)

1 ..... حازن، النور، تحت الآية: ٢، ٣٤٣/٣، تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٢، ٨/١ ٣٤، ملتقطاً.

2 .... خزائن العرفان ، النور ، تحت الآية : ١٢ ، ص ١٥١ - ١٥٢ \_

جلاشيثم

# برگمانی ہے بچنے کی ترغیب

قرآن مجید میں مسلمانوں کوبدگمانی ہے بیخے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ ہاری تعالی ہے:

ترجية كنزالعِرفان: اے ايمان والو! بہت زياده مان كرنے

ہے بچو بیتک کوئی گمان گناہ ہوجا تاہے۔

يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُواا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ وَالتَّبِعُضَ الظَّنِّ وَثُمَّ (1)

اسی طرح کثیراَ حادیث میں بھی برگمانی سے بیخے اور احیصا گمان رکھنے کا فرمایا گیا ہے، ان میں سے 14 حادیث ورج ذیل ہیں،

- (1) .....حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، رسول کريم صلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، رسول کریم صلّى الله عَدَّوَ جَلَّ فرما تا ہے ''جس نے اپنے بھائى ہے، کیونکہ الله عَدَّوَ جَلَّ فرما تا ہے ''جس نے اپنے بھائى ہے، کیونکہ الله عَدَّوَ جَلَّ فرما تا ہے اِجْتَنْ بُولُو اللّٰهِ عَدَّ اللّٰهِ عَدَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰ
- (2) .....حضرت ابو ہر بر ورضى اللّه تعالى عنه سے روایت ہے، رسولُ اللّه صَلَى اللّه تعالى عَلَيْهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا:
  (\* برگمانی سے بچو کیونکہ برگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ (3)
- (3) .....حضرت ابو ہر ربرہ دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشادفر مایا: دوگسنِ طن عمده عبادت ہے۔
- (4) .....حضرت عمر بن خطاب دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنَهُ فرماتے ہیں: '' تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھاٹھمل پاتے ہوتو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ (<sup>5)</sup>

الله تعالی ہمیں برگمانی سے بیخے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے،

ا مرن\_ (6)

1 ۱۲:۰۰۰۰۰

- 2 .....در منثور، الحجرات، تحت الآية: ١٢، ٧/٢٦٥.
- الحديث: ٢٧٢٤.
- 4 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب في حسن الظنّ، ٢٨٧/٤، الحديث: ٩٩٩٤.
  - 5 .....در منثور، الحجرات، تحت الآية: ١١، ٧/٦٦٥.
- ۔.... بدگمانی ہے منعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے تتاب 'نبرگمانی' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرما کیں۔

# كُولاجَاءُ وْعَكَيْهِ بِأَنْهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

ترجمهٔ کنزالایمان: اس بر چارگواه کیول ندلائے توجب گواه ندلائے تو وہی اللّٰه کنز دیک جھوٹے ہیں۔اورا گراللّٰه کافضل اوراس کی رحمت تم برونیا اور آخرت میں نہ ہوتی توجس چرچے میں تم بڑے اس بڑتہ ہیں بڑاعذاب پہنچا۔

ترجها کنزالعِرفان: اس برچارگواه کیوں نه لائے توجب وه گواه نه لائے تو وہی اللّه کے نز دیک جھوٹے ہیں۔اوراگر ونیااور آخرت میں اللّه کافضل اوراس کی رحمت تم پر نه ہموتی توجس معاملے میں تم پڑگئے تھے اس پرتمہیں بڑا عذاب پہنچا۔

# اِذْتَكَقُوْنَهُ إِلسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُو

- 1 .....خازن، النور، تحت الآية: ١٣، ٣٤٣/٣.
- 2 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ١٢٧/٦، ١٢٧/١.
  - 3 ....خازن، النور، تحت الآية: ١٤، ٣٤٣/٣.

تقسير صراط الجنان

# تحسبونه هبا وهوعنا الله عظيم ١

ترجها کنزالایمان: جبتم الیی بات اپنی زبانول پرایک دوسر ہے ہے سن کرلاتے تھے اور اپنے منہ ہے وہ نکالتے تھے جس کاتمہیں علم نہیں اور اسے ہمل سمجھتے تھے اور وہ اللّٰہ کے نز دیک بڑی بات ہے۔

ترجیه کنؤ العِرفان: جبتم البی بات ایک دوسر بے سے سن کرا بنی زبانوں پرلاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ الله کے نز دیک بہت بڑا تھا۔

﴿ اِذْتَكَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمُّ : جبتم اس کوایک دوسرے سے س کراپی زبانوں پرلاتے تھے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ یہ بڑاعذاب اس وقت بہنج جا تا جبتم اس بہتان کوایک دوسرے سے س کراپی زبانوں پرلاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تنہمیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ہلکا سامعا ملہ بچھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس میں بڑا گناہ نہیں حالا نکہ وہ اللّه تعالیٰ کے نزد کی جرم عظیم تھا۔ (1)

#### سب صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمُ عا ول بين الله

اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُمُ سے گناہ اور مَعصِیّت صادِر ہوئی مگروہ اس برقائم نہ ہوئے بلکہ انہیں تو بہ کی تو فیق ملی ، لہذا بیدرست ہے کہ سار سے حابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُمُ عادل ہیں۔ اللّٰہ تعالٰی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

وَكُلَّا وَّعَدَا لِلهُ الْحُسْفِي (2)

اورفر ما تاہے:

مَا فِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَاضُوا عَنْهُ (3)

ترجية كنزالعرفان :انسب عالله راضي بوااوريه الله

ہےراضی ہیں۔

1 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٥١، ٢٧/٦، مدارك، النور، تحت الآية: ١٥، ص٧٧٣، ملتقطاً.

ىدىد: ١٠.

اور ریہ بات ظاہر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فاسق سے راضی نہیں ہوتا اور نہاس سے جنت کا وعدہ فر ما تا ہے۔

# وَلَوْلِاۤ إِذْسَعِعْمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لِنَا آنَ تَنكَلَّم بِهِا اللَّهُ مُلَا يُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْلَقُولُ اللَّهُ مَا مُعْمَا مُعْمَا

ترجیه کنزالایمان: اور کیوں نہ ہوا جبتم نے سناتھا کہا ہوتا کہ میں نہیں پہنچنا کہا لیسی بات کہیں الہی پا کی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔

ترجہ ان کنزالعِرفان: اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اُسے سناتھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں۔(اے اللّٰہ!) تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔

﴿ وَلَوْلَا : اور کیوں نہ ہوا۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ جبتم نے بہتان سناتھا تو اس وقت یہ کیوں نہ ہوا کہ تم کہہ دیے: ہمارے لئے درست نہیں کہ یہ بہتان والی بات کہیں کیونکہ یہ درست ہوہی نہیں سکتی۔ یہاں ایک مسئلہ ذبہن شین رہے کہ کسی نبی عَلَیْهِ السَّلام کی بیوی کا فرتو ہوسکتی ہے کہ اس ہوسکتی کیونکہ انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کفار کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو چیز کفار کے نزد کی برکاری افرت ہواس سے وہ پاک ہوں اور ظاہر ہے کہ عورت کی بدکاری اُن کے نزد کی قابلِ نفرت ہے۔ (1)

#### حضرت عائشه صديقة دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْها بِرِلكًا فَي تَعْمَت واضْح بهتان تقى

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عا نشرصد بقد دَضِی اللّهٔ تعَالٰی عَنْها پرلگائی گئی تہمت کا بہتان ہونا بالکل ظاہر
تفا۔ اس لئے بہتان نہ کہنے والوں اور تو قف کرنے والوں پرعِتاب ہوا ، البتہ چونکہ بیر حضورِ انور صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی خاموثی حضرت عا کشہ کے گھر کا معاملہ تھا اس لئے آپ نے خاموثی اختیار فرمائی۔ آپ صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی خاموثی حضرت عا کشہ صدیقہ دَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْها کے معالٰے کو نہ جانے کی وجہ سے نہی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ اگر آپ صَلَّی اللّهُ عَالٰی عَنْها کے معالٰے کو نہ جانے کی وجہ سے نہی بلکہ وی کے انتظار کی وجہ سے تھی کے ونکہ اگر آپ صَلَی اللّهُ

1 ..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٤٤-٤٤٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٦١، ص٧٧٣.

تفسيرص كظالجنان

تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْبِيَعَلَم كَى بِنَاء بِرِأَمُّ الْمُؤْمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَى عِصَمَت كَى خبر دينة تو منافق كَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَنْهَ عَنْهُ بَعِي خَامُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعِي خَامُونَ رَبِي بِلَكَ حُوداً مُّ المُؤْمنين دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ فِي الوَلول سِينَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَ فَي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

# يعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُو البِثْلِهِ أَبِكَا إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: الله تهميل نفيحت فرما تاب كداب بهي ايبانه كهنا الرايمان ركت مور

ترجيه كَنْ العِرفان: اللَّهُ تنهين نصيحت فرما تاہے كه دوباره بهي اس طرح كى بات كى طرف نه لوٹنا اگرتم ايمان والے ہو۔

﴿ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ : الْلّٰهِ تَهْمِيلِ تَصِيحَت فرما تا ہے۔ ﴾ امام فخرالدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تعَانی عَلَيْهِ فرماتے ہیں''اس آیت کامعنی یہ ہے کہ سابقہ آیات میں مذکور کلام سے تہہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تعَانی عَنه پرتہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد کیے گی ، و نیا میں ذلت ورسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللّٰه تعالیٰ تہہیں اس کے ذریعے نصیحت فرما تا ہے تا کہتم ابنی زندگی میں اس جیسے مل کی طرف بھی بھی نہ لوٹو۔ امام رازی دَحْمَةُ اللهِ فَعَانی عَلَيْهِ مِن يوفرماتے ہیں کہ اس تھم میں وہ تخص تو داخل ہی ہے جوالیتی بات کے اور وہ بھی داخل ہیں جوالیتی بات سے اور اس کا دَ دنہ کرے۔ (1)

#### حضرت عا تشهصد يقددَ ضِى اللهُ تعالى عَنْها يرتهمت لگانا خالص كفر ب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب جوحضرت عاکشہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْها پرتہمت لگائے یاان کی جناب میں تَرُدُّ و میں رہے وہ مؤمن ہیں کا فرہے ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَ حُمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَنُها كَافَرُ ماتے ہیں' اُمُمُّ المونین صدیقہ دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُها كا قَدْ ف (یعنی ان پرتہمت لگانا) کفرِ خالص ہے۔ (2)
تعالیٰ عَنُها كا قَدْ ف (یعنی ان پرتہمت لگانا) کفرِ خالص ہے۔ (2)

1 ---- تفسير كبير، النور، تحت الآية: ١٧، ٨/٤٤٣.

2 ..... نتاوی رضوریه،۱۲۴۵/۲۰

تفسير صراط الجنان

# ويبين الله كالم الريت والله علية حكيم ال

ترجيه كنزالايمان: اورالله تهمارے لية يتي صاف بيان فرما تا ہے اور الله علم و حكمت والا ہے۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اور اللَّه تمهارے ليے آيتي صاف بيان فرما تا ہے اور اللَّهُم والا ، حكمت والا ہے۔

﴿ وَيُبَكِينَ اللّٰهُ لَكُمُ الْرَٰ لِيَتِ : اور اللّٰه تمهارے ليے آپين صاف بيان فرما تا ہے۔ ﴿ علامه اسماعيل قَى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آيت كَي تفسير بيس فرمات بين كه اللّٰه تعالىٰ شرى احكام اور الجھ آ داب پردالات كرنے والى آپين صاف بيان فرما تا ہے تا كمةم ان كے ذريعے في حت حاصل كرواور ادب سيھواور اللّٰه تعالىٰ اپنى تمام مخلوقات كے سب حالات كاعلم ركھنے والا اور اپنے تمام افعال و تدابير بيس حكمت والا ہے تو پھراس بات كاسچا ہونا كيم مكن ہے جواس عظيم ہستى كى حرمت كے بارے ميں كہى گئى جے اللّٰه تعالىٰ نے اپنى رسالت كے لئے نتخب فرما يا اور اسے سارى مخلوق كى طرف رسول بنا كر بھيجا تاكه و من كى طرف ان كى رہنمائى كريں اور انہيں (گناه كى آلودگى ہے) خوب يا كيزه فرماديں اور انہيں پاک كر كے خوب صاف سقراكر ديں۔ (1)

#### بہتان تراشی کی ندمت کی

یادر ہے کہ سی خص کے بوشیدہ عیب کوجس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا لپندنہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پرذ کر کرنا غیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہوتو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ جموث ہے، اس لئے یہ ہرایک پر گراں گزرتی ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ بہتان تراشی کمیرہ گناہ ہے اور حدیث پاک میں اس کی شدید فدمت بیان کی گئی ہے، چنا نچہ حضرت معافی بن انس دَعِی اللّٰه تَعَالٰی عَدُهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالٰی عَدُهُ اللّٰه تَعَالٰی عَدَهُ وَاللّٰه تَعَالٰی اللّٰه تَعَالٰی اللّٰه تَعَالٰی اللّٰه تَعَالٰی عَدَهُ وَاللّٰه تَعالٰی اللّٰه تَعَالٰی اللّٰه تَعالٰی اللّٰہ تعالٰی کہ مقدار عذا ہ بار) نہ نکل جائے۔ (2)

1 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ١٨، ٦/٨٢.

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الادب، باب من ردّ عن مسلم غيبة، ٤/٤ ٥٣، الحديث: ٤٨٨٣.

اور حضرت ابودرداء دَضِیَ اللَّهُ فَعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلَمَ نَے ارشا دفر مایا درجس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی الیمی بات ذکر کی جواس میں نہیں تا کہ اس کے ذریعے اس کوعیب زدہ کر بے تو الله تعالَی اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ (اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلارہے گا)۔ (1)

لہذاہر شخص کو جا ہے کہ وہ بہتان تراشی سے بچے اور جس نے سی پر بہتان لگایا ہے اسے تو بہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جاکر بیکہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جوفلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔

#### بہتان تراشی کرنے والوں کارَ دکرنا چاہئے کھی

آیت نمبر 16 میں جو فرمایا گیا کہ اور کیوں نہ ہوا کہ جبتم نے سنا تھاتو تم کہد دیتے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ رہ بہتان با ندھا جار ہا ہواور سی مسلمان پر بہتان با ندھا جار ہا ہواور سی مسلمان پر بہتان بر بہتان با ندھا جار ہا ہواو اسے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے سی مسلمان پر بہتان لگانے والوں کا رَد کر ہے اور آئیس اس سے منع کر ہے اور جس مسلمان پر بہتان لگایا جار ہا ہے اس کی عزت کا دفاع کر ہے۔ افسوس! ہمار ہے معاشر ہے میں لوگوں کا حال ہے ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایک دوسر ہے سے ہزاروں غلط اور بے سرویا با تیں سفتے ہیں لیکن اکثر جگہ پر خاموش رہتے ہیں ۔ بیطر نیمل اسلامی احکام جگہ پر خاموش رہتے ہیں اور بہتان تر اشی کرنے والوں کو منع کرتے ہیں ندان کارد کرتے ہیں ۔ بیطر نیمل اسلامی احکام کے برخلاف ہے اور ایک مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ اسیاطر نیمل اپنائے ۔ اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقلِ سلیم اور مہدایت عطافر مائے ، امین ۔ ترغیب کے لئے یہاں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنا نچیہ

حضرت جابر بن عبدالله دَضِیَ الله تعَالٰی عَنهٔ سے روایت ہے، حضورا قدس صَلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''جہاں سی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہوا یہی جگہ جس نے اُس کی مدد نہ کی (یعنی بیخا موش سنتار ہا اور اُن کوئع نہ کیا) توالله تعالٰی وہاں اس کی مدذ ہیں کرے گا جہاں اسے بہند ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور جو محض ایسے موقع پر اس کی مدد کرے گا جہاں اُس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جارہی ہو، توالله تعالٰی ایسے موقع پر اس کی مدد

1 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدام، ٢٧٧٦، الحديث: ٩٣٦.

خنسير صراط الجناك

فرمائے گا جہال اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔ ''(1)

النفغ النفغ

# إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعُ الْفَاحِسَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوا لَهُمْ عَنَا ابّ ٱلِيْمُ فِي السَّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَكَيْكُمُ وَمَ حَمَتُ كُوا تَاللَّهُ مَاءُوفَ سَّحِيْمٌ فَ

ترجيهة كنزالايمان: وه لوگ جوچا ہتے ہیں كەمسلمانوں میں برًا چرچا تھيلےان كے ليے دردنا ك عذاب ہے دنيااور آ خرت میں اور اللّٰه جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔ اور اگر الله کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بیر کہ اللّٰه تم پر نہایت مهربان مهروالا ہے توتم اس کا مزہ چکھتے۔

ترجیه کنوالعرفان: بیشک جولوگ جا ہے ہیں کہ سلمانوں میں بے حیائی کی بات تھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وردناك عذاب ہے اور الله جانتا ہے اورتم نہيں جانتے۔ اور اگر الله كافضل اوراس كى رحمت تم يرنه ہوتى اور بيكه الله نہایت مہربان، رحم فرمانے والاہے (تواس عذاب کا مزہ چکھتے )۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ: بيشك جولوك جائج بين - ﴾ اس آيت كامعنى بيه ہے كه وه لوك جوبيارا ده كرتے اور جائے ہيں کے مسلمانوں میں بے حیائی کی بات تھیلےان کے لیے دنیااور آخرت میں در دنا ک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حدقائم كرناہے، چنانچ عبدالله بن أبي ،حضرت حَسّان اورحضرت صلح دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كوحدلگائي كَنُ اورآخرت كے عذاب سے مرادیہ ہے کہ اگر تو بہ کئے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوز خے۔مزید فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ دلوں کے رازاور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔(2)

﴿ أَنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امِّنُوا: كمسلمانون مين بحياتي كي بات يهيا - ﴾

1 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب من ردّ عن مسلم غيبة، ٥/٤ ٥٥،

.....مدارك، النور، تحت الآية: ٩١، ص ٤٧٧.

يرصراطالحناك

# اشاعت فاحشه ميں ملوث افراد كونفيحت

اشاعت سے مراتشہیر کرنااور ظاہر کرنا ہے جبکہ فاحشہ سے وہ تمام أقوال اور أفعال مرادین جن کی قباحت بہت زیادہ ہے اور بہاں آیت میں اصل مراد زِنا ہے۔(1) البتہ یہ یا در ہے کہ اشاعتِ فاحشہ کے اصل معنیٰ میں بہت وسعت ہے چنانچہ اشاعتِ فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

- (1) ....سسى برلگائے گئے بہنان كى اشاعت كرنا۔
- (2)....کسی کے خفیہ عیب برمطلع ہونے کے بعداسے بھیلا نا۔
- (3)....علمائے اہلسنّت سے ہتقدیر الٰہی کو ئی لغزش فاحش واقع ہوتواس کی اشاعت کرنا۔
  - (4)....حرام کا موں کی ترغیب دینا۔
- (5).....ایسی کتابیں ککھنا،شائع کرنااورتقشیم کرناجن میں موجود کلام سے لوگ کفراور گمراہی میں مبتلا ہوں۔
- (6)....الیمی کتابیس،اخبارات، ناول،رسائل اور ڈ انجسٹ وغیر ہلکھنااور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں۔
  - (7).....فخش تصاویراوروڈ بوز بنانا، بیجنااورانہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔
- (8)....ایسےاشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کراگانا ،لگوانا جن میں جاذیبیت اور شش پیدا کرنے کے لئے جنسى عُر بانِبَيت كاسهاراليا كيا ہو۔
  - (9).....حیا سوزمنا ظریمشتمل فلمین اور ڈرامے بنانا ،ان کی تشہیر کرنااورانہیں دیکھنے کی ترغیب دینا۔
    - (10) فیشن شو کے نام برعورت اور حیاسے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی بھیلانا۔
      - (11) زنا کاری کے اور سے حیلا ناوغیرہ۔

ان تمام كاموں ميں مبتلاحضرات كو جا ہے كەخدارا!ا ہے طر زِعمل برغور فر مائىيں بلكەبطور خاص ان حضرات كو زیادہغورکرنا جاہئے جوفحاشی وعریانی اوراسلامی روایات سے جدا گلچرکوعام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اورکر دار میں بگاڑ ببیرا کررہے ہیں اور بے حیائی ، فحانثی وعربانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جود بوار قائم کی ہےا سے گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطافر مائے اور درج ذیل تین احادیث پر بھی غور وفکر کرنے اور اسسروح البیان، النور، تحت الآیة: ۹، ۲۰/۲، ملحصاً.

#### ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

(1) ..... حضرت جریر دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ' جس نے اسلام میں اچھاطریقہ رائج کیا، اس کے لئے اسے رائج کرنے اور اپنے بعداس پرعمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں ہُر اطریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کورائج کرنے اور اس پرعمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگا۔ ''(1) کورائج کرنے اور اس پرعمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کی نہ ہوگا۔ ''(1) کورائج کرنے اور اس پرعمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں تجوابیا اس میں تحریر تھا کہ (اے برقل!) میں تمہیں اسلام کی طرف وعوت و بتا ہوں بتم اسلام قبول کر لوتو سلامت رہوگا ور الله تعالی تمہیں وگنا اجرعطافر مائے گا اور اگرتم (اسلام قبول کرنے ہے) پیٹے بچیر و گئو و عایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ (2)

(3) .....خضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا ' جو خض ظلماً قتل کیا جاتا ہے تواس کے ناحق خون میں حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَا فَ وَالسَّلَام کے پہلے بیٹے (قابیل) کا حصہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجا دکیا۔' (3)

﴿ وَكُولًا فَضُلُ اللّٰهِ عَكَيْكُمُ : اورا گرالله كافضل تم پرنه ہوتا۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ اگرتم پر اللّٰه تعالیٰ كافضل اوراس كی رحمت نه ہوتی اور یہ کہ اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ تم پرنہایت مہر بان ، رحم فر مانے والا ہے تواللّٰه تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت كامزه چکھا تا اور اس كاعذاب تمہیں مہلت نه دیتا۔

يَا يُهَا الَّنِهِ الْمَنْوَالاتَنْبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِي وَمَن يَتْبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِي وَمَن يَتْبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِي وَمَن يَتْبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطِي وَالْمَن اللهِ عَلَيْكُمُ الشَّيْطِي وَالْمُن اللهِ عَلَيْكُمُ الشَّيْطِي وَالْمُن اللهِ عَلَيْكُمُ مِن الْمَالُولُ وَالْمِن اللهَ اللهِ عَلَيْكُمُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة... النح، ص٨٠٥، الحديث: ٦٩ (١٠١٧).

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب بده الوحي، ٦-باب، ١٠/١ الحديث: ٧.

<sup>3 .....</sup> بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب خلق آدم صلوات الله عيه و ذرّيته، ٢/٢ ٤ ، الحديث: ٥٣٣٥.

#### بَشَاءُ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ ال

ترجمهٔ کنزالایمان: اے ایمان والوشیطان کے قدموں برنہ چلوا ورجوشیطان کے قدموں بر جلے تو وہ تو بے حیائی اور ٹری ہی بات بتائے گااورا گر اللّٰه کافضل اوراس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی بھی ستھرانہ ہوسکتا ہاں اللّٰه ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللّٰه سُنتا جانتا ہے۔

ترجها کنز العرفان: اے ایمان والو! شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرواور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بیشک شیطان تو بیشک میں سے کوئی شخص بھی بھی بھی بھی جھی یا کیزہ فرمادیتا ہے جس کو جا ہتا ہے اور الله سننے والا ، جانے والا ہے۔

﴿ اَيُّا اَلَّهُ بِنَا اَمْنُواْ: اے ایمان والو! ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے ایمان والوں کوشیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچارشا وفرمایا کہا ہے ایمان والو! تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلوا ور جوشیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بیٹک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گائم اس کے وسوسوں میں نہ برلو اور بہتان اُٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگا واور اگر الله تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی بھی بھی بھی یا کیزہ نہ وتی اور الله تعالی اس کوتو بہا ور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرما تا البت الله عَرُوجَلُ ایس کوتو بہا ور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرما تا البت الله عَرُوجَلُ ایس کوتو بہا ور حسن عمل کی تو فیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرما دیتا ہے اور اللّه تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما کرا سے گنا ہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے اور اللّه تعالیٰ سننے والا ، جانے والا ہے ۔ (1)

# شیطان کا پیروکار

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْها کی عظمت کامنکر شیطان کا پیرو کارہے ، بے حیا ہے ، بدکار ہے ،اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جوا بنی ماں کوتہمت لگائے اوراس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے۔

1.....ابو سعود، النور، تحت الآية: ٧٨-٧٧/٤،٢١، مدارك، النور، تُحت الآية: ٧٦، ص ٧٧٤، ملتقطاً.

تَفَسيرُ صَرَاطًا لِجِنَانَ

#### آيت" يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا لاتَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ" معلوم بونے والے امور

علامها ساعيل حقى دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ اس آيت معلوم ہونے والے نين اہم امور بيان فرمائے ہيں جو که درج ذبل ہيں:

(1) .....وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بُری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کے عیبوں کی (شرعی ضرورت کے بغیر) جیمان بین کرناوغیرہ۔

(2) .....گناه کی گندگی سے پا کیزه کرنے کا معاملہ الله تعالیٰ کے سپر دہ ہے کیونکہ وہی اپنے فضل ورحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی تو فیق دیتا ہے کیکن بندے کے لئے ایک ایساوسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ الله تعالیٰ کی مراد کے مطابق گناه کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیمھ سکے اور اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ حضور پُر نور صَلَّى اللهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بین، پھروہ لوگ بین جو بندے کو الله تعالیٰ کی طرف بدایت ویں ( ایعنی کامل مرشد ۔ ) شیخ الاسلام عبد الله انصاری قَیْق سَ سِرُهُ فرماتے ہیں: شریعت اور حدیث کے کم میں میرے استاد جہت ہیں کیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابوالحسن خرقانی دَحمة اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ ہِیں، اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کونہ بہچان سکتا۔

کامل مرشد دین کے رائے کے رہنمااور یقین کے دروازوں کی جابیاں ہیں،لہذاکسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے اوراس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔

اے دوست! میری بیہ ایک نفیحت قبول کرلے جاکسی (علم ومعرفت کی) دولت والے کا دامن تھام لے کیوں کہ پانی کا قطرہ جب تک سیبی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چبکدا ر اور روشن موتی نہیں بن پاتا

پیر حقیقی تزکیہ ہے کہ گنا ہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد دل کواغیار کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے اور ہر کوئی اس تزکیہ کی اہلیت نہیں رکھتا (بلکہ جسے الله تعالیٰ چا ہے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے جسیا کہ آیت میں بیان ہوا۔)

(3) سیغز وہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ میں جن سے بہتان کی خطا سرز دہوئی ان کی خطا کوانله تعالیٰ نے بخش دیا ہے جسیا کہ اگلی آیت میں حضرت مسطح دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کے واقعے سے بھی معلوم ہور ہا ہے۔ (1)

1 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢١، ٦/١٣١-١٣٢.

جلدشيثم

تعجمهٔ کنزالایمان: اورتسم نه کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور جاہیے کہ معاف کریں اور دَرگز ریں، کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللّٰہ تمہاری بخشش کرے اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورتم میں فضیات والے اور (مالی) گنجائش والے بیشم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں اور مسکینوں اور اللّٰه کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مال) نہ دیں گے اور انہیں جائے کہ معاف کر دیں اور دَرگز رکزیں ، کیاتم اس بات کو پیندنہیں کرتے کہ اللّٰہ تمہاری بخشش فرمادے اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

و تو المرائق الوراس المرائق ا

نے بیشم کھائی۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ جب بیر آیت حضورا قدس صَلَی اللّهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے پڑھی تو حضرت ابو بکر صدین دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ نَے کہا: ہے شک میری آرز دہے کہ اللّه تعالَیٰ میری مغفرت کرے اور میں حضرت مصلح ابو بکر صدین دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نَے کہا تھا جوسلوک کرتا تھا اس کو بھی موقوف نہ کروں گا۔ چنا نچیر آپ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے اس کو جاری فرما دیا۔ (1)

#### آيت "وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ" معلوم بونے والے مسائل

اس آیت سے 3 مسکے معلوم ہوئے:

(1) ..... جو خص کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تواسے چا ہیے کہ اس کام کو کرلے،
لکین یہ یا در ہے کہ اسے قسم کا گفاً رَه و بینا ہوگا جسیا کہ حضرت ابو ہریرہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صلّٰی
اللّٰهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ نَے ارشا وفر مایا: '' جو خص قسم کھائے اور دوسری چیز اُس سے بہتر پائے توقسم کا کفارہ دیدے اور وہ کام کرلے ''(2)

(2) .....اس آیت سے حضرت صدیقِ اکبر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُ کی فضیلت ثابت ہوئی اوراس سے آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کی فضیلت ثابت ہوئی اوراس سے آپ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کی بلندشان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کو اُولُواالْفَضْلِ فرمایا۔ (3)

(3) .....رسولِ كريم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ (اورديكرانبياء ورُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام) كي بعد حضرت الوبكر صديق دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ تَمَام مُخْلُوق سِي افْضَل مِين - (4)

# اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُو افِي النَّانِيا الْمُؤْمِنْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنُ الْمُحْصَنْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنُ الْمُحْمَنِ الْمُؤْمِنَ الْمُحْمَنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَظِيمٌ اللهِ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْمٌ اللهِ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَي اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

1 .....بحارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك، ٣/ ٦١، الحديث: ١٤١٤، خازن، النور، تحت الآية: ٢٦، ٣٤٥-٥٤٣.

**2**.....مسلم، كتاب الايمان والنذور، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها...الخ،ص٨٩٨،الحديث: ١٢٥٠).

3 ....خازن، النور، تحت الآية: ۲۲، ۳/٥٤٣.

١٣٣/٦، ٢٢، ٢٢، ١٣٣/٦.

جلدشيثم

تفسير صراط الحناك

ترجها کنزالایمان: بیشک وہ جوعیب لگاتے ہیں انجان پارساایمان والیوں کوان پرلعنت ہے دنیااور آخرت میں اور ان کے لیے بڑاعذاب ہے۔

ترجہہ کنزالعرفان: بیشک وہ جوانجان، پا کدامن، ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اوران کے لیے براعذاب ہے۔

﴿ اِنَّ الَّذِهِ ثَنِ : بِينَكُ وه جو ۔ ﴾ اِس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات ميں تہمت لگانے والے منافقين كى سراييان كى گئى ہے ، اس آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ وہ عورتيں جو بدكارى اور نِسق و فُحو ركوجانتى بھى نہيں اور بُراخيال أن كے دل ميں بھى نہيں گر رہتا اور وہ پاكدامن اورايمان والى بيں ، ايلى پاكيزه عورتوں پر بدكارى كا بہتان لگانے والوں پر دنيا اور آخرت ميں لعنت ہے اوران كے ليے بڑاعذاب ہے ۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَے فرمايا كه آيت ميں عورتوں كے بيان كر دہ اوصاف سيد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَات كے اوصاف بين ، اورا يك قول بيہ كيان كر دہ اوصاف سيد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ كَى از واحِ مظہرات كے اوصاف بين ، اورا يك قول بيہ كيان كر دہ اوصاف سيد المرسكين صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ بن أَنِى بن سلول منافق كے ق ميں ہے۔ (1) دورتھ سير خازن ميں ہے كواس آيت ميں جو وعيد ذكر كى گئي بي عبد الله بن أ بى بن سلول منافق كے ق ميں ہے۔ (2) خلاصة كلام بيہ كه آيت كاشان نزول آگر چيخاص ہے كيكن محتىٰ اورتھم سب كوعام ہے۔

يَّوْمَ تَشْهَ نُعَلَيْهِمُ الْسِنَةُ مُ وَا يُنِي يُهِمُ وَا مُحُلَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَوْمَ وَالْمُحُلَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَوْمَ تَعْمَدُونَ ﴿ يَعْمَدُونَ ﴿ يَعْمَدُونَ ﴿ يَعْمَدُونَ ﴿ يَعْمَدُونَ ﴿ يَعْمَدُونَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: جس دن ان برگواہى ديں گى ان كى زبانيں اوران كے ہاتھ اوران كے باؤں جو بچھ كرتے تھے۔

ترجیه کنوالعوفان: جس دن ان کے خلاف ان کی زبا نیس اور ان کے ہاتھ اور ان کے یا وُں ان کے اعمال کی گواہی

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٣، ص ٧٧٥.

خ تفسيرصراط الجناك

دیں گے۔

﴿ يَوْمَ تَشُهُ مُ عَلَيْهِمْ : جس دن ان كے خلاف گوائى دیں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں ، ان کے ہاتھ اور ان کے باؤں ان کے اعمال کی گوائی دیں گے۔ زبانوں کا گوائی دینا تو اُن کے مونہوں پر مُہریں ان کے ہاتھ اور ان کے مونہوں پر مُہریں لگائے جانے سے پہلے ہوگا اور اس کے بعد مونہوں پرمُہریں لگادی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہوجائیں گے اور اعضاء بولنے گئیں گے اور دنیا میں جو مل کئے تھے وہ ان کی خبر دیں گے۔ (1)

# يومين يوفير الله دينه مالحق ويعلمون أن الله هو الحق الموالحق النه الله هو الحق الموالحق النه الله الموالحق الم

ترجمة كنزالايمان: اس دن الله انهيس ان كى تيمى سز ابورى دے گا اور جان ليس كے كه الله ہى صرح حق ہے۔

ترجیه این العرفان: اس دن الله انہیں ان کی پوری تجی سزادے گا اور وہ جان لیں گے کہ الله ہی صریح عق ہے۔

﴿ يَوْمَدِنِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ الْهِ مِن الْفَقِين كَى سِزاكِ بِيان مِيں ہى ارشاد فر ما يا كہ قيا مت كے دن اللّٰه تعالى انہيں ان كى پورى تچى سزاد كے گا جس كے وہ قانو فی طور پر ستحق ہیں اور وہ جان لیس گے كہ اللّٰه عَزْوَ جَلَّ ہى صرح حق ہے بعنی موجود، ظاہر ہے، اسى كى قدرت سے ہر چیز كا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فر ما يا كہ عنی ہے ہیں كہ كفار دنیا میں اللّٰه تعالىٰ كے وعدوں میں شك كرتے تھے تواللّٰه تعالىٰ آخرت میں انہیں أن كے اعمال كی جزاد ہے كران وعدوں كاحق ہونا ظاہر فر ماد ہے گا۔ (2)

#### سيدالمركين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا بِلندمقام

قرآنِ كريم ميں كسى گناه برائي تنى ، شدت اور تكراروتا كيد بين فرمائى گئى جيسى كه حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْها كے اوبر بہتان باند صنے برفرمائى تنى اس سے تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رِفْعَتِ منزلت ظاہر

1 سسخازن، النور، تحت الآية: ٢٤، ٣٤٥/٣.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٥، ٣٤ ٥/٣.

تَفَسِيْرِصِرَاطُ الجِنَانَ

جلدشيثم

ہوتی ہے۔(1) اوراس سے بی معلوم ہوا کہرسول کریم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَصد قے آپ سے نسبت ركھنے والوں کا بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بہت بلند ہے اور جس کی جتنی نسبت قریب ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے اور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَيْسِبت ركِف والول كى باد في الله تعالى كغضب وجلال كاحق وارتقهر نے كا باعث ہے۔

الخبيث لِخبيث والخبيثون لِخبيث والطبيث والطِّيبُونَ لِلطَّبِبُتِ أُولِيكُمُ بَرَّءُونَ مِثَا يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَ رِازُقُ كُرِيمٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: گنديال گندول كے ليے اور گندے گنديوں كے ليے اور تھريال سھروں كے ليے اور تھرے ستھر یوں کے لیےوہ پاک ہیںان باتوں سے جو بہ کہدرہے ہیںان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

ترجيهة كنزًالعِرفان: گندى عورتيس گندے مردول كيلئے ہيں اور گندے مرد گندى عورتوں كيلئے ہيں اوريا كيز ه عورتيس يا كيز ه مردول کیلئے ہیں اور پا کیزہ مرد پا کیزہ عورتوں کیلئے ہیں۔وہ ان باتوں سے بُری ہیں جولوگ کہہرہے ہیں۔ان (پا کیزہ اوگوں)کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

﴿ ٱلْخَبِيثُتُ لِلْخَبِيثِينَ : كَنْدَى عورتيل كندے مردوں كيلئے ہيں۔ ﴾ آيت كا خلاصہ بيہ كه كندے كے لئے كنده لاكق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لئے اور گندہ مرد گندی عورت کے لئے اور گندہ آدمی گندی باتوں کے دریے ہوتا ہے اورگندی با تیں گندے آ دمی کا وَ طیرہ ہوتی ہیں اور پا کیزہ عورتیں پا کیزہ مردوں کیلئے ہیں اور پا کیزہ مرد پا کیزہ عورتوں كيلئة بين \_وه ياك مرداورعور تين جن مين سي حضرت عائشه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُها ورحضرت صفوان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بين، ان باتوں سے بَری ہیں جو بہتہمت لگانے والے کہدرہے ہیں۔ان یا کیز ولوگوں کے لیے بخشش اور جنت ہیں عزت کی

رك، النور، تحت الآية: ٢٥، ص٧٧٠.

تنسيرصراطالحنان

#### حضرت عائشه صديقه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كَى فَضيلت اورخصوصيات

اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْها کا کمالِ فَضَل وَشْرِف ثابت ہوا کہ وہ طَیّبہ اور پاک بیدا کی گئیں اور قر آنِ کریم کا وعدہ دیا گیا۔اُمُ المؤمنین کی گئیں اور قر آنِ کریم کا وعدہ دیا گیا۔اُمُ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْها کو الله تعالٰی عَنْها کے لئے قابلِ فخر بیں ،ان میں سے بعض یہ بین:

- (1) ..... حضرت جريلِ أمين عَلَيْهِ السَّلام رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں ايك ريشمى كيڑ ب پر آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها كى تَصُورِ لائے اور عرض كيا كه بير آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى زُوجِهِ بَيْنِ -
- (2) ..... نبى كريم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي آبِ رَضِى اللَّهُ تعَالَى عَنها كسواكس كنوارى عورت سے نكاح نفر مايا۔
- (3) ....رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى وَفَات آپِدَ ضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها كَكُر تشريف آورى كے دِن موتى \_
  - (4) ..... بَرْضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها بِي كَا حَجِرَةُ تَر يِفِهِ حَضُورِ اقْدُل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى آرام كاه بنا-
- (5)....بعض اوقات اليي حالت ميس حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرُوحَى نازل مونَى كه حضرت عا تشه صديقه

رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها آ پِصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ الِهِ وَسَلَّمَ كَمَاتُهِ آ پِصَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ كَالُهُ وَسَلَّمَ كَاللّهُ وَسَلَّمَ كَالُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَالْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

- (6) ...... آپ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ عَلَيْهُ حَفْرِت صديقِ اكبر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ عَلَيْهُ حَفْرِت صديقِ اكبر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ عُلِيهُ وَسَلَّمَ كَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ
- (7) ...... آپ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها بِإِ كَ بِبِيرا كَي كَنُينِ اور آپ دِضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها مع مُغفرت ورز قِ كريم كا وعده فرمايا گيا ہے۔ (1)

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَنْ خُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ بُيُونِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَالْبَيْوَ الْمَنْ الْمَنْوَا الْمَا الْمُؤْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْ كُنُ وَنَ ﴿ وَتُسَلِّمُوا عَلَى الْمُؤْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْ كُنُ وَنَ ﴿ وَتُسَلِّمُ وَاعْلَى الْمُؤْلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْ كُنُ وَنَ ﴿ وَتُسَلِّمُ وَنَ ﴾

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢٦، ٣٢٦ ٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٦، ص٧٧٦، ملتقطاً.

تقسيرصراطالجنان

ترجہ نے کنوالعوقان: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوااور گھروں میں داخل نہ ہوجب تک اجازت نہ لے لواوران میں رہنے والوں پر سلام نہ کرلو۔ بیتم ہارے لیے بہتر ہے تا کہتم نصیحت مان لو۔

#### دوسروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام

یہاں اس آیت کے حوالے سے 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں،

(1) .....اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ باند آ واز سے سُبُحَانَ اللّٰہ یااَ لُلّٰہ یااَ لُلّٰہ اَکُبَرْ کے ، یا گھن کا رے جس سے مکان والوں کومعلوم ہوجائے کہ کوئی آنا جا ہتا ہے (اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں) یا یہ کے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہوخواہ وہ اس کا مالک ہویانہ ہو۔ (2)

(2) .....غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحبِ مکان سے پہلے ہی ملاقات ہوجائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت جادراگروہ مکان کے اندر ہوتو سلام کے ساتھ اجازت لے اور اس طرح کہے: السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی

1 .....تفسير طبري، النور، تحت الآية: ۲۹۷/۹،۲۷.

2 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٧، ١٣٧/٦، ملخصاً.

اجازت ہے۔حدیث شریف میں ہے کے سلام کو کلام پر مُقلاً م کرو۔(1)

(3).....اگر در وازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے بردگی کا اندیشہ ہوتو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوکر اجازت طلب کرے۔حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہوجب بھی اجازت طلب کرے۔(2)

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْ افِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَنْ خُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَن لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ كُمُّا ثُمْ جِعُوْ افَاثُر جِعُوْ اهُوَ ازْ كَى نَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿ لَكُمُّا ثُمْ جِعُوْ اهُوَ ازْ كَى نَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿ لَكُمُّا ثُمْ جِعُوْ اهُو اللَّهُ عِلَا لَكُمُ اللَّهُ عِلَا لَهُ عَمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿

ترجمه کنزالایمان: پھراگران میں کونہ یا ؤجب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤاورا گرتم سے کہا جائے واپس جاؤتو واپس ہویہ تمہمارے لیے بہت ستھرا ہے اللّٰہ تمہمارے کا موں کو جانتا ہے۔

ترجیه کنوُالعِرفان: پھراگرتم ان گھروں میں کسی کونہ پاؤلو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دیدی جائے اوراگرتم ہیں کہا جائے ''واپس لوٹ جاؤ' نوتم واپس لوٹ جاؤ' بیٹمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور الله تمہارے کاموں کوخوب جاننے والا ہے۔

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِلُ وَافِيهُمَا آحَدًا: پَرِاكُرَمُ ان گُروں میں کسی کونہ پاؤ۔ ﴿ لِینی اگر مکان میں اجازت دینے والاموجود نہ ہوتو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تہہیں اجازت نہ دیدی جائے کیونکہ غیر کی مِلک میں تَصَرُّ ف کرنے کے لئے اس کی رضا مندی ضروری ہے۔ اوراگر مکان میں اجازت دینے والاموجود ہواوروہ تہہیں کہے کہ' واپس لوٹ جاؤ''تو تم واپس لوٹ جاؤاورا جازت طلب کرنے میں اصرار اور منت ساجت نہ کرو۔

#### کسی کا دروازہ بجانے ہے متعلق دواہم ہاتیں کھی

جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ ہجانے سے پہلے دوبا توں کاضرورلحاظ رکھیں۔

(1)....کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹ کھٹا نا اور شدید آواز سے چیخنا خاص کرعلاءاور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا

1 .....ترمذي، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله، باب ما جاء في السلام قبل الكلام، ١/٤ ٣٢، الحديث: ٢٧٠٨.

2 .....موطا امام مالك، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ٢/٢ ٤٤، الحديث: ١٨٤٧ ـ

تفسيرصراط الجنان

کرنا اوران کو زُور سے پکارنا مکر وہ وخلاف اوب ہے۔ <sup>(1)</sup>لہذا درمیانے انداز میں دروازہ بجائیں اور آواز دیے کی ضرورت ہوتو درمیانی آواز سے پکاریں ، یونہی جس کے گھر پہیل گئی ہوتو ایسانہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کرہی گھڑے ہو جائیں اور جب تک دروازہ گھل نہ جائے اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں بلکہ ایک باربٹن دبا کر پچھ دیرا تظار کریں ،اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجالیں ، پچھ دیرا تظار کے بعد پھر بجالیں ،اگر تنیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بارنہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں۔ نیز مہبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بارنہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں۔ نیز کہ دروازہ بجانے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے ،کوئی واجب نہیں لہذا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ دویا ایک مرتبہ دروازہ بجانے پراگرکوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جائیں۔

(2) ..... جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے بو جھا جائے کہ کون ہے تواس کے جواب میں بینہ کہیں کہ میں ہوں،

بلکہ ابنانام بتا کیں تا کہ بو چھنے والا آپ کو پہچان سکے ۔حضرت جابر دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے
قرض کے سلسلے میں حضورِ اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں صاضر ہوا تو میں نے دروازہ بجایا۔ آپ نے بوچھا:

کون ہے؟ میں نے عرض کی: میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ''میں، میں ۔' (یعنی میں تو میں بھی ہوں) گویا آپ نے

اس جواب کونا بیند فرمایا۔ (2)

نوٹ: مزید تفصیل کے لئے بہارِشریعت جلد 3 حصہ 16 سے" مکان میں جانے کا بیان"مطالعہ فرما کیں۔ ﴿ هُوَا ذُکُی لَکُمْ: بیتمہارے لیے زیادہ پا کیزہ ہے۔ پینی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارالوٹ جانا تمہارے لئے زیادہ پا کیزہ کام ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہاس وقت وہ سی کا اپنے پاس آنا پیندنہیں کرتے۔ (3)

## دين اسلام كاوصف

ندکورہ بالا آیاتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہرچھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تغلیمات سے نواز اہے اورزندگی کے آ داب سکھائے ہیں نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے۔

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢٨، ص٧٧٦.

2 .....بخارى، كتاب الاستئذان، باب ما اذا قال: من ذا؟ فقال: إنا، ١٧١/٤، الحديث: ٥٠ ٢٦.

3 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢٨، ٣٤٧/٣.

# كيس عكيكم جناح أن تن خلوا بيوتا غير مسكون ونيها متاع تكم المسكون ونيها متاع تكم المسكون والله يغلم ما تباره ون وماتكتبون

ترجہا کنزالایہان: اس میں تم بر کچھ گناہ ہیں کہان گھروں میں جاؤجوخاص کسی کی سکونٹ کے ہیں اوران کے برتنے کا تہہیں اختیار ہے اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم خلا ہر کرتے ہواور جوتم چھیاتے ہو۔

ترجها کنوُالعِرفان: اس بارے میں تم پر پیچھ گناہ ہیں کہ ان گھروں میں جاؤجوخاص کسی کی رہائش نہیں جن میں تمہیں نفع اُٹھانے کا اختیار ہے اور اللّٰہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھیاتے ہو۔

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَمَّاحٌ : ثَمْ بِرِ بِهِ هُكَاهُ نَهِيل - ﴾ شانِ نزول: يه آيت ان صحابيكرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَ جُواب مِين نازل ہوئى جنہوں نے آیت اِسْتِیْدَانْ یعنی اُو پروالی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے داستے ہیں جومسافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا اُن میں داخل ہونے کے لئے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس پرفر مایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤجو خاص کسی کی رہائش نہیں جیسے سُر ائے اور مسافر خانے وغیرہ کہ اس میں جانے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تہمیں نفع اُسٹر ائے اور مسافر خانے وغیرہ کہ اس میں جانے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تہمیں نفع اُسٹر ان کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے دوکا نیں مراد ہیں۔ (1) کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جاتا بلکہ کھی ہوئی دکانیں ہوتی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہروہ جگہ ہے جہاں شرعاً وعرفاً اجازت لے کہ حاجت نہیں۔

﴿ وَاللّٰهُ يَعْكُمُ : اور اللّٰه جانتا ہے۔ ﴾ آیت کے اس صے میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جوان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یاعور توں کو جھا نکنے کے لئے جائیں۔ پہلوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے جووہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھیاتے ہیں۔ (2)

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٢٩، ٣٤٧/٣.

2 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٩، ٦/٩٩١.

# قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَخِضُّوْامِنَ اَبْصَامِ هِمْ وَيَحْفَظُوْافُرُوْجَهُمْ لَذَلِكَ أَذَكَى لَهُمْ لِنَاللّهُ خَبِيْنُ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿ لَكُومُ لَا إِنَّ اللّهُ خَبِيْنُ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴾

ترجید کنزالایمان: مسلمان مردول کو تکم دوا بنی نگاہیں کچھ نیجی رکھیں اور ابنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہیان کے لیے بہت شخرا ہے بیشک اللّٰہ وان کے کامول کی خبر ہے۔

ترجیا کنوالعوفان: مسلمان مردول کوشم دو که اینی نگائیل کچھ بیجی رکھیں اور اینی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ، بیان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے ، بیشک اللّٰہ ان کے کامول سے خبر دار ہے۔

﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ : مسلمان مردوں کو کم دو۔ ﴾ اس آیت میں مسلمان مردوں کو کم دیا گیا کہ وہ اپنی نگا ہیں کچھ نیجی رکھیں اور جس چیز کود مکھنا جائز نہیں اس برنظر نہ ڈالیس۔ (1)

### نگاہیں جھکا کرر کھنے اور حرام چیزوں کودیکھنے سے بیخنے کی ترغیب

کثیراحادیث میں بھی مسلمان مردوں کوابنی نظریں نیجی رکھنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کود کھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے،ان میں سے چندیہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(1) .....حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ تعَالَى عَنهُ مُ فَى رَاستوں مِیں بیٹے سے بچو' صحابہ کرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ مُ فَى عُرض كى : پاد سولَ الله ! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ رَاستوں مِیں بیٹے بغیر ہمارا گزارہ ہمیں ،ہم وہاں بیٹے کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ' اگر راستوں میں بیٹے بغیر ہمارا گزارہ ہمیں ،ہم وہاں بیٹے کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ' اگر راستوں میں بیٹے بغیر ہمارا گزارہ ہمیں ہم وہاں بیٹے کر با تیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ' اگر راستوں میں بیٹے بغیر ہمارا گزارہ ہمیں اوا کرو۔' صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مُ فَعُوت دِینا اور بُرائی سے منع کرنا۔' ' (2) ' نظر نیچی رکھنا۔ نکلیف دہ چیز کو دُور کرنا۔ سلام کا جواب دینا۔ نیکی کی دعوت دینا اور بُرائی سے منع کرنا۔' ' (2)

1 ..... محازن، النور، تحت الآية: ٣٠، ٣٤٨/٣.

2.....بخاري، كتاب المظالم و الغصب،باب افنية الدورو الحلوس فيها و الجلوس على الصعدات،١٣٢/٢،الحديث:٢٤٦٥.

(4) .....خضرت ابوا ما مددَ ضِیَ اللّٰهُ تعَالَی عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلّی اللّٰهُ تعَالَی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَمَسَلَمَ نِے ارشاد فر ما یا:
'' جومسلمان کسی عورت کے شن و جمال کی طرف (بلا اراده) پہلی بارنظر کرے، پھرا بنی آئکھ مجھے کا لے تو اللّٰه تعالی اسے
ایسی عبادت کرنے کی تو فیق دے گا جس کا وہ مزہ یائے گا۔''(3)

لہٰذاہرمسلمان کوچاہئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کررکھا کر ہے اور جن چیزوں کود کیفنا حرام ہے انہیں دیکھنے سے بچے مزید ترخیب کے لئے امام محمد غزالی دَحَمَهُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ کا یہ کلام ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: نظر نیجی رکھنا ول کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرتم نظر نیجی ندرکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالوتو بسااوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی اوھراُدھر دیکھنا شروع کر دوگے اور رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہوجائے گی، اب اگرجان بوجھ کرحرام پر نظر ڈالوگے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عین ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہوجائے اور تم تابی کا شکار ہوجائے ، اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو، تو ہوسکتا ہے کہ تمہارا دل (اس میں) مشغول ہوجائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہوجائیں اور ان وسوسوں کا شکار ہوجائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرف دیکھا بی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے تمفوظ رہوگے ، وکر نیکیوں سے رہ جا دُر ایکن اگر تم نے (حرام اور مباح) کسی طرف دیکھا بی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے تمفوظ رہوگے اور ایکار ایکار ایکار ایک بین اور اس کی اور اس کی اور اس کی دیکھا کہ نہوں کر نیکوں سے رہ جا دُر ایکن اگر تم نے (حرام اور مباح) کسی طرف دیکھا بی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے تمفوظ رہوگے اور اس کے اور اس کی دیکھا کی اور اس کی دور سے اس کے دور اس کی دور سے دور کی اب کہ نہوں کر نیکھا کی دور سے دور کے دور کا مادر مباح کی کسی طرف دیکھا بی نہیں تو ہر فتنے اور دور وسے دور کی دیکھا کی کی کردو کے دور کے دور کی کہار کی کردور کے دور کی کی کردور کی کے دور کی کی کرنے کی کردور کی کھا کہ کا کردور کے دور کیا گا کہ کی کردور کی کمکور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کی کردور کی کور کردور کی کردور کر کردور کردور کی کردور کی کردور کردور

www.dawateislami.net

سسمسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر الى العورات، ص٦٨١، الحديث: ٤٧(٣٣٨).

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، ٢/٨٥٣، الحديث: ٢١٤٩.

<sup>3 .....</sup>مسند امام احمد، مسناد الانصار رضى الله عنهم، حاديث ابي امامة الباهلي... الخ، ٩٩/٨ ٢٦، الحديث: ٢٢٣٤١.

<sup>4.....</sup>منهاج العابدين، تقوى الاعضاء الخمسة، الفصل الاول: العين، ص٧٧-٧٣.

نوٹ: پردے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے بہارٹٹر بعت جلد 3 حصہ 16سے'' دیکھنے اور چھونے کا بیان' مطالعەفر مائىس\_

﴿ وَيَحْفَظُواْ فُرُوْجَهُمْ : اورا بني شرم گابول كي حفاظت كري - ﴾ آيت كاس حصے كاايك معنى بيہ كه زنااور حرام سے بچیں۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ اپنی شرم گا ہوں اور اُن سے مُثَصِل وہ تمام اعضاء جن کاسَنْز ضروری ہے انہیں چھیا کیں اور بردے کا اہتمام رکیس۔ (1)

﴿ ذَٰلِكَ ٱذَّكَىٰ لَهُمْ : بيان كے ليے زيادہ يا كيزہ ہے۔ پينى نگا ہوں كو جھكا كرركھنا اور شرمگاہ كى حفاظت كرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ یا کیزہ طریقہ اور کام ہے۔ اور فرمایا کہ بیشک اللّٰہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔امام عبدالله بن احد سفى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے بين: "اس بين نگابين جھكاكرر كھنے اور شرمگا ہول كى حفاظت کرنے کی ترغیب اور ایسانہ کرنے پرتر ہیب یعنی الله تعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ الله تعالی مردوں کے حالات،ان کے اَفعال اوران کے نظریں گھمانے کے انداز سے خبر دار ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی جیجیی ہوئی با تنیں جانتا ہے۔ جب مرداس بات سے آگاہ ہیں توان پرلازم ہے کہوہ اس معاملے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہرغلط حرکت وسکون سے بجیں ۔ (2)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغِضُّنَ مِنَ أَبْصَامِ هِنَّ وَيَحْفَلْنَ فُرُ وْجَهُنَّ وَلا بببرين زينتهن إلاماظهم مِنْهَاوَلْيَضْرِبْنَ بِخُبُرِهِي عَلَى جيوبهن ولابنون نيهن الالبعولنعن أوابانهن أوابانهن أواباء بعولتهن أو ابنا يون أو أبنا عبعولتهن أو إخوانهن أو بني

1 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ٣٠، ٢/٠٤، ملخصاً.

....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٠ ص ٧٧٧.

اِخُوانِهِنَّا وَبَنِيَ اَخُونِهِنَّا وُنِسَانِهِنَّا وُمَامَلَكُ اَيْمَانُهُنَّا وَالْطِفُلِ النِّيعِيْنَ وَمَامَلَكُ اَيْمَانُهُنَّا وَالسِّعِيْنَ عَيْرِا وَلِي الْإِنْ بَالِيْمِ الرِّجَالِ اَوالطِّفُلِ الَّذِينَ لَمُ يَظْهَرُ وَالسِّعِيْنَ عَيْرِا وَلِي الْرِبْنَ اللَّهِ مِن الرِّجَالِ اللَّهِ عَلَى مَا يُخُونُ نَ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَنْ جُلِالنَّ لِيعُلَمُ مَا يُخُونُ نَ مَن وَلا يَضْرِبْنَ بِأَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجه کنزالایدان: اور مسلمان عورتوں کو تکم دواپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اوراپنی پارسائی کی حفاظت کریں اوراپنا بناؤ ندد کھائیں گرجتنا خود ہی ظاہر ہے اور دو پٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنشو ہروں پر ایا پہنے با پہنے ہوائی یا اپنے بھینے یا اپنے ہوائے یا اپنے دین یا اپنے باتھ ہوں کے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھینے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشر طیکہ شہوت والے مردنہ ہوں یاوہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرہیں اور زمین پر پاؤں زور سے ندر کھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار اور اللّٰہ کی طرف تو بہ کرو اے مسلمانو سب سے سب اس امید بر کہ تم فلاح پاؤ۔

ترجید کنزالعرفان: اور مسلمان عورتوں کو تکم دو کہ دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت زینت نہ دکھائیں مگر جتنا (بدن کا حصہ) خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے دو پے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت فلام رنہ کریں مگر اپنے شوہروں کے بیٹے بیا پنے ہوائیوں یا فلام رنہ کریں مگر اپنے شوہروں کے بیٹے بیا پنے ہوائیوں یا اپنی کنیزوں پر جوان کی ملکیت ہوں یا مردوں میں سے وہ نو کر جو اپنے بھائیوں یا اپنی کنیزوں پر جوان کی ملکیت ہوں یا مردوں میں سے وہ نو کر جو شہوت والے نہ ہوں یا وہ بچ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر اپنے پاؤں اس لئے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پیتا چل جائے جوانہوں نے چھپائی ہوئی ہے اور اے مسلمانو! تم سب اللّٰہ کی طرف تو ہر کرو اس امید سرکہ تم فلاح ہاؤ۔

تفسيرص كظالحنان

### عورت كالجنبي مردكود كيضنه كانثرى حكم الهج

یہاں ایک مسئلہ یا در ہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی تھم ہے، جومر دکا مرد کی طرف نظر کرنے کا ایک مسئلہ یا در ہے کہ عورت کو یفنین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدانہیں ہوگی اورا گر اس کا شبہ بھی ہوتو ہر گر نظر نہ کرے۔

﴿ وَلا يُبِينُ مِنْ فَرِيْنَ مَنْ مَنَ عَدُوكُما تَمِينَ مِنْ عَدُوكُما تَمِينَ لِي الوالبركات عبد الله بن احمر الله يَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمات بِينَ فَنَ الرَاعِي وَرَتَ بَعِي مِن كَوْرَ يَعِي عُورَت بَجْتَى سنورتى ہے جیسے زیوراورسرمہ وغیرہ اور چونکہ محض زینت کے سامان کودکھانا مباح ہے اس لئے آبیت کا معنی بیہ ہے کہ سلمان عور تیں اپنے بدن کے ان اعضا کوظا ہر نہ کریں جہال زینت کرتی ہیں جیسے میں مان کودکھانا مباح ہے اس لئے آبیت کا معنی بیہ ہے کہ سلمان عور تیں البتہ بدن کے وہ اعضا جوعام طور بر ظاہر ہوتے ہیں کرتی ہیں جیسے جہرہ ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل، انہیں جی پائے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لئے ان اعضا کوظا ہر کرنے میں حرج نہیں۔ (لیکن فی زمانہ جبرہ بھی چھایا جائے گا جیسا کہ اور پر گزر چکا ہے۔)

اِس آیتِ مبارکہ کے بارے میں ملاجیون دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ اِبْنا نکته نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ' زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں فرکور حکم نماز کے بارے میں ہے ( یعنی عورت نماز بڑھتے وقت چہرے دونوں ہاتھوں اور دونوں یاؤں

تقسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>ترمذى، كتاب الادب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، ٢/٢٥، الحديث: ٢٧٨٧، ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في قوله عزّ و جلّ: وقل للمؤمنات يغضضن... الخ، ٤/٧٨، الحديث: ٢١١٢.

<sup>2 ....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٧.

کے علاوہ پورابدن چھپائے۔ یہ سیم عورت کو) دیکھنے کے بارے میں نہیں کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت لیعنی چھپانے کی چیز سے۔ شوہراورمُحرم کے سواکسی اور کے لئے اس کے کسی حصہ کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقد رِضرورت جائز ہے۔'(1)

﴿ وَلَيْضُوبِنَ بِخُبُوهِ عَلَى جُبُولِ بِهِنَّ : اوروه اپنے دو پیے اپنے کر بیانوں پر ڈالے رکھیں۔ ﴾ یعنی مسلمان عور تیں اپنے دو پیٹوں کے ذریعے اپنے بالوں ، گردن ، بہنے ہوئے زیوراور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کررکھیں۔ (2)

#### اللَّه تعالىٰ كَ حَكم يمل كرنے ميں صحابيات دَضِى اللَّهُ تعَالَى عَنْهُنَّ كاجذب

جب بيآ بت مباركه نازل موئى تواس تقم برغمل كرنے ميں صحابيات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُنَّ كَاجِذَ به قابل ديد ہے،
جنانچه أُمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنها فرماتی ہيں: ' الله تعالى ان عورتوں برحم فرمائے جنہوں نے
سب سے پہلے ہجرت كى تقى كہ جب الله تعالى نے بيتكم نازل فرمايا ' اوروہ اپنے دو پنے اپنے كريبانوں برڈ الے ركھيں '
توانہوں نے اپنی اونی جا دروں كو بھاڑ كراوڑ هنياں بناليا تھا۔ ' (3)

اب يهان بردے سے تعلق تين عظيم واقعات ملاحظہ ہون:

(1) .....حضرت عائش صدیقه دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنُها فر ماتی بین که پردے کی آیات تازل ہونے کے بعد (میرے آضائی چیا) فلے فے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا: میں اس وقت تک اجازت نہیں دے کتی جب تک نبی کریم صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّمَ سے اجازت نہ لے لول کیونکہ ابوالقعیس کے بھائی نے مجھے دود در نہیں پلایا بلکہ ابوالقعیس کی بیوی نے دود در پلایا ہے۔ جب رسول اکرم صَلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله تعَالیٰ عَنُها الله تعَالیٰ عَنُها الله تعالیٰ عَنْها الله عَنْها عَلَم عَنْها الله عَنْه

(2)..... خاتونِ جنت حضرت فاطمه زہرا دَضِيَ اللهُ تعَالٰي عَنْها كوية شويش تھي كه عمر بھرتو غير مردول كى نظرول يے خودكو

1 .....تفسيرات احمديه، النور، تحت الآية: ٣١، ص٦٢٥.

2 ----خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٨/٣.

۵ .....بخاری، کتاب التفسیر، سورة النور، باب ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، ۲۹۰/۳، الحدیث: ۷۵۸.

**4**.....بخاري، كتاب التفسير، سورة الاحزاب، باب قوله: ان تبد**ر**ا شيئاً او تخفوه... الخ، ٣٠٦/٣، الحديث: ٤٧٩٦.

بچائے رکھا ہے اب کہیں وفات کے بعد میری گفن پوش لاش ہی پرلوگوں کی نظر نہ پڑجائے! ایک موقع پر حضرت اساء بنتے عمیس دَ جن الله تعَانی عَنها نے عرض کی: میں نے عبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں با ندھ کراورایک دُ ولی کی سی صورت بنا کراس پر پردہ ڈالدیتے ہیں۔ پھرانہوں نے مجور کی شاخیس منگوا کر آنہیں جوڑاا دراس پر کپڑاتان کرخاتون جنت دَ جن الله تعَانی عَنها کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لیوں پر مسکرا ہے آگی۔ بس آپ کی بہا ایک مسکرا ہے تھی جوسر کا دِ مدینہ صَلَّی الله تعَانی عَنها کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لیوں پر مسکرا ہے آپ کے دیں آپ کی بہا ایک مسکرا ہے تھی جوسر کا دِ مدینہ صَلَّی الله تعَانی عَنها ان کے بارے میں کی بہا ایک مسکرا ہے تھائی عَنها ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے چہرے پر نقاب ڈالے باپر دہ بارگاہ رسالت صَلَّی الله تعَانی عَنها ان کے بارے میں اس پر کسی نے جرت سے کہا: اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے! آپ دَ جِی الله تعَانی عَنها نے جواب دیا: اس پر کسی نے جرت سے کہا: اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے! آپ دَ جِی الله تعَانی عَنها نے جواب دیا: میں نے بیئا ضرور کھویا ہے کیکن حیا ہرگر نہیں کھوئی۔ (2)

ندکورہ بالا حدیثِ پاک اوران تین واقعات میں ان عور توں کے لئے بڑی نفیحت ہے جومسلمان ہونے کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھم پڑمل کرنے کی بجائے دنیا کے ناجائز فیشن اور رسم ورواج کواپنانے میں بڑی کوشش کرتی ہیں اور پر دے سے جان چھڑانے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور شری احکام پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

﴿ وَلَا يُبْهِ بِنَيْ زِينَتْ ظَامِرِنَهُ كُرِينَ عَلَا مِرْنَهُ كُرِينَ عَلَا مِرْنَهُ كُرِينَ ﴾ اسآیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے سامنے عورت اپنی بوشیدہ زینت کے اعضا مثلاً سر، کان ،گردن ،سینہ، باز و، کہنیا ں اور پیڈلیاں وغیرہ ظامر کرسکتی ہے۔ چنانجہ وہ مردحضرات درج ذیل ہیں،

- (1).....ثوهر\_
- (2) ..... باپ ۔ اس کے حکم میں دا داپر دا داوغیرہ تمام اصول شامل ہیں۔
  - (3) ....شوہروں کے باپ بعنی سُسر کہوہ بھی مُحرم ہوجاتے ہیں۔

<sup>1 ....</sup> حذب القلوب، باب دوازدهم در ذكر مقبرهٔ شريفهٔ بقيع... النح، ص٥٥١.

<sup>2 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب فضل قتال الروم على غيرهم من الامم، ٩/٣، الحديث: ٢٤٨٨.

- (5)..... شوہرول کے بیٹے کہ وہ بھی مُحرم ہو گئے۔
  - (7،6) .... سگے بھائی۔ سگے بھیتے۔
- (8) ..... سکے بھانجے ۔ إنہيں كے علم ميں جياماموں وغيرہ تمام نحارم داخل ہيں۔
- (9) .....مسلمان عورتوں کے سامنے۔غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنا منع ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ لَو خط لکھا تھا کہ گفًا راہلِ کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کا فرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ مسلمہ: عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے۔
- (10).....ا پنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے۔ان پراپناسنگار ظاہر کرناممنوع نہیں اور غلام اِن کے حکم میں نہیں، اس کوا بنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کودیکھنا جائز نہیں۔
- (11) .....مردوں میں سے وہ نو کر جوشہوت والے نہ ہوں مثلاً ایسے بوڑ ھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہول۔

یا در ہے کہ ائمہ حنفیہ کے نز دیکے خصی اور عنین نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔اس طرح بُرےاً فعال کرنے والے پیجڑوں سے بھی بردہ کیا جائے جبیبا کہ سلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔

(12).....وه بچچنهیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبرنہیں ، وہ ابھی ناسمجھ نابالغ ہیں۔(1

یا در ہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر مجارِم کے سامنے بھی عورت اپنے بنا ؤسنگار کے اعضاءاس وقت ظاہر کرسکتی ہے جب ان میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہو،اگرشہوت کا اندیشہ ہوتو ظاہر کرنا نا جائز ہے۔

﴿ وَلا يَضْدِبْنَ بِأَنْ جُلِونَ : اورز مین برای پاؤل زورسے نہ ماریں۔ ﴾ یعنی عور نیس جلنے پھرنے میں پاؤل اس قدر آ ہستہ رکھیں کہ اُن کے زیور کی جھنکار نہ من جائے۔ اسی لئے جاہیے کہ عور تیس بجنے والے جھا بچھن نہ پہنیں۔حدیث

• النور، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٨، خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٤٩/ خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١، ٣١، ٣٤٩، خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣١، ٣٠، ٣٠، متقطأ

شریف میں ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس قوم کی دعانہیں قبول فرما تا جن کی عور نیں جھا بخص پہنتی ہوں۔ اس سے بچھ لینا جا ہیے کہ جب زیور کی آ واز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آ واز اوراس کی بے پردگی کیسی اللّٰہ تعالیٰ کے خضب کولازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پروائی تیاہی کا سبب ہے (اللّٰہ کی بناہ)۔ (1)

#### پردے کے دینی اور دُنیوی فوائد

یہاں بردہ کرنے کے چنددینی اور دُنیوی فوائد ملاحظہ ہوں ، جِنانچیاس کے 4 دینی فوائد ہے ہیں:

- (1)..... برِده الله تعالى اوراس كے بيارے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى خُوشنو دى حاصل كرنے كا ايك وَربعِه ہے۔
  - (2) ..... پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔
    - (3) ..... پرده شرم وحیا کی علامت ہے اور حیاا لله تعالی کو بہت پسند ہے۔
      - (4) ..... پرده عورت کوشیطان کے شریعے محفوظ بنادیتا ہے۔

اور بردے کے 4 دُنیوی فوائد بہیں:

- (1) ..... باحیااور برده دارغورت کواسلامی معاشرے میں بہت عزت ووقار کی نظر سے دیکھاجا تا ہے۔
  - (2) ..... ہردہ عورت کو بُری نظرا ور فتنے سے محفوظ رکھتا اور بُر اکی کے راستے کورو کتا ہے۔
- (3)....عورت کے بردیے سے معاشرے میں بگاڑ پیدائہیں ہوتااور معاشرے میں امن وسکون رہتا ہے۔
  - (4) ..... پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا اور اس کی خوبصور تی کی حفاظت کرتا ہے۔

#### پردے کی ضرورت واہمیت سے متعلق ایک مثال کھے

یہاں پردے کی ضرورت اوراہمیت کوآسانی کے ساتھ سجھنے کے لئے ایک مثال ملاحظہ ہو، چنانچہ وہ مثال سے ہے کہا گرایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اوراسے سی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ کھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہوجاتی ہے اورا گراسے ڈھانپانہ جائے ، پھراس پر کھیاں بیٹھ جائیں بہت بڑی ہے۔ اورا گراسے ڈھانپانہ جائے ، پھراس پر کھیاں بیٹھ جائے سے کھیوں کے تَصُرُّ ف سے بچانے کے لئے اسے ڈھانپ کرر کھنا ضروری ہے ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اگر عورت جو کہ چھیانے کی چیز ہے، اسے پردے میں رکھا

.....تفسير احمدي، النور، تحت الآية: ٣١، ص٥٦٥، خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ٣٥١، ملتقطاً

جائے تو بہت سے معاشر تی مسائل سے نے سکتی ہے اور عزت و ناموس کے ٹیروں سے اپنی حفاظت کرسکتی ہے اور جب
اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد بیشکایت کرنا کہاں کی عقلندی ہے کہ لوگ عورت کوتا نکہ جھا نک کرتے
ہیں، اسے چھیڑتے ہیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ
ہازنظریں اس کی طرف ضروراً ٹھیں گی، ان کے لئے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تَصَرُّ ف کرنا آسان
ہوگا اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لئے انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عور تو ل کے لئے انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عور تو ل کے لئے اس کی
طرف لیتا ہے۔
طرف لیتا ہے۔

#### پردے کی طرف سے بے پروائی تابی کا سبب ہے

موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کا بیز بن بنانے کی کھر پورکوشش کی جاتی ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی اس کا بھی حق ہے اور اسے پردہ کروانا اس کی آزادی اور روشن خیالی کے برخلاف ہے اور بیا یک طرح کی جبری قید ہے حالانکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہے، اسی میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ آج ہم عظم ندانسان انصاف کی نظر سے بید مکھ مکتا ہے کہ جن مما لک میں عورت کے برد ہے واس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قر ارد ہے کراس کی بے بردگی کورواج دیا گیا، ایسے ذرائع عورت کے برد ہے واس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قر ارد ہے کراس کی بے بردگی کورواج دیا گیا، ایسے ذرائع اور حالات بیدا کئے جن سے عورتوں اور مردوں کا باہم اِختلاط رہے اور ان کا ایک دوسر سے کے ساتھ میل جول ہوتا رہے اور قانونی طور پڑورت کو بیا ختیار دیا گیا کہ وہ جب اور جس مرد کے ساتھ چا ہے اپنا وقت گز ار ہے اور اپنی فطری خواہشات کو پورا کر بے تو وہل کا حال کیسا عبرت ناک ہے کہ ان کا محاشرہ گڑاگیا اور خاندانی نظام بناہ ہوکررہ گیا، شادیوں کی ناکامی، طلاقوں کی تعداداور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوگیا اور بیسب بناہی عورت کو بے بردہ کرنے کا ہی بناچ ہو ہے۔ (1) طلاقوں کی تعداداور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوگیا اور بیسب بناہی عورت کو بے بردہ کرنے کا ہی بادگاہ میں اس المدی برتو بہ سے شمع کیا گیا، اگران میں بشری تقاضے کی بنابرتم سے کوئی تقصیروا قع ہوجائے تو تم المله توائی کی بارگاہ میں اس امید برتو بہ سے شمع کیا گیا، اگران میں بشری تقاضے کی بنابرتم سے کوئی تقصیروا تھ ہوجائے تو تم المله توائی کی بارگاہ میں اس امید برتو بہ سے شمع کیا گیا، اگران میں بشری آخل میں اصافہ کے لئے آجر المیا تعدامات کیا تو کہ کہا ہو کے کہا اور کیا ہو کہا ہو کہا کے ایک کیا ہو کہا گیا تھا میاں کردے کے بار میں کیا گئے کہا کہا کو کو کردے کے بار کیا ہو کہا گیا ہو کہا کہا کو کو کے کہا در کے کے ایک کیا ہو کہا گیا گئے کو کرونے کے بار کے کے اس کیا گیا گھر کیا گیا ہو کہا کی انسان کو کیا گوئی گئے کہا کیا گھر کیا گوئی کو کرف کے بار کے کہا کے انسان کو کیا گھر کیا گیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا گھر کیا گھر کے کا تو کیا کہا کہا کیا کہا کیا گھر کیا گوئی کی کو کو کو کر کے کیا کیا کہا کہ کیا کیا گھر کیا گوئی کی کیا کیا کو کر کے کیا کو کر کے

**ور تنسيرهم اطالجنان** 

كرلوكةتم فلاح بإجاؤ\_<sup>(1)</sup>

اورتوبہ سے متعلق حضرت انس بن مالک رَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم مِن اللهُ تعَالیٰ عَلَیهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم مِن الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالی

# 

ترجید کنزالایمان: اور زکاح کردوا بنول میں ان کاجو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگروہ فقیر ہوں تواللّٰہ انہیں غنی کردے گاا پے فضل کے سبب اور اللّٰہ وسعت والاعلم والا ہے۔

ترجیه کانوالعوفان: اورتم میں سے جوبغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جونیک ہیں ان کے نکاح کردو۔اگروہ فقیر ہوں گے تواللّه انہیں اپنے ضل سے نئی کردے گا اور اللّه وسعت والا علم والا ہے۔

﴿ وَا عَلِي حُواالُّوا يَا لَهِي مِنْكُمْ : اورتم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کردو۔ کاس سے پہلی آیات میں اللّٰه تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نگا ہیں جھکا کرر کھنے اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے کا تھم دیا ، اب اس آیت میں شرمگا ہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بیان کیا جارہا ہے ، چنانچہ ارشاد فرمایا کہتم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں خواہ مرد ہوں یا عورتیں ، کنوارے یا غیر کنوارے ( یعنی شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق یا ایک کی موت ہوگئ) اور تبہارے غلاموں اور لونڈ یوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کردو۔ (3)

1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣١، ٣/٠٥٣.

2 ....بخارى، كتاب الدعوات، باب التوبة، ١٩١/٤، الحديث: ٩٠٣٠.

3 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣٢، ٣/٠٥٣.

تَفَسِيْصِرَاطُ الْحِنَانَ 26

#### نکاح کرنے کا شرق علم کھی

نکاح کرنے کا شرعی تھم ہے ہے کہ اِعتدال کی حالت میں بینی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہواور نا مرد بھی نہ ہو، مہراور نا ان نفقہ پر قدرت رکھتا ہوتو نکاح ستنب مُؤکّدہ ہے۔ نِ نا میں پڑنے کا اندیشہ ہاور زَوْجِیّت کے حقوق پورے کرنے پر قادِر ہے تو واجب اور اگر نِ نا میں پڑنے کا یقین ہوتو نکاح کرنا فرض ہے، زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہوتو نکاح مکروہ اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہوتو نکاح مکروہ اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہوتو حرام ہے۔

نوٹ: نکاح سے متعلق مسائل کی مزید معلومات کے لئے بہارِ شریعت جلد 2 سے حصہ 7 کا مطالعہ فرما ئیں۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

- (1)....اس غناء سے مراد قناعَت ہے۔

#### تنگدستی دُورہونے اور فراخ دستی حاصل ہونے کا ذریعہ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگد ستی دور ہو جاتی اور فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ کثیرا حادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ترغیب کے لئے 6ا حادیث درج ذیل ہیں۔

(1) .....حضرت ابو ہرى ورق و مَن الله تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ افد س صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَى عَدَوْمِ ما اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ افد س صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَاللهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَالل

- المارشريعت، حصة فتم ، نكاح كابيان،٢/١٠-۵، ملخصاً \_\_
- 2 .....مسلم، كتاب الاشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل... الخ، ص ١١٤، الحديث: ١٧٩ (٢٠٥٩).
  - 3 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٢، ص٩٧٧، حازن، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣/٠٥٥، ملتقطاً.
- 4 .....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب... الخ، ٢٤٧/٣، الحديث: ١٦٦١.

(2).....حضرت عبد الله بن عبال رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا: "تم نکاح کے ذریعے رِزْ ق تلاش کرو۔ "(1)

- (3) .....حضرت عروه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ' 'تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس (الله تعالیٰ کی طرف سے رِزْ ق اور) مال لائیں گی۔''(2)
- (4) .... حضرت جابر بن عبد الله رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ فرمات بن كما يكشخص في باركا ورسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مِين حاضر بوكرا بني تنكرتن كي شكابت كي تو آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في السين كاح كرف كاحكم ارشا وفر مايا - (3) (5).....حضرت ابو بمرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِهِ مايا: الله عَزَّوَ جَلَّ نِي جَوْبَهِ بِين نكاح كاحكم فرمايا ،ثم اس كي إطاعت كرواس نے جوغنى كرنے كاوعده كياہے بورا فرمائے گا۔الله تعالىٰ نے فرمایا: ''اگروہ فقیر ہوں گے توالله عَزَّوَ جَلَّ أنهيں اینے فضل سے نئی کر دے گا۔''(4)
- (6) .....حضرت عمر بن خطاب رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ فر ماتے ہیں: '' مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے كى كوشش كرر ہاہے حالانكہ الله تعالى نے ارشا وفر ماياہے: ''اگروہ فقير ہوں گے تو الله عَدَّوَ جَلَ انہيں اپنے فضل سے

نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے اور وہ بیر کہ اکیلا آ دمی عموماً بے فکر ہوتا ہے لیکن جب شادی ہوجاتی ہے تواحساسِ ذمہ داری پیدا ہوجاتی ہے تو آ دمی تَن دہی سے کوشش کرتا ہے جس کے نتیج میں اس کیلئے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اوراس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہرہ بھی ہے کہ شا دی سے پہلے بے فکرو بےروز گاراور دوستوں کے ساتھ وفت ضالع کررہے ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کردیتے ہیں اور فضولیات سے بھی بچناشروع کردیتے ہیں۔

1 .....مسند الفردوس، باب الالف، ١٨٨/١ الحديث: ٢٨٢.

2 ....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب النكاح، في التزويج من كان يأمر به ويحتُ عليه، ٢٧١/٣، الحديث: ١٠

3 سستاریخ بغداد، باب محمد، ۷، ۳-محمد بن احمد بن نصر ابو جعفر... الخ، ۲۸۲/۱.

4 ..... تفسير ابن ابي حاتم، النور، تحت الآية: ٣٢، ٨/٢٨٨.

5 ..... خازن، النور، تحت الآية: ٣٢، ٣/٠٥٠.

ترجید کنزالایمان: اور چا ہیے کہ بچے رہیں وہ جو زکاح کا مقد ورنہیں رکھتے یہاں تک کہ اللّٰہ انہیں مقد ور والا کردے اپنے فضل سے اور تہارے ہاتھ کی ملک باندی غلاموں میں سے جو یہ چا ہیں کہ پچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دوتو لکھ دوتا کران میں پچھ بھلائی جانوا وراس پران کی مدد کرواللّٰہ کے مال سے جوتم کو دیا اور مجبور نہ کرواپنی کنیزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چا ہیں تا کہ تم دُنیوی زندگی کا پچھ مال چا ہوا ور جوانہیں مجبور کرے کا تو بیشک اللّٰہ بعداس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر میں بخشنے والا مہر بان ہے۔

ترجبہ کنڈالعرفان: اور جولوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چا ہیے کہ پاکدامنی اختیار کریں یہاں تک کہ الله انہیں اپنے فضل سے غنی کردے اور تہارے نلام اورلونڈ یوں میں سے جو مال کما کردینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار موں تو تم انہیں (بیمعاہدہ)لکھ دوا گرتم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللّه کے اس مال سے مدد کروجواس نے تہ ہیں دیا ہوں تو تم انہیں (بیمعاہدہ)لکھ دوا گرتم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللّه کے اس مال سے مدد کروجواس نے تہ ہیں دیا ہوں اور جو انہیں مجبور تم دنیوی زندگی کا مال طلب کرنے کیلئے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو (خصوصاً) اگروہ خود (بھی) بچنا جا ہتی ہوں اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللّه ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشنے والا ،مہر بان ہے۔

﴿ وَلْيَسْتَعُوفُ : اور جا ہيے كه باكدامنى اختيار كريں۔ ﴾ اس آيت ميں ان لوگوں كاحكم بيان كيا جار ہاہے جو ذكاح كرنے

www.dawateislami.net

تفسيرصراطالحنان

کی استطاعت نہیں رکھتے چنا نچہ ارشاد فرمایا کہ جولوگ مہر اور نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے زکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے نوانہیں جا ہیے کہ حرام کاری سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کردے اور وہ مہرونان نفقہ ادا کرنے کے قابل ہوجائیں۔(1)

#### نکاح کی استطاعت ندر کھنےوالوں سے متعلق 2 شرعی مسائل 🛞

یہاں نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے بارے میں دوشرعی مسائل ملاحظہ ہوں،

(1) .....اگریداند بیشہ ہے کہ نکاح کرے گاتو نان نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورانہ کر سکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اورا گران باتوں کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام ہے مگر نکاح کرلیا تو نکاح بہر حال ہوجائے گا۔

(2) ..... جولوگ کسی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو آئیں چاہئے کہ کشرت سے روز ہے رکھیں جیسا کہ حضرت عبد اللّٰه بن مسعود رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِوَائِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''ا ہے جہ اللّٰه بن مسعود رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِوَائِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''ا ہے جو انو! تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ بیاجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کورو کئے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روز ہے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔''(2)

﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ: اور جومال كما كردين كى شرط برآزادى كے طلبگار ہوں۔ ﴾ آیت کے اس حصے میں غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں چندا حکام بیان ہوئے ہیں۔ ان کا خلاصہ بیہے۔

(1) ..... جوغلام اورلونڈی مخصوص مقدار میں مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو انہیں اس کا معامدہ لکھ دینا مستحب ہے ،اس طرح کی آزادی کوشر بعت کی إصطلاح میں کتا بہت اورابیا معامدہ کرنے والے غلام کومُ کا مَب کہتے ہیں۔ ہیں جبکہ جو مال دینا طے یائے اسے بُرُلِ کِتا بُت کہتے ہیں۔

(2) .....غلاموں اورلونڈیوں کے ساتھ ابیامعاہدہ کرنااس وقت مستحب ہے جب وہ امانت و دیانت اور کمائی پرقدرت رکھتے ہوں تا کہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد ہو سکیں اور اپنے آقا کو مال دے کر آزادی حاصل کرنے

1 ....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٣، ص٧٧٩.

2 .....مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه... الخ، ص ٢٧٥، الحديث: ٣(٠٠٠).

(3).....مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ مکاتب غلاموں کوز کو ۃ وغیرہ دے کران کی مدد کریں تا کہ وہ بَدُ لِ رکتا ہُت دے کر اپنی گردن چھڑا سکیس اور آزاد ہو تکیس۔

شانِ نزول: حویطب بن عبدالعزیٰ کے غلام بیج نے اپنے مولی سے کتا بت کی درخواست کی ہمولی نے انکار کیا ،اس پر بیآ بت نازل ہوئی تو حویطب نے اس کوسود بینار پر مکا تب کر دیا اور ان میں سے بیس اس کو بخش دیجے باقی اس نے ادا کر دیئے۔ (1)

نوٹ: غلاموں اور لونڈ بوں کوآزاد کرنے کے بارے میں تفصیلی مسائل کی معلومات کے لئے بہارِ شریعت جلد 2 حصہ 9 ہے '' آزاد کرنے کا بیان' مطالعہ فرمائیں۔ نیزیا درہے کہ فی زمانہ عالمی سطح پر انسانوں کوغلام یا لونڈی بنانے کا قانون ختم ہو چکا ہے۔

﴿ وَلاَ تُنكُوهُ وَافْتَكِتِكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ: اورتم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبورنہ کرو۔ ﴿ شانِ نزول: عبدالله بن اُبی بن سلول منافق مال حاصل کرنے کے لئے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا، ان کنیزوں نے تاجدارِ رسالت صَدَّى اللهُ تعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ ہے اس کی شکایت کی ،اس پر یہ آ بیت کریمہ نازل ہوئی اور الله تعالٰی نے عکم دیا کہ تم مال کے لالے میں اند سے موکر کنیزوں کو بدکاری پر مجبورنہ کروخصوصاً اگروہ خود بھی بچناچا ہتی ہوں اور جوانہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللّه تعالٰی ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشے والا ،مبر بان ہے اور اس کا و بال گناہ پر مجبور کرنے والے پر ہے۔ (2)

## نِ نا پرمجبور کئے جانے کی تفصیل کھی

علامہ اساعیل حقی دَحُمَةُ اللّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: زنا پرمجبور کیاجانا اس وقت ثابت ہوگا جب کوئی جان سے ماردینے یاجسم کا کوئی عضوضا کئے کردینے کی دھمکی دے اور اگر (ایسی دھمکی نہ ہوبلکہ) تھوڑی بہت دھمکی ہوتو زنا پرمجبور کیاجانا ثابت نہ ہوگا۔ (3) اس مسکلے کی تفصیل ہیہ ہے کہ کوئی عورت سے دل سے دل سے سے دل میں تھوز ناسے بچنا جا ہتی ہے اور کوئی شخص اسے زنا

- 1 ....خازن، النور، تحت الآية: ٣٣، ١/٣ ٣٥، ملخصاً.
- 2 ..... حازن، النور، تحت الآية: ٣٣، ٢/٣ ٥٣-٣٥٢، ملخصاً.
  - 3 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٣٣، ٢/٠٥١.

نہ کرنے کی صورت میں جان سے ماردینے یا اس کا کوئی عضوضا کئے کردینے یا شدید مار مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور عورت میں میں جان سے ماردینے یا اس کا کوئی عضوضا کئے کردینے یا شدید میں وہ زنا کئے جانے برمجبور سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ جو کہ در ہاہے وہ کرگز رے گا ،اس صورت میں وہ زنا کئے جانے برمجبور شار ہوگی اور اگر دھمکی کی نوعیت ایسی نہیں بلکہ قید کردینے یا معمولی مارف وغیرہ کی دھمکی ہے تو ایسی صورت میں عورت زنا ہر مجبور شارنہ ہوگی اور زنا ہونے کی صورت میں گنا ہگار بھی ہوگی۔

### عورتوں کوزنا پر مجبور کرنے والے فور کریں کھن

یا در ہے کہاس آ بہتِ مبارکہ میں جوکنیروں کو بدکاری پرمجبور کرنے سے منع فرمایا گیا،اس حکم میں کنیروں کے ساتھ ساتھ آزاد عور تیں بھی داخل ہیں اور انہیں بھی زنا پر مجبور کرنا منع ہے، نیز زنا پر مجبور کرنا دنیا کا مال طلب کرنے کیلئے ہو یا کسی اورغرض سے بہرصورت حرام اور شیطانی کام ہے اور آیت کے آخر سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ زنا پر مجبور کرنے والے گنا ہگار ہیں۔اسے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کواسینے طرزِ عمل پرغور کرنے کی شدید ضرورت ہے جومحنت مز دوری كركے خود كماكرلانے سے جی جرانے كى بناير كھركے اخراجات جلانے كيلئے يا بنی خواہشات اور نشے كى لت بورى كرنے کیلئے کمینے بن کی حدیار کردیتے اوراپنی ہیویوں، بیٹیوں اور بہوؤں وغیرہ کوزنا کروانے برمجبور کرتے ہیں تا کہاس ذریعے سے حاصل ہونے والا مال گھر کے اخراجات جلانے ، اپنی خواہشات اورنشہ بورا کرنے میں کام آئے ، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی حالت برغور کریں جوعور تول کوورغلا کر پہلے ان کی گندی تصاویر اوروڈ پوز بنالیتے ہیں ، یاان کی نجی زندگی کے پچھ ایسے پہلونوٹ کر لیتے ہیں جن کا ظاہر ہوجاناعورت اپنے حق میں شدید نقصان دہ جھتی ہے، پھریہلوگ ان چیزوں کومنظر عام پرلانے کی دھمکیاں دے کرانہیں زنا کروانے پرمجبور کرتے رہنے ہیں،ایسےلوگ یادر کھیں کہ جس عورت کے قق میں شریعت کے اصولوں کے مطابق زنا برمجبور کیا جانا ثابت ہوااسے تواللّٰہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہوئے بخش دے گالیکن ز نا پرمجبور کرنے والا بہر حال گنا ہرگار ہوگا اوراگراس نے تو بہنہ کی اوراس چیز سے بازنہ آیا تو و واللّٰہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کے در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوسکتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ایسےلوگوں کوعقلِ سلیم اور مدایت عطافر مائے،ا مین۔

# وَلَقُنُ الْنُكُمُ الْبِي مُبَيِّنَا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمُ

قَسَيْرِ مِرَاطًا لِجِنَانَ ﴿ 632

#### وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اور بیشک ہم نے اُتاریں تمہاری طرف روش آیتیں اور کچھان لوگوں کا بیان جوتم سے پہلے ہو گزرے اور ڈروالوں کے لیے ضیحت۔

ترجید کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آپیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈروالوں کے لیے نصبحت نازل فرمائی۔

﴿ وَلَقَدُ ٱنْوَلْنَا: اور بِیشک ہم نے اُتاریں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے قر آنِ پاک کے تین اوصاف بیان فر مائے ہیں:

- (1)....قرآنِ پاک کی آیتی روش اور مُفَصَّل ہیں۔
- (2) .....اس میں سابقہ لوگوں کی مثالیں ہیں۔اس کا ایک معنی ہے ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام دیئے گئے اسی طرح قرآنِ مجید میں بھی دیئے گئے ہیں۔ دوسرامعنی ہے ہے کہ سابقہ اُمتوں میں الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب نازل ہوا ان کا ذکر قرآنِ پاک میں ہے اور اسے ہم نے تہارے لئے مثال بنا دیا تاکہ تہمیں معلوم ہوجائے کہ اگر تم نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کرنے میں اُن کی رَشِ اضیار کی تو تم پر بھی و ہیا ہی عذاب نازل ہوسکتا ہے۔
- (3) .....ئتقین کے لئے نصیحت ہے۔ متقین کا بطورِ خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ قر آن کی نصیحت سے یہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ (1)

#### قرآنِ مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب رہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قر آنِ مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اوراس کی برکت سے دلوں کی ختی و ورہوجاتی ، دلوں پر جڑھا ہوا گنا ہوں کا زَسَّختم ہوجاتا اور خشک آنکھوں سے اللّٰہ تعالیٰ کے خوف کے سبب آنسو

1 ..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٤ ٣، ٣٧٨/٨.

روال ہوجاتے ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمر دَضِی الله نع الله وَسَلَم الله وَالله وَسَلَم الله وسَلَم الله وس

الله نُونُ السَّلُوْتِ وَالْاَنْ مِنْ الْمَثُلُ نُونِ مِ كَيْشُلُو وَفِيهَا مِضَاحٌ الْمِنْ اللهُ نُونُ السَّلُو وَفِيهَا مِضَاحُ الْمِضَاحُ فِي زُجَاجَةً الرَّجَاجَة كَا نَهَا كُوكَ دُرِّ يَّ يُّوقَ قُلْ مِنْ اللهُ وَكُونُ وَ اللهُ وَكُونُ اللهُ الْمُونِ اللهُ ا

ترجیدہ کنزالایمان: اللّٰہ نورہے آسانوں اور زمین کا ،اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتاروشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کانہ بچھم کا قریب ہے کہ اس کا تیاں بھڑک اُٹھے اگر چہاہے آگ نہ چھوئے نور پرنور ہے اللّٰہ اپنے نور کی راہ بتا تا ہے جسے جا بتا ہے اور اللّٰہ مثالیں بیان فرما تا ہے لوگوں کے لیے اور اللّٰہ سب پچھ جانتا ہے۔

1 ..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في ادمان تلاوته، ٢/٢ ٣٥، الحديث: ٢٠١٤.

ترجہ کن العرفان: الله آسانوں اور زمینوں کوروش کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال الیم ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہواستارہ ہے جوزیون کے برکت والے درخت سے روش ہوتا ہے جونہ شرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل کھڑک اٹھے اگر چہاہے آگ نہ چھوئے۔ نور پرنور ہے، اللّٰہ اپنے نور کی راہ دکھا تا ہے جسے چا ہتا ہے اور اللّٰہ لوگوں کیلئے مثالیس بیان فرما تا ہے اور اللّٰہ ہر شے کو خوب جانے والا ہے۔

### نور کی مثال کے مختلف معانی کھیج

اہلِ علم نے اس آیت میں بیان کی گئی مثال کے گئی معنی بیان فرمائے ہیں،ان میں سے دومعنی درج ذیل ہیں،

(1) ..... نور سے مراد ہدایت ہے اور معنی بیرہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی ہدایت انتہائی ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہوسکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جونہایت ہی بہتر اور یاک صاف زیون سے روشن ہوتا کہ اس کی روشن نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔

(2) ..... بيسيد المركبين ، محم صطفي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كُورِي مثال بي الله كَصِيل بي هواس طرح ب-

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٥ ، ٣/٣٥٣.

تقسير صراط الجنان

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا فَ حضرت عبد اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا فَ حضرت عبد اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا فَ حضرت عبد اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا فَ حضرت عبد اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهُ وَسَلَمَ كَامِول فَ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كَامِول فَ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كَامِون اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كَامِين اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كَامِين اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَاللهِ وَسَلَمَ كَامِين اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ كَامِين اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اور حضرت عبد الله بن عمر ذَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عِيم وَى ہے كه روشندان تو دوعاكم كيمر دار صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كاسينه مبارك ہے اور فانوس قلب اَطهراور چراغ وہ نور جو الله نعالى نے اس ميں رکھا كه شرقى ہے نه غربی نه يہودى، فاند الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام بيں وضرت ابرا جيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام بيں وضرت ابرا جيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام عَين و مِعْمَى ، نور برنور ہے۔ السَّلام كے دل كے نور برنور مِحمى ، نور برنور ہے۔

حضرت محمد بن كعب قرطی دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ نے فرمایا كروش دان اور فا نوس تو حضرت المعیل عَلیه الصّلوة وَالسّادم بیس اور چراغ حضورا فتدس صَلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اور شَحرهٔ مباركه حضرت ابرا بیم عَلیهِ الصّلوة وَالسّادم كه اكثر انبیاء عَلیٰهِمُ الصّلوة وَالسّادم آپ كنسل سے بیس اور شرق وغربی نه ہونے كے بیم عنی بیس كه حضرت ابرا بیم عَلیهِ الصّلوة وَالسّادم معنی بیس که حضرت ابرا بیم عَلیهِ الصّلوة وَالسّادم معنی بیس اور شرق وغربی نه ہونے کے بیم عنی بیس كه حضرت ابرا بیم عَلیهِ الصّلوة وَالسّادم معنی بیا میں اور عیسائی مشرق كی طرف قریب ہے كه محمد مصطف نه يہودى سے نهي بيس اور عیسائی مشرق كی طرف تربی و كی سے بہلے ہی مخلوق بي ظاہر ہوجائيں وور بير نور بيد نه بی كنسل سے نبی بیس اور نور محمد کا ور بینور بيد كه نبی كنسل سے نبی بیس اور نور محمد کا نور ابرا بیمی بر ہے۔ (1) اس مثال كی تشریح میں ان کے علاوہ اور بھی بہت آ قوال ہیں ۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخال علیه رخمهٔ الرَّ خمان نے اس آیت کا خلاصہ ایک شعر میں سمودیا، چنانچے فرماتے ہیں،
سشع دل مشکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا سیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا
مین شجر قِمُ لِرَکَةٍ ذَلَیْتُونَةِ: برکت والے درخت زیون سے۔ کہ زینون کا درخت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس
میں بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اس کا روغن جس کوزَیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سرمیں بھی
لگایا جا تا ہے اور سالن کی جگہروٹی سے بھی کھایا جا تا ہے۔ دنیا کے اورکسی تیل میں یہ وصف نہیں۔ زینون کے درخت کے

1 سسخازن، النور، تحت الآية: ٣٥ ٣/٢ ٥٣.

وتنسيرصراط الجنان

یے نہیں گرتے۔ بیدرخت نہ سردملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں بلکہ ان کے درمیان ملک شام ہے کہ نہ اُسے گرمی سے نقصان پنچے نہ سردی سے اوروہ نہایت عمدہ واعلیٰ ہے اور اس کے پیل انتہائی مُعْتَدِل ہیں۔(1)

زیتون سے متعلق حضرت ابوا سیدر ضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ الل

# فِيْ بَيْوَتِ اَ ذِنَ اللهُ اَنْ تُوفَعُ وَيُنْ كَلَ فِيْ هَاللهُ لَهُ لَا يُسِبِّحُ لَهُ فِيْ هَا لَهُ اللهُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا الله نے حکم دیا ہے اوران میں اس کا نام لیاجا تا ہے، الله کی تشبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔

ترجیه کانزُالعِرفان: ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اوران میں اللّٰہ کا نام ذکر کئے جانے کا اللّٰہ نے تھم دیا ہے، ان میں شبح وشام اللّٰہ کی شبیح بیان کرتے ہیں۔

﴿ فَيُبِيُونِ : گھروں میں۔ گاس آیت کا تعلق اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہے کہ نورِ الہی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جوان گھروں میں ہے جنہیں بنانے ، اُن کی تعظیم قطہ پر کرنے اور ان میں الله نتعالی کا نام ذکر کئے جانے کا الله تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اُن گھروں سے مسجدیں مرادیں۔ (3)

# مسجد سے متعلق 14 عادیث رکھنے

آیت کی مناسبت سے یہاں مسجد بنانے کے حکم ، مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے تعلق

4 احادیث ملاحظه موں،

- 1 ..... حازن، النور، تحت الآية: ٣٥، ٣/٣٥٣-٤٥٤، ملخصاً.
- 2 .....ترمذى، كتاب الاطعمة، باب ما جاء في اكن الزيت، ٣٣٧/٣، الحديث: ٩٥٩.
  - 3 .....خازن، النور، تحت الآية: ٣٦، ٣/٥٥٣.

جلدشيثم

تنسير صراط الجنان

(2) .....حضرت عائشه صدیقه دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنُهَا سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نِ عَکُلُّول میں مسجدیں تغییر کرنے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ (2)

(3) .....حضرت عمر فاروق دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: "جوالله تعالیٰ کے لئے میں گھر بنا تا ہے۔ '(3)

(4) .....حضرت واثله بن استنع رَضِى الله تعالى عَنه سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى الله تعالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا:
"اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، (مسجد میں) خرید وفر وخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے اور تلواریں نگل کرنے سے محفوظ رکھو۔ "(4)

﴿ بُسَبِّحُ لَهُ اللّه تعالیٰ کی شہرے بیان کرتے ہیں۔ ﴾ نتیج سے مرادنمازیں ہیں، مبح کی نتیج سے فجراورشام سے ظہر،عصر، مغرب اورعشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ (5)

## صبحیا شام مسجد میں جانے کی فضیلت کھی

حضرت ابو ہر بر ورَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا:
''جوسج یا شام مسجد میں گیااللّٰه نتعالی جنت میں اس کے لئے مہمانی کا اہتمام کرے گاجب بھی وہ سجے یا شام کوجائے۔''(6)

# سِجَالُ لاَ تَلْمِيْمِ تِجَاءَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَ سِجَالُ لاَ تَلْمِيْمِ تِجَاءَةٌ وَلابَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَ اللهَ الصَّلُوةِ وَاللهَ الصَّلُوةِ وَاللهَ الْقَلُوبُ وَاللهُ الصَّامُ فَيُ النَّاءِ الثَّاءِ الْقَادُ فِي اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالَمُ اللهِ الْمُعَالَمُ اللهُ ا

- ۱۰۲۱۸، الحديث: ۸۰۲۱۸، الله بن عباس و اخباره، ۲۲۲/۱، الحديث: ۸۰۲۱۸.
  - 2 ..... ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب إتخاذ المساجد في الدور، ١٩٧/١، الحديث: ٥٥٥.
- ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب من بني لله مسجداً، ١/٧٠١، الحديث: ٧٣٥.
- 4 ..... ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ١٥/١) الحديث: ٧٥٠.
  - 5 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٦، ص٧٨٢.
  - 6 ....بخارى، كتاب الاذان، باب فضل من غدا الى المسجد وراح، ٢٣٧/١، الحديث: ٢٦٢.

جلدشيثم

تفسير حراط الحنان

# لِيَجْزِيكُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوْ اوَيَزِينَ هُمُ مِّنْ فَضَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: وه مردجنهی غافل نهیں کرتا کوئی سودااور نه خرید وفروخت الله کی یاداور نماز برپار کھنے اور زکو ق دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آئکھیں۔ تا کہ الله انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور الله روزی دیتا ہے جسے چاہے لیے گنتی۔

ترجها کنزالعِرفان: وه مردجن کوتجارت اورخربیروفروخت الله کے ذکراورنماز قائم کرنے اورز کو قادیئے سے غافل نہیں کرتی، وه اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئی تھیں اُکٹ جائیں گے۔ تاکہ الله انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطافر مائے اور الله جسے جا ہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطافر ماتا ہے۔

﴿ مِ جَالٌ: مرد۔ ﴾ اس آیت میں نورسے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چندظا ہری وباطنی اعمال ذکر فرمائے گئے، چنانچدارشا دفر مایا کہ نورسے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید وفروخت اللّه تعالیٰ کی یا داور اس کے قبی ولسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری ہے ، نماز قائم کرنے اور انہیں وفت پراوا کرنے سے اور زکو قاکو وفت پر دیئے سے غافل نہیں کرتی۔ (1)

#### نماز متعلق صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كاحال عَنْهُمُ كاحال

حضرت عبدالله بن عمردَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا بازار ميں تقے مسجد ميں نماز كے لئے اقامت ہی گئ تو آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا بازار ميں تقے مسجد ميں داخل ہو گئے۔ بيد كھي كرآپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا تَعَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَالَعُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَا عَنْهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٣٧، ص٣٨٧، خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٣/٥٥٥، ملتقطاً.

2 .....تفسير ابن ابي حاتم، النور، تحت الآية: ٣٧، ٢٦، ٧/٨.

خ تفسير صراط الجناك

نزدیک نمازی اہمیت عملی طور پر تجارت ، کاروبار اور دوکا نداری سے بڑھ کرتھی اسی لئے بدا قامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لئے حاضر ہوجاتے تھے اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دوکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز اواکرنے کے لئے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دوکا نداری میں مصروف رہتے ہیں اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گا بک آجائے اور وہ خالی چلاجائے۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں نماز کی انہیت ہمجھنے اور اسے وقت پر ، جماعت کے ساتھ اواکرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین ۔

#### وقت پراور جماعت کے ساتھ نمازاداکرنے کے 3 نضائل ج

آیت کی مناسبت سے پہال وقت پراور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں،

(1) .....دخرت عبد الله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں، ہیں نے دسولُ الله صَلْی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ سِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلْی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: ''جس نے کامل وضوکیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہی عَنْهُ والله وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: '' منافقین پرسب سے زیادہ گرال نماز عشا اور فجر ہے اور وہ جانے کہ ان ہیں کیا ہے؟ تو گھٹے ہوں آن کے فیاس لے کر جاؤں کہ لوگوں کونماز پڑھا نے اور میں اپنے ہمراہ پھولگوں کوجن کے پاس کٹریوں کے شخصے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جونماز ہیں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھراُن پر سے جلادوں ۔'(3)

## ز کو ۃ اداکرنے کے فضائل کھی

قرآن وحدیث میں زکوۃ ادا کرنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں ایک آیت اور ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

- 1 .....بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ١٩٦١، الحديث: ٢٧٥.
- 2 .....صحيح ابن خزيمه، كتاب الامامة في الصلاة، باب فضل المشي الى الجماعة متوضياً... الخ، ٣٧٣/٢ الحديث: ٩٤٨٩.
- 3 .....صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة...الخ،ص٣٢٧، الحديث: ٢٥٢ (٢٥١).

وتسيوم الطالجنان

إِنَّا الَّذِيْنَ المَنْوَاوَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَآقَامُوا الصَّلُولَا وَالتَّوَا الرَّكُولَا لَهُمُ اجْرُهُمْ عِنْدَ مَا يَجِمُ عَلَى اللَّهِمُ الْحُرُهُمْ عِنْدَ مَا يَجِمُ عَلَى اللَّهِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ (1) وَلا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (1)

ترجہ کے کنوالعیرفان: بیشک وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے اور نماز قائم کی اور زکو قدی ان کا اجران کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہوہ مگین ہول گے۔

#### عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنازیادہ فضیلت کا باعث ہے

یا در ہے کہا ت آبت میں بطورِ خاص مردوں کا ذکراس لئے ہوا کہ عور توں پر جمعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں کی ادائیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ (3) عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، چنا نچہ حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنَهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اللّٰہ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ''عورت کا دالان لیمنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا ، تکن میں نماز پڑھنا ، تکن میں نماز پڑھنا ، تکن میں نماز بڑھنا ، تکن میں نماز اداکرنا داکرنا داکرنا دالان میں نماز اداکر نے سے بہتر ہے۔ ''(4)

وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ کہ ابتداء میں جن مردوں کے اعمال ذکر فرمائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گی۔ یعنی وہ فرما نبردار بندے جوذکر وطاعت میں نہایت مستُعجد رہتے ہیں اورعبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں ،اس کسن عمل کے باوجودوہ اس دن سے خائِف رہتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ان سے اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادانہ ہوسکا۔ آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بتایا گیا کہ اس دن دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلوں کا اُلٹ جانا ہے کہ شد ہے خوف اور اِضطراب سے دل اور آئکھیں اُلٹ جائیں گی یا اس کے یہ عنی ہیں دل اُلٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ با ہر کلیں نہ نے گراتریں اور آئکھیں اُوپر چڑھ جائیں گی یا اس کے یہ عنی ہیں دل اُلٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گی یا اس کے یہ عنی ہیں

و تنسير م اطالجنان

<sup>🕦</sup> ۱۰۰۰۰۰ بقره: ۲۷۷ .

<sup>2 .....</sup>عجم الأوسط، باب الألف، من اسمه: احمد، ١/١٣٤، الحديث: ٩٧٥١.

<sup>3 ....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٣/٥٥٥.

<sup>4 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، ٢٢٥/١، الحديث: ٧٠٥.

کہ کفار کے دل کفروشک سے ایمان ویقین کی طرف بلیٹ جائیں گے اور آئکھوں سے بروے اُٹھ جائیں گے۔ (1)

﴿ لِیَجْزِیکُمُ اللّٰهُ: تاکہ اللّٰه انہیں بدلہ دے۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالی کے مقبول بندے ان نیک کا موں میں اس لئے مشغول ہوتے ہیں تاکہ اللّٰه تعالی انہیں ان کے بہتر اعمال کا ثواب عطاکرے اور صرف یہی نہ ہوبلکہ اللّٰه تعالی اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطاکرے اور اللّٰه تعالی جسے جا بتا ہے بے حساب رِدْ ق عطافر ما تا ہے۔ (2)

وَالَّذِيْكَكُفَرُوۤا اعْمَالُهُمْ كَسَرَاكٍ بِقِيْعَةٍ يَّخْسَبُهُ الظَّمَاكُمَاءً وَاللَّهُمْ كَسَرَاكُ وَمَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ فَي وَلَيْهُ الْمُ سَرِيْعُ الْحَسَابِ فَي وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحَسَابِ فَي وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ فَي وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحَسَابِ فَي وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحَسَابُ فَي وَلَيْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسَرِيْعُ الْعَلَيْدِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّي فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّي فَي إِلَيْهُ الْمُعْلَى فَي وَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى فَيْعِلَالِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى فَي اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ

ترجمة كنزالايمان: اورجوكا فرہوئے أن كے كام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں جمكتاریتا کسی جنگل میں كہ پیاسااسے بانی سمجھے يہاں تك جب أس كے پاس آ يا تو أسے بجھ نہ بايا اور الله كواپنے قريب بايا تو أس نے اس كا حساب بور ابھر ديا اور الله خارجساب كر ليتا ہے۔

اللّٰه جارد حساب كر ليتا ہے۔

ترجها کنوالعرفان: اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح حمیکنے والی ربت ہو، بیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے بیہاں تک جب وہ اس کے باس آتا ہے تواسے بچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللّٰه کواپنے قریب پائے گا تواللّٰہ اسے اس کا پورا حساب دے گا اور اللّٰہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ كُفُّ وَالوں كے حالات بيان فرمائے اور جوكا فرموئے۔ ﴾ اس سے بہلى آيات ميں الله تعالى نے ايمان والوں كے حالات بيان فرمائے اور اس آيت سے كافروں كے بارے ميں بيان فرمایا كہوہ آخرت ميں شديد خسارے كاشكار ہوں گے اور دنيا ميں بھى انہيں طرح طرح كى ظلمتوں كاسامنا ہوگا۔ اسى سلسلے ميں يہاں دومثاليس بيان كى گئيں ، اس آيت ميں ذكر كى گئى مثال كا خلاصه

وتنسير وكاط الجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٣٧، ٣/٥٥٥-٥٥.

<sup>2 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٣٨، ٣/٣٥ ...

یہ ہے کہ کفار کے ظاہری اجھے اعمال کی مثال ایس ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح جیکنے والی رہت ہو، پیاسا آ دمی اسے پانی سمجھ کراس کی تلاش میں چلا اور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام ونشان نہ تھا تو وہ سخت مایوس ہو گیا ایسے ہی کا فرا پنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ سے اس کا تواب پائے گا الیکن جب میدانِ قیامت میں پہنچے گا تو تواب نہ پائے گا بلکہ عذا ابِ عظیم میں گرفتار ہوگا اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کاغم اس پیاس سے بدر جہا زیادہ ہوگا۔ (1)

#### کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے نصبحت ا

اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی ہڑی عبرت وضیحت ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کواس کے حکم کی نافر مانی اور مخالفت کرنے میں صرف کرتے ہیں، پھر عادت ورسم، ریا کاری و دِکھا وے کے طور پر، اور غفلت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے یہ بچھر ہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کرر ہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ کہ شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مُمرَّ بیَّن کر دیا اور ان کے اعمال کی مثال صحراء میں چھنے والی ریت کی طرح ہے، اسی طرح وہ اپنے اعمال کی مثال صحراء میں چھنے والی ریت کی طرح ہے، اسی طرح وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ ان پرکوئی غضب وجلال نہ فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کی آگ کو ٹھنڈ اکر دیا جائے گا، لیکن جب انہیں موت آئے گا تو معاملہ ان کے گمان سے انہائی برعس ہوگا، قیامت کے دن میز ان عمل میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، اللّٰہ تعالیٰ ان کے گم نے اس کی وجہ سے ان پرغضب فرمائے گا اور جس سرز اکے بیتن دار ہیں وہ سرز انہیں دے گا ۔ لہٰذا ہر تھا مندانسان کے گمال کی وجہ سے ان پرتوجہ دے۔ کو چیا ہے گا، ایک ان ایک اور جس سرز اکے بیتن دار ہیں وہ سرز انہیں دے گا ۔ لہٰذا ہر تھا مندانسان کے گمال کی وجہ سے ان پر توخف فرمائے گا اور جس سرز اکے بیتن دار ہیں وہ سرز انہیں دے گا ۔ لہٰذا ہر تھا مندانسان کے گمال کی اصلاح کی طرف بھر پور توجہ دے۔ کو چیا ہے کہ اس مثال کو شمچھ اور اس سے نفیحت حاصل کرتے ہوئے اسپنا عمال کی اصلاح کی طرف بھر پور توجہ دے۔

ٱۏؖڰڟ۠ڵڶؾٟ؈ٚٛڹڂڔۣڷۜڿؚؾۣۜؾۼؖۺؽڡؙٷڿٞڡؚٚؽۏٙۊ؋ڡۅٛڿٞڡؚؽۏٙۊ؋ ڛۘڂٵڹٷڟؙڵؾٛڹۼڞ۠ۿٵڡٛۅؘٛؾڹۼڞٟٵۏۮٙٵڿٛڗڿؽڒ؇ڬؠؽڰ ؽڒٮۿٵٶڡٛڽٛڐؠ۫ؽڿۼڸؚٳڷڷ۠ڎڮڎؙ؆ٲڣؠٵڮٷڹؖۏؠؖ

1 .....تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٣٩، ٨/٩ ٩٩، خازن، النور، تحت الآية: ٣٩، ٣/٣ ٢٥، ملتقطاً.

جلدشية

تفسير صراط الحناك

توجیه کنژالعِدقان: یاجیسے کسی گہر ہے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کواو پر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہوءاس موج پر ایک اور موج ہو، (پھر)اس (دوسری) موج پر بادل ہوں۔اندھیر ہے ہی اندھیر ے ہیں ایک کے اوپر دوسرا اندھیر ا ہے کہ جب کوئی اپناہا تھ نکا لے تواسے اپناہا تھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہواور جس کیلئے اللّٰہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نورنہیں۔
نورنہیں۔

﴿ اَوْ کُطُّلُلْتِ: بِاجِسِتِ تَاریکیاں ہوں۔ ﴿ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال کی مثال بیان گئی، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ کا فروں کے بُرے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو او پرسے ایک موج نے دُھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج ہو، چراس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیر اور ایک گھری ہوئی گھٹا کا، ان ایک اندھیر اور یا کی گھری ہوئی گھٹا کا، ان اندھیر یوں میں شدت کا بیعالم کہ جواس میں ہو، وہ اپنا ہاتھ دکا لے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالانکہ اپنا ہم اندھیر یوں میں شدت کا بیعالم کہ جواس میں ہو، وہ اپنا ہاتھ دکا لے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالانکہ اپنا ہم ہوں نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ ایسا ہی کفار کا حال ہو اور تو ہوں سے جہل کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فر مایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کا فر کے دل کو اور موجوں سے جہل، شک اور چرت کو جو کا فر کے دل پر چھائے دریا کے کنڈے اور اب ادلوں سے مُہر کو جو اُن کے دِلوں پر ہے تشبید دی گئی۔ (۱)

﴿ وَمَنْ لَنَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَكُنُّونَ الْمُلَكُمُ مِنْ نُوسٍ: اورجس كيك اللَّه نورنه بنائ اس كے ليكوئى نورنبيں۔ ﴿ يَعْنَ جِي اللَّه تعالَى قَرْ آنِ مجيد كنورسے ہدايت وينا اور قرآنِ كريم پرايمان لانے كى توفيق وينانہ جا ہے تواسے اصلاً كوئى ہدايت

1 سسخازن، النور، تحت الآية: ٤٠ ، ١/٢٥٣-٧٥٣

**جل** 

نہیں دے سکتا۔ <sup>(1)</sup>

# اَكَمْ تَكُواَ تَّالَّهُ يُسِبِّحُ لَكُمَن فِي السَّلُوْتِ وَالْاَثْمُ ضِ وَالطَّيْرُ طَفْتٍ مَّكُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا مُعَلِّونَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا مُعَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَّا تَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا أَنْهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا أَنْهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا أَنْهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا أَنْهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَا تَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا اللّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَا تَهُ وَتَسْبِيْحُ لَا اللّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ صَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ عَلَيْنُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْ فِي السّلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْقُونَ فَا عَلَا يَعْفِي السّلِيفُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْونَ فَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَا عَلَيْكُونَ وَلَا لِللّهُ عَلَيْكُ و اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ السّلّهُ عَلَيْكُونَ فَا عَلَى السّلّهُ عَلَيْ عَلَى السّلّهُ عَلَى السّلّمُ اللّهُ عَلَى السّلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى السّلمُ اللّهُ عَلَى السّلمُ عَلَى السّلمُ اللّهُ عَلَى السّلمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ السّلمُ اللّهُ عَلَى السّلمُ عَلَيْكُونَ السّلمُ اللّهُ عَلَى السّلمُ اللّهُ عَلَى السّلمُ السّلمُ اللّهُ عَلْ

ترجمة كنزالايمان: كياتم نے نه و بكھا كه الله كي تنبيج كرتے ہيں جوكوئى آسانوں اور زمين ميں ہيں اور برند بے بَرِ يھيلائے سب نے جان ركھی ہے اپنی نماز اور اپنی تنبیج ،اور الله أن كے كاموں كوجا نتا ہے۔

ترجید کنوُالعِرفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے (اپنے) پر پھیلائے ہوئے اللّٰہ کی تنبیج معلوم ہے اور اللّٰہ ان کے کاموں کوخوب جانبے والا ہے۔ ہوئے اللّٰہ کی تنبیج کرتے ہیں سب کواپنی نماز اور اپنی تنبیج معلوم ہے اور اللّٰہ ان کے کاموں کوخوب جانبے والا ہے۔

واکہ تکر الکی بیان فرمائے اس رکوع میں الله تعالی نے اپنی وحدانیت اور قدرت پردلائل بیان فرمائے اوران کے بعد منافقین کا حال بیان فرمائے ہے۔ اس آیت میں حضور سیّدُ اگر سلین صَلَی اللهُ تعالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کَو بیخبرو ہے کے لئے خطاب فرمایا گیا کہ الله تعالیٰ نے آئیس نور کے اعلیٰ مراتب پر فائض فرمایا ہے اوران کے سامنے ملکوت و ملک کے انتہا ئی باریک اور مخفی ترین اسرار بیان فرمائے ہیں، چنا نچہ اس آیت کا خلاصہ بہتے کہ اے حبیب اِصَلَی اللهُ تعالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ، اللهُ تعالیٰ کے در سیعات چیز کا تقیی علم حاصل ہے کہ آسانوں اور زمین ہر میں موجود تمام کلوق اوران کے در میان پر ندے اپنی کی شانِ جلیل کے انگا تعالیٰ کی شانِ جلیل کے انگا تعالیٰ کی شانِ جلیل کے انگا تعالیٰ کی شان جبرایک اپنی نماز اور ایک مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ ای نی تنہیں کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائیاتی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھائی نہ دے یا بہی خینہ ہے۔ وہ کہ اس میں میں معالیاتی وہ عمل کرتا ہے۔ (اگر چیئمیں وہ طریقہ کھی کے دینے کہ کے دین کھیل کے دین کے مطابق کو کھیں کہ کو کے دین کھیں کو کھیں کہ کو کھیں کہ کو کھیں کو کھ

<sup>1 .....</sup>روح البيان، النور، تحت الآية: ٤٠، ١٦٣/٦.

<sup>2.....</sup> ابو سعود، النور، تحت الآية: ٤١، ٤٨/٤، تفسير سمرقندي، النور، تحت الآية: ٤١، ٢/٢٤٤، ملتقطاً.

### وَيِلْهِمُلُكُ السَّلُوتِ وَالْآنِضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿

ترجیه کنزالایمان:اورالله ہی کے لیے ہے سلطنت آسانوں اورز مین کی اورالله ہی کی طرف پھرجانا۔

ترجیه کنوالعِرفان: اور آسانوں اور زمین کی بادشاہت الله ہی کے لیے ہے اور الله ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَئْمِ فِي : اور آسانوں اور زمین کی بادشا ہت اللّه ہی کے لیے ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت کسی اور کے لئے نہیں بلکہ صرف اللّه تعالیٰ ہی کے لیے ہے کیونکہ وہی ان کا خالق ہے اور وہی ان میں ہر طرح کا تَصَرُّف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے اور مخلوق کوفنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سبب نے صرف اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے لہذا ہر تقلمندا نسان کوچا ہے کہ صرف ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے اور زبان ودل سے آسی کی یا کی بیان کرے۔ (1)

ترجمة كنزالايمان: كياتونے نه ديكھا كه الله نرم نرم چلاتا ہے با دل كو پھرانہيں آپس ميں ملاتا ہے پھرانہيں نه برنه كر ديتا ہے تو نو ديكھے كه اس كے نيج ميں سے مينه نكلتا ہے اوراً تارتا ہے آسان سے اس ميں جو برف كے بہاڑ ہيں ان ميں ديتا ہے تو تُو ديكھے كه اس كے نيج ميں برچاہے اور پھيرديتا ہے اخيس جس سے جاہے قريب ہے كه اس كى بجل كى چبك سے پھھاولے فير ڈالتا ہے آخيں جس برچاہے اور پھيرديتا ہے اخيس جس سے جاہے قريب ہے كه اس كى بجل كى چبك

🗗 ....روح البيان، النور، تحت الآية: ٢٤،٦٠٤/ .

جلاشيثم

تفسيره كظالحنان

#### آ نکھ لے جائے۔

ترجید کان العرفان: کیاتم نے نہ دیکھا کہ الله نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے پھرانہیں آپس میں ملادیتا ہے پھرانہیں تہددر تہد کردیتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نگلتی ہے اور وہ آسان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اور لیا تارتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں وُال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے انہیں پھر دیتا ہے قریب سے کہ اس کی بجل کی چیک آ تکھیں لے جائے۔

﴿ اَلَمُ مَتَنَّ : كَيَاتُم نِهُ مَدِهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ مَالُهُ عَالَيْهِ وَسَلَم كَ مَا تَصِم التَّصِم التَّحَم اللَّهُ وَاللّهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

﴿ وَيُنَوِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْمَامِنُ بِرَدِ : اوروه آسان میں موجود برف کے بہاڑوں سے اولے اُتارتا ہے۔ ﴾ امام فخر الدین رازی دَخمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دوقول ہیں ، (1) آسان میں اولوں کے بہاڑ ہیں جنہیں الله تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے ، پھروہ ان بہاڑوں میں سے جننے اولے جا ہتا ہے

النور، تحت الآية: ٤٣، ٤٠، ٤٠، ١٤١٠ - ١٤١١، مدارك، النور، تحت الآية: ٤٣، ص٥٧٧ - ٥٧٥ خازن، النور، تحت الآية: ٤٣، ص٥٧/٣، خازن، النور، تحت الآية: ٤٣، ٥٠/٣، ٤٣، ملتقطاً.

المنابع الطالجنان

نازل فرما تا ہے۔ بیا کثر مفسرین کا قول ہے۔ (2) آسان سے مرادھیقی آسان ہیں بلکہ وہ بادل ہے جواوگوں کے سروں پر بلند ہے، اسے بلندی کی وجہ سے آسان فر مایا گیا کیونکہ 'سہاء' اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرما تا ہے، جبکہ پہاڑ وں سے بڑے بڑے بادل مراد میں کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑ وں کے مشابہ ہیں، جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آ دمی مال کے پہاڑ وں کاما لک ہے (اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے بہاڑ وں کے ساتھ تشید دی گئے ہے) اور پہضرین کہتے ہیں کہ اولے جماہوا پانی ہیں جے ملا تہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرما ہے، چھروہ انہیں زمین کی طرف نازل فرما تا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ آسان ایک مخصوص جسم کانا م ہے اور اسے باول کانا م قرار دینا مجازی طور پر ہے اور جس طرح تیں منازل فرمائے تو بلا شبہ یہی تی کے طاہری سے درست ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بادلوں کی صورت میں بازل فرمائے تو بلا شبہ یہی تی جے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی وقد رہ میں بیان اولوں کے پہاڑ ہوں اور جب دونوں کا موں کا اللّٰہ تعالیٰ کی وقد رہ میں ہونا تی جے ہواس آ ہیں۔

معتی کور کہ کرنے کی کوئی وجنہیں۔ (1)

یادرہے کہ امام عبد اللّٰہ بن عمر بیضا وی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَيْهِ نَے 'تَفْسِر بیضا وی' میں ،علامہ شہاب الدین احمد بن عمر خفا جی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نَے بیضا وی کی شرح' 'عنایۃ القاضی' میں اور محمد بن مصلح الدین دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نَے بیضا وی کی شرح' عنایۃ القاضی' میں اور محمد بن محمد دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نَے' 'تفسیر ابوسعو دُمُم بن محمد دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نَے' 'تفسیر ابوسعو دُمُم بن محمد دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نَے' 'تفسیر ابوسعو دُمُم بن محمد دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَانیٰ عَلَیْهِ نَے' 'تفسیر اور حالیان' میں دوسر نے قول کو اختیار فرمایا ہے کہ یہاں آسان سے مراد بادل ہیں۔

# يُقَدِّبُ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهَ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: الله بدلى كرتاب رات اوردن كى بيتك اس ميس بجھنے كامقام بن نگاه والول كو\_

ترجیه فیکنزُ العِرفان: الله رات اور دن کوتبدیل فرما تا ہے، بیتک اس میں آئکھ والوں کیلئے سمجھنے کا مقام ہے۔

1 ..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٣٤، ٨/٥ . ٤.

تفسيرصراط الحنان

﴿ يُقَدِّبُ اللهُ: الله تبديل فرماتا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى رات اور دن كوتبديل فرماتا ہے اس طرح كه رات كے بعد دن لاتا اور دن كے بعد رات لاتا ہے۔ بيشك با دلول كو چلانے ، ان سے بارش نكلنے، آسانوں سے اولے برسانے ، با دلوں سے بحل ظاہر كرنے اور دن رات كوتبديل كرنے ميں غور وفكر كرنے والوں كے لئے الله تعالى كے وجود ، اس كى قدرت اور وحد انبيت برواضح دلائل موجود ہيں۔ (1)

والله خَلَق كُل دَ آبَةٍ مِن مَاءِ فَنِهُمْ مَن يَبْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَبْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَن يَبْشِي عَلَى مِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَبْشِي عَلَى الْمَبَعِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى كُلِ شَيْءِ قَلِي بَرْقَ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ لَا إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً قِلِي بُرْقَ

ترجمة كتزالايمان: اور الله نے زمین پر ہر جلنے والا پانی سے بنایا تو ان میں كوئی اپنے بیٹ پر چلتا ہے اور ان میں كوئی و پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں كوئی و پاؤں پر چلتا ہے۔ دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں كوئی جاریا و ل پر چلتا ہے الله بنا تا ہے جو جا ہے بیشک الله سب کچھ كرسكتا ہے۔

ترجیه کنوالعرفان: اور الله نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا توان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی دویا وَل برِ چلتا ہے اوران میں کوئی جار پاوَل پر چلتا ہے۔اللّٰه جو جا ہتا ہے پیدافر ما تا ہے۔ بیشک اللّٰه ہر شے برِ قا در ہے۔

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَا بَيْتِهِ مِنْ مَّا ﴿ اوراللّٰه نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں آسانوں اور زمین کے احوال سے اور آسانی آثار سے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت و وحدا نیت پر دلائل ذکر کئے گئے اور اس آیت سے جانداروں کے احوال سے اللّٰه تعالیٰ کی قدرت و وحدا نیت پر استدلال کیا جارہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے جانداروں کی تمام اَجناس کو پانی کی جنس سے بیدا کیا اور پانی ان سب کی اصل ہے اور اپنی اصل میں متحدہ و نے کے باوجودان سب کا حال ایک دوسرے سے سی قدر مختلف ہے، یہ کا کتات کو خلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی باوجودان سب کا حال ایک دوسرے سے سی قدر مختلف ہے، یہ کا کتات کو خلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٤٤، ص٥٨٧، ملخصاً.

تفسيرص كظالجنان

قدرت کے کمال کی روش دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی بجیب مخلوق پیدا فرمادی۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے بیٹ کے بل چلتا ہے جیسا کہ سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے اور ان میں کوئی دویا وس پر چلتا ہے جیسا کہ چو پائے اور درندے۔ اللّه تعالیٰ جو چا ہتا ہے اور جیسے کہ آدی اور پرندے اور ان میں کوئی جیار پاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ چو پائے اور درندے۔ اللّه تعالیٰ جو چا ہتا ہے اور جیسے چا ہتا ہے بیدا فرما تا ہے۔ بیشک اللّه عَزَّوَ جَلَّ ہر شے پر قادر ہے تو کچھ بھی اس کے لئے مشکل نہیں۔ (1) نوٹ: اللّه تعالیٰ کی عجیب وغریب مخلوقات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے کتاب ''حیاۃُ الحیوان'' کا مطالعہ فرمائیں۔

# كَقُدُانْزَلْنَا البَيْمِ مُنْ بَيْنَةً وَاللَّهُ يَهُو كُمُنْ بَيْنَا عُرَاطٍ وَاللَّهُ يَهُو كُمُنْ بَيْنَا عُرَالِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

ترجمة كنزالايمان: بينك بم نے أتارين صاف بيان كرنے والى آيتيں اور الله مدايت ديتا ہے جسے جا ہے سيدهي راه د كھائے۔

ترجها كنزالعرفان: بيتك بم نے صاف بيان كرنے والى آيتين نازل فرمائيں اور الله جسے جابتا ہے سيدهى راه كى طرف مدايت ديتا ہے۔

﴿ لَقُدُا أَنُولُنَا الْمِتِ مُّبَيِّلْتِ : بيشك ہم نے صاف بيان كرنے والى آيتيں نازل فرمائيں۔ ﴾ ارشاد فرما يا كه بيشك ہم نے صاف بيان كرنے والى آيتيں نازل فرما يا جس ميں ہدايت واحكام اور حلال وحرام كاواضح بيان ہے اور الله تعالى حريف اور الله تعالى كى رضا اور آخرت اور الله تعالى جسے چاہتا ہے سيدهى راه كى طرف ہدايت ويتا ہے اور سيدهى راه جس پر چلنے سے الله تعالى كى رضا اور آخرت كى نعمت ميسر ہو، وہ دين اسلام ہے۔ (2)

1 .....تفسير كبير،النور، تحت الآية: ٥٤،٨/٤، ٤-٧٠٤، مدارك، النور،تحت الآية: ٥٤، ص٥٨٧، حازن، النور، تحت الآية: ٥٤، ٣٥٨/٣، ملتقطاً.

2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٤٦، ٣٥٨/٣.

تقسيرص اطالجنان

قرآنِ پاک نازل کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جارہا ہے کہ انسان تین فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں جنہوں نے ظاہری طور پر تن کی تصدیق کی اور باطنی طور پر اس کی تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ دوسراوہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تفعدیق کی اور باطنی طور پر بھی مُغتَقِد رہے، یہ خلص لوگ ہیں۔ تیسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تفدیق کی اور باطنی طور پر بھی ، وہ کفار ہیں۔ اگلی آیات میں ترتیب سے ان کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔ (1)

# وَيَقُولُونَ امَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقُ قِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَمُ مَا أُولِيِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

ترجمه کنزالایمان: اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللّٰہ اور رسول براور حکم مانا پھر پچھان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: اور (منافقین) کہتے ہیں: ہم اللّٰہ اور رسول برایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھران میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور (حقیقت میں) وہ مسلمان ہیں ہیں۔

﴿ وَيَقُولُونَ: اور کہتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں انسانوں کے پہلے گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللّٰہ تعالیٰ اور رسول صَلّٰی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اِنِہ وَ سَلّمَ پرائیمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی ، پھران میں سے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر جاتا ہے اور اپنے قول کی یابندی نہیں کرتا اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں منافق ہیں کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے مُوافِق نہیں۔ (2)

# وَإِذَادُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمْ

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٦٤، ص٦٧٨.

2 .....جلالين، النور، تحت الآية: ٤٧، ص ٣٠٠ ملحصاً.

وتنسيره كالظالجنان

# مُعُرِضُون ١١٥

ترجمة كنزالايمان: اور جب بلائے جائيں الله اور اس كے رسول كى طرف كه رسول ان ميں فيصله فر مائے توجيجى ان كاايك فريق منه يجيبرجا تاہے۔

ترجها کنوالعوفان: اور جب انہیں الله اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے در میان فیصلہ فرما دے تواسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ بھیرنے لگتا ہے۔

﴿ وَافَادُعُوّا اِلْ اللّٰهِ وَمَا فَق كَازِمِين كِمعا مِلْ مِين اللّٰه اوراس كے رسول كى طرف بلایاجا تا ہے۔ ﴿ اس آیت كاشانِ نزول ہے ہے كہ بشرنا مى منافق كازمِين كے معا ملے ميں ایک يہودى ہے جھر اتھا، يہودى جانتا تھا كه اس معاملہ ميں وہ سپا ہے اوراس كو يقين تھا كه دسو لُ اللّٰه صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ حَن وعدل كا فيصله فرماتے ہيں، اس لئے اُس نے خواہش كى كه اس مقد مے كا فيصله رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم عَدل وافساف ميں كى رُورِعايت ہيں فرماتے ، اس لئے وہ حضور انور عَمَل مَلْ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم عَدل وافساف ميں كى رُورِعايت ہيں فرماتے ، اس لئے وہ حضور انور صَلّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كَيْ فَي وَاللّه وَسَلّم عَن ہوا اور كھ بن اشرف يہودى سے فيصله كرانے كا اصرار كيا اور تا جدار رسالت صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كے بارے ہيں كہن اللّه تعالى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كے بارے ہيں كہن لگا كہ وہ ہم يرظم كريں گے، اس پريم آيت نازل ہوئى۔ (1)

#### آیت "وَإِذَا دُعُو اللّهِ وَسَاسُولِه، عمعلوم بونے والے أمور

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَى بِارگاه الله تعالى كى بارگاه ہوان كے ہاں حاضرى الله تعالى كے حضور حاضرى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَى طَرف بلايا كيا تھا، جسے الله تعالى نے فر مايا، الله ورسول كى طرف بلايا كيا۔

(2) ..... حضورِ انورصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم اللَّهُ تَعَالَى كَامِكُن بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَانُو مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمُ كُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمُ كُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

1 .....مدارك، النهر، تحت الآية: ٤٨، ص١٨٨.



# وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُنْ عِنِينَ اللهِ

ترجیهٔ کنزالایمان: اوراگران کی و گری ہوتواس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔

ترجبه كنوالعِرفان: اوراكر فيصله إن كيلئة موجائة تواس كي طرف خوشي خوشي جلدي سيآت بين ـ

﴿ وَإِنَّ: اورا كُر ﴾ اس آيت ميں كفارومنافقين كا حال بيان كيا گيا كه وه بار ما تجربه كرچكے تنصاورانهيں كامل يقين تھا كه سيدالمرسلين صَدَّى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَافيصله مراسرتن اورعدل وانصاف بيبني هوتا ہے اس لئے ان ميں جوسجا ہوتا وہ توخوا بش كرتا تفاكة صفور برنور صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سِجِي عدالت عوه ابني ناج ائز مرادُ بيس بإسكتااس كئے وہ حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فِيصِلْهِ سِيرٌ رِتَا اورَكُهِ بِرا تَا تَهَا \_ (1)

# أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا مِراثُ تَابُوٓ الْمُريَحَافُونَ أَنَ يَجِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴿ بِلَ أُولِيكُ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: كياان كورلول ميس بيارى ہے ياشك ركھتے ہيں يابية رتے ہيں كه الله ورسول ان برظم كريں گے بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔

ترجها كنزُ العِرفان: كياان كے دلوں ميں بياري ہے؟ يانہيں شك ہے؟ يا كياوہ اس بات سے ڈرتے ہيں كہ الله اور ل ان برظلم كرس كے؟ بلكہ وہ خود ہى ظالم ہیں۔

ارك، النور، تحت الآية: ٩٤، ص٧٨٦.

تفسيرصراطالحنان



﴿ أَنْ قُلُوْ الْحِمُ مُّمَرَضُّ: كياان كولول ميں بيارى ہے؟ ﴾ اس آيت ميں منافقين كے إعراض كى قباحت بيان كرتے ہو كارشاد فرمايا كه كياان كولول ميں كفرومنا فقت كى بيارى ہے؟ يا نہيں ہمارے صبيب صلّى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ كَا فِيصِلهُ وَسَلّمَ كَا فَيصِلهُ وَسَلّمَ كَا فِيصِلهُ وَسَلّمَ كَا فِيصَلّمُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلّمَ كَا فِيصِلْ كُولُونُ عَمِلهُ وَكُولُونُ كَعَلَالْ عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلّمَ كَا فِيصِلهُ وَسَلّمَ كَا فَي مَا يُودُونُ وَلَهُ وَسَلّمَ كَا فِي فَلْ عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلّمَ كَا فِي عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلّمَ كَا فِي عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلّمَ كَا فِي عَلَيْهُ وَالْمُ كُولُونُ كَلُولُونُ مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَلَيْهُ وَالْمِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ كُولُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُ وَلِلْ لَا عَلَيْكُولُولُ وَلِلْكُولُ وَلِي لَا عَلْمُ وَلِي لَا عَلَيْكُول

# اِنْمَاكَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُو اللهِ وَمَسُولِهِ لِيكُمُّمُ اللهُ وَمَسُولِهِ لِيكُمُّمُ اللهُ وَاللهِ وَمَسُولِهِ لِيكُمُّمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ

ترجمة كنزالايمان: مسلمانوں كى بات تؤيمى ہے جب الله اور رسول كى طرف بلائے جائيں كه رسول ان ميں فيصله فرمائے تؤعرض كريں ہم نے سُنا اور تھم مانا اور يہى لوگ مرادكو پہنچے۔

ترجید کنژالعِرفان: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں الله اوراس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فر مادے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اورا طاعت کی اور یہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

﴿ النَّمَا كَانَ قُولَ النَّهُ وَمِنْدُنَ : مسلمانوں كى بات تو يہى ہے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے مسلمانوں کوشریعت كا دب سكھاتے ہوئے ارشادفر مایا ہے كہ مسلمانوں كوابيا ہونا چاہئے كہ جب انہیں الله تعالی اور اس كے رسول كريم صَلّى الله تعالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم أَن كَدرميان الله تعالی كدرية ہوئے عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم أَن كدرميان الله تعالی كدية ہوئے احكامات كے مطابق فيصله فرماديں تو وہ عرض كريں كہم نے بُلا وا سُنا اور اسے قبول كر كے اطاعت كی اور جوان صفات احكامات كے مطابق فيصله فرماديں تو وہ عرض كريں كہم نے بُلا وا سُنا اور اسے قبول كر كے اطاعت كی اور جوان صفات

654

الكنان معرف المالجنان

<sup>1 .....</sup> حازن، النور، تحت الآية: ٥٠، ٩/٣، ٥٠، مدارك، النور، تحت الآية: ٥٠، ص٧٨، ملتقطاً.

کے حامل ہیں وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### دین و دنیامیں کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ

اس سے معلوم ہوا کہ سیرالمرسین صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمْ کَتُمْ کُسَمْ کُسَمْ کُسَمْ کُسَم کے سامنے اپنی عقل کے طوڑ نے نہ دوڑائے جائیں اور نہ ہی آپ صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَمْ کَتُمْ کُوبُول کرنے یا نہ کرنے کے معالمے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کوڈ اکٹر کے سپر دکر دیتا ہے اوراس کی دی ہوئی دوائی کوچون و چرا کے بغیر استعال کرتا ہے اسی طرح خود کو حضور اقد س صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمْ کے حوالے کردینا اور آپ کے ہم حکم کے سامنے سرسلیم خم کردینا چاہئے کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور تا جدار رسالت صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ مَسَلَمْ ہم کُردینا و دنیا میں کا میا بی نصیب ہوگی۔ کے نور سے دوشن اور کا کنات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس بڑمل ہو گیا تو پھر دین و دنیا میں کا میا بی نصیب ہوگ۔

# وَمَن يُطِعِ اللّهُ وَرَسُولَكُ وَيَخْسَى اللّهُ وَيَتَقَلُّوا اللّهُ وَيَتَقَلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا اللّهُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَالْمِكُ وَيَتَقلُّوا وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَتَقلُّوا وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِي اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ترجها کنزالایهان: اور جو هم مانے الله اور اس کے رسول کا اور الله سے ڈریاور بر ہیز گاری کریے تو بہی لوگ کامیاب ہیں۔

ترجیها کنزُالعِرفان: اورجوالله اوراس کےرسول کی اطاعت کرے اور الله سے ڈرے اوراس (کی نافر مانی) سے ڈرے نو یہی لوگ کا میاب ہیں۔

﴿ وَمَنَ يُطِعِ اللّٰهَ وَمَا لَيْهِ اوراس كے رسول كى اطاعت كرے۔ ﴾ اس آيت كا خلاصہ بيہ كہ جوفرائض ميں الله نعالى كى اورسُقنوں ميں اس كے حبيب صَلَى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ كَى اطاعت كرے اور ماضى ميں الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ كَى اطاعت كرے اور ماضى ميں الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَمَ كَى اطاعت كرے اور ماضى ميں الله تعالىٰ سے ڈرے اور آئندہ كے لئے بر ہيزگارى اختياركر بنواليہ لوگ

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٥١، ٩/٣ ٥٥، مدارك، النور، تحت الآية: ٥١، ص٧٨٧، ملتقطاً.

ہی کامیاب ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### اُخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت

ہے۔ ہے۔ اس کے الفاظ اگر چہم ہیں ان کے الفاظ اگر چہم ہیں لیکن اُخروی کا میا بی کے تمام اسباب اس میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

## ایک عیسائی کے قبولِ اسلام کا سبب رکھیج

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رَضِی الله تعالیٰ عَنهُ سجرِ نبوی شریف میں کھڑے تھے، اسی دوران روم کے دِبھانوں میں سے ایک خض ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: '' میں گوائی دیتا ہوں کہ اللّه تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللّه تعالیٰ عَنهُ نے دیتا ہوں کہ بے شک محمد صَلَیٰ اللّه تعالیٰ عَنهُ نے دیتا ہوں کہ بے شک محمد صَلَیٰ اللّه تعالیٰ عَنهُ نے اس سے فرمایا: '' کیا تہمارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ ''اس نے عرض کی: جی ہاں۔ میں نے تورات، ان سے فرمایا: '' کیا تہمارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ ''اس نے عرض کی: جی ہاں۔ میں نے تورات، انجیل ، زبوراور دیگرانہیا عِکرام عَلَیٰ ہِمُ الصَّاوَةُ وَالمَشَادِم کے صحائف کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک قیدی وقر آنِ پاک کی ایک آئیت بڑھے ہوئے سنا جو سابقہ تمام کتا ہوں میں دیئے گئے احکامات کی جامع ہے، اس سے میں نے جان لیا کہ وہ کون کی آئی ہے کہ وقعی اللّه تعالیٰ عَنهُ نے اس سے دریا فت فرمایا کہ وہ کون سی آئیت ہے؟ تو اس نے یہ آئیت تلاوت کی '' وَصَن یُنظِع اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهِ مَن اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ مَنهُ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ فَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَیٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَل اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰ

وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَا بَهَا نِهِمْ لَإِنَّا مَرْتَهُمْ لِيَكُمْ جُنَّ فَلُ

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٥٦، ص٧٨٧.

2 .....تفسير قرطبي، النور، تحت الآية: ٢٥، ٢٧٧٦، الجزء الثاني عشر.

تنسير صراط الجنان

ترجها کنزالایمان: اورانهوں نے اللّٰه کی تسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہا گرتم انہیں تھم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو کلیں گے تم فر مادونشمیں نہ کھاؤ مُوَ افِقِ شرع تھم برداری جا ہیے،اللّٰہ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورانهول نے بوری کوشش سے اللّٰه کی شمیں کھائیں کہ اگر آب انہیں تکم دو گے تو وہ ضرور کلیں گے۔ تم فرماؤ: تشمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی جا ہیے، بیشک اللّٰہ تمہارے اعمال سے خبر دارہے۔

﴿ وَا قَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهُنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمُعَالِي عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْمَعَالِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْمَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْمَعَالِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْمَالِعُلُولُولُولِ مَلْمَا عَلَيْهُ وَالْمِعْمَا وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعَالِي وَالْمَعَالِي وَالْمَعَالِي وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے مثل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے،صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بارگا و خداوندی میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ مض زبانی دعوے۔

قُل اَ طِيعُوا الله وَا طِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوْلُوا فَا ظَيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوْلُوا فَا خَلِهُ وَالْكُولُ فَالرَّسُولِ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِلْكُمْ مَّا حُبِلْكُمْ الرَّسُولِ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِلْكُمْ الرَّسُولِ الرَّالُةُ الْمُبِينُ ﴿ وَإِنْ تُطِيعُولُا تُعْلِيدُنْ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الْمُالْمُ الْمُبِينُ الْمُالُمُ الْمُبِينُ ﴾

1 ..... تفسير كبير، النور، تحت الآية: ٥٦ / ١١ / ٢ - ٢١٤ ، خازن، النور، تحت الآية: ٥٦ ، ٣٥٩ / ٣ ، ملتقطاً.

تَفَسِيْرِ صَمَاطًا لَجِنَانَ

ترجمه كنزالايمان: تم فرما وُحكم ما نوالله كااور حكم ما نورسول كا بهرا كرتم منه يهيروتورسول كے ذمه وہي ہے جواس برلازم کیا گیااورتم پروہ ہے جس کا بو جھتم پررکھا گیااورا گررسول کی فر ما نبرداری کرو گےراہ یاؤ گے،اوررسول کے ذرمہبیں مگر صاف يهنچادينا

ترجیه کنزالعِرفان: تم فر ما وَ: الله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو پھراگرتم منه پھیروتورسول کے ذہبے وہی تبلیغ ہے جس کی ذمے داری کا بوجھان بررکھا گیاہے اورتم بروہ (اطاعت)لازم ہے جس کا بوجھتم بررکھا گیاہے اوراگرتم رسول کی فرمانبرداری کرو گئو ہدایت پاؤگاوررسول کے ذمے صرف صاف تبلیغ کردینالازم ہے۔

﴿ قُلَ : تُم فرما وَ - ﴾ ليعنى الصبيب! صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آب ال تشميس كهانے والول سے فرماویس كتم سے ول اور سی نیت سے اللّٰه تعالی اور اس کے رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت كرو-اكرتم الله تعالی اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت وفر ما نبر دارى ہے منه پھیرو گے تواس میں ان کانہیں بلکہ تمہاراا بناہی نقصان ہے کیونکہرسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے فرص وف دین کی تبلیخ اوراحکام الہی کا پہنچادینا ہے اور جب انہوں نے بیز مہداری اچھی طرح نبھادی ہے تووہ اپنے فرض سے عہدہ برآ ہو چکے اور تمہیں چونکہ رسولُ الله صَلَى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت وفرما نبردارى كا پابندكيا گيا ہے لہٰذاتم پر بيلازم ہے۔اگراس سے روگردانی كرو گے توالله تعالیٰ کے عذاب اوراس كى ناراضى كاتهميس مى سامناكر نابر عالى اوراكرتم دسولُ الله صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي فرما نبردارى كروكة وبدايت با وكاور دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَوْ مِصرف صاف ثبليغ كردينالازم ب، تہاری ہدایت ان کے ذمہ داری نہیں۔<sup>(1)</sup>

#### حضورِا قدس صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت قبوليت كى جابى ہے

علامه اساعيل حقى دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي اطاعت قبولیت کے دروازے کی جابی ہے اوراطاعت کی فضیلت پر بیربات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحابِ کہف کے کتے نے

٦ .....تفسير طبري، النور، تحت الآية : ٥٤ ، ٢٤٢/٩، حازن، النور، تحت الآية: ٥٤، ٩/٣، ٣٦، مدارك، النور، تح

658

تفسيرصراطالحنان

عطافر مائے ،امین \_

جب الله تعالی کی طاعت میں اصحابِ ہف کی پیروی کی تو الله تعالی نے اس سے جنت کا وعد ہ فر مایا اور جب اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت امام احمد بن خبل دَ صِیَ الله تعالی عَنْهُ نے جب جمام میں لوگوں کے در میان سُتر عورت کھو لنے کے معاملے میں شرعی تھم کی رعایت کی (یعنی وہاں پر دہ کر کے نہانے کا تھم ہے اور آپ نے اس پڑمل کیا) تو ان سے خواب میں کہا گیا: شرعی تھم کی رعایت کرنے کی وجہ سے الله تعالی نے آپ کولوگوں کا امام بنادیا ہے۔ (1)

الله تعالی سب مسلمانوں کو تی طریقے سے این حبیب صَلی الله تعالی علیٰہ وَ الله تعالی سے سلمانوں کو تھے طریقے سے این حبیب صَلی الله تعالی علیٰہ وَ الله تعالی سب مسلمانوں کو تھے طریقے سے اسے حبیب صَلی الله تعالی علیٰہ وَ الله تعالی سے سلمانوں کو تھے طریقے سے اسے حبیب صَلی الله تعالی علیٰہ وَ الله تعالی سب مسلمانوں کو تھے سے اسے حبیب صَلی الله تعالی میں کہا گیا تھے کہ نے کی تو فیق

ترجمه کنوالایمان: الله نے وعدہ دیاان کو جوتم میں سے ایمان لائے اورا چھے کام کیے کہ ضرورانہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے بہلول کو دی اور ضروران کے لیے جمادے گاان کا وہ دین جوان کے لیے پسندفر مایا ہے اور ضرور ان کے ایمان کا وہ دین جوان کے لیے پسندفر مایا ہے اور ضرور ان کے ایمان کا دہ دین جوان کے لیے پسندفر مایا ہے اور ضرور ان کے ایمان کا دہ دین جوان کے لیے پسندفر مایا ہے اور ضرور کر سے کا میری عبادت کریں میرا شریک سی کونہ شہرائیں ، اور جواس کے بعد ناشکری کر نے تو وہی لوگ بے تھم ہیں۔

1 .....روح البيان، النور، تحت الآية: ٤٥، ٢/٢٧١-٣٧١.

ترجید گانوالعیرفان: الله نے تم میں سے ایمان والوں اور انجھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فر مایا ہے کہ ضرور ضرور ان بین میں فلا فت دے گا جیسی ان سے پہلوں کوخلافت دی ہے اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اُس دین کو جما دے گا جوان کے لیے پندفر مایا ہے اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان (کی حالت) کو امن سے بدل دے گا۔وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کی کوشریک نہ تھم رائیں گے اور جواس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافر مان ہیں۔

﴿ وَعَدَاللَّهُ : اللَّهِ فِي وَعِدِهِ فِي ما يا جِدٍ ﴾ اس آيت مين الله تعالى نے انسانوں كے دوسرے كروہ ليمن مخلص مؤمنوں كا وَكُرفر ما يا ہے۔ آيت كاشانِ مزول بيہ ہے كه سركا رِدوعالم صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَدَّمَ نے وحى نازل ہونے سے لے كر دّى سال تك مكه مكرمه ميں صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كے ساتھ قيام فرمايا اور شب وروز كفار كى طرف سے پہنچنے والى ایذاؤں برصبر کیا، پھراللّٰہ تعالیٰ کے تھم سے مدینہ طبیبہ کو ہجرت فر مائی اورانصار کے مکانات کواپنی سکونت سے سرفراز کیا، عمر قریش اس بربھی بازنہ آئے، آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جا تيں ۔ صحابة كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ ہروفت خطرہ ميں رہتے اور ہتھيا رساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحالی دَضِی اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نے فرمایا بھی ایبا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہواور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں ،اس پر بیآیت نا زل ہوئی اورارشا دفر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اورا چھے اعمال کرنے والوں سے بیوعدہ فر مایا ہے کہ وہ ضرورانہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے بہلوں لینی حضرت داؤ داور حضرت سلیمان وغیرہ انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كُوخُلافت دى ہے اور جبيبا كه مصروشام كے جابر كافروں كو ہلاك كركے بنى اسرائيل كوخلافت دى اوران مما لک پراُن کومُسلَّط کیااور الله تعالی ضرور اِن کے لیے دینِ اسلام کونمام اُدیان پرغالب فر مادے گااور ضروران کے خوف کے بعدان کی حالت کوامن سے بدل دے گا۔ چنانچے بیہ وعدہ بیورا ہواا در سرز مین عرب سے کفار مٹادیئے گئے، مسلمانوں کا تَسلُّط ہوا ہشرق ومغرب کے مما لک اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کے لئے فتح فرمائے ، قیصر وکسریٰ کے مما لک اورخزائن

1 ..... حازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦٠/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٥٥، ص٧٨٨، ملتقطاً.

علامة على بن محمد خاز ن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتْ مِين: اسْ آيت ميں حضرت ابو بكر صديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مُ كَا فَلَا فَتْ كَى دليل ہے كيونكه ان كے زمانے ميں عظيم اور آپ كے بعد مونے والے خلفاءِ راشدين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُم كَى خلافت كى دليل ہے كيونكه ان كے زمانے ميں عظيم فتو حات موئيں اور كسرى وغيره با دشاموں كے خزانے مسلمانوں كے قبضہ ميں آئے اور امن ، قوت وشوكت اور دين كا غليه حاصل موا۔ (1)

تزرنی اور ابودا وَ دکی حدیث میں ہے کہ تا جدارِ رسالت صَلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشَا دفر مایا: ' خلافت دو میرے بعد تیں سال ہے پھر ملک ہوگا۔ ' (2) اس کی تفصیل ہے ہے حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ کی خلافت دو برس تین ماہ ، حضرت عمر دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ کی خلافت بارہ سال ہو ماہ ، حضرت عمّانِ غنی دَضِیَ اللّه تَعَالیٰ عَنهُ کی خلافت بارہ سال اور حصرت علی مرتضٰی کرم اللّه تَعَالیٰ عَنهُ کی خلافت جیارسال نو ماہ اور حضرت امام حسن دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ کی خلافت جیے ماہ ہوئی۔ (3) جیماہ ہوئی۔ (3)

﴿ وَمَنْ كُفَّى بَعُن ذَلِكَ: اور جواس سے بعد ناشكرى كرے۔ ﴾ يبنى جواس وعدے كے بعد نعمت كى ناشكرى كرے كا تو وہى فاسق ہيں كيونكہ انہوں نے اہم ترين نعمت كى ناشكرى كى اور اسے حقير سجھنے برد لير ہوئے ۔ مفسرين فرماتے ہيں كا تو وہى فاسق ہيں كيونكہ انہوں نے اہم ترين نعمت كى ناشكرى ہوئى وہ حضرت عثمانِ غنى دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كُونته ہيد كرنا ہے۔ (4)

وَاقِيْهُواالطَّلُولَا وَالزَّكُولَا وَالزَّكُولَا وَالزَّكُولَا وَالرَّسُولَ لَعَلَّمُ تُرْحَمُونَ ﴿
كَانَحُسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضُ وَمَا وَلَهُمُ النَّالُ لَلَّ مَنْ وَمَا وَلَهُمُ النَّالُ لَا تَحْسَبُنَ الْمَالِمُ الْمَالُولِيَ فَي الْمَالُولِينَ فِي الْمَالُولِينَ فِي الْمَالُولِينَ فِي الْمَالُولِينَ فِي الْمَالُولِينَ فَي الْمُعَالِمُ الْمَالُولُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

1 .....خارَن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦٠/٣.

2 .....ترمذى، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، ٤/٧٩، الحديث: ٢٢٣٣، ابو داؤد، كتاب السنّة، باب في الخلفاء، ٢٧٨/٤، الحديث: ٢٠٤٦، الوديث: ٢٤٦٤.

3 ....خازن، النور، تحت الآية: ٥٥، ٣٦١/٣.

4 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٥٥، ص٧٨٨.

تفسيرص كظالجنان

ترجمهٔ کنزالایمان: اورنماز بر پارکھواورز کو ۃ دواوررسول کی فر مانبرداری کرواس امید پر کہتم پررحم ہو۔ ہرگز کا فرول کو خیال نہ کرنا کہوہ کہیں ہمارے قابوسے نکل جائیں زمین میں اوران کا ٹھکا نا آگ ہے،اورضر در کیا ہی بُر اانجام۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورنماز قائم رکھواورز کو ۃ دواوررسول کی فر مانبرداری کرتے رہواس امید پر کہتم پررحم کیا جائے۔ ہرگز کا فروں کو بی خیال نہ کرو کہ وہ جمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ وَ اَقِیْبُواالصَّلُوقَ : اور نماز قائم رکھو۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ اے لوگو! نماز کواس کے ارکان وشرا کط کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کر واور جوز کو قاللّٰہ تعالیٰ نے تم پر فرض فر مائی ہے اسے ادا کر واور احکامات وممنوعات میں اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے حبیب رسول صَدِّی اللّٰہ وَ عَالَٰہ وَ مَدَّم کی اطاعت کروتا کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللّٰہ تعالیٰتہ ہیں اپنے عذاب سے خات و ہے۔ (1)

﴿ لَا تَحْسَبَنُ : ہرگز گمان نہ کرو۔ ﴾ یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں بلکہ بیر بیت نالی کی مہلت ہے لہذا ان کے بارے میں بیر خیال نہ کروکہ بیر ہماری پکڑ سے بھاگ کرز مین میں ہمیں عاجز کردیں گے ، ان کا ٹھ کا نہ جہنم کی آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی ٹری لوٹے کی جگہ ہے۔

يَا يُهَا النِينَ امَنُوالِيَسْتَأْذِ فَكُمُ النِينَ مَلَكُ اَيُمَا نُكُمُ وَالنِينَ الْمُوالِيَسْتَأْذِ فَكُمُ النِينَ مَلَكُ اَيْمَا نُكُمُ وَالْمَعُونَ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ قَلْتُ مَوْتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَّوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَصْعُونَ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ مِنْ الظّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْلِ صَلَّوةِ الْحِشَاءِ فَيْ ثَلَثُ عَوْلَاتٍ تَكُمْ لَيْ وَمِنْ بَعْلِ صَلَّوةِ الْحِشَاءِ فَيْ ثَلَثُ عَوْلَاتٍ تَكُمْ لَا يَكُمْ مِنَ الظّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْلِ صَلَّو قَالْحِيْمَ الطَّوْفُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبَعْدَ مُقَلَّ الْمُؤْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ لَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبَعْدَ مُقَلَّ مُولَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبْعَدَ مُقَلَّ الْمُؤْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبْعَدَى هُنَّ الْمُؤْفُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبْعَا مُ كَانِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبْعُ مَا هُنَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ السَاعِلَيْ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُبْعُ مَا مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ فَلَا عَلَيْهِمْ جُنَا حُلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلَالِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلَالِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللّه

1 .....تفسيرطبري، النور، تحت الآية: ٥٠ ٩/٤ ٢٣.

جلدشيثم

# علىبغضٍ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِلْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥٠

ترجمهٔ کنزالایمان: اے ایمان والوچا ہیے کہتم سے إذن لیس تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور وہ جوتم میں ابھی جوانی کونہ پہنچ تین وقت کونہ پہنچ تین وقت نماز صبح سے پہلے اور جبتم اپنے کپڑے اُتارر کھتے ہودو پہر کواور نمازِ عشاء کے بعد بہتین وقت تمہاری شرم کے ہیں ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر ندان پر آمدورفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس اللّٰہ یونہی بیان کرتا ہے تمہارے کیے آئیتیں ،اور اللّٰہ علم وحکمت والا ہے۔

ترجہا کنڈالعرفان: اے ایمان والو! تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کوئیس پہنچ ، انہیں جا ہیے کہ تین اوقات میں ، فہرکی نماز سے پہلے اور دو پہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اُتارر کھتے ہوا ور نما نِ عشاء کے بعد (گھر میں داخلے سے پہلے) تم سے اجازت لیں۔ یہ تین اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان تین اوقات کے بعد تم پراوران پر کچھ گناہ نہیں۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بارا نے والے ہیں۔ اللّٰہ تمہارے لئے یونہی آیات بیان کرتا ہے اور اللّٰہ علم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ يَا يَنْهَا اللّهِ مَا اللّهُ تَعَالَىٰهَ اللّهُ تَعَالَىٰهَ اللّهُ تَعَالَىٰهُ اللّهُ عَالَىٰهُ اللّهُ تَعَالَىٰهُ اللّهُ تَعَالَىٰهُ اللّهُ تَعَالَىٰهُ اللّهُ تَعَالَىٰهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ تَعَالَىٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ تَعَالَىٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَامُ اجازت لِيَ بغيروليهِ اللّهُ تَعَالَىٰهُ عَدُهُ كَم كَان مِيل اللّهُ تَعَالَىٰهُ عَدُهُ كَم كَاللّهُ عَدَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي مِيلُولُ وَلَيْهُ وَلَيْلُولُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي كُولُولُ وَلَيْهُ وَلَا مِنْ وَقَاتَ مِي مَا وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي كُلّهُ وَلِي كُلُولُ وَلَيْهُ وَلِي كُلُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي كُلُولُ وَلِي كُلُولُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي كُلُولُ وَلَيْ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعَلِي وَلَا مُعْلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا مُعْلَيْكُولُ وَلَا مُعْلَيْكُولُ ولِي كُلُولُ وَلَا مُعْلَيْكُولُ وَلَا مُعْلَيْكُولُ وَلِي مُعْلِي مُعْلِمُ وَلِمُ وَلِي كُلُولُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلَيْ عَلَيْكُولُ وَلَا مُعَلِيْكُولُ مُعْلِمُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي مُ

کا وقت ہے۔

(2) .....و پہر کے دفت، جب لوگ قیلولہ کرنے کے لئے اپنے کیڑے اُ تار کرر کھ دیتے اور نہ بند ہاندھ لیتے ہیں۔

(3).....نمازعشاء کے بعد، کیونکہ رہے بیداری کی حالت میں پہنا ہوالباس اُ تار نے اور سوتے وقت کالباس پہنے کا ٹائم ہے۔ ت

سے تین اوقات ایسے ہیں کہ إن میں ضلوت و تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا ہمکن ہے کہ بدن کا کوئی حصر کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہذا ان اوقات میں غلام اور بچ بھی بے اجازت داخل نہ ہوں اور اُن کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، وہ سی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں ۔ ان تین وقتوں کے سوابا قی اوقات میں غلام اور بچ بے اجازت واخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کام اور خدمت کیلئے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں تو اُن پر ہر وقت اجازت طلب کرنا لازم ہونے میں حرج بیدا ہوگا اور شریعت میں حرج کو ورکیا گیا ہے۔ (1)

# الركااوراري كب بالغ موتے بيں؟

یا در ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب بلوغت کے آثار ظاہر ہموں مثلاً لڑکے کواحتلام ہوا ورلڑ کی کو بیش آئے اس وفت سے وہ بالغ ہیں اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو بندرہ برس کی عمر پوری ہونے سے بالغ سمجھے جائیں گے۔ (2)

وَ إِذَا بِكَعَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ اللَّهُ فَكُمُ النِيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

ترجه الكنوالايمان: اور جبتم ميں لڑكے جوانی كو بنتج جائيں تو وہ بھی إذن مانگيں جيسے ان كے اگلوں نے إذن مانگاالله يونهی بيان فرما تا ہے تم سے اپنی آئيتیں، اور الله علم و حكمت والا ہے۔

1 .....خازن، النور، تحت الآية: ٨٥، ٣٦ ٢-٢٦، مدارك، النور، تحت الآية: ٨٥، ص ٧٨٩، ملتقطًا.

**2**..... فمآ وی رضو بههٔ ۳۹۹/۱۲ ملخصاً به

جلدشيثم

ترجہ کے کنزُالعِرفان: اور جبتم میں سے لڑ کے جوانی کی عمر کو بینی جا کیں تو وہ بھی (گھر میں داخل ہونے سے پہلے) اسی طرح اجازت مانگیں۔ اللّٰہ علم حالیٰ آئیں جیسے ان سے پہلے (بالغ ہونے) والوں نے اجازت مانگی۔ اللّٰہ علم والا ، حکمت والا ہے۔

اللّٰہ علم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ وَإِذَا بِكَعَ الْاَ طَفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ : اور جب تم میں سے لڑے جوانی کی عمر کو بھنی جائیں۔ ﴾ اس آیت میں ارشاد فرمایا: جب تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چورٹی لڑے جوانی کی عمر کو بھنی جائیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح اجازت مائیگی۔الله تعالی اپنے دین کے شرعی احکام اسی طرح بیان فرما تا ہے جیسے اس نے لڑکوں کے اجازت طلب کرنے کا تھم بیان فرما یا اور الله تعالی مخلوق کی معاملات کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔ (1)

#### گھر میں اجازت لے کرداخل ہونے کی ایک حکمت رہے

گرمیں اجازت لے کرواخل ہونے کی بے شار حکمتیں ہیں ،ان میں سے ایک یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ چنا نچہ حضرت عطابی بیار دَ حِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا: کیا میں اپنی مال کے پاس جاوک تو اس سے بھی اجازت اول حضورا کرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نے فر مایا: ہال انہوں نے عرض کی: میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہی ہوں حضورا قدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نے فر مایا: امانہوں نے عرض کی: میں اس کی خدمت کرتا ہوں ( یعنی باربار آنا جانا ہوتا ہے، پھرا جازت اجازت کے کراس کے پاس جاو ، انہوں نے عرض کی: میں اس کی خدمت کرتا ہوں ( یعنی باربار آنا جانا ہوتا ہے، پھرا جازت کی کیا ضرورت ہے؛ ) دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نے فر مایا: ''اجازت لے کر جاو ، کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ اسے برُ شِنَه دیکھو؟''عرض کی: نہیں، فر مایا: تو اجازت حاصل کرو۔ (2)

اسی حکم سے پچھاوراحکام کی حکمت بھی ہجھآتی ہے جیسے باپ یا بھائی اگر بیٹیوں یا بہنوں کو جگانے کیلئے کمرے میں جائیں تو کمرے کے باہر سے آواز دیں اور جگائیں کہ بلاا جازت اندر جانا نامناسب ہے کیونکہ حالت ِ نیند میں بعض اوقات بدن سے کیڑے ہے ہے۔

تنسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>تفسيرطبري، النور، تحت الآية: ٥٩، ٩٨/٩.

<sup>2 .....</sup>موطا امام مالث، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ٢/٢ ٤٤، الحديث: ١٨٤٧.

# وَالْقُواعِنُ مِنَ النِّسَاءِ النِّيِّ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُونَ فِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ الْمُتَارِّ لِجَرِّبِرِ يَنَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ اللَّهُ مَا يَرْ لِيَاتُهُ وَاللَّهُ مَا يَرْ لِيَاتُهُ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَدُمُ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ صَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ صَلِيمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ صَلِيمٌ عَلِيمٌ مَا لَكُونَ اللَّهُ صَلَيْمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ صَلَيْمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ صَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَا عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ عَلَي

ترجمہ کنزالایمان: اور بوڑھی خانہ تین عور تیں جنہیں نکاح کی آرزونہیں ان پر پیچھ گناہ ہیں کہا ہے بالا کی کیڑے اُتارر کیس جب کہ سنگار نہ جیکا کیں اور اس سے بھی بجناان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللّٰہ سنتا جانتا ہے۔

توجید کانٹالعرفان: اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی کوئی خوا ہش نہیں ان بر کچھ گناہ نہیں کہا ہے۔ کہا ہے کہ اور اِن کا اس سے بھی بچناان کے لیے سب سے کہا ہے: او بر کے کپڑے اُن کا رکھیں جبکہ زینت کوظا ہر نہ کررہی ہوں اور اِن کا اس سے بھی بچناان کے لیے سب سے بہتر ہے اور اللّٰہ سننے والا ، جانے والا ہے۔

تنسير صراط الجناك

<sup>1 .....</sup>مدارك، النور، تحت الآية: ٢٠، ص ٩٠، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، النور، تحت الآية: ٢٠، ٣٦٢/٣.

#### فتوے پڑمل کرنے سے تقویے پڑمل کرنا زیادہ اُولی ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی ندر ہے تو شریعت اس کے حکم میں شخی ختم کر دیتی ہے اوراس کے معام میں آسان حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے ، البتہ اس رخصت واجازت کے باوجو دتقوی و پر ہیز گاری کی وجہ سے اسی سابقہ حکم پڑل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

كَيْسَعْكَالُا عَلَى عَرَجٌ وَّلاعَكَالُا عَرَجِ حَرَجٌ وَّلاعَكَالُكِوْنِ فَكَمَّا وَلِيُوْتِ الْمَالُولُمُ الْمُلُولُولُ فَالْكُمُ الْمُلُولُولُ فَلْكُمْ الْمُلُولُولُ فَلْكُمْ الْمُلُولُولُ فَلْكُمْ الْمُلُولُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولِ الْمُعَلِمُ الْمُلُولِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: نها ندھے پرتنگی اور نه نگڑے پرمضا گفتہ اور نه بیار پرروک اور نه تم میں سی پر کہ کھا وَاپنی اولا د کے گھر یاا پنے باپ کے گھر یاا پنے بھا ئیوں کے بہاں یاا پنی بہنوں کے گھر یاا پنے ججا وَں کے بہاں یاا پنی پھیپیوں کے گھر یاا پنے مامووں کے بہاں یاا پنی پھیپیوں کے گھر یا جہاں کی تنجیاں تہہارے قبضہ میں ہیں یاا پنے

جلدششم



دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام نہیں کہل کر کھا ؤیا الگ الگ پھر جب کسی گھر میں جاؤتو اپنوں کوسلام کرو ملتے وفت کی اچھی دعا اللّٰہ کے پاس سے مبارک یا کیزہ اللّٰہ یونہی بیان فرما تا ہے تم سے آبیتیں کہ تہمیں سمجھ ہو۔

ترجیک کنوُالعِدفان: اند سے اور نیار برکوئی پابندی نہیں اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہتم کھاؤا بنی اولا د کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس کھروں سے یا اس کھروں سے بات گھروں سے بات گھروں سے بات گھروں سے بات گھروں سے بات دوست کے گھرسے ہم پرکوئی پابندی نہیں کہ تم اللہ کے ملکر کھاؤیا لگ الگ کے بیان فرما تا ہے تا کہ تم جھو۔

ملکر کھاؤیا لگ الگ کے بیزہ (کلمہ ہے) اللّٰہ یونہی اپنی آیات تمہارے لئے بیان فرما تا ہے تا کہ تم جھو۔

﴿ لَيْسَعَلَى الْاَعْلَى عَرَبِمُ : اندھے برکوئی پابندی نہیں۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں تین تول ہیں:

پہلاقول: حضرت سعید بن مسبّب دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ ہُ ہُ کی کریم صلّی

اللهُ تَعَالَی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلّم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابینا وَں ، بیاروں اور اپا جبوں کو دے جاتے جو

ان عذروں کے باعث جہاد میں نہ جاسے اور آنہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کرکھائیں،
لیکن وہ لوگ اس خیال سے اسے گوارانہ کرتے کہ شاید بیدان کودل سے پیندنہ ہو، اس پربید آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی۔

اس کی اجازت دی گئی۔

دوسراقول: یہ ہے کہ اندھے، ایا ہج اور بیار اوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ ہیں کسی کونفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔

تیسرا قول: یہ ہے کہ جب بھی اندھے، نابینا اور اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس اُن کے کھلانے کے لئے کے جاتا، یہ بات ان لوگوں کو گوارانہ کھلانے کے لئے لئے کے جاتا، یہ بات ان لوگوں کو گوارانہ ہوتی، اس بریہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بنایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (1)

1 .....مدارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص ٢٩١، خازن، النور، تحت الآية: ٢١، ٣٦٣/٣، ملتقطاً.

جلدشي

ختسير صراط الجنان

﴿ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ: اورتم بِرِ بَعِي كُوئى بِابندى نہيں۔ ﴾ آيت كاس جھے سے گيارہ مقابات اليے بتائے گئے جہاں سے كھانا مباح ہے۔ (1) اپنی اولاد كے گھروں ہے، كونكہ اولاد كا گھر اپنائى گھرہے۔ حديث تريف ميں ہے كہرسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمايا: ' تو اور تيرا مال تيرے باپ كا ہے۔' (1) اس طرح شوہر كے لئے بيوى كا اور بيوى كے لئے شوہر كا گھر بھی اپنائى گھرہے۔ (2) اپنے باپ كے گھروں سے۔ (3) اپنی مال كے گھرسے۔ (4) اپنے بھائيوں كے گھروں سے۔ (6) اپنی خالا وَں كے گھروں سے۔ (7) اپنی کھو بھی وں سے۔ (8) اپنی مامووں كے گھروں سے۔ (9) اپنی خالا وَں كے گھروں سے۔ (10) اس عمراد گھرسے جس كی چابيال تمہارے قضہ ميں جیں۔ حضرت عبد الله بن عباس دَخِی الله تعَالَىٰ عَنْهُمَا نے فرمايا كہاس سے مراد آدى كا وكيل اور اس کے گھرسے۔ (2) اپنے دوست کے گھرسے۔ (2)

#### کسی کی غیرموجودگی میں یا جازت کے بغیراس کی چیز ندکھائی جائے کھ

خلاصہ بیہ ہو کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا ، کھانا جائز ہے خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہول کیکن بیاجازت اس صورت میں جب کہ وہ اس پر رضا مند ہوں اور اگر وہ اس پر رضا مند ہوں تو اگر چہوہ واضح طور پر اجازت دے دیں تب بھی ان کا کھانا ، کھانا مگروہ ہے اور فی زمانہ تو یہی مجھ آتا ہے کہ کسی کی غیر موجود گی میں اور اجازت کے بغیر بالکل نہ کھائے کیونکہ ہمارے زمانے کے حالات میں مادیت پر تی بہت بڑھ چک ہے۔ امام غز الی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ فرمات ہیں: 'جب آدی اپنے کسی دوست کے گھر جائے اور صاحبِ خانہ گھر پر نہ ہواور اِسے اس کی دو تی پر کامل یقین ہو، نیز وہ آدی جانتا ہو کہ اس کا دوست اس کے کھانے پر خوش ہوگا تو وہ اپنے دوست کی اجازت کے بغیر کھاسکتا ہے کیونکہ اجازت سے مرادر ضامندی ہے اور بعض لوگ صراحناً اجازت دے دیتے ہیں اور اس اجازت پر تشم کھاتے ہیں کین وہ اجازت سے مرادر ضامندی ہے اور بعض لوگ صراحناً اجازت دے دیتے ہیں اور اس اجازت پر تشم کھاتے ہیں کین وہ دل سے راضی نہیں ہوتے (لہٰذاا گر قر ائن کے ذریعے تھے پر بی ظاہر ہو کہ اسے تیرا کھانا ہم کھانا مت کھاؤ کہ ) ایسے لوگوں کا کھانا مکر وہ ہے۔' ((3))

وتفسيرصراطالجنان

<sup>1 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الاجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، ٢/٣٠، الحديث: ٣٥٣٠.

<sup>2 .....</sup> حازن، النور، تحت الآية: ٢١، ٣٦٣/٣، ما ارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص ٢٩١، حلالين، النور، تحت الآية: ٢١، ص ٢٠٦، ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب أداب الاكل، الباب الثالث، آداب الدحول للطعام، ١٣/٢.

ابوالبركات عبد الله بن احمد سفی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں ہمارے اسلاف كاتوبيه حال تھا كہ آدى ابند دوست كے هراس كى غير موجودگی میں پہنچا تواس كى باندى سے اس كاتھيلاطلب كرتا اور جو جا ہتا اس میں سے لے لیتا، جب وہ دوست گھر آتا اور باندى اس كوخبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندى كو آزاد كر دیتا مگر اس زمانه میں بیفیاضى كہاں؟ لہذا اب اجازت كے بغیر نہیں كھانا جا ہے۔ (1)

### مهمان نوازی میمتعلق دواحادیث رکیجی

آیت کے شانِ نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَانیٰ عَنْهُمْ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اسی مناسبت سے بہاں مہمان نوازی سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوشرت کعمی دَضِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا که' جو خص الله تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اگرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے (بعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے، اپنے مقدور بھراس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے) اور ضیافت تین دن ہے (بعنی ایک دن کے بعد جوموجو د ہووہ پیش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے بیحلال نہیں کہ اس کے بہال کھم رارہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔' (3)

(2) .....حضرت ابوالاحوص دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ اینے والدسے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یا دسولَ الله ! صَلَّی الله وَسَلَّم ، بیفر ماسیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا ، اس نے میری مہمانی نہیں کی ، اب وہ میر بے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلا دوں۔ ارشا دفر مایا: '' بلکتم اس کی مہمانی کرو۔' (4)

- 1 ....مدارك، النور، تحت الآية: ٢١، ص ٧٩١.
  - 2 ..... حازن، النور، تحت الآية: ٦١، ٣٦٤/٣.
- 3 .....بخارى، كتاب الادب، باب اكرام الضيف و حدمته ايّاه بنفسه، ٢٦٦٤، الحديث: ١٣٦٥.
- 4 .....ترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الاحسان والعفو، ٥/٣ ، ٤ ، الحديث: ٢٠١٣.

تنسيرص كظالجنان

## مل کرکھانے کے 3 فضائل کھی

یہاں آبت میں مل کر کھانا کھانے کا ذکر ہوااس مناسبت سے ل کر کھانے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں:

- (1).....حضرت عمر بن خطاب دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: دومل کرکھا وَاورا لگ الگ نه کھا وَکیونکه برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ '(1)
- (2) .....ا بیک مرتبه صحابه کرام دَضِی الله تعَالی عَنهُ مُ نے بارگاهٔ رسالت میں عرض کی: یاد سولَ الله اِصلَی الله تعَالی عَلیهِ وَ الله وَسَلَم ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں کین سیر نہیں ہوتے۔ ارشا وفر مایا: ''تم الگ کھاتے ہوگے۔' صحابہ کرام دَضِی الله تعَالی عَلیهِ وَ الله وَسَلَم نے عرض کی: جی بال! رسولِ کریم صَلَی الله تعَالی عَلیهِ وَ الله وَسَلَم نے ارشا دفر مایا: ''تم مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرواور کھاتے وقت بسم الله یر صلیا کرونہ ہارے لئے کھانے میں برکت دی جائے گیا۔' کی ۔' (2)
- (3).....حضرت جابر بن عبد الله رَضِى اللهُ يَعَالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے ارشا و فرمایا: "الله تعالی کوسب سے زیادہ بیندوہ کھا ناہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔ "(3)

﴿ فَا ذَا دَحَلَتُهُمُ بُیُوْتًا: پھر جب گھروں میں داخل ہو۔ ﴾ ارشا دفر مایا کہ پھر جب گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعاہے اور الله تعالیٰ کے پاس سے مبارک بیا کیز ہ کلمہ ہے۔ (4)

## گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل

يهال گھر ميں داخل ہوتے وفت اہلِ خانه كوسلام كرنے سے متعلق دو شرعی مسائل ملاحظہ ہوں:

- (1) ..... جب آ دمی اینے گھر میں داخل ہوتو اینے اہلِ خانہ کوسلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں بشر طیکہ وہ مسلمان ہوں۔
- (2) .....ا كَرَفَالَى مَكَانَ مِينَ وَاخْلَ مُوجِهَالَ كُونَى بَهِينَ هِنْ كُمِ: ' أَلْسَكَلامُ عَلَى النَّبِيّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَلْسَكُلامُ
  - 1 .....ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاجتماع على الطعام، ١/٤، الحديث: ٣٢٨٧
  - ابو داؤد، كتاب الاطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، ٢٨٦/٣، الحديث: ٢٧٦٤.
- الحديث: الايمان الثامن والستون من شعب الايمان . . الخ، فصل في التكلّف للضيف عند القدرة عليه، ٩٨/٧ ، الحديث:

. 977 .

4 سسخازن، النور، تحت الآية: ٢١، ٣٦٤/٣.

جلاشيثم

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِيْنَ السَّلَامُ عَلَى اَهُلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ "حضرت عبدالله بن عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ "حضرت عبدالله بن عبال مع عبال رَضِى الله تعالى عَنْهُ مَا فَيْ مِمَا لَا مُعْمَا فَيْ مِمَا لَا مُعَالَى مَا لَا مُعَالَى مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَى مُرَادِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَا مُعْمَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَسَلّمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا مُعْمَا فَي مُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا مُعْمَا فَي مُعَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا مُعْمَا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مُعْمَا فَي مُعْمَا فَي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مُعَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مُعْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا فَي فَا مُعْمَا فَي مُعْمَا فَي مُعْمَا فَي مُعْمَا فَي مُعْمَا فَي مُعْمَالِ مُعْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا مُعْمَالِ مُعْمَا فَي مُعْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مُعْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ وَاللّهُ مُعْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعْمَالِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ المُعْمَالِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَالمَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ المُعْمَالِ مُعْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ المُعْمَالِ مُعْمَا مُعْمَالِمُ اللّهُ المُعْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالمُعْمَالِمُ اللّهُ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالُولُ المُعْمِلُولُ المُعْمَالِ المُعْمَالِمُ المُعْمَالِمُ المُعْمَالِمُ المُعْمَالِ اللّهُ المُعْمَالِمُ المُعْمَالِمُ المُعْمَالِ المُعْم

ملاعلی قاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے شفاشریف کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں سرکارِ دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِسلام عَضْ كَرِنْ فَى وجہ بیہ ہے کہ اہلِ اسلام کے گھروں میں روحِ اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے۔ (2)

اِتَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَمَسُولِهِ وَ اِذَا كَانُوامَعَهُ عَلَى الْمُرِجَامِعِ لَلْمُ يَنْ هَبُوا حَلَى يَسْتَأْذِنُولُهُ النَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكُ اللّهِ وَمَسُولِهِ فَإِذَا النَّالْذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمة كنزالايمان: ايمان والي تو وبى بين جوالله اوراس كرسول پريفين لائے اور جب رسول كے پاس كسى ايسے كام ميں حاضر ہوئے ہوں جس كے ليے گئے ہوں تو نہ جائيں جب تك ان سے اجازت نہ لے ليں وہ جوتم سے اجازت مانگتے ہيں وہى بيں جوالله اوراس كے رسول پرايمان لاتے ہيں چر جب وہ تم سے اجازت مانگيں اپنے كسى كام كے ليے تو ان ميں جسے تم چا ہوا جازت و حدواوران كے ليے الله سے معافی مانگو بيشك الله بخشے والامہر بان ہے۔

#### ترجيهةً كنزُالعِرفان: ايمان والياتُو و بهي بين جوالله اوراس كرسول برايمان لائين اور جب كسي البيه كام بررسول

الشفا، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه، فصلٌ في الموطن التي يستحبّ فيها الصلاة والسلام... الخ،
 الجزء الثاني.

2 .....شرح الشفا، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم، فصل في الموطن التي يستحبّ فيها الصلاة والسلام، ١١٨/٢.

و تنسير صراط الجنان

کے ساتھ ہوں جوانہیں (دسو لُ الله کی بارگاہ میں ) جمع کرنے والا ہوتواس وفت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بیتک وہ جوآپ سے اجازت ما نگتے ہیں وہی ہیں جو الله اوراس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر (اے محبوب!) جب وہ اپنے سی کام کے لیے آپ سے (جانے کی) اجازت مانگیں توان میں جسے تم چا ہوا جازت وے دواوران کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بیشک الله بخشنے والا مہر بان ہے۔

اور منافقوں کی فدمت ہیان کرنا ہے، چنانچارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللّه تعالیٰ اوراس کے رسول صلّی اللّه تعالیٰ علیّہ وَ اللّه تعالیٰ اوراس کے رسول صلّی اللّه تعالیٰ علیّه وَ الله تعالیٰ اوراس کے رسول صلّی اللّه تعالیٰ علیّه وَ الله تعالیٰ اور جب کسی ایسے کام پر دسول اللّه صلّی اللّه تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم کے ساتھ ہوں جو انہیں دسول اللّه صلّی الله تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم کی بارگاہ میں جع کرنے والا ہوجیسے کہ جہاو، جنگی تدبیر، جمعہ، عیدین، مشورہ اور ہراجماع جو اللّه تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم کی بارگاہ میں جب تک ان سے اجازت نہ لیسی یا وہ خود انہیں اجازت نہ دے دیں۔ بیشک وہ جو آپ صلّی الله تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم سے اجازت ما تکتے ہیں وہی ہیں جو اللّه تعالیٰ اوراس کے رسول منہ وہ حوالے وَ سَلّم بان کا اجازت جا ہنا فرما نبر داری کا نشان اور صحب ایمان کی ولیل ہے۔ کی اجازت ما تکہ وہ بیشک الله تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم ہے جب وہ این کے لیے آپ صلّی الله تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم ہے جباف کی اجازت ما تکیت ہے صلّی الله تعالیٰ علیّه وَ الله وَ سَلّم ہے جانے کی اجازت ما تکین وان میں جسم جا ہوا جازت دے دواور ان کے لیے آپ صلّی الله تعالیٰ علیّه وَ اللّه تعالیٰ خشت کی اجازت ما تکین وان ہے۔ (1)

#### آيت" إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه "معلوم بونے والے اہم أمور

اس آیت سے چند با تیں معلوم ہوئیں۔

(1) .....حضورِا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ مَجِلْس بِإِك كاادب بيہ ہے كہ وہاں سے اجازت كے بغير نہ جائيں، اس لئے اب بھی روضة مُطَّبَّر ہ برِ حاضری دینے والے رخصت ہوتے وقت اُلُو داعی سلام عرض كرتے ہوئے اجازت طلب كرتے ہیں۔

(2) ....اس آیت سے در با رِرسول صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كاادب بھی معلوم ہوا كه آئیں بھی اجازت لے كراور

1 .....صاوى، النور، تحت الآية: ٢٢، ٢٠/٤ ١- ٢٤٢١، مدارك، النور، تحت الآية: ٢٢، ص٩٩٧، ملتقطاً.

جائیں بھی إذن حاصل كر كے، جبيها كەغلاموں كامولى كے دربار میں طريقه ہوتا ہے۔

- (3) ....سلطانِ کونین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے در بارکے آداب خودرب تعالیٰ سکھا تا ہے بلکہ اسی نے ادب کے قواندن بنا ہے
  - (4) ..... مركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اجازت دين يانه دين مين مختار بين \_
- (5) ..... حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شَفَاعَت بِرَقَ ہے كه رب تعالى نے حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوشَفَاعَت كَاحَكُم وَبِاہے۔
- (6) .....الله تعالی مسلمانوں پر بڑا مہر بان ہے کہ اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کوان کے لئے دعائے خیر کا حکم دیتا ہے۔
- (7) ..... ہرمؤمن سیدالمرسین صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی شفاعت کا مختاج ہے کیونکہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ جوا و اوروں کا کیا ہو چھنا۔ جواولیا عُاللہ کے سردار ہیں ان کے متعلق شفاعت کا حکم دیا گیا تو اوروں کا کیا ہو چھنا۔
- (8)....اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ یا در ہے کہ اساتذہ ومشائخ اور دینی پیشوا وَل کی مجلس سے بھی اجازت کے بغیر نہ جانا جا ہیے۔

ترجید کانزالایمان: رسول کے بکار نے کوآ کس میں ایسانہ تھیرالوجیساتم میں ایک دوسرے کو بکار تا ہے بیشک اللّٰہ جانتا ہے جوتم میں جیکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑلے کر تو ڈریں وہ جورسول کے تھم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پنچے ماان پر در دناک عذاب پڑے۔ ترجیه کنوُالعِرفان: (ایے لوگو!) رسول کے بکارنے کوآ پس میں ایبانہ بنالوجیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو بکار تاہے، بینک اللّٰہ ان لوگوں کوجانتا ہے جوتم میں سے کسی چیز کی آٹر لے کر چیکے سے نکل جاتے ہیں تورسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں در دنا ک عذاب پہنچے۔

﴿ لا تَجْعَلُوا: نه بنالو - ﴾ ارشا وفر ما يا كه الله وكوا مير حديب صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِكَارِ فَ كُولَ بِس ميس ابیانہ بنالوجیسے تم ایک دوسر ہے کو پکارتے ہو۔اس کا ایک معنی بیہے کہاے لوگو! میرے حبیب صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے ایکار نے کوآپیں میں ایسامعمولی نہ بنالوجیسے میں سے کوئی دوسرے کو ایکار تاہے کیونکہ جسے رسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِكَارِينِ اس يرجواب دينا اورمل كرنا واجب اورادب سے حاضر ہونا لازم ہوجا تا ہے اور قريب حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرے اور اجازت سے ہی واپس ہو۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ اے لوگو! میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَام لِلْكُرِنْهِ بِكَارُو بِلَكْتُعْظِيم، تكريم ، تو قير ، نرم آواز كے ساتھ اور عاجزى وائكسارى ہے انہيں اس طرح كے الفاظ كساته بكارو: يَارَسُولَ اللهِ، يَانَبِيَّ اللهِ، يَاحَبِيْبَ اللهِ، يَااِمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ، يَارَسُولَ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ، يَا خَاتَهَ النَّبِيِّينَ ـ اس آيت معلوم هواكة تا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ كَي ظامرى حياتِ طيبه ميس اور وصالِ ظاہری کے بعد بھی انہیں ایسےالفاظ کے ساتھ بِدا کرنا جائز نہیں جن میں ادب وتعظیم نہ ہو۔ بیچھی معلوم ہوا کہ جس نے بارگا ہے رسالت صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوتَقِيرِ سَمِجِهَا وہ كا فر ہے اور د نیاوآ خرت میں ملعون ہے۔ (1) اسى لئے نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ لُو ' يامحر' كهدكر بكار نے كى اجازت نہيں \_لہذا اگر كسى نعت وغيره میں اس طرح لکھا ہوا ملے تو اسے تبدیل کر دینا جا ہیے۔

نوٹ: حضورِافندس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَ سَلَّمَ كُو ْ يَا مُحَدُ ' كَهِهِ كَر بِكَار نے ہے متعلق مزید نفصیل ' صراط البحنان ' كى جلىد 1 ،صفحہ 48 برملاحظ فرمائيں۔

﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ: بِينْكِ اللَّهُ جِانتَا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: جمعہ كے دن منافقين برمسجد ميں تقمر كرنبي كريم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ

1 ..... بيضاوى، النور، تحت الآية: ٦٦، ٤ /٢، ٢، خازن، النور، تحت الآية: ٣٦،٣ /٣،٦٥، صاوى، النور، تحت الآية: ٣٦، ٢ ٢ ٤ ٢ ، ملتقطاً.

خنسيرصراط الجنان

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ خَطِيكًا سُننا كرال هوتا تقاتوه وحيك حِيكِ، آسته المسته صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَيْ ٱللَّهُ عَلَيْ كَا ٱللَّهُ عَلَيْ كَا اللَّهُ عَالَى عَنْهُمْ كَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْهُمْ كَا اللَّهُ عَلَيْ عَنْهُمْ كَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْهُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُ عَنْهُمْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْهُمْ مِي اللَّهُ لِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ مسجد سے نکل جاتے تھے،اس پریہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی۔آیت کا خلاصہ بہتے کہ بیشک اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جوتم میں سے سی چیزی آڑ لے کر چیکے سے نکل جاتے ہیں تو میرے مبیب صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے م كرنے والے اوران كى اجازت كے بغير چلے جانے والے اس بات سے ڈریں كەانہیں دنیا میں تكلیف، تل ، زلزلے، ہولناک حوادث، ظالم با دشاہ کامُسلَّط ہونا یا دل کاسخت ہوکرمعرفت الٰہی سے محروم رہنا وغیرہ کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں آخرت میں در دنا ک عذاب پینچے۔<sup>(1)</sup>

# اَلا إِنَّ سِلْهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَالْا ثَرْضِ فَن يَعْلَمُمَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَاعَمِلُوا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴿

ترجية كنزالايمان: سُن لوبيتك الله بى كاب جو يجه آسانون اورزمين ميں ہے، بيتك وہ جانتا ہے جس حال برتم ہواور اس دن کوجس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتادے گا جو پچھانہوں نے کیا ،اور الله سب پچھ جانتا ہے۔

ترجها كنزًالعِرفان؛ سُن لو! ببيتك الله مي كام جو يجهر آسانون اورز مين ميں ہے، ببيتك وہ جانتا ہے جس حال برتم ہواوراس دن کو (جانتاہے) جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتادے گا جو کچھانہوں نے کیااور اللّه ہرشے کو جاننے والا ہے۔

﴿ الله الله الله تعالى نا الله تعالى نا الله تعالى الله میں ہے سب کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے، بیتک وہ تمہارے ہراُس حال کوجانتا ہے جس برتم ہولیعنی ایمان برہویا نفاق بر اوروہ اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف جز اے لئے پھیرے جائیں گے اور وہ دن روزِ قیامت ہے تو وہ انہیں بتا دے گاجو کچھا چھا بُرانمل انہوں نے کیااور الله تعالیٰ ہرشے کو جاننے والا ہے اس سے کچھ چھیانہیں۔

- 1 ..... حازن، النور، تحت الآية: ٦٣، ٣٦٥ ٣٦، مدارك، النور، تحت الآية: ٦٣، ص٩٢ ٧، ملتقطاً.
- 2 .....خازن، النور، تحت الآية: ٢، ٣٦٥/٣، مدارك، النور، تحت الآية: ٢، ص٩٣، ٧، ملتقطاً.

تنسير صراط الحناك



سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ (1)

اس میں 6 رکوع اور 777 پیتیں ہیں۔

اس سورت کی پہلی آبیت میں لفظ" اَلْفُرْقَانَ " مذکور ہے،اس منا سبت سے اس سورت کا نام' سورہ فرقان "رکھا

#### سورہُ فرقان کےمضامین چیج

ركوع اورآيات كى تعداد الله

''فرقان''نام رکھنے کی وجہ ایج

اس سورت کامرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں الله تعالیٰ نے تو حید ، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں ہیان فرمایا ، نیز اس میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں۔

- (1)....اس سورت کی ابتداء میں اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف وثناء اس کی عظمت وشان ، اولا داور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔
  - (2) ..... بنوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔
  - (3)....قرآنِ ياك براورنبي كريم صَلِّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرِكْفَارِكِ اعْتِرَاضَات وْكركركِ ان كارَ وكيا كيا\_
    - (4)....قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کا فروں کی ہولنا کسر ابیان کی گئی۔
- (5)....مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے ، کفار کے اعمال ضائع جانے ا

ہونے کو بیان کیا گیا۔

(6) ..... نبی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُی سلی کے لئے حضرت موتی عَلَیْهِ الصَّلَوٰ اُو السَّلَام کی توم، عاد، شمود، اَصحابُ الرَّس اور حضرت اوط عَلیْهِ الصَّلوٰ اُو السَّلام کی قوم، عاد، شمود، اَصحابُ الرَّس اور حضرت اوط عَلیْهِ الصَّلوٰ اُو السَّلام کی قوم کے واقعات بیان کئے گئے کہ ان لوگوں نے بھی ایپ انبیاء عَلیْهِمُ الصَّلوٰ اُو السَّلام کو بہت ستا یا اور او بیتیں دیں، انہیں جھٹا یا اور ان کی نافر مانیاں کیس اس لئے آپ صَلَّی اللهُ نَعَالی عَلیْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ ابنی قوم کے کفار کے جھٹلا نے سے غزوہ نہ ہول یہ کفار کا پُر انا دستور ہے۔

(7)....الله تعالی کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پردلائل قائم کئے گئے۔

(8) .....الله تعالی برتو گل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکیفیں برداشت کرنے والے مؤمنین کی تعریف بیان کی گئی اور بیہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلا نے والوں برعنقریب عذاب نازل ہوگا۔

#### سورهٔ نور کے ساتھ مناسبت رکھیج

سورہ فرقان کی اپنے سے ماقبل سورت' نور' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین وآسان اوران میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللّٰہ تعالیٰ ہے اور سور ہ فرقان کی ابتداء میں زمین وآسان کے مالک ربت تعالیٰ کی عظمت وشان بیان کی گئی کہ وہ اولا دسے پاک ہاوراس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورہ نور میں تین طرح کے دلائل سے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا (1) آسان اور زمین کے احوال سے ۔ (2) بارش نازل ہونے ، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے ۔ (3) حیوانات کے احوال سے ، جبکہ سورہ فرقان میں اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے جیسے سائے کا چیلنا ، دن اور رات ، ہوا اور پانی ، جانور اور انسان ، سمندروں کا بہنا ، انسان کی پیدائش ، نسبی اور سُسر الی رشتوں کا تقریر ، 6 دن میں زمین وآسان کی پیدائش ، عوش پر اِستواء ، آسانوں میں پُروج ، سورج چا نداوراسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئیں جیں جو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں ۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

زجمة كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونها يت مهر بان رحم والا۔

ترجهة كنزُالعِرفان: الله كه نام سي شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

#### تَبْرَك الَّذِي نَزَّل الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيَّكُوْنَ لِلْعَلِمِينَ نَزِّل الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إليَّكُوْنَ لِلْعَلِمِينَ نَاذِيرًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجية كنزالايمان: برسي بركت والاجوه كهجس في أتاراقر آن اليخ بنده يرجوسار عجهان كودرسنا في والا مو

ترجیه کنوالعوفان: وه (الله) برس والا ہے جس نے اپنے بندے برقر آن نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہان والوں کوڈ رسُنانے والا ہو۔

﴿ تَبَارَكَ : وه (الله) برطی برکت والا ہے۔ ﴾ ارشا دفر ما یا کہ وہ الله برخی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بند ہاور اپنے حبیب، انبیاء کے سردار، محمر صطفیٰ صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ پرخی اور باطل کے درمیان فرق کردیے والا قرآن نازل فرمایا تا کہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والول کو الله تعالٰی کی نافر مانی کرنے پراس کے عذا ب کا ڈرسُنا نے والے ہوں۔ (1) ﴿ لِيكُمُونَ لِلْمُ لِمَيْ اَللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مِهان والول کو الله تعالٰی کی نافر مانی کرنے پراس کے عذا ب کا ڈرسُنا نے والے ہوں۔ (1) ﴿ لِيكُمُونَ لِلْمُ لِمَيْ اَللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ ساری کُلُوق کی طرف صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ساری کُلُوق کی طرف صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ساری کُلُوق کی طرف رسول بنا کر جمیعے گئے ،خواہ جن ہوں یا بشر ،فرشتے ہوں یا دیگر مُکُلُوقات ،سب آ پ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سَلُم عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مَا مُحَلّمُ مِیْ کُلُمْ مِیْ یَسِ یہ بِ صَلّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مَا مُحَلّمُ مِیْ کُلُمْ وَالْمِی یَسْ یہ وَاللّٰمُ مِیْ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کُلُمْ مُنْ کُلُمْ مِیْ کُلُمْ وَاللّٰمُ مِیْ اللهُ تَعَالٰی کے سوا ہر چیز کو عالم کہ جمع میں اور اس میں یہ سب آ ب صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مِیْ کُلُمْ مِیْ کُلُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی کے سوا ہر چیز کو عالم کے جمع میں اور اس میں یہ سب واضل ہیں ۔

نیزمسلم نثریف میں حضرت ابو ہر رہ و و مِن اللهٔ تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے، نبی کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَ صَلّم فَنَا وَ مَنْ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَ صَلّم اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَ صَلّم اللهٔ وَ عَالَیْ اللّه وَ اللّه و اللّه و الله و الله

1 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١، ١٨٧/٦ - ١٨٨.

وسسمسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص٢٦٦، الحديث: ٥(٣٢٥).

سياهون، خواه) جن هول يا انسان يا فرشة يا حيوانات يا جمادات من (1)

## الَّذِي لَكُمُ لَكُ السَّلُوْتِ وَالْاَثُمِ ضِ وَلَمْ يَتَّخِنُ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُنُ اللَّهِ اللَّهُ السَّلُو وَ الْاَثْمُ ضَا وَ الْاَثْمُ عُلَا شَى الْمُلُكُ السَّلُو وَ خَلَقَ كُلُّ شَى الْمُلُكُ وَخَلَقَ كُلُّ شَى اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَى اللَّهُ وَالْمُلُكُ وَخَلَقَ كُلُّ شَى اللَّهُ وَالْمُلُكُ وَالْمُلُكُ وَالْمُلُكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: وه جس كے ليے ہے آسانوں اور زمین كی بادشا ہت اور اس نے نہاختيار فرمايا بچہاور اس كی سلطنت میں كوئی ساجھی نہیں اس نے ہر چیز ببیدا كر كے تھيك انداز ہ بررکھی۔

ترجیا کنزُ العِرفان: وہ جس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولا داختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھراسے ٹھیک انداز سے بررکھا۔

﴿ أَلَّذِي لَهُ: وه جس كے ليے ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى كى يائج صفات بيان ہوئى ہيں:

- (1)....آ سانوں اورزمین کی باوشاہت خالصتاً الله تعالیٰ کے لئے ہے۔
- (2).....الله تعالى نے اولا داختيار نه فرمائي۔اس ميں ان يہود يوں اور عيسائيوں كارَ د ہے جوحضرت عزيز اور حضرت عيسلى عَلَيْهِ مَاالْصَّلُو ةُوَالسَّلَام كوخدا كابيبًا كہتے ہيں، مَعَاذَ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ۔
- (3).....الله تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔اس میں بت پرستوں کا رَ دہے جو بتوں کوخدا کا شریک تھہراتے ہیں۔
  - (4) ..... ہر چیز کوصرف الله تعالی نے بیدافر مایا۔
  - (5)..... ہر چیز کواس کے حال کے مطابق ٹھیک انداز ہے پر رکھا۔ <sup>(2)</sup>
- 1 .....مرقاة المفاتيح ، كتاب الفضائل ، باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه ، الفصل الاول ، ١٠ / ١٤ ، تحت الحديث: ٥٧٤٨.
  - 2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٢، ٣٦٦/٣، ملخصاً.

جلدشيثم

تفسيرصراط الجنان

# وَاتَّخَنُوا مِن دُونِ آلِهَ قَلْا يَخُلُقُونَ شَيْاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَعْلَمُ وَالْحَلَوْنَ وَلا يَعْلَمُ وَالْحَلَوْنَ وَلَا يَعْلَمُ وَالْحَلَوْقَ وَلا يَعْلَمُ وَالْحَلَوْقَ وَلا حَلَوْقَ لا حَلَوْقَ وَلَا عَلَا عَلَوْنَ عَلَا عَلَا

ترجید کنزالایمان: اورلوگوں نے اس کے سوا اُورخداکھیم البے کہ وہ کچھیمیں بناتے اورخود پیدا کیے گئے ہیں اورخودا بنی جانوں کے بُرے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مرنے کا اختیار نہ جینے کا نہاُ ٹھنے کا۔

ترجہ کا کنوُالعِرفان: اورلوگوں نے اس کے سوابہت سے معبود بنا لئے جو کسی شےکو بیدا نہیں کرتے بلکہ خودا نہیں بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے لئے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہوہ (کسی کی) موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔

﴿ وَاقَحْنُ وُامِنَ دُونِهَ الْهَدَّ اورلوگوں نے اس کے سوابہت سے معبود بنا گئے۔ ﴾ اس آیت کا معنی بہت جو معبود، خالق، ما لک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بنوں کی عبادت کرنے کوتر جیج دے رہے بین حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو بیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خودانہیں بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے ہیں حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور نے کی طافت رکھتے ہیں نہ ہی خود کوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کوموت اور زندگی دینے کے ماک ہیں نہیں کومرنے کے بعدد وبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ (1)

#### ملمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگزنہیں کھی

یادر ہے کہ مشہوراور مُعْتَبَر تمام مفسرین نے نقصان وُور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کاوصف بتوں کے لئے ثابت

کیا ہے کسی نے بھی اس سے اللّٰہ تعالی کے اولیاء کے مزارات مراذ ہیں لئے ، فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللّٰہ تعالی کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قر آنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مُمَّرَ ادِف ہے۔

عوادلیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قر آنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مُمَّرَ ادِف ہے۔

عوادلیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قر آنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مُمَّرَ ادِف ہے۔

عوادلیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قر آنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مُمِّرَ ادِف ہے۔

1 ....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٣، ص٥ ٧٩.

بنول کے بارے میں نازل ہونے والی آینیں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوٰ قُوَ السَّلام یا اولیاءِ عِظام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ برجسياں کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں بوجتے ہرگزنہیں،احترام اور پوجنے میں برافرق ہے۔

#### وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّ أُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُوافَةُ لَا الْحُوالَةُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخرون فق جاء وظلما وزورا في

ترجمة كنزالايمان: اوركا فربولے بيتونهيں مگرابك بهتان جوانهوں نے بناليا ہے اوراس براورلوگوں نے انہيں مدد دی ہے بیشک وہ ظلم اور جھوٹ برآ ئے۔

ترجيه كَنْزَالعِرفان: اور كافرول نے كہا: يقر آن توصرف ايك برا جھوٹ ہے جوانہوں نے خود بناليا ہے اوراس بر د وسر بےلوگوں نے (بھی)ان کی مدد کی ہے تو بیشک وہ (کا فر) ظلم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وَا: اور كافرون نے كہا۔ ﴾ اس سے بہلى آيات ميں الله تعالى كى وحدا نيت كے بارے ميں كلام کیا گیااوراس کے بعد بت پرستوں کا رَ دکیا گیااوراب بہال سے قرآنِ مجیداور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی نبوت برکفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات ذکر کرکے ان کا جواب دیا جار ہاہے۔اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ نضر بن حارث اوراس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ بیقرآن توصرف ایک برا اجھوٹ ہے جود سول ک اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰءَ لَيْهِ وَسَلَّمَ نَے خود بناليا ہے اور اس پريہود يوں اور عداس وبياروغير واہلِ كتاب نے بھی ان كی مدد کی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے زومیں ارشا دفر مایا کہ وہ بعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین جوبہ بے ہودہ بات کہدر ہے ہیں ظلم اور جھوٹ برآ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو بہود بوں کے تعاون سے

البيان، الفرقان، تحت الآية: ٤، ١٨٩/٦- ١٩٠ ، خازن، الفرقان، تحت الآية: ٤، ٣٦٦/٣، ملتقطاً.

تنسير صراط الحنان

#### وَقَالُ وَالسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا فَعِي ثُمُلُ عَلَيْهِ بِكُمْ لَا وَالسِيلا ﴿ وَقَالُ وَالسِّيلا ﴿ وَقَالُ وَالسَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فِي السَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي السَّاطِ فِي السَّاطِ فَي السَّاطِ فَي

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بو لے اگلوں کی کہانیاں ہیں جوانہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر ضبح وشام پڑھی جاتی ہیں۔

ترجیه گنزالعِرفان: اور کا فرول نے کہا: (یقر آن) پہلے لوگول کی کہانیاں ہیں جواس (نبی) نے کسی سے کھوالی ہیں تو یہی ان برجیج وشام بڑھی جاتی ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا: اور کافروں نے کہا۔ ﴾ یعنی وہی مشرکین قرآن کریم کے بارے میں ہے بھی کہتے ہیں کہ یقرآن اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے نہیں بلکہ رستم واسفند یار وغیرہ کے قصول کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو دسو لُ اللّٰه صَلّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلّی اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلّی اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلّی اللّٰهِ تَعَالیٰ کی وجہ سے بیخودلکھ نہیں سکتے ،اس لئے دوسروں سے کھوالی ہیں، پھریہی کہانیاں ان پرضج وشام پڑھی جاتی ہیں تا کسن سُن کرانہیں یا دہوجا میں اور جب آپ کو یا دہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں ہمیں سُنا ویتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی وجی ہے۔ (1)

### قُلُ اَنْزَلَهُ النَّهِ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّلَوٰتِ وَالْاَسْ وَالْاَسْ إِنَّهُ كَانَ عَلَمُ السِّرّ فِي السَّلُوتِ وَالْاَسْ وَالْلَاسُ وَالْاَسْ وَالْلَاسُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجهة كنزالايمان: ثم فرما وَاسي تواس نه أ تارا به جو آسانول اورز مين كى مرجيمي بات جانتا به بيتك وه بخشفه والا مهربان به-

ترجیط کنوالعرفان: تم فر ما وُ: اسے تو اُس نے نازل فر ما یا ہے جوآ سانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بیشک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

1 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ٥، ٣٦٦/٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٥، ٢/ ٩٠/١، ملتقطاً ـ

وتنسير حراط الجنان

﴿ قُلْ: تُم فرماؤ - ﴿ اللّه تعالى نے كفار كارَ وكرتے ہوئے فر مايا كه الصحبيب! صَلّى اللّه تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّمَ ، آپ ان كفار سے فر ماویں که اس قر آن كوتواس اللّه عَزَّوَ جَلَّ نے نازل فر مايا ہے جوآ سانوں اور زمين كى ہر بات جا نتا ہے ، يعنی قر آن كريم غيبى علوم پر شتمل ہے اور بياس بات كی صرح وليل ہے كه قر آن پاك غيبوں كوجانے والے رب تعالى كی طرف سے ہے ۔ (1)

﴿ اللّٰهُ كَانَ عَفُوْرًا سَّ حِيْدًا: بِينَكُ وہ بَخْتُ والامهر بان ہے۔ ﴾ يعنی اے كافر وائم نے قرآنِ مجيد كے بارے ميں جو بات كہى اس كى وجہ سے تم اللّٰه تعالىٰ كے عذاب كے سخق ہو گئے اور اللّٰه تعالىٰ تہہيں عذاب دينے بركامل قدرت بھى ركھتا ہے ليكن اس نے تم پرمهر بانى كرتے ہوئے فورى عذاب نازل نہيں فر مايا بلكتم بہيں مہلت دى تا كہ تم اپنى بات سے رجوع اور اللّٰه تعالىٰ كى بارگاہ ميں تو بہرسكو، اگر تم نے ايساكرليا تو وہ تہہيں بخشے والامهر بان ہے۔ (2)

## وقالوامال هذا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَنْشِى فِي الْاَسُواقِ لَوْلاَ الطَّعَامَ وَ يَنْشِى فِي الْاَسُواقِ لَوْلاَ الرَّالِ اللَّهُ الطَّعَامَ وَ يَنْشِى فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلاَ الرَّالِ اللَّهُ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي الْمُعُمِلِي اللَّهُ مِمَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي الْمُعُمِّلُ اللَّهُ مِمَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي الْمُعَلِي اللَّهُ مِمَلِكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي اللَّهُ مِمَلِكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي الْمُعُمِّلُ اللَّهُ مِمَلِكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي الْمُعَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعَلِي السَّوْلِ اللَّهُ مِمْلِكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي السَّعِلَ عَلَيْ الْمُعُلِي الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي السَّعُونَ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُلِي الْمُعُلِي ال

ترجية كنزالايمان: اور بولے اس رسول كوكيا ہوا كھانا كھاتا ہے اور بازاروں میں جلتا ہے كيوں نه أتارا گياان كے ساتھ كوئى فرشته كہان كے ساتھ ڈرسُنا تا۔

ترجہا کنڈالعِرفان: اور کا فروں نے کہا: اس رسول کو کیا ہوا؟ کہ بیکھا نا بھی کھا تا ہے اور بازاروں میں بھی جاتنا پھرتا ہے،اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتاردیا گیا جواس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا؟

﴿ وَقَالُوْ ا: اور كافرول نے كہا۔ ﴾ اس آیت سے كفار كی جانب سے تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت پر ہونے والے اعتراضات كوذكركيا كيا ہے۔ چنانچه اس آیت كاخلاصہ بیرہ كه كفارِقر ایش نے كعبہ شریف كنز دیك

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٢، ص٥٧٩.

2 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٦، ٦/، ٩، ملخصاً.

فسيرص اطالجنان

جمع ہوکر ہیکہا:اس رسول کو کیا ہوا کہ بیرہماری طرح کھانا بھی کھا تا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔اس سے ان کا فروں کی مرادیتھی کہ اگر آپ صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نبی ہوتے تو نہ کھاتے ،نہ بازاروں میں چلتے اور پیجھی نہ ہوتا توان کی طرف اِن کی تا ئید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نہاُ تاردیا گیا جوان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کوان کی اطاعت کا کہنا ہے اور نافر مانی سے ڈرا تا نیز اِن کی تصدیق کرتا اوران کی نبوت کی گواہی دیتا۔<sup>(1)</sup>

#### آوْيُلُقِي النَّهِ كُنْزُ أَوْتُكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا مُجُلًّا مُسْحُومًا ٨

ترجمةً كنزالايمان: ياغيب سے أنهيس كوئي خزانهل جاتاياان كاكوئي باغ موتاجس ميں سے كھاتے اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگرا یک ایسے مرد کی جس پر جاد و ہوا۔

ترجيك كنزُالعِرفان: يااس كى طرف كوئى (غيبي) خزانه وال دياجا تاياس كاكوئى باغ موتاجس ميس سے بيكها تا؟اور ظالموں نے کہا:تم تو پیروی نہیں کرتے مگرایک ایسے مردی جس پر جادو ہوا۔

﴿ آوَ يُلْقَى: يا وال وياجاتا - ١١ اس آيت ميں رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ كَ بارے ميں كفار قريش كى مزيد بیہودہ یا نتیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے کہا: ان کی طرف آسان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جا تا اور بیمعاش کے حصول سے بے نیاز ہوجاتے ،اوراگرانہیں کوئی خزانہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے بیرمالداروں کی طرح

#### الله نعالى كى عطاسے فيبى خزانے حضور اقدس صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَ فَبْضِه مِيس بي

يا در ہے كہان سب باتوں سے كفار كامنشا بيتھا كہ الله تعالى نے استے محبوب صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ كُوكُها نَـ

1 .....صاوى ، الفرقان ، تحت الآية : ٧ ، ٤ / ٥ / ٤ ، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٧، ١٩١/٦ ، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٧-٨، ص.٦ ٧٩، ملتقطاً.

2 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ٨، ٢/٦ ١.

تفسيرصراطالحنان

پینے سے بے نیاز کیوں نہ کردیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اگر تھی تو غیبی خزانے ان برآ جاتے جس سے
انہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی، یہ تھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہد یا، ورنہ اللّٰہ تعالیٰ کی عطاسے حضورِ اقد س صلّی اللهٔ
تعالیٰ عَلَیٰهِ وَ اللّٰه تعالیٰ اللّٰهِ عَلَیٰهِ وَ الله وَسَلّمَ جَنْتی باغوں برقابض بھی تھے،
چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:" اِنَّا اَعْطَلَیْ کُ اَلْکُونَدُ ، ہم نے آپ کو کو ثر بخش دیا۔
(1)

اور حضورِ اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ خُودِ فَر ماتِ بَيْن: 'أَعُطِيْتُ مَفَاتِينَ خَوَ ائِنِ الْآرُ ضِ" مجھے زمینی خزانوں کی تنجیاں عطافر مادی گئیں۔ (2)

اور فرماتے ہیں کہ' اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہاڑ چلا کریں۔'(3) اور فرماتے ہیں کہ میں نے (دورانِ نماز قبلہ کی دیوار میں )جنت دیکھی اوراس سے ایک خوشہ لینا چاہا اورا گرلے لینا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے۔(4)

مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیز وں کاظہور نہ تھا اس لئے کفارا کی باتیں کہا کرتے تھے۔
﴿ وَقَالَ الطّّلِمُونَ : اور ظالموں نے کہا۔ ﴾ کفار کے بارے میں مزیدار شادفر مایا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا: تم

ایک ایسے مرد کی چیروی کرتے ہوجس پر جادو ہے اور مَعَاذَ اللّٰہ ان کی عقل ٹھکانے پرنہیں ہے۔ (5)

ایس سے معلوم ہوا کہ کفار کوخودا پنی بات پر قرار نہ تھا بھی حضورِ اقدس صَلّٰی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰہ وَسَلَمَ کو جادوگر کہتے سے اور کیا گیا ہے۔ بھی شاعر کہتے ، بھی کا ہن ، وہ خودا پنے قول سے جھوٹے تھے۔

#### النظركيف ضربوالك الرمثال فضلُّوا فكريستطِيعُون سبيلًا ٥

۔ ت<del>رجہا کنزالایہان</del>: اےمحبوب دیکھوکیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنارہے ہیں تو گمراہ ہوئے کہاب کوئی راہ ہیں پاتے۔

- 1 .....کو تُر: ۱ .
- 2 ..... بخارى، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ٢/١ ٥٤، الحديث: ٤٣٤٨.
- 3 .....شرح السنه، كتاب الفضائل، باب تواضعه صبى الله عليه وسلم، ٧/٠٤، الحديث: ٣٥٧٧.
- ..... بخارى، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى الامام في الصلاة، ٢٦٥/١، الحديث: ٧٤٨.
  - 5 ..... جلالين، الفرقان، تحت الآية: ٨، ص٣٠٣.

وتنسيرصراط الجنان

﴿ اَنْظُارُ کَیْفَضَرَ اُبُوْالِکَ الْاَ مُشَالَ: و یکھوتمہارے لئے کیسی مثالیں بیان کررہے ہیں۔ ﴿ الله تعالی ارشاد میں بی کریم صَلَی الله تعالی ارشاد میں بی کریم صَلَی الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اے حبیب! صَلَّی الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اے حبیب! صَلَّی الله تعالی علیه وَ الله وَسَلَّم ، آپ دیکھیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کیسی عجیب وغریب اور عقل سے خارج با تیں کررہے ہیں اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہا وتوں کی طرح ہیں اور انہوں نے آپ کے لئے کیسے احوال کھڑ لئے ہیں جن کا واقع ہوناہی بعید ہے۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل میں کہ انہوں نے جادو کیا ہوا اور محتاج کی مساتھ آپ کو تشبیہ دے دی حالا تکہ جادو کیا ہوا اور محتاج تحق بھی جھی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، اسی وجہ سے میڈوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے اور اب انہیں ہدایت کی کسی راہ کی طافت نہیں اور اپنی گراہی سے نکلنے کا ان کے یاس کوئی راستہ نہیں۔ (۱)

### تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَبْرًا قِنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْنِهَا اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الله

توجیه کنزالعرفان: وه (الله) بر کی برکت والا ہے جواگر جا ہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنادے، وہ باغات جن کے بنیج نہریں جاری ہوں اور تمہارے لئے بلندو بالامحلات بنادے۔

1 ----روح لبيان، الفرقان، تحت الآية: ٩، ٢/٦، ١، ملحصاً.

سيوسراط الجنان

﴿ اِنْ شَكَةِ الرَّحِ الْجِهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُولِّذِي اللهُ ا

#### حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَهُ دنيا كے مال ودولت برفقر كور جي دى

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰه تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کا مقام اتنابلند ہے کہ اللّٰه تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی تعمیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائش عطافر ماد بے کین اللّٰه تعالیٰ نے ایک اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے لئے دنیا کی زیب وزینت اور اس کی آسائشوں کو پیند نہیں فر ما یا اور حضور پُرنور صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بھی دنیا میں فقر کونز جے دی ، اسی سلسلے میں 12 احادیث ملاحظہ ہوں ، پُرنور صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بھی دنیا میں فقر کونز جے دی ، اسی سلسلے میں 12 حادیث ملاحظہ ہوں ،

(2) ......أمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهَا فرماتى بين في المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهَا فرماتى بين في الله وَسَلَّم المؤمنين حضرت عائشه صديقه دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهَ وَمَا لَى بين كه مين رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَى بين كه مين رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَى بيوك كود مَلِي كررو برِ مَى حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَى بيوك كود مَلِي كررو برِ مَى حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَى بيوك كود مَلِي كررو برِ مَى حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَى بيوك كود مَلْ عالمَ : "العائم اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا عَلَالْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

<sup>1 .....</sup>جلالين، الفرقان، تحت الآية: ١٠، ص٣٠٣، تفسير كبير، الفرقان، تحت الآية: ١٠، ٤٣٥/٨، ملتقطاً.

<sup>2.....</sup>محمع الزوائد، كتاب الزهد، باب في عيش رسول الله صلى الله عليه وسيم والسلف، ٨٣/١٠، الحديث: ١٨٢٨٦ ـ

دُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ،اس ذات كَ تَسَم ! جس كے قبضہ فقد رت ميں ميرى جان ہے ،اگر ميں الله تعالى سے سوال كروں كه وہ و نيا كے بہاڑ دں كوسو نے كا بنا كرمير ہے ساتھ چلائے تو ميں زمين ميں جہاں جاؤں الله تعالى و بيں بہاڑ دں كوسونا بناكر مير ہے ساتھ چلا دے گائيكن ميں نے دنيا كى بھوك كواس كے سير ہونے بر، دنيا كے فقر كواس كى مالدارى براوراس كے ممر کواس كى خوشى برتر جے دى ہے ،ا ہے عائشہ! دَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ، دنيا محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ، دنيا محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ) اور إن كى آل كے ليے مناسب نہيں ہے ، ا

بَلْكُنَّ بُوْا بِالسَّاعَةِ ﴿ وَاعْتَدُنَا لِمَنْ كُنَّ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ إِذَا السَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿ وَاذَا الْقُوْامِنُهَا مَا ثَمْمُ مِّنْ مَكَا إِبَعِيْدٍ سَمِعُوْالهَا تَعْيَّظًا وَرَفِيْرًا ﴿ وَإِذَا الْقُوامِنُهَا مَكَانَا مَكَانَا مَكَا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا اللَّهُ وَمَ الْمَدُومَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعُنَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِّ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجہ کنزالایہ مان: بلکہ بینو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کرر کھی ہے جھڑکتی ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں وُ ورجگہ ہے دیکھے گی توشنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا۔ اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔

ترجہہ کنڈالعرفان: بلکہ انہوں نے قیامت کوجھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کوجھٹلانے والوں کیلئے کھڑکتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی تو کا فراس کا جوش مارنا اور چنگھاڑ ناسنیں گے۔ اور جب انہیں اس آگ کی کسی ننگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کرڈ الا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ (فرمایا جائے گا) آج ایک موت

1 .....احياء علوم الدين، كتاب الفقر والزهد، الشطر الثاني، فضيلة الزهد، ٢٧٣/٤.

الجناك (189

#### نه مانگواور بهت سی مونیس مانگو \_

﴿ بَلْ : بَلَمْهِ ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النَّاكُافُرول نِے آبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

﴿ إِذَا مَا أَمُّهُمْ قِنْ مُّكَانِ مِعِيْدٍ: جب وه آگ انهیں وُ ورکی جگہ ہے دیکھے گی۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھڑ کی ہوئی آگ انہیں وُ ورکی جگہ ہے دورکی جگہ ہے دورکی جگہ ہے دورکی جگہ ہے مرادایک برس کی راہ ہے اوربعض مفسرین کے نزدیک سوبرس کی راہ مراد ہے اورآ گ کا دیکھنا کچھ بعیر نہیں ، اللّٰہ تعالیٰ جیا ہے تواس کو حیات ، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطافر مادے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس ہے جہنم میں مامور فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ (2)

﴿ وَإِذَا أُلْقُوا : اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفار کو اس آگ گئی کئی تنگ جگہ میں جوانتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جکڑ کراس طرح ڈالا جائے گا کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر با ندھ دیئے گئے ہوں یا اس طرح کہ ہر ہر کا فرا پنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ اہوا ہو، تو وہ وہ ہال موت مانگیں گے اور "وَانْبُورَاهُ، وَانْبُورَاهُ، وَانْبُورَاهُ عَلَى اللّٰ کے عالم کے عدا بول میں موت ان سے فرمایا جائے گا: آج ایک موت نہ مانگو اور بہت ہی موتیں مانگو کیونکہ تم طرح طرح کے عدا بول میں مبتلا کئے جاؤگے۔ (3)

حضرت انس بن ما لک دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روابت ہے، حضورِ اقدس صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا: "سب سے پہلے جس شخص کوآتش لباس بہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے اور اس کی ذُرِّر بیت اس کے بیجھے ہوگی اور بیہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔ "ان سے کہا جائے گا: "آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت ہی موتیں مانگو۔ "(4)

<sup>1 ....</sup>مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١١، ص٩٦، ملخصاً.

<sup>2 ....</sup>خارن، الفرقان، تحت الآية: ۲۱، ۳۲۷/۳.

<sup>3 .....</sup>مدارك، الفرقان، تحت الآية: ٣١-١٤، ص٥٦ ٧٩٧-٧٩٠.

<sup>4 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه، كتاب ذكر النار، ما ذكر فيما اعدّ لاهل النار و شدّته، ٩٩/٨، الحديث: ٥٦.

### قُلُ اَذٰلِكَ خَيْرًا مُرجَنَّةُ الْخُلْبِ الَّتِي وُعِدَالْمُتَّقُونَ كَانَتَ لَهُمُ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمُ الْمُتَعَوِّنَ كَالْمُتُوا ﴿ وَمُصِيْرًا ﴿ وَمُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

ترجید کنزالایمان: تم فرما و کیا بی بھلا یا وہ بیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈروالوں کو ہے وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔

ترجیا کنوالعرفان: تم فرماؤ: کیابی (عذابِ جہنم) بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ باغ ان کے لئے بدلہ اورلوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ قُلْ: ثم فرماؤ۔ ﴿ لِيمْ الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَ الول مولانا كيال جن كا ذكر كيا كيا، يه بهتر بين يا وه بميشه رہنے كا باغ جس كا الله تعالى كى نافر مانى كے عذاب سے ڈرنے والول كو وعده و يا گيا ہے، وہ باغ الله تعالى كے علم ميں اوراس كرم كے مطابق ان كے لئے اعمال كا بدله اوروه جگه ہے جس كى طرف به لوٹ كرجائيں گے۔ (1)

#### لَهُمْ فِيهَامَا بَشَاءُ وَنَ خُلِونِيَ كَانَ عَلَى مَ إِكُوعَدًا مَّسْعُولًا ١

ترجہ کنزالایمان: ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رب کے ذرمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔

ترجہ کے کنوالعوقان: جنتیوں کیلئے جنت میں ہروہ چیز ہوگی جووہ جا ہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ تہہار ہے رب کے ذمہ کرم پر ما نگا ہوا وعدہ ہے۔

﴿ لَكُمْ : ان كے ليے۔ ﴾ يعنى جنتيوں كے لئے جنت ميں ان كے مرتبے كے مطابق ہروہ نعمت اور لذت ہو گی جووہ جاہيں

الفرقان، تحت الآية: ١٥، ص٣٠٣، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٩٥/٦، ١٩٦-١٩، ملتقطاً.

خ تفسيرصراط الجنان

گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ كَانَ عَلَىٰ مَ بِنِكَ وَعُمَّا أَمْسُتُوْلًا: يَهِمُهار بِرب كَوْمَهُمُم بِهِ مَا نَكَا مُواوعده ہے۔ ﴿ مَا نَكَا مُور عَدِي سِي مُونَ وَعَدِي سِي مُراد يہ ہِ جَوہ وَمُنين نے دنيا مِيں يرعِض كركے ما نُكا: " رَبَّنَا التِنَا فِي اللّٰهُ نُهَا حَسَنَةً وَ فِي اللّٰإِحِوَةِ حَسَنَةً "ليعنى اب ہمار برب! ہميں دنيا ميں بھلائى عطافر مااور ہميں آخرت ميں (بھی ) بھلائى عطافر ما ۔ يا يہ عرض كركے ما نُكا: " رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ " يعنى الب ہمار برب! اور جميں وہ سب عطافر ما جس كا تونے اپنے رسولوں كو دريعے ہم ہے وعدہ فرما يا ہے۔ (2)

وَ يَوْمَ بَحْشُهُ هُمُ وَمَا يَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَقُولُ عَانَتُمُ اَضَلَلْتُمْ وَمَا يَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَقُولُ عَانَتُمُ اَضَلَلْتُمْ وَيَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فِيكُولُ عَانَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ لَى عَالِمِي هُمُ وَلا عَلَى مُنْ اللّهِ مِنْ لَى عَلَا عِلَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ لَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ لَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ أَوْلِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجس دن اکشا کرے گاانہیں اورجن کو اللّٰه کے سوابو جتے ہیں پھران معبود وں سے فر مائے گا کیاتم نے گمراہ کردیئے بیمبرے بندے یابہ خودہی راہ بھولے۔

ترجیلةً كنزُالعِرفان: اورجس دن وه انہیں اورجن (بتوں) كى اللّه كے سواعبادت كرتے ہیں ان كوجمع فر مائے گا تو (ان بنوں سے) فر مائے گا: كيا مير بے ان بندوں كوتم نے گمراه كيا تھا يا بيخود ہى راستے سے بھٹلے تھے؟

﴿ وَيُوْمَ يَحْشُمُ هُمْ الله تعالى عبودوں عبودوں کے باطل معبودوں کو جن کی بیدالله تعالی مشرکین کواوران کے باطل معبودوں کو جن کی بیدالله تعالی کے سواعبادت کیا کرتے تھے، جمع فرمائے گاتوان معبودوں سے فرمائے گا: کیا میر بے بندوں کو جن کی بیدالله تعالی حقیقت حال کا جانے والا ہے اس سے بچھ بھی مخفی نہیں، کے گراہ کیا تھا یا یہ خود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ الله تعالی حقیقت حال کا جانے والا ہے اس سے بچھ بھی مخفی نہیں، بیسوال مشرکین کو ذکیل کرنے کے لئے ہے تا کہ اُن کے معبود اُنھیں جھٹلا کیں تو اُن کی حسرت و ذکت اور زیادہ ہو۔ باطل

1 ....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٦/٦،١٦.

2 ....خازن، انفرقان، تحت الآية: ٦٠، ٣٦٨/٣.

معبودوں سے عام معبود مراد ہیں جاہے وہ ذَوِی الْعُقُول ہوں یا غیر ذَوِی الْعُقُول، جَبَلہ کہی نے کہا کہ اِن معبودوں سے بُت مراد ہیں ، انہیں اللّٰہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے گا۔ (1)

#### قَالُوْاسُبُطْنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيُ لَنَا آنَ تَتَخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاء وَلَكِنَ مَنْعَنَهُمُ وَابَاءَهُمُ حَتَى نَسُواالَّذِ كُرَ وَكَانُوْاقُومًا ابُورًا (١)

ترجہ کنزالایمان: وہ عرض کریں گے پاکی ہے بچھ کوہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیر ہے سواکسی اور کومولی بنائیں کیکن تونے انہیں اوران کے باب داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یا دبھول گئے اور بیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔

ترجیلۂ کنزالعرفان: وہ عرض کریں گے: (اے اللّه!) تو پاک ہے، ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سواکسی اور
کو مددگار بنا نیس لیکن تونے انہیں اور ان کے باپ دا داؤں کوفائدہ اُٹھانے دیا یہاں تک کہ انہوں نے (تیری) یا دکو بھلا
دیا اور بیاوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔

وقالُوْا: وہ عرض کریں گے۔ پہنی وہ باطل معبود عرض کریں گے: اے اللّٰہ اعزّ وَجُلْ ، تواس سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو، خود ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سواسی اور کو مددگار بنا کیں تو کیا ہم کسی دوسرے کو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کود نیا سے فائدہ اُٹھانے کا موقع دیا اور انہیں اموال ، اولا د، لمبی عمر ، صحت و سلامتی عنایت کی یہاں تک کہ بیغفلت میں بڑے اور انہوں نے تیری یا دکو بھلا دیا اور تیری نعمتوں کو یا دکر نا اور تیری آیتوں میں غور و تکر بُر کرنا جھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے بُرے اختیار کی وجہ سے ہدایت کے اسباب کو گمرائی اور سرکشی کا ذریعہ بنالیا اور یہلوگ تیری اَ ذَلی قصّا میں ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ (2)

#### فَقُلُ كُنَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَا فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَمَّ قَاوَ لَا نَصَّا عَو

1 .....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٧، ص٧٩٧.

2 .....خازن، الفرقان، تحت الآية: ١٨، ٣٦٨٣٣-٣٦٩، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ١٨، ٧٩٧-٨٩٧، روح البيان، الفرقان، نحت الآية: ١٨، ١٩٧/٦، منتقطاً.

وتنسير صراط الجنان

#### مَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُنِ قَدُعَنَ ابًا كَبِيرًا ١

ترجیه کنزالایهان: تواب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تواب تم نه عذاب بچیرسکوندا بنی مدد کرسکواور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب جکھا کیں گے۔

ترجیه کنوالعوفان: تو بیشک ان (جھوٹے معبودوں) نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا توابتم نہ عذاب بھیرنے کی طافت رکھو گے اور نہابی مددکر سکو گے اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب جکھائیں گے۔

﴿ فَقَلُ كُنَّ بُوَكُمْ بِهِ مِنَاتَ قُوْلُونَ: پِس بِیشک انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ ﴿ جب کفارے باطل معبود جواب دے لیس گے تواللّٰہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا: اے مشرکو! تم نے اپنے معبود ول کو خدا کہا اور انہوں نے تہہیں جھوٹا کر دیا اب یہ بت نہ تہ ہاری مدد کرسکو گے اور تم میں جو ظالم بینی کا فراور کا فری مدد کرسکو گے اور تم میں جو ظالم بینی کا فراور کا فرگر ہے ہم اسے جہنم کا بڑا عذا ب جکھا کیں گے۔ (1)

وَمَا آئَ سَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَنْشُونَ فِي الْآسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَ وَيَنْشُونَ فِي الْآسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصَّبِرُونَ وَ وَيَنْشُونَ فِي الْآسُولِيُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللْمُولِي الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ترجیه کنزالایهان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیج سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں جلتے اور ہم نے تم میں ایک کودوسرے کی جانج کیا ہے اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے اور اے محبوب تمہما رارب دیکھا ہے۔

1 .....روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ١٩٨/٦،١٩ ١، ملخصاً.

تنسيره راطالحنان

﴿ وَمَا آئم سَلْنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیج۔ ہاس آیت میں کفار کے اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جوا نہوں نے سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ ذَالِهِ وَسَلَّمَ بِر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کا جواب دیا گیا ہے جوا نہوں نے سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ ذَالِهِ وَسَلَّمَ بِر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ بیا مور نبوت کے مُنا فی نہیں بلکہ بیتمام انبیاء عَلَیْهِ مُالصَّلُوهُ وَالسَّلام کی مستقل عادت تھی لہٰذا بیاعتراض محض جہالت اور عِنا و برہنی ہے۔

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً : اور ہم نے تہ ہیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا۔ ﴾ اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں تین قول ہیں:

(1) .....امیرلوگ جب اسلام لانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ نَعَانیٰ عَنْهُم کُود کھے کر بیہ خیال کرتے کہ بیہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے اس لئے انہیں ہم پرایک فضیلت رہے گی ۔ اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہے اور امیروں کے لئے غریب صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَانیٰ عَنْهُمُ آزمائش بن جاتے۔

(2) ..... ہے آ بت ابوجہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل سہی اور نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، ان لوگوں نے حضرت ابوذر، حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود، حضرت عمار بن یا سر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عامر بن فَرَيْر ودَ ضِي اللّٰه عَنْهُمُ كُود يكھا كہ پہلے سے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا كہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو اُنہیں جیسے ہوجا ئیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق كیارہ جائے گا۔

(3) ..... به آیت مسلمان فقراء کی آز مائش میں نازل ہوئی جن کا کفارِقر کیش مذاق اُڑا یا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی پیروی کرنے والے بیلوگ ہیں جو ہمارے غلام اوراَروَل ہیں۔اللّٰه تعالَیٰ نے بیہ آیت نازل کی اوراُن مؤمنین سے فرمایا: ''کیاتم اس فقر وشدت پراور کفار کی اس بدگوئی پرصبر کروگے اوراے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ بَهُ ہمارارب عَزَّوَ جَلَّ اس کوخوب و کیمنے والا ہے جوصبر کرے اوراس کو بھی جو بے صبر کی کرے۔''(1)

1 ----خازن، الفرقان، نحت الآية: ٢٠، ٣٦٩/٣.

تَفَسِيْدِ صَاطَالِحِنَانَ

#### غربت الله تعالی کی طرف سے آزمائش ہے آج

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا مال نہ ہونا اور غربت کا شکار ہونا اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایسے موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا جا ہے ،اس جگہ ہم 3 ایسی احادیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر غریب اور مُفلوک الحال مسلمان ان پڑمل کرلیں توانی شَاءَ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ انہیں صبر وقر ارتصیب ہوجائے گا۔

- (1) ..... حضرت البو ہر بر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسولِ کر بم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا:
  "جبتم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جس کواس پر مال اور شکل وصورت میں فضیلت حاصل ہوتو اس کو جائے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پراسے فضیلت حاصل ہے۔"(1)
- (2) .....حضرت ابو ہر بر ورَضِى الله تعالى عنه سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ الشَّاوُر مایا:
  "ا پنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھواور جوتم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نہ دیکھو کیونکہ بیمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم (اپنے اوپر) الله تعالی کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو ۔"(2)
- (3) .....حضرت عبدالله بن عمر ورَضِى الله تعالى عنه ما سروایت ہے، دسو گالله صلى الله عَداليه وَسَلَم نه ارشا وفر مایا: ' دوبا تیں الی ہیں جس میں وہ پائی جا عیں توالله تعالیٰ اسے صابر وشا کر لکھتا ہے اور جس میں بید ونوں خصلتیں نہوں اسے الله تعالیٰ صابر وشا کر نہیں لکھے گا۔ (۱) جوشض دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور الله تعالیٰ صابر وشا کر نہیں لکھے گا۔ (۱) جوشض دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور الله تعالیٰ کاس بات پر شکر اداکر بسکر اور کو آدمی و بنی امور میں اپنے سے نیچوالے کی طرف دیکھے اور الله تعالیٰ کاس بات پر شکر اداکر بسکر اسے اس پر فضیلت دی۔ اور جو آدمی و بنی اُمور میں اپنے سے نیچوالے کی طرف اور دُنیوی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف اور دُنیوی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف ورشن کر نہیں لکھتا۔ ''(3)

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کوان احادیث بیمل کرنے اور غربت و مسکینی کی حالت میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین ۔

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص٤٨٥١، الحديث: ٨(٢٩٦٣).

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص ١٥٨٤، الحديث: ٩(٢٩٦٣).

<sup>3 .....</sup> ترمذي، كتاب صفة القيامة، ٥٨-باب، ٢٢٩/٤، الحديث: ٢٥٢٠.



|                                  | كلامِ الْهٰي                                        | قرآن مجيد   |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|
| مطبوعات                          | مصنف/مؤلف                                           | نام کتاب    | نمبرنثار |
| مكتبة المدينه، بإب المدينه كراجي | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متوفی ۴۴۴ اھ           | كنز الإيمان | 1        |
| مكتبة المدينه، بإب المدينة كراجي | يثنخ الحديث والنفسير ابوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2        |

#### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۲۴ اه        | امام ابوجعفر محمد بن جربرطبری ،متو فی ۱۳۴۰ه                         | تغسيرٍ طيري-جامع البيان | 1  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| مكنبه نزار مصطفیٰ الباز، ریاض ۱۴۱۷ه | حافظ عبدالرحمن بن محمر بن ادريس رازي ابن ابي حاتم متو في ١٣٢٧ هـ    | تفسیر ابن ابی حاتم      | 2  |
| ریشاور                              | امام ا بومنصور محمد بن منصور ما تزیدی،متوفی ۱۳۳۳ ه                  | تاويلات اهل السنّة      | 3  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٣ه      | ابواللیث نصر بن محمد بن ابرا ہیم سمر فندی ،متو فی 20ساھ             | تفسير سمرقندي           | 4  |
| دارالكتبالعلميه، ببروت ۱۴ ام        | امام ابومجر حسین بن مسعود فراء بغوی ،متو فی ۱۱۵ ھ                   | تفسيرِ بغوى             | 5  |
| دارا حياءالتراث العربي، بيروت ١٩٢٠ه | امام فخرالدین مجمه بن عمر بن حسین رازی ،متو فی ۲۰۲ ه                | تفسيرِ كبير             | 6  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | ابوعبدالله مجربن احرانصاری قرطبی متوفی اسلاھ                        | تفسير قرطبي             | 7  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه               | ناصرالدین عبدالله بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیضاوی ،متوفی ۲۸۵ ه      | تفسيرِ بيضاوي           | 8  |
| دارالمعرف، بیروت ۱۳۲۱ه              | امام عبدالله بن احمد بن محمود سفى منوفى ١٠ه                         | تفسيرِ مدارك            | 9  |
| مطبعه يمنيه بمعركا ١١١٥             | علاءالدین علی بن محمد بغدا دی متو فی اس سے ھ                        | تفسيرِ حازن             | 10 |
| دارالكتب العلميد ، بيروت ١٣٢٢هـ     | ابوحیان محمر بن بوسف اندلسی متوفی ۴۵ کھ                             | البحرُ المحيط           | 11 |
| دارالكتب العلميد ، بيروت ١٩١٩ه      | ابوفداءا ساعيل بن عمر بن كثير دمشقي شافعي متو في ١٩٧٧ هـ            | تفسير ابن كثير          | 12 |
| باب المدينة كراچي                   | امام جلال الدين محلى منوفى ٦٢٠ هدوامام جلال الدين سيوطى منوفى ١١١ ه | تفسيرِ جلالين           | 13 |
| دارالفكر، بيروت ۴ ۱۳۰۰ ه            | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في اا9 ھ                        | تغسيرِ ڈر منثور         | 14 |

| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۲ ۴۴۱ه       | ا ما م جلال الدين بن ابي بكرسبيوطي ،منو في ٩١١ ه     | تناسق الدرر                  | 15 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| دارالفكر، بيروت                     | علامه ابوسعود محمه بن مصطفیٰ عمادی متو فی ۹۸۲ ه      | تفسيرِ ابو سعود              | 16 |
| رپشاور                              | شیخ احمه بن الی سعید ملاّ جیون جو نپوری ،متو فی ۱۳۰ه | تفسيراتِ احمديه              | 17 |
| واراحیاءالتراث العرنی، بیروت ۴۰۵ماه | شیخ اساعیل حقی بروسی ،متو فی سے ۱۱۱۱ھ                | روځ البيان                   | 18 |
| باب المدينه كراجي                   | علامه شيخ سليمان جمل متو في ۴۴ ۱۳۰                   | تفسيرِ جمل                   | 19 |
| دارالفكر، بيروت ١٣٢١ه               | احمد بن محمد صاوی مالکی خلوتی ،متو فی ۱۲۴۱ ھ         | تفسيرِ صاوى                  | 20 |
| واراحياءانتراث العربي، بيروت ٢٠٠١ه  | ابوالفضل شهاب الدين سيرمحمودآ لوسي متوفى + ١٢٧ه      | روح المعاني                  | 21 |
| مكتبة المدينه، كرا چي               | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى منوفى ٢٧ ١١٥٥ | خزائن العرفان                | 22 |
| مكتبة المدينه، كراچي                | مولا ناعبرالمصطفى اعظمى متوفى ٢ •١٩٠ه                | عجائب القرآن مع غرائب القرآن | 23 |

#### كتب الحديث ومتعلقاته

| دارالكتب العلميه ، بيروت ۲۱ اه        | حافظ معمر بن را شداز دی متوفی ۱۵۴ه                    | كتاب الجامع        | 1  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----|
| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۴۰اه              | امام ما لك بن انس الشجى ،متو فى ٩ كـاھ                | موطا امام مالك     | 2  |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٨ه                 | حافظ عبدالله بن محمر بن الي شيبه كوفي عبسى متوفى ٢٣٥ه | مصنف ابن ابی شیبه  | 3  |
| وارالفكر، بيروت١٣١٨ه                  | امام احمد بن محمد بن حنبل ،متو فی ۲۴۱ ھ               | مسنادِ امامِ احماد | 4  |
| وارالكتاب العربي، بيروت ١٨٠٠ه         | امام حافظ عبدالله بن عبدالرحمٰن داری متو فی ۲۵۵ ه     | دارمی              | 5  |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٣١٩ھ         | امام ابوعبدالله محمر بن اساعيل بخاري،متوفى ٢٥٦ ھ      | بخارى              | 6  |
| دارابن تزم، بیروت ۱۳۱۹ه               | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ ه         | مسلم               | 7  |
| دارالمعرفه، بیروت ۲۴۰۱ه               | امام ابوعبدالله محمر بن يزيدا بن ماجه، متوفى ١٤٢٣ ه   | ابن ماجه           | 8  |
| دازا حیاءالتر اث العربی، بیروت ۱۳۲۱ ه | امام ابودا ؤ دسلیمان بن اشعث سجستانی ،متوفی ۵ ۲۷ ه    | ابوداؤد            | 9  |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٣ه                 | امام ابوتیسی محمد بن میسی تر مذی به متو فی ۹ ۲۷ ه     | ترمذی              | 10 |

| مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنو رة ١٣٢٧ اه | امام ابوبکراحد عمر و بن عبدالخالق بزار ،متو فی ۲۹۲ ھ        | مسند البزار    | 11        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٢٦ه                | امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائی ،متو فی ۳۰۳ھ           | سنن نسائی      | 12        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۱ه                 | امام ا بوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی ،متو فی ۱۲۰۰ ۱۰۰ ھ   | سنن الكبري     | 13        |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٨١٨ ه               | امام ابو یعلی احمد بن علی بن ثنی موصلی ،متو فی ۷۰۰۱ ھ       | مسند ابی یعلی  | 14        |
| المكتب الاسلامي، بيروت ١١٩١٢هـ                | امام محمد بن اسحاق بن خزیمه ،متوفی اا ۳ ھ                   | صحيح ابن حزيمه | 15        |
| مكتبة الامام بخارى، قاهره                     | امام ابوعبدالله محد بن على الحكيم ترمذي متوفى ١٣٢٠ ه        | نوادر الاصول   | <b>16</b> |
| داراحیاءانتراث العربی، بیروت ۴۲۲اه            | امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی ،متو فی ۲۰۷۰ ه         | معجم الكبير    | 17        |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۱۳۴۰ه                  | امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبر انی ،متوفی ۲۰۳۰ ه         | معجم الأوسط    | 18        |
| دارالكتب العلميه ، بيردت ١٧٠٣ه                | امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبر انی ،متوفی ۲۰۷۰ ه         | معجم الصغير    | 19        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۷۰۹ه                  | حافظ ابوبكر عبد الله بن ابي داود بجستاني ،متوفى ٣٦١ ه       | البعث          | 20        |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۱۸ه                       | امام ابوعبدالله محربن عبدالله حاكم نبيثا بوري متوفى ١٥٠٠٥ ص | مستدرك         | 21        |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩ه                | حافظ ابونعيم احمه بن عبد الله اصفها ني شافعي متو في ١٣٣٠ هـ | حلية الاولياء  | 22        |
| مكة بة الكوثر، رياض ١٣١٥ ه                    | حافظ ابونعیم احمد بن عبد الله اصفهانی شافعی متوفی ۱۳۰۰ه ه   | مسند امام اعظم | 23        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲۱ سماه               | امام ابوبکراحمد بن حسین بن علی بیه چی ،متو فی ۴۵۸ ھ         | شعب الإيمان    | 24        |
| دارالمعرفه، بیروت ۲۴۰۱ه                       | امام ابو بکراحمہ بن حسین بن علی بیہوتی ،منو فی ۴۵۸ ھ        | السنن الصغري   | 25        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۷ه                 | حافظ ابو بکراحمہ بن علی خطیب بغدا دی متو فی ۲۳ ۴ ھ          | تاريخ بغداد    | 26        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲ ۱۹۰۰ه               | ابوشجاع شیرویه بن شهردار نی شیرویه دیلمی متوفی ۹ ۰۵ ه       | مسند الفردوس   | 27        |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲۲۴ اه                | امام الوقحر حسين بن مسعود بغوی متو فی ۲۱۵ ھ                 | شرح السنّة     | 28        |
| دارالفكر، بيروت١٣١٥ه                          | امام ابوقاسم على بن حسن شافعي ،متو في ا 24 ه                | ابن عساكر      | 29        |
| وارالکتبالعلمیه ، بیروت ۴۲۴ اه                | علامه ولی الدین تبریزی متوفی ۴۲ سے                          | مشكاة المصابيح | 30        |

| دارالفکر، بیروت۱۳۲۰ھ         | حا فظانو رالدین علی بن ابو بمرمیثمی متو فی ۷۰۸ھ      | مجمع الزوائد  | 31 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----|
| دارالفكر، بيروت ١٣١٣ ھ       | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في اا9ھ          | جامع الاحاديث | 32 |
| وارالكنبالعلميه، بيروت ١٣١٩ھ | على متقى بن حسام الدين هندى بربان پورى متونى ۵ ۷ و ه | كنز العمال    | 33 |

#### كتب شروح الحديث

| مكاتبة الرشد، رياض ١٣٢٠ ه          | ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک،متو فی ۴۴۴۹ ھ   | شرح البخاري لابئ بطال | 1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---|
| دارالفكر، پيروت ۱۳۱۳ ه             | علی بن سلطان محمد ہروی قاری حنفی ہمتو فی ۱۴ اھ   | مرقاة المفاتيح        | 2 |
| مكتبهٔ اسلامیه،مركز الاولیاءلا مور | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمي ،متو في ١٩٩١ ه | مرا ة المناجيح        | 3 |

#### كتب الفقه

| دارالمعرفه، بیروت ۲۴۰۱ه                        | علامه علاء الدين محمد بن على حصكفى ،متو في ٨٨٠ اھ              | درٌ مختار                 | 1 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| دارالفكر، بيروت ۴۰۴ ه                          | علامه جمام مولانا شيخ نظام ،متوفى ١٦١ هدو جماعة من علماء الهند | عالمگيري                  | 2 |
| بابالمدينة، كراچي                              | علامهاحمه بن مجمه بن اسماعيل طحطا وي منو في اسه احد            | حاشية الطحطاوي عبى لمراقي | 3 |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۲۰ه                        | علامه محمد امین این عابدین شامی متوفی ۲۵۲ اه                   | ردّ المحتار               | 4 |
| رضا قا ؤنڈیشن، لا ہور                          | اعلی حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۴۴۰۰ اره                    | قآویٰ رضوبیر              | 5 |
| مكتبة المدينه، باب المدينة كراجي               | مفتی محمدامجد علی اعظمی متو فی ۱۳۲۷ه                           | بہارشریعت                 | 6 |
| وارالعلوم حنفية فريديد بياسير بورادكا زه٢٢٧ اه | ابوالخيرمجد نورالله نعيمي،متوفى ١٣٠٣ه                          | فآوى نورىيه               | 7 |

#### كتب التصوف

| وارالغد الحديد،٢٦١ه              | امام ابوعبد الله احمد بن محمر بن حنبل متوفى ٢٣١ ه      | الزهد            | 1 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---|
| مؤسسة الكتب الثقافيه، بيروت ١٧١٥ | امام ابو بکراحمہ بن حسین بن علی ہیں جی متو فی ۴۵۸ ھ    | الزهد الكبير     | 2 |
| دارصادر، بیروت ۱۴۴۰ء             | امام ابوحامد محمر بن محمر غز الى شافعى ،متو فى ۵ • ۵ ھ | احياء علوم الدين | 3 |

جلاشيثم

المَسْيُرْصِرَلُطُالْجِنَانَ ﴿ تَفْسَيُرْصِرَلُطُالْجِنَانَ

| مؤسسة السير وان، بيروت ٢١١٩١ه | امام ابوحامد مجمه بن محمد غز الى شافعي ،متو في ۵٠۵ ھ | منهاج العابدين       | 4 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---|
| درالسلام، قاہرہ۲۹م اھ         | ابوعبداللَّه محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ا ۲۷ ه  | التذكرة              | 5 |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۳۲۵ه       | عبدالو ہاب بن احمد بن علی شعرانی متو فی ۹۷۳ ھ        | تنبيه المغترين       | 6 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت      | سید محمد بن محمد بینی زبیدی متوفی ۵+۲اھ              | اتحاف إنسادة المتقين | 7 |

#### كتب السيرة و الطبقات

| مركز اميسنت بركات رضا، مند            | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی متو فی ۴۴۴ ه ھ                  | انشفا                    | 1 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| دارالکتب العلميه ، بيروت ۱۳۲۲ه        | ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله خشق سهيلي ،متو في ا ۵۸ ھ | الروض الانف              | 2 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۲۱ سماه       | علی بن سلطان محمد مبروی قاری حنفی رمتو فی ۱۰۱۰ ھ         | شرح الشفا                | 3 |
| مرکز ایسنت برکات رضا، مند             | شیخ محقق عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۱۰۵۲ھ                | مدارج الهنبوت            | 4 |
| نور به رضوبه پبلشنگ مینی، لا مورا۳۴۱ه | شیخ محقق عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۱۰۵۲ ہ               | جذب القلوب               | 5 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١١٥٥ه        | محمد بن عبدالباقی بن پوسف زرقانی به متوفی ۱۲۲اه          | شرح الزرقاني عنى المواهب | 6 |

#### و الكتب المتفرقة

| مؤسسة الرساليه بيروت اامهاره             | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخاري ،متو في ۲۵۲ ه                          | خلق افعال العباد   | 1 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| دارابن جوزی، د مام ۲۸ماره                | ابو بمراحمه بن على بن ثابت خطيب بغدادى ،متو في ٦٢ م ھ                        | الفقيه والمتفقه    | 2 |
| مکتبه دارالفجر، دمشق ۲۴۴ اه              | ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على جوزى متو في ٥٩٧ ه                                 | بحر الدموع         | 3 |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراجي         | مصنف:رئيس المتكلمين مولا نانقى على خان ،متو فى ١٢٩٧ ھ                        | فضائل د عا         | 4 |
| منجه المعاديمة الإنجابات المعاديمة والإن | شارح:اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۱۳۴۰ھ                               |                    |   |
| مكتبة المدينه، باب المدينه كراچي         | شهرْ ادهُ اعلیٰ حضرت علامه محم <sup>ر مصطف</sup> یٰ رضاخان ،متو فی ۴ • ۱۴ هر | ملفوظات اعلیٰ حضرت | 5 |
| ضیاءالقرآن پبلی کیشنز ،لا ہور            | صيم الامت مفتى احمر بإرخان تعيمى متو <b>فى ١٣٩</b> ١ھ                        | رسائل نعيميه       | 6 |

www.dawateislami.net

| منحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مغد | عنوان                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 154  | باقی رینے والی نیک باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | عقا ئدمتعلقه ذات بارى تعالى                                                         |
| 163  | الله تعالیٰ کے پاس عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71  | حقیقی مؤثرالله تعالی ہے                                                             |
| 178  | بلندآ وازیے ذکر کرنے کا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87  | تمام مخلوقات کو پہلی بار اللّٰہ تعالیٰ نے بیدا کیا                                  |
| 301  | فرشتوں کی شہیج کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136 | الله تعالی بھول سے پاک ہے                                                           |
| 301  | قرب وشرف رکھنے والوں کا وصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176 | عرش برِاستنوافر مانے ہے متعلق ایک اہم بات                                           |
| 572  | استغفار کا سردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | الله عَزُوْجَلُ كَى رحمت وقدرت                                                      |
|      | المنظم المنطق المنطقة | 48  | جنتی متنیں اور سب سے اعلیٰ جنت                                                      |
| 405  | انسانی تخلیق کے مراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61  | نیک بیٹااللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے                                                  |
|      | عقا ئدمنعلقه انبياء وسيدالانبياء على نَبِيِّنا لَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202 | رحمت ِ الہی کی جھاک                                                                 |
|      | وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510 | انسان کی تخلیق الله تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے                               |
| 27   | حضرت خضرعلى نبيينا وعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ زَنْدُهُ ﴿ إِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | الله عَزَّوَ جَلَّ كَا مَر الله عَزَّوَ جَلَّ كَا مَر الله                          |
|      | سيدالمركبين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشُر كَهَ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُولِشُر كَهَ عَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 414 | المله تعالی مسلمانوں کا مددگارہے                                                    |
| 53   | متعلق3اہم ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450 | عزت ونصرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                                                  |
| 108  | آزر حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كابابِ تَهايا جَعِا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | الله عَزَوَجَلَّ كَى رضاونا راضى                                                    |
|      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي عَصمت عَيْعَلَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228 | الله تعالى كے لئے راضى يا ناراض ہونا جا ہے                                          |
| 256  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229 | الله تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب                                                    |
| 345  | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ بِرِزَكُوةُ فَرْضُ نَهِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360 | آ ز مائش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                                                |
| 364  | حضرت ذوالكفل عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ نَبِي صَفِي مِنْ عِلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ نَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381 | سب سے بڑی گھبر اہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ                                         |
| 383  | انبیاء، صحابه اوراولیاء کاحشرلباس میں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535 | کفار کی ترقی الله تعالی کے راضی ہونے کی دلیا نہیں                                   |
| 406  | انتہائی شعیفی کی عمر میں عقال وحواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | الله عَزَوَجَلُ كَاذَكُرُوسِيْ اوراستغفار الله عَزَوَجَلُ كَاذْكُرُوسِيْ اوراستغفار |

المنافعة المناك المناك

| صفحه        | عنوان                                                                                         | صحہ | عنوان                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411         | کر قبول کیا جائے                                                                              | 427 | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ شَرك سے باك بير                                   |
| 414         | الله تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے                                                              |     | سيدالرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يُرسولول كا                        |
| <b>4</b> 50 | عزت ونصرت بالآخرمسلمانوں کے لئے ہے                                                            | 486 | چنا وُختم ہو گیا                                                                                 |
| 455         | صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَل و ين اسلام يراستقامت                           |     | الله تعالى كى عطائ فيبى خزانے حضورا قدس صَلَّى اللهُ                                             |
| 614         | دين اسلام كاوصف                                                                               | 685 | تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَبْضَهُ مِنْ اللَّهِ                                     |
|             | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے                                                  |     | وي عقائد متعلقة صحابة كرام وأمّهاتُ المؤمنين المؤمنين                                            |
| 643         | ائر نصيحت                                                                                     |     | رضُوَانُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْن رِضُوَانُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْن |
| 656         | ایک عبیهائی کے قبول اسلام کا سبب                                                              | 596 | سب صحابه کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمْ عاول بیس                                          |
|             | اسلامی تعلیمات واحکام                                                                         |     | حضرت عا كشه صديقه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِرِلِكَا فَي مَنْ                             |
| 134         | برکار بانوں سے پر ہیز کریں                                                                    |     | تهمت واضح بهتان تقمى                                                                             |
| 240         | وقت ایک قیمتی جو ہرہا ہے ضائع نہ کریں                                                         |     | حضرت عا تشرصد يقدر ضِيَ اللهُ تعالى عَنْهَا برِتْهِمت لكانا                                      |
| 336         | باپ دا دا کا براطر یقه س کے قابل نہیں<br>۔                                                    |     | خالص گفر ہے                                                                                      |
| 336         | د بنی معالمے میں کسی کی رعایت نہیں                                                            |     | اسلام ومسلمان                                                                                    |
| 336         | شریعت کےخلاف کام میں کثرت دائے معتبر نہیں                                                     |     | کا فروں کی سزا کے بار ہے میں سن کرمسلمانوں کو بھی                                                |
| <b>4</b> 18 | عزت وناموری کسی کی میراث نہیں                                                                 |     | ڈرنا چ <u>ا</u> ہے ج                                                                             |
| 435         | الله تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے                                               |     | اخروی حساب ہے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش                                                     |
|             | ظلم کے مطابق سزادیناعدل وانصاف اور معاف کر                                                    | 280 | اورمسلما نول کا حال                                                                              |
| <b>47</b> 2 | دینا بہتر ہے                                                                                  |     | مہلے کا فروں اور اب مسلمانوں برزمین کے کناروں                                                    |
| <b>4</b> 80 | 46.4                                                                                          |     | کی کمی                                                                                           |
|             | نفس کو ندموم صفات سے پاک کرنا کامیا بی حاصل                                                   |     | حضرت بوس عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَ وعامسلمانول ك                                        |
| 502         | ہونے کا ذریعہ ہے<br>بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے<br>70 صلد مشیشیم میں | 367 | لیے بھی ہے                                                                                       |
|             | بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے                                          |     | دینِ اسلام د نیوی منفعت کی وجه سے نہیں بلکہ ق سمجھ                                               |

| عنوان                                                              | مغم | عنوان                                                                                                 | صنحه        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| بچی <sub>ن</sub><br>جین                                            | 584 | شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت                                                                | 401         |
| کسی کی غیرموجودگی میں یا جازت کے بغیراس کی چیز                     |     | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                                                  | <b>4</b> 90 |
| نہ کھائی جائے                                                      | 669 | شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے                                                                     | <b>5</b> 59 |
| ايمان ومؤمن                                                        |     | شیطان کا پیروکار                                                                                      | 604         |
| اہلِ ایمان کی شفاعت کے دلیل                                        | 243 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                               |             |
| ایمان کی اہمیت                                                     | 438 | عیسائیوں کے مختلف فرقے اوران کے عقائد                                                                 | 101         |
| دل کا آئینها ورمومن کی علامت                                       | 483 | کفار کے عذاب میں فرق ہوگا                                                                             | 142         |
| حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پرخاتمہ                       |     | كفاركي جابلانهاوراحقانه حركت                                                                          | 157         |
| ضروری ہے                                                           | 495 | کفارے میئے میں جانے کا شرعی حکم                                                                       | 211         |
| جنت کی نعمتیں پانے کا ذر بعیہ اور جہنم کے عذاب میں                 |     | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                                                     | 270         |
| مبتلا ہونے ک <i>ا سبب</i><br>سب                                    | 526 | کفار کے انجام میں عبرت ونصیحت                                                                         | 375         |
| نیکی کرنااورڈ رنا،ایمان کے کمال کی علامت ہے                        | 537 | جہنم میں کفار برڈ الے جانے والے پانی کی کیفیت<br>و                                                    | <b>4</b> 19 |
| فرشت فرشت                                                          |     | کا فروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا جا ہے ً                                                           | 474         |
| فرشتول کی تبلیج کی کیفیت                                           |     | کا فربہت بڑائے عقل ہے                                                                                 | 522         |
| فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی                     |     | کفار کی ترقی الله تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں                                                    | 535         |
| کریں گے                                                            |     | موت کے وقت دنیا میں والیسی کا سوال مومن و کا فر<br>سے                                                 |             |
| فرشتوں کا خو <b>ف</b> خدا<br>س                                     |     | د ونوں کریں گے<br>۱                                                                                   | 561         |
| معنی کامعنی<br>معنی کامعنی                                         |     | برمذب                                                                                                 |             |
| شیاطین شیاطین کی این این می این این این این این این این این این ای |     | خارجیوں کا مخضرتعار <b>ف</b><br>سریارین                                                               | 42          |
| د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب<br>سریہ                 |     | ظاہری اعمال اچھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                                                          | 42          |
| شيطان كى حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ تَ وَتَمْنَى    |     | بدند ہبون سے دویتی اور تعاقات رکھنے کی ممانعت<br>بدعقیدہ اور بدکر دارلوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے | 403         |
| ئى وجبہ                                                            | 253 | بدعقیدہ اور بدکر دارلو کول کا ساتھی بینے اور بنانے سے                                                 |             |
| تنسير صراط الجنان                                                  | 4   | 70 جلرشيشم ا                                                                                          |             |

|                                                                                                                               |      |                                                           | 9           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| عنوان                                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                     | صخه         |
| بې<br>چې                                                                                                                      | 584  | قرآن مجیدے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب                       | 633         |
| فظريات ومعمولات المستت                                                                                                        |      | تلاوت ودرس قرآن کریم                                      |             |
| ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا اظہار                                                                              |      | درسِ قر آن اور درسِ علم دین کے فضائل                      | 124         |
| ند کرنے کی وجہ                                                                                                                | 79   | قرآنِ مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تنبیہ                 | 125         |
| نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے                                                                                              | 82   | اللّٰه تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار                        | 127         |
| ز وجدامل ببیت میں داخل ہے                                                                                                     | 180  | سجده تو کرایا مگرآ نسونه نکلے                             | 129         |
| تغظیم کے طور پرغیرِ خدا کوسجدہ کرنا حرام اور اس سے                                                                            |      | آيت"إذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النُّ الرَّحْلِن "سه حاصل     |             |
| بچنا فرض ہے                                                                                                                   | 252  | ہونے والی معلو مات                                        | <b>12</b> 9 |
| '' فلاں کے علم سے بیکام ہوتا ہے'' کہنا شرک نہیں ''                                                                            | 357  | انتہائی میفی کی عمر میں عقل وحواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ   | <b>4</b> 06 |
| اولياء كرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم كَى طرف منسوب                                                                   |      | موت موت                                                   |             |
|                                                                                                                               | 435  | عبرت انگيزعبارات                                          | 25          |
| اللَّه تعالَى كى حرمت والى چيزوں كى تعظيم كى جائے                                                                             | 435  | موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت                  | 184         |
| الله تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز اور                                                                               |      | راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت            |             |
| بےبس نہیں                                                                                                                     |      | مرنے والے سے افضل ہے                                      | <b>46</b> 9 |
| خلافت راشده کی دلیل                                                                                                           | 661  | موت کے وقت دنیا میں والیسی کا سوال مومن و کا فر           |             |
| مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے                                                                              |      | دونوں کریں گے                                             | 561         |
| مرگزشین<br>عرب                                                                                                                |      | ونیاوآخرت                                                 |             |
| قرآن کریم                                                                                                                     |      | دنیا فنا ہونے سے پہلے یا جوج و ماجوج کا نکانا             | 38          |
|                                                                                                                               |      | اخروی تیاری کی ترغیب<br>په                                | 103         |
| د نیامیں گمراہی اور آخرت میں بدیختی سے بیچنے کا ذریعہ                                                                         | 258  | د نیاوآ خرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب                | 140         |
| د بیان مرای اورا رف بی بری سے پی ادر عید<br>قرآنِ مجید کی تغلیمات سے مند پھیرنے کا انجام<br>ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ | 295  | د نیوی نزقی کواخروی بهتری کی دلیل بنا نا درست بهیں<br>پر  | 151         |
| مداید در حاصل بهو فرکل کی تعظیم فی بعد                                                                                        | 415  | و ندامین گمرایی اور آخر . در مین بایجنی سیر بسختر کاذر له | 258         |

| فنحد        | عنوان                                                        | غم   | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184         | موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت                     |      | اخروی حساب سے غفلت کے معالمے میں کفار کی روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 281         | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں                       | 280  | اورمسلمانو ل کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 282         | جب حساب کا وفت قریب ہے تو بید دیوار نہیں بنے گی              |      | فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>32</b> 9 | میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص                          | 310  | بھی کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | قيامت ك ذكر سي صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَا |      | موت کے دفت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کا فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 398         | حال                                                          | 561  | دونوں کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | نگل صراط                                                     | 655  | دین د نیامیں کا میابی حاصل ہونے کا ذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144         | بل صراط ہے متعلق چندا ہم باتنیں                              |      | اخروی کامیانی کے اسباب کی جامع آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 145         | يل صراط كاخوفناك منظر                                        |      | الحال الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 148         | نجانے ہم بل صراط ہے نجات پاجائیں گے یانہیں                   | 42   | ظاہری اعمال الجھے ہوناحق پر ہونے کی دلیل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149         | بل صراط برآسانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال                     |      | بدكار سے زیادہ برنصیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | عذابِ البي                                                   | 45   | اعمال میں وزن ہے محروم ہونے والے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140         | کفار کے عذاب میں فرق ہوگا                                    |      | نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | کا فروں کی سزا کے بارے میں سن کرمسلمانوں کو بھی              |      | برے کا مول سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 162         | ڙ رنا ج <u>ا</u> ٻئے                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 265         | اس امت پرعذابِ عام نہ آنے کی وجو ہات                         |      | نیک اعمال اورلوگوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 325         | غفلت وع <b>زاب کاعمومی سبب</b><br>ا                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 371         | خودسا ختة اختلاف الله تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے               |      | جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال<br>بسریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 462         | ظلم الله تعالی کے عذاب کا سبب ہے                             |      | نیک اعمال کس امید برکرنے جاپئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں             |      | قیامت کی ایکان کی ایک |
| 526         | مبنتلا ہونے کا سبب<br>جہنم کا ایک عذاب                       |      | اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 565         | جهنم كاايك عذاب                                              | 167  | اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى بِارگاه مِيْنِ حَاضِرِى كَ وِفَتْ بِهِتَ بِرُا<br>خطره ہوگا<br>خطره ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 70 کررنٹیشم کی                                               | )6 = | تفسير مراكا ليزادع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحه        | عنوان                                                            | صفحہ       | عنوان                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 483         | جنت اورجہنم کی طرف لے جانے والے اعمال                            |            | شفاعت                                               |
| 507         | ہر شخص کے دومقام ہیں ،ایک جنت میں اور ایک جہنم میں               | 243        | لِ ایمان کی شفاع <b>ت</b> کے دلیل                   |
|             | جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اورجہنم کے عذاب میں                  | 243        | غاعت سے متعنق 6احادیث                               |
| <b>52</b> 6 | مبتلا ہونے کا سبب                                                |            | رشتے دنیا میں شفاعت کرنے ہیں اور آخرت میں           |
| 565         | جہنم کاایک عذاب                                                  | 310        | می کریں گے                                          |
| 567         | جہنمیبوں کی فریا د                                               |            | جنت جنت                                             |
|             | عبادت عبادت                                                      | <b>4</b> 8 | منته نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت                     |
| 73          | هاری پیدائش کا اصلی مقصد                                         | 160        | لِ جنت کے اعز از و کرام سے متعنق 4 روایات           |
| 272         | الله تعالی کی عبادت ہے منہ موڑنے کا انتجام                       | 187        | صا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی                         |
| 301         | قرب وثثرف ركھنے والوں كا وصف                                     | 423        | یت میں بیان کی تلی جنتی نعمتوں سے تعلق 3احادیث      |
| 507         | عظيم الشان عبادت                                                 | 483        | نت اور چہنم کی طرف لے جانے والے اعمال               |
| 531         | عبادت کرنے سے کوئی مستعنی نہیں                                   | 506        | ا چیزوں کی ضانت دینے پر جنت کی ضانت                 |
| 537         | پہلے ز مانے کے اور موجودہ ز مانے کے <b>لوگوں کا حال</b>          | 507        | بخص کے دومقام ہیں ،ایک جنت میں اورایک جہنم میں<br>' |
| <b>57</b> 0 | الله تعالی کی عبادت ہے غفلت دانشمندی نہیں                        | 508        | لله تعالیٰ ہے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں          |
|             | 15                                                               |            | ئت کی نعمتیں پانے کا ذریعیہ اور جہنم کے عذاب میں    |
| 149         | یل صراط برآسانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال<br>ت                    |            | نلا ہونے کا سبب                                     |
| 427         | مسجدتغمير كرنے اوراہے صاف تھرار كھنے كے فضائل                    |            |                                                     |
| 428         | مسجد کامتولی کیسا ہونا جا ہے؟                                    |            | ہنم کی وادی'' نخعیٰ'' کا تعارف                      |
| 637         | مسجد ہے متعلق 4ا حادیث                                           |            | رترین اعتر اضات اوران کاانجام<br>                   |
| 638         | صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت<br>علاقہ                       | 419        | ہنم میں کفار برڈ الے جانے والے پائی کی کیفیت<br>ن   |
|             | اللِ خانه كوتماز كى تلقين كرنے ميں نبي اكرم صَلَى اللهُ يَعَالَى | 420        | ہتم کے مرز<br>• بر                                  |

|             | ۷۰ خوهنی فه رسیتا که ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 430         | پیدل مج کرنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122  | عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّيْرِتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 430         | حج کا دینی اور د نیوی فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123  | اہلِ خانہ کونماز کاحکم دینے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>4</b> 39 | جج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123  | نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|             | ي قرباني قرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131  | نمازضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 432         | حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163  | الله تعالیٰ کے پاس عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>4</b> 39 | ج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271  | نماز اورمسلم <b>انون کا حال</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 443         | جانورذ نح کرتے وقت اللّٰہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496  | نماز میں ظاہری و باطنی خشوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 444         | قربانی کاد نیوی اوراخروی فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497  | خشوع کے ساتھ نمازادا کرنے کی فضیلت اور دووا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             | آیت "وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا" یِمل ہے متعبق بزرگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 507  | عظيم الشان عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 445         | رین کے دوواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 639  | نماز ہے متعلق صحابہ کرام دَضِيَ اللّٰهُ يَعَالَى عَنْهُمُ كَاحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 446         | اونٹ تحرکرنے سے متعلق دو شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 640  | وقت پراور جماعت کے ساتھونمازادا کرنے کے 3 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 449         | حضرت ما لك بن بيتار دَ حْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اورا بَكِ حاجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھٹا زیادہ فضیلت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|             | Z & Z & Z & Z & Z & Z & Z & Z & Z & Z &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 641  | باعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 627         | نکاح کرنے کا شرعی تھکم<br>نکاح کرنے کا شرعی تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | المجددة المجدد |  |
|             | نکاح کی استطاعت نہر کھنے والوں ہے متعلق2 شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129  | سجده تو کرلیا مگرآنسونه نکلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 630         | مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | تعظیم کے طور پرغیرِ خدا کوسجدہ کرنا حرام اور اس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | جهاد جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252  | بچنا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>4</b> 53 | در مرکب<br>جهاد کی بر کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ز کو ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>4</b> 90 | نفس وشیطان کےخلاف جہاد کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345  | انبياء كرام عَكَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ بِيزِلُوةَ فَرْضُ نَهِيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|             | المراج ال | 501  | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 381         | ھردے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 640  | زکوۃ ادا کرنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             | راہ خدامیں شہید ہونے والااس راہ میں طبعی موت مرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

708

و تفسير صراط الجنان

| خِمنُ فَهُ سُیتًا | ٧٠ | ć |
|-------------------|----|---|
|                   |    |   |

| )<br>)t |             |                                                                                                                  |      |                                                |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 9       | صحم         | عنوان                                                                                                            | صفحه | عنوان                                          |
|         | 624         | پردے کی ضرورت واہمیت سے متعلق ایک مثال                                                                           | 469  | والے ہے افضل ہے                                |
|         | 625         | پردے کی طرف سے بے رپر وائی نتا ہی کا سبب ہے                                                                      |      |                                                |
|         | 020         | پررس رف سے پروہ ن بن بال میں است کے احکام وآ داب |      | زنا کی حدید مسائل                              |
|         | 640         | 393                                                                                                              |      |                                                |
|         | 612         | دوسروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام<br>کے بیروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام                           |      | زنا کی ندمت                                    |
|         | 613         | کسی کا درواز ہ بجانے ہے متعلق دواہم ہا تیں<br>س                                                                  |      | پاک دامن مرد یاعورت پرزنا کی تہمت لگانے کی سزا |
|         | 665         | گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت                                                                        | 585  | یے متعلق چندشرعی مسائل                         |
|         |             | گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو                                                                      | 588  | بیوی پرزنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ  |
|         | 671         | شرعی مسائل                                                                                                       | 631  | ز نا برمجبور کئے جانے کی تفصیل                 |
|         |             | متفرق مسائل داحکا م                                                                                              | 632  | عورتوں کوزنا پرمجبور کرنے والےغور کریں         |
|         | 22          | باطن كا حال جان كركسي كولل كرنا جائز ہے يانہيں؟                                                                  |      | عدود عدود                                      |
|         | 90          | چپ رہنے کاروز ہمنسوخ ہو چکاہے                                                                                    | 578  | زنا کی حدیث مشعبق 3 شرعی مسائل                 |
|         | 96          | آ دی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟                                                                               | 578  | غير مُحْصَنْ ذاني كي سزا                       |
|         | 211         | کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم                                                                                |      | حدود نافذ کرنے کے معاملے صلم حکمرانوں کے لئے   |
|         | 227         | سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے                                                                                     | 579  | شرعي حكم                                       |
|         | 351         | مجتہد کواجتہا دکرنے کاحق حاصل ہے                                                                                 |      | پاک دامن مرد یاعورت پرزنا کی تہمت لگانے کی سزا |
|         |             | اولياء كرام دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِم كَى طرف منسوب                                                   | 585  | ہے متعلق چند شرعی مسائل                        |
|         | 435         | جانوروں کا شرعی حکم                                                                                              |      | علال وحرام                                     |
|         | 488         | سورۂ فج کی آیت نمبر77 ہے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ                                                                | 423  | مردوں کے لئے رکشم پہننے کی وعبیریں             |
|         |             | حضرت عائشه صديقه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا بِرِتْهِمت لَكَانًا                                            | 505  | ہم جنس بریش ،مشت زنی اور متعہ حرام ہے          |
|         | 598         | خالص َ فرہے                                                                                                      |      | برده پرده                                      |
|         | 664         | لڑ کا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟                                                                                 | I    | عورت كااجنبي مر دكود كيضنه كاشرعي حكم          |
|         | 667         | فنوے بیمل کرنے ہے تقویے بیمل کرنازیادہ اولی ہے                                                                   | 624  | پردے کے دینی اور دینوی فوائد                   |
|         | <b>₹</b> 91 |                                                                                                                  |      | ,05                                            |

المنابع الطالجنان

| صفحه        | عنوان                                                                                                                            | صفحه | عنوان                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356         | عاجزى                                                                                                                            |      | واقعات                                                                                                 |
| 360         | حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامِ مَن بِيَارِي                                                                          | 86   | بوسف نجار کے سوال کا جواب                                                                              |
|             | الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ | 129  | يجده تو كرليا مكرة نسونه نكلي                                                                          |
| 67          | آیت "لِزُكُوبِاً إِنَّانُكِشِّمُك "ئے متعلق تین باتیں                                                                            | 148  | نجانے ہم بل صراط ہے نجات پاجائیں گے یانہیں                                                             |
|             | نىي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَفْ                                                              | 202  | رحمت الہی کی جھاک                                                                                      |
| 75          | والے ہیں                                                                                                                         | 281  | مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں                                                                 |
| 75          | نى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا خُوفِ حَدا                                                      | 282  | جب حساب کاوفت قریب ہے توبید یوارنہیں بنے گی                                                            |
|             | مي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُونِي مِينَ مِلْ عَلْيُهِ                                           |      | آیت" وَالْبُنُ نَ جَعَلْنُهَا" بِرَمْل نِے متعلق بزرگان                                                |
| 93          | والعظيم تزين فضائل                                                                                                               | 445  | رین کے دووا قعات                                                                                       |
| 95          | تاجداررسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَل بركات                                                       | 449  | حضرت ما لك بن وينارد حُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ اورا بك حاجي                                        |
| <b>1</b> 19 | کلیم اور حبیب میں فرق                                                                                                            | 497  | خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دووا قعات                                                      |
| 121         | رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى وعده و فَاكَّى                                                  | 590  | واقعيا فك                                                                                              |
| 190         | كليم اور حبيب كود كھائى گئى نشانيوں ميں فرق                                                                                      | 656  | ا بک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب                                                                       |
| 265         | اس امت پرعذاب عام نه آنے کی وجوہات                                                                                               |      | فضائل ومناقب في                                                                                        |
|             | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَلَّسَاخَى كَا                                                    |      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ الْمُعَلِيِّهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ الْمُعَلِيِّةِ |
| 320         | انجام                                                                                                                            | 118  | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَى بِإِنْ صَفَات                                              |
|             | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَانْسِاس                                                         | 124  | حضرت اوريس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمَخْتُصْرِ تَعَارِف                                   |
| <b>56</b> 3 | وقت بھی فائدہ دے گاجب رشتے منقطع ہوجائیں گے                                                                                      | 344  | حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْحَيْضِ لَعَارِف                                         |
|             | الله تعالى كى عطاسے نيبى خزانے حضورا قدس صَلَّى الله                                                                             |      | حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بِرِ اللَّه تَعَالُ كَ                                    |
| 685         | تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَبْضَهُ مِيلٍ لِإِن                                                                      | l    | احمانات                                                                                                |
|             | حضورا قدس صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ وَنَياكَ مَالُ وَدولت بِرِفْقُر كُورَ جَيْح دى                   | 354  | انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ بِيثِي                                               |
| 688         | مال ودولت برففر کوتر جیح دی                                                                                                      |      | حضرت سليمان عَـكنّهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّكرَم كَى بِادشاہى اور                                           |

| مغد         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفحه        | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | اہلِ خانہ کونماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | و مسلم كالله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَا لَيْهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَا لَكُو الله وَسَلَّمَ كَا لَكُو الله وَسَلَّمَ كَا لَيْهِ وَسَلَّمْ كَا لَيْهِ وَسَلَّمَ كَا لَيْهُ وَسَلَّمَ كَا لَيْهِ وَسَلَّمَ كَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 122         | تَعَالَىٰعَكَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ سِيرِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 386         | حضورا قدس صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225         | کلیم اور حبیب کی رضامیں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ اور حضورا قدس صَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 389         | اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَى رَحَمَت مِيلِ فَرِقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268         | ک رضا حیا ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | بدلدنه لين يمتعلق تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>47</b> 3 | وَ اللِّهِ وَ سَلَّمَ كَى سيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 658         | قبولیت کی حیابی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى سيرت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5</b> 57 | برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | و حضورا كرم صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ كَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظمت الله عظمت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | و صحابة كرام دِ صُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ٱجْمَعِينَ لَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | اللَّهُ تَعَالَى كَى بِا كَاهِ مِين نِي الرَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | و بررام دِصُوَانُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجُمَعِيْنَ وَيُوانُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجُمَعِيْنَ وَك<br>و بررگانِ و برن رگانِ و بر | 174         | وَسَلَّمَ كَي عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28          | حضرت ذوالقرنين رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ كَالْمُحْتَصْرِتْهَا رف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | الله تعالى كحبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80          | حضرت مريم دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كَى فَضِيلَت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358         | شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | حضرت مريم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها بِرِ الله تعالَى كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | آيت "وَمَا آئرسَلُنك إلَّا مَحْمَةً لِلْعُلَمِيْنَ" اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89          | عنایت و کرم نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388         | عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | حضرت مريم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها اور حضرت عائشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94          | صديقه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها كَي براءت ميس فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>54</b> 3 | پیچاننے کا ایک طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107         | مقام صديق اورمقام نبوت مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 609         | سيدالمركين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا بِلْمُدمَعًامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 168         | محبوبیت کی دلیل اورو کی کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 229         | الله تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | يَ حَضُور پُرنُورصَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ كَلّهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ كَلَّهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ كَلَّهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ كَلَّهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمَلَّى اللّٰهُ عَلَى إِلّٰ إِلّٰ وَاللّٰهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالّٰ عَلَالّٰمُ عَلَيْهُ وَل |
| 378         | صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَلِ عَظْمت وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | حضرت كَنْ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلام اور ثا جدار رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 383         | انبیاء بصحابه اورادلیاء کاحشرلباس میں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74          | صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ كَنْرِم ولى اوررجمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| عنوان                                                               | صفحه | عنوان                                               | صححه        |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|
| قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام دُضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمْ کا      |      | سورهٔ موّ منون کا نعارف                             | <b>4</b> 92 |
| حال                                                                 | 398  | سورهٔ نورکانغارف                                    | 574         |
| خلفاء راشد ين دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَى بِإِكْبِرُهُ سيرت |      | سورهٔ فرقان کا تعارف                                | 677         |
| كى جھاك                                                             | 454  | جی سورتوں اور آنٹوں کے فضائل                        |             |
| محابه كرام دَضِى اللهُ يَعَالَى عَنْهُمْ كَى دِين اسلام براستنقامت  | 455  | سورهٔ مریم سے متعلق احادیث                          | 57          |
| حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَى سِعادت           | 510  | سورهٔ طهٰ کے فضائل                                  | <b>17</b> 0 |
| حضرت عاكشهصد يقته دَحِنى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَى فَصْبِلْت    |      | سور ہی تجے کے بارے میں حدیث                         | 394         |
| ورخصوصيات                                                           | 611  | سورهٔ متو منون کی فضیات                             | <b>4</b> 92 |
| لله نعالى كے حكم يول كرنے ميں صحابيات وَضِيَ اللهُ                  |      | سورهٔ مومنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت            | 495         |
| عَالَىٰ عَنْهُنَّ كَاجِدْبِ                                         | 621  | سورهٔ نورکے بارے میں احادیث                         | 574         |
| نماز سيمتعلق صحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَاحالِ   | 639  | المرتول كے مضامين                                   |             |
| مقدى مقامات                                                         |      | سور و مربم کےمضامین                                 | 58          |
| ر ک <b>ت دالی سرز می</b> ن                                          | 344  | سورة طهٔ کےمضامین                                   | 171         |
| غانه کعبه کی شان                                                    | 433  | سورهٔ انبیاء کے مضامین                              | 276         |
| مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام                            | 434  | سورة مج كے مضامين                                   | 395         |
| مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،                          |      | سورة مؤمنون كيمضامين                                | <b>4</b> 92 |
| و جنة هرگزنهیں                                                      | 681  | سورهٔ نور کےمضامین                                  | 575         |
| سورتوں کا تعارف کی انتخار ف                                         |      | سورہ فرقان کے مضامین                                | 677         |
| سورهٔ مریم کا تعارف                                                 | 57   | جی سورت کے ساتھ مناسبت                              |             |
| سورة طيا كانتعارف                                                   | 170  | سورة كهف كے ساتھ مناسبت                             | 60          |
| سورهٔ انبیاء کا تعارف<br>سورهٔ حج کا تعارف                          | 276  | سورہ مربم کے ساتھ مناسبت<br>سورہ کلہ کے ساتھ مناسبت | <b>17</b> 2 |
| 1.131/3.1.or                                                        | 394  | سور دکا کے ساتھ مناسدی                              | 278         |

| صفحه     | عنوان                                                                                                | صفحه        | عنوان                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | سورۂ مریم کی آبیت نمبر 44اور 45سے حاصل ہونے                                                          | 396         | سورهٔ انبیاء کے ساتھ متاسبت                                                                                            |
| 112      | والى معلومات                                                                                         | <b>4</b> 94 | سورۂ جج کے ساتھ مناسبت                                                                                                 |
|          | آيت وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَنُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ"                                                | 576         | سورهٔ مؤمنون کے ساتھ مناسبت                                                                                            |
| 115      | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                            | 678         | سورهٔ نور کے ساتھ مناسبت                                                                                               |
| 116      | آیت " فَلَیّاا عَتَوْلَهُمْ " سے حاصل ہونے والی معلومات                                              |             | آیات سے حاصل ہونے والی معلومات<br>وہا تیں                                                                              |
|          | حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اور آزر كے واقعے                                      |             | آیت "قَالَ الْمِنَ افِرَاقُ بَیْنِیُ وَبَیْنِکُ " ہے عاصل<br>آیت "قَالَ الْمِنَ افِرَاقُ بَیْنِیُ وَبَیْنِکُ " ہے عاصل |
| 117      | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                            | 19          | ہونے والی معلومات                                                                                                      |
|          | آیت " وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ سَّ حُبْنِنَا "سے حاصل ہونے                                               | 20          | آيت "أَمَّا الشَّفِيْنَةُ" سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                   |
| 120      | والى معلومات                                                                                         |             | آیت " فَا رَدْنَا آنْ بَیْدِ لِهُمَا رَبِّهُمًا "سے حاصل ہونے                                                          |
|          | آيت" إذَا تُتلَى عَلَيْهِمُ البِثُ الرَّحْلَيْ عِيهِمُ البِثُ الرَّحْلَيْ عِيهِمُ البِثُ الرَّحْلَيْ | 23          | والى معلومات                                                                                                           |
| 129      | ہو نے والی معلومات                                                                                   |             | آيت " سَ حِ الْيِ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْى " عاصل                                                                        |
|          | سورۂ مریم کی آیت نمبر 77 تا80 سے حاصل ہونے                                                           | 64          | ہونے والی معلومات                                                                                                      |
| 156      | والى معلومات                                                                                         |             | سور ہِ مریم کی آیت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی                                                                           |
|          | آيت" اَلَمْ تَوَاكَّ آرُسُلْنَا الشَّيْطِينَ" عاصل                                                   | 66          | معلومات                                                                                                                |
| 158      | <i>ہونے و</i> الی معلو مات                                                                           | 67          | آیت' اِزْگرِیّا اِتّانْبَشِّرُك' سے متعنق تین باتیں                                                                    |
|          | آیت" وَنَسُوْقُ الْبُجُرِمِیْنَ "سے حاصل ہونے                                                        |             | آیت"لِا هَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا" سے ماصل ہونے                                                                       |
| 162      | والى معلومات                                                                                         | 84          | والى معلومات                                                                                                           |
| 169      | سور و مریم کی آیت 97 سے متعلق 3 اہم باتیں                                                            |             | آیت " وَبَرُّ ابِوَالِوَنِ " سے حاصل ہونے والی                                                                         |
|          | آیت "فَاخْلَعُ نَعْلَیْكَ "سے حاصل ہونے والی                                                         | 97          | معلومات                                                                                                                |
| 181      | معلومات                                                                                              |             | آیت" آیا بَتِ اِنِّیْ قَدْ جَاء نِیْ مِنَ الْعِلْمِ " سے                                                               |
|          | آیت و آقیم الصّالوة لِن کی "عاصل مونے                                                                | 111         | آیت" بیا بت این قرن جاء فی مِن العِلْم " سے حاصل ہونے والی معلومات                                                     |
| <u> </u> | 2: 2: -                                                                                              | 1           |                                                                                                                        |

|   |                                                                                        |      |                                                                                                                                      | <b>6</b> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ı | عنوان                                                                                  | صفحه | عنوان                                                                                                                                | مغه      |
|   | والى معلومات                                                                           | 183  | ہونے والے مسائل                                                                                                                      | 327      |
|   | سورۂ طہٰ کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے                                             |      | آیت" فَاسْتَجَنَّنَالَهُ فَنَجَیّنَهُ" سے دعاکے بارے                                                                                 |          |
|   | والى معلومات                                                                           | 193  | میں معلوم ہونے والے دوا حکام                                                                                                         | 349      |
|   | سورہ طاکی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے                                             |      | تحطيتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل                                                                                           | 350      |
|   | والى معلومات                                                                           | 254  | حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَى وعات معلوم                                                                             |          |
|   | حضرت ذكر بإعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى وعا يعمعلوم                             |      | ہونے والے مسائل                                                                                                                      | 361      |
|   | ہونے والی باتنیں                                                                       | 368  | أيت" فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَةِ " عَمعلوم                                                                                      |          |
|   | آیت " وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِه " معلوم مونے                                       |      | ہونے والے مسأنل                                                                                                                      | 372      |
|   | والى يا تىي                                                                            | 521  | آيت" وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ" سيمعلوم هونے                                                                                   |          |
|   | آيت " لَيَا يُهَا الَّنِ لِينَ امَنُوا لا تَشِعُوا خُطُولِ                             |      | والياحكام                                                                                                                            | 409      |
|   | الشَّيْطُنِ " سے معلوم ہونے والے امور                                                  | 605  | آيت" إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْا وَالَّذِينَ هَادُوْا" مِعْمُعُلُوم                                                                     |          |
|   | آیت و اِذَا دُعُوَ اللهِ وَسَسُولِهِ " معلوم                                           |      | ہونے والے مسائل                                                                                                                      | 417      |
|   | ہونے والے امور                                                                         | 652  | آيت " وَلايزَالُ الَّنِ يِنَ كُفَرُوا " معلوم بونے                                                                                   |          |
|   | آيت" إِنَّمَا لَهُ وُمِنْوُنَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَ                           |      | واليےمسأئل                                                                                                                           | 467      |
| , | سَرَسُوْلِهِ" سے معلوم ہونے والے اہم امور<br>ماریک                                     | 673  | آيت" وَلا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ"                                                                           |          |
|   | وی آیات سے معلوم ہونے والے عقائداور کی                                                 |      | ہے معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                             | 607      |
|   | مسائل واحکام                                                                           |      | ول ول                                                                                                                                |          |
|   | آیت" وَلَقَنْ عَمِنْ نَا إِلَىٰ ادَمَ" سے حاصل ہونے                                    |      | بر ہین گاری کا مرکز                                                                                                                  | 440      |
|   | واليءعقا كدومسائل                                                                      |      | دل کے اندھے بین کا نقصان                                                                                                             | 459      |
|   | آیت "وَمَا آئی سَلْنَامِنْ قَبْلِكَ" سے معلوم ہونے                                     |      | دل کا آئینهاور مومن کی علامت<br>علام                                                                                                 | 483      |
|   | والے مسائل                                                                             | 308  | تعلم وعلماء                                                                                                                          |          |
|   | آيت" قُلْ إِنَّهَا أَنْنِي مُكُمْ بِالْوَحْيِ" عَمعلوم                                 |      | اہلِ حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کونصیحت                                                                                            | 47       |
|   | والے مسائل<br>آیت" قُل اِنگها اُنْدِین کُمْ بِالْوَحْیِ" سے معلوم<br>تفسیر صراط الجنان | 308  | المل حق علماء علماء المل حق علماء المل حق علماء المل حق علماء المل حق علماء المل علماء كافير الله الله الله المل الله الله الله الله | 47       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *\ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| صنحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 537         | پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124  | در پ قر آن اور در پ علم دین کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|             | تقوی و پر ہیز گاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186  | سوال یو حصنے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 26          | باپ کے تقویٰ اور بر ہیز گاری کا فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194  | علاءا درنیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی نزغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 440         | پر ہیز گاری کا مرکز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287  | شرعی معلومات نه ہونے اور نہ لینے کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|             | ج زبان واعضاء کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 288  | فرض علوم سيجينے كى ضرورت واہميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 134         | بيكار با تول سے برہيز كريں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292  | سوال کرناعکم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|             | زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اوراس کے فوائدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307  | فسادی سب ہے بڑی جڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| <b>49</b> 9 | تقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352  | علم دین کے مالداری پرفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 499         | لغوسے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400  | علم کلام احجهاعلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 504         | شرمگاه کی حفاظت کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | و کوت و کوت ( نیکی کی د کوت )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 504         | شرمگاه کی شهوت کاعلمی اور ملی علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | نیکی کی وعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|             | نگاہیں جھکا کرر کھنے اور حرام چیزوں کود ٹکھنے سے بچنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113  | کے لئے ورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 516         | ي ترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232  | وعظ ونصيحت كى عمده تر شيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|             | مهمان نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 462  | مبلغین کے لئے نصبحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 18          | مہمان نوازی نہ کرنے کی مٰدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | خوف خدا خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 670         | مہمان نوازی سے متعلق دواحادیث<br>مرد مصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75   | ني اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَاخُوفِ خَدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|             | اولاد اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105  | گناہ گاروں کے لئے مقام خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 61          | نیک بیٹاالله تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | کا فروں کی سزاکے بارے میں سن کرمسلمانوں کو بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 345         | نیک اولا د کا فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162  | ۇرنا چا ہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|             | رزق طال ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311  | فرشنؤل كاخوف خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 273         | روزی کے درواز ہے کھلنے کا ذریعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333  | بن دیکھے اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کی فضیلت<br>نیکی کرنا اور ڈرناء ایمان کے کمال کی علامت ہے<br>تفسیر صرکا طالجے مَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|             | حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 537  | نیکی کرنااورڈ رناءا بیمان کے کمال کی علامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|             | مثنثار المثنثار المثن | 15   | (1) 1111 - 22 The second of th | X  |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ | عنوان                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 459         | ָבָי <u>לָי</u> הֶ טַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355  | کے فضائل                                                                  |
| 602         | اشاعت ِفاحشه ميں ملوث افراد كونصيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و                          |
| 633         | قرآن مجید سے ضیحت حاصل کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 530  | حرام چیزیں کھانے کی مذمت                                                  |
|             | کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 531  | حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی تو فیق ملنے کی دعا                         |
| 643         | فيحت المحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 627  | تنگدیتی دورہونے اور فراخ دیتی حاصل ہونے کا ذریعہ                          |
|             | المجار المحالية المحا |      | مصائب وآزمائشیں کے ا                                                      |
| 224         | توبه کی اہمیت اور اس کی قبولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270  | کفار کی ترقی ان کے لئے آ زمائش ہے                                         |
| 265         | اس امت پرعذابِ عام نهآنے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318  | مصیبت آنے پرصبراورنعمت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                           |
| 298         | کون تی تو به فائدہ مند ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360  | آ ز مائش وامتحان ناراضی کی دلیل نہیں                                      |
| 329         | میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362  | مصيبت برصبركر نے كا ثواب                                                  |
|             | ظلم ظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | غربت الله تعالیٰ کی طرف ہے آز مائش ہے                                     |
| 462         | ظلم الله تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | هی صبر وشکرونو کل                                                         |
|             | ظلم کے مطابق سزا دیناعدل وانصاف اورمعاف کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17   | تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيْمَنَا |
| <b>47</b> 2 | وینا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | مخلوق سے ایذ ا کا خوف تو کل کے خلاف نہیں                                  |
|             | جيموك وحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 318  | مصیبت آنے برصبراور نعمت ملنے پرشکر کرنے کی ترغیب                          |
|             | شيطان كى حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام عَوْتُمْنَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 362  | مصیبت برصبر کرنے کا ثواب                                                  |
| <b>25</b> 3 | کی وجبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478  | شکر آر اراور ناشکرابنده                                                   |
| 285         | اہلِ باطل ادر جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | وعظ ولفيحت المجال                                                         |
|             | جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47   | اہلِ حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کونصیحت                                 |
| <b>4</b> 36 | احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | وعظ ونصيحت كى عمده ترتيب                                                  |
|             | تکبروریا کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | كفارك انجام مين عبرت ونصيحت                                               |
| 56          | ریا کاری کی مذمت پر ۱4حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | عبرت ونصبحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو                                 |
|             | 2: 2: .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                           |

| 30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ | عنوان                                                                                  |
|      | حضرت بوس عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى دِعامسلمانول ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77   | تکبر سے بیخے کی فضیلت اور عاجزی کے فضائل                                               |
| 367  | لیے جھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | برگمانی و بهتان تراثی                                                                  |
|      | حضرت زكر ياعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كي دعاسے معلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 594  | بدگمانی سے بیچنے کی ترغیب                                                              |
| 368  | ہونے والی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | حضرت عا كشه صديقة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا بِرِلِكَا فَي كُنْ                  |
| 369  | دعا ئىي قبول ہونے والا بننے كيلئے تين كام كئے جائيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 597  | تنهمت واضح بهتان هي                                                                    |
|      | وعائيں، وظائف واعمال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 599  | بہتان تراشی کی ندمت                                                                    |
| 149  | مرب<br>بل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لئے 13عمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600  | بہتان تراشی کرنے والوں کار د کرنا چاہئے<br>سیا                                         |
| 365  | مقبول دعائبة كلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | غفلت عفات                                                                              |
| 531  | حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی تو فیق ملنے کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | اخروی حساب سے ففلت کے معاملے میں کفار کی روش                                           |
|      | تفرقات المجاهرة المجا | 325  | اورمسلمانو ل کاحال<br>غفلت وعذاب کاعمومی سبب                                           |
| 24   | یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328  | عقدت وبدنجتی کا شکارلوگو <b>ں کا حال</b><br>غفلت و بدنجتی کا شکارلوگو <b>ں کا حا</b> ل |
| 77   | لفظ"جبار" كيمختلف معني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | المله تعالی کی عبادت سے غفلت وانشمندی نہیں                                             |
| 187  | عصار کھنے کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | (a)                                                                                    |
| 201  | نرمی کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | آ ہستہ آ داز میں دعاما نگنے کی فضیلت اور دعا ما نگنے کا                                |
| 263  | دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62   | ایدادب                                                                                 |
| 313  | آسان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114  | آ زر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ                                            |
| 321  | جلد بازی کی مذمت اور مستقل مزاجی کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | آیت" فَاسْتَجَلِنَا لَهُ فَنَجَیْنَهُ "سے دعاکے بارے                                   |
| 370  | یاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | میں معلوم ہونے والے دواحکام                                                            |
| 635  | نورک مثال کے مختلف معانی<br>مل کر کھانے کے 3 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | حضرت الوب عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَى دِعا سِمعلوم                            |
| 671  | مل کر کھانے کے 3 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361  | حضرت اليوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَى دِعا عِيمِ عَلَومِ<br>جونے والے مسائل  |
|      | 71 حلاششم ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7    | تفسيرصراط الجنان                                                                       |

#### 

#### intermentation in the content of the

### فرآنِ مجید کی تلاوت کرنے اور اسے سیھنے کی فضیلت

حضرت الوہریرہ رقبی الله تعالی عندهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی الله تعالی علی الله تعالی علیہ والله وسلّم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اللّه تعالی کے گھروں میں ہے کی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں قرآن سیجنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پر سیکند (یعنی چین) اُتر تا ہے، اور (اللّه کی) رحمت ان پر چھاجاتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللّه تعالی اِن لوگوں کو (مقرب فرشتوں کی) اُس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللّه کے خاص قرب میں ہے۔

(مسلم، ص ٤٤٧، الحديث: ٣٨ (٢٦٩٩))















فيضان مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراچی)

Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net Email: feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net



